

یوم ندعواکل اناس بامامهم، ترجر کزالایان جس دن ہم ہر جماعت کواس کے امام کے ساتھ بلاکیں گے



ام عظم پرنامورعلا محققین کے لمی دخقیق مقالات ایک کا امام عظم پرنامورعلا محققین کے علی جوابات کے علمی جوابات

مرتبه

پرطریقت حفرت علامه صاحبزاده سید محرزین العابدین شاه را شدی مطاعال (ایمای)

> سعادت اہتمام حافظ محمد بیان قادری

بالقابل فن كيث مسكري بارك مصل وارالعلوم فوشيد يونيور كي رود كراي 4910584-4926110 (1922)

#### انوارامام اعظم

# بيش لفظ

#### بسم الله الرحم الرحيم

نحمدہ و نصلی وسلم علیٰ رسولہ الکریم و علیٰ آلہ و صحبہ و اولیاء امتہ اجمعین عرصہ ہے یہ آرزو تھی کہ بشارتِ مصطف و عائے مرتفعی سیدالتا بعین امام المجتمدین ،امام الکاملین امام المسلمین ،امام الائم، سراج الامت امام اعظم امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت پر حالاتِ حاضرہ کی ضرورت کے پیش نظر کام کیا جائے۔

۲۸ جنوری افع ایک جانے کے دومقصد تھا یک ظیم ' عالمی میلاد مصطفے کانفرنس' میں شرکت، دوسراکام امامنا حضرت ابوصنیفہ تابعی رضی اللہ تعالی عند کے متعلق فقیر نے جوسندھی میں کتاب ' اطیب البیان فسی مناقب امام الاعظم ابی حنیفة النعمان''عرف'' سوانح امام اسلمین''تحریر کی تھی اس کی طباعت تھا۔

ان دنوں فقیرراشدی غفرلہ نے کراچی کے احباب سے اپنے دل کی بات کہددی۔ادارہ سزواری پبلشرز کراچی کے بانی و ناظم محترم حافظ عبدالکریم قادری صاحب نے فقیر سے کہا کہ آپ امام اعظم کی شخصیت پر جامع کام کریں ہم اشاعت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں 'سزواری پبلشرز کے تعاون سے مولانا محمد طارق قادری صاحب اب مکتبہ امام غزالی (کراچی) کے ذریا ہتمام پی ظیم الثان گلدستہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کردہے ہیں۔

مکتبہ امام غزالی نے انتہائی قلیل عرصہ میں تمیں (۳۰) سے زائد کتب درسائل شائع کر کے عوام وخواص سے قبولیت کی سند حاصل کی اوراس مجموعہ کی اشاعت ان کی شاندار کا میابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔اور میری دُعا ہے کہ وہ اس طرح سے علمی کاموں کو زیور طبع ہے آراستہ کر کے عوام وخواص تک بیعلم سے موتی پہنچا ئیں بیاس دور میں دین کی سب سے مزی خدمت ہوگی۔

فقیر نے لاڑکا نہ پہنچ کراس کا م کواٹھایا سب سے پہلے اپی لا بھریری پرنظر ڈالی امام اعظم کے متعلق منتشر موادکوجمع

کیا۔ امام اعظم ابوصنیفہ کی شخصیت ہمہ جھت شخصیت ہے۔ ڈات والا صفات کے اندر بے شار پہلو ہیں اور ہماری اول

تا آخر یہ کوشش رہی ہے کہ تمام پہلوؤں کو سمینے کی کوشش کریں۔ تا کہ قار نمین امام اعظم ابوصنیفہ تا بعی رضی اللہ تعالی عنہ کے

نام ونسب ، صورت و سیرت 'بشارات و آٹار فضائل و کمالات 'زیدوتقو کی عبادت و ریاضت 'کنیت والقابات احادیث ہیں
مقام ، فقہی مقام اسا تذہ و تلافدہ کے علاوہ تقلید اجتہا ڈاور فقہ نفی کے حوالے ہے اہم و مفید ملمی و تحقیقی مقالات سے بھر پور
استفادہ کر سیس انشاء اللہ تعالیٰ قار کین کواس کیا ہے کافی حد تک سیر ابی ہوگی۔ ہیں اس پر تبھرہ کر رہا ہوں اصل تبھرہ

قار کین فرمائیں گے جس کا جمیں بھی انتظار رہے گا۔

امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عند نے قرآن واحادیث سے ہزاروں مسائل استنباط فرما کرامت مسلمہ پروہ احسانِ

بهم الله الرحم اله الرحم اله الرحم المحفوظ بي جمله حقوق بحق نا شرم حفوظ بي نام كتاب الوارام اعظم البوحنيف هذا الموارث العابدين شاه راشدى علامه سيرمحمد زين العابدين شاه راشدى بابتمام حافظ محمد جميل قادرى من اشاعت جنورى 2007ء تعداد 1100

بالقائل بين كيث محرى بارك متصل دارالعلوم فو ثيه يو نيورش رود كرا بي 2010584-4926110 (9221)

#### انوارامام اعظم

فهرست مقالات

| فهرست مقالات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |         |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--|
| سفحات        | مضمون نگار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مقالات                                                  | نمبرشار |  |
|              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | پش لفظ                                                  | 1       |  |
|              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نقشه جات،اسا تذه، تلامذه                                | r       |  |
| 11           | صاحبزاده سيدمحمدزين العابدين راشدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تاریخ کوفہ                                              | ۳       |  |
| 15           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوانح امام ابوحنيفه                                     | ٣       |  |
| 24           | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سراج الامة امام اعظم البوحنيفيه                         | ۵       |  |
| 29           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امام اعظم كاما درى پدرى نسب نامه                        | 4       |  |
| 32           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امام اعظم بحثيت امام سلاسل صوفياء كرام                  | 4       |  |
| 44           | صدرالائمدامام موفق بن احد كى عليدالرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امام اعظم مي كريم عليه الله كي احاديث كي روشي ميس       | ٨       |  |
| 48           | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | امام اعظم ابوحنيفه اورحبُ الل بيت                       | 9       |  |
| 53           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امام ابوحنيفه اورعلم حديث                               | 1.      |  |
| 63           | علامه غلام رسول صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امام اعظم كى علم حديث ميں خدمات                         | 11      |  |
| 83           | پروفیسر مصطفیٰ مجددی (شکر گڑھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امام اعظم اورعلم حديث                                   | Ir      |  |
| 108          | علامه سيداحم سعيد شاه كأظمى عليه الرحمه (ملتان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا مام اعظم بحثیت محدث اعظم                              | 11      |  |
| 117          | مفتی محمد اشرف قادری (مجرات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | علم حدیث میں امام ابوحنیفه کی تمامیں                    | 100     |  |
| 122          | علامهارشدالقادري عليهالرحمه (انثريا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فقد کیا ہے؟                                             | 10      |  |
| 147          | علامه محمر سعيد فاروتي مجددي عليه الرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | امام اعظم كافقهي مقام                                   | 14      |  |
| 209          | علامة قاضي غلام محمود بزاروي عليهالرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امام ابوحنيفه اورفقه حنفي                               | 14      |  |
| 238          | علامه قاضي غلام محمود بزاروي عليدالرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فقة خفى پراعتراضات كاتحقيقى جائزه                       | IA      |  |
| 251          | علامه قاضي غلام محمود بزاروي عليه الرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فقه خفی برمششر قین کے اعتراضات کا تقیدی جائزہ           | 19      |  |
| 254          | علامه محرشر يف محدث كونلوى عليد الرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امام اعظم ابوهنیفه برابن الی شیبه کے اعتراضات کے جوابات | 70      |  |
| 304          | مولا نامحمرامین قادری ( کراچی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امام اعظم کے جیرت انگیز واقعات                          | rı      |  |
| 312          | مولانابابررحمانی القادری (کراچی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فقد خفی کی افادیت                                       | rr      |  |
| 319          | مولا ناسید مظفر حسین شاه قادری ( کراچی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فقة حنفي اورر دغير مقلدين                               | 11      |  |
| 323          | علامه مفتى غلام رسول صاحب (لندن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فقه حنفيها ورفقة جعفريدا يكتحقيقي جائزه                 | rr I    |  |
| 331          | علامهالحاج محمعلی نوری (لا ہور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوحنيفة سنى اورابوحنيفه شيعه كافرق                     | ra      |  |
| 336          | مفتی محمد خان قادری (لا ہور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | والدين مصطفى اورامام اعظم                               | ry I    |  |
| 2 .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |         |  |

انوارامام اعظم عصر المناف المن

عظیم فرمایا ہے کہ قیامت تک امت مصطفو بیاس احسان کونہ بھو لے گی۔اوراس طرح کے نذرانہ عقیدت آپ کے حضور میں پیش کرتے رہیں گے۔

صرف عوام اہلسنّت ' دخفی ' نہیں بلکہ ہندوستان ، پاکستان اور بنگلہ دلیش کے تمام لا کھوں اولیاء اللہ ، صوفیاء کرام اور علماء عظام خفی تھے اور ہیں ۔سلسلہ قادر یہ چشتیہ ہرور دیہ اور نقشبندیہ کے پیثوا بھی حنفی تھے ۔مثلاً: شخ الثیوخ حفرتِ خواجہ داؤد طائی (معرق میں معرتِ خواجہ جنید بغدادی ، حضرتِ خواجہ بایزید بسطامی (۲۲سے) حضرتِ فضیل بن عیاض ، حضرتِ یجی بن معاذرازی (۲۵۰ھے) حضرتِ شخ شہاب الدین عمر سہرور دی تھم اللہ تعالیٰ ۔

اس سے بیمسئلہ معلوم ہوا کہ اگر''فقہ خنی''غلط ہوتا تو سارے اولیاء اللہ مقام ولایت پر کیسے چینجتے ؟ کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے کامل نماز ضروری ہے اور نماز روز ہے جج اور زکوۃ کے ہزاروں مسائل وہ بیں جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے استنباط کیے بیں جنہیں فقہ حنی کہا جاتا ہے اور انہی مسائل پر اولیاء اللہ چل کر مقام ولایت پر پنچے اور معرفت خداوندی حاصل کی اولیاء اللہ کی گواہی ہے معلوم ہوا کہ فقہ حنی عنداللہ مقبول ومنظور ہے۔

ہم نے جوکوشش کی ہے اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوگئے ہیں اس کا فیصلہ قار ئین کے ہاتھ میں ہے۔اگر آپ کو ہمارا ایہ مجموعہ پسند ہے قو''شیعیت' قادیا نیت'ا درعیسائیت'' کے خلاف بھی اس طرح کا جامع و مانع مجموعہ تیار ہوسکتا ہے۔علاء اسلام کے بلند پاییعلمی شاہ کار و نگارشات کو ڈھونڈ کر حاصل کر کے ایک مجموعہ میں ترتیب دے کر آپ کے ہاتھوں تک اپنے احباب کے تعاون سے پہنچا گئے ہیں ہم آپ کی آراء کی قدر کرتے ہیں اور آئندہ بھی آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔مفید مشور وں سے نوازیں تا کہ ہم آپ کی ضرورت وخواہش کی بھیل کرسیس ۔اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں کوئی علمی غلطی یا نمیں ہمیں مطلع کریں اور پروف وغیرہ کی غلطی کو اپنے قلم سے درست فر مالیں۔

اس مجموعہ میں ہم نے جن علماء اسلام کے مقالات کولائے ہیں ان سب کا شکریدادا کرتے ہیں اور جس نے بھی جتنا بھی تعاون کیا اللہ عزوجل ان سب کوا جرعظیم عطافر مائے اور علمائے اسلام کے ان مضامین کا صدقہ جاریہ فرمائے اور فقیر عاجز کی کوشش کواپنی دربا ہے الی میں شرف قبولیت سے نوازے۔

آمین بجاہ سیدالموسلین خاتم النبین رحمۃ اللعالمین صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ والہ واصبحہ اجمعین جلاکے کردےگا خاک''خواجۂ'ہراکنجدی کے دل جگرکو تیر سے فضائل سنا سنا کر ایا م اعظم ایو حنیفہ

طالب دعا

# -شجره فقه فق حضورسيدالمركبين عليه الصلاة والسلأ حضرت فأروق أعظم حفزت صديق اكبر عبدالله بن مسعود شرت القاضى كوفه سويد بن قيس ابراہیمنخعی حماد بن البي سليمان اماً اعظم الوحنيف اما المحمر بن سيباني امأ البوبوسف اماً علم الكلام وتغيير القرآن اما اعلم العقائد ا ابومنصور ماتریدی ابوجعفرالطحاوي \_ رضى الله تعالى عنهم

| -000       |                                                                      | وارامام اعظم                                                                                                      | 1         |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 339        | شيخ سيدمحه علوى ماكلى كل (مكة المكرّمه)                              | ايمان والدين مصطفي اورامام ابوحنيفه                                                                               | 14        |
| 346        | صاحبزاده سيدمحه زين العابدين راشدي                                   | امام اعظم كى روح پرور حكايات                                                                                      | TA.       |
| 361        | مفتى محرشريف الحق امجدى عليه الرحمه (اندليا)                         | تقليد شخص كى شرعى حيثيت                                                                                           | 19        |
| 371        | حفزت شخ عبدالرحن سراج مكى عليهالرحمه                                 | تقليد شخصى مكه مكرمه كي مفتى اعظم كي نظريين                                                                       | r.        |
| 379        | مولانااخر حسين مصباحي (انديا)                                        | تقليدائمه دين                                                                                                     | m         |
| 395        | علامه مفتی محمدامین نقشبندی (فیصل آباد)                              | تقليداورا الم حديث                                                                                                | rr        |
| 401        | مولوی وحیدالزمان (الل حدیث)                                          | بيان تقليد                                                                                                        | PF.       |
| 412        | صاحبزاده سيدنصيرالدين گيلاني گولژه شريف                              | امام ابوحنيفها ورأن كااستدلال                                                                                     | mu.       |
| 421        | علامه مفتی محمد اشرف قادری (محجرات)                                  | حفرت امام ابوحنيفه "امام اعظم" كيون؟                                                                              | ro        |
| 437        | صاجزاده سيدمحمرزين العابدين راشدي                                    | فقه خفی کی عالمی مقبولیت                                                                                          | . 24      |
| 439        | مولاناليسن اخر مصباحی (دبلی)                                         | پاک و مندمین سنّی حنی اولیاءالله                                                                                  | 72        |
| 443        | مترجم جسین علی نقشبندی (لا ہور)                                      | امام اعظم كالازوال كارنامه                                                                                        | <b>FA</b> |
| 447        | يروفيسرفياض احد كاوش دار في (بيريورخاص                               | الباب ثبادت                                                                                                       | 19        |
| 452 (      | صاجبزاده محتبالله نوری بصیر بوری (اوکاژه                             | حاضر ہوا میں امام اعظم و حدید                                                                                     | h.        |
| 454        | علامه مفتی عبدالقیوم بزاردی (لا مور)                                 | امام اعظم كاحر ام انسانيت كيمن مين خدمات                                                                          | M         |
| 459        | علامه مفتی عبدالقیوم ہزاروی (لا ہور)                                 | اسلام مين إجتهاد                                                                                                  | ۳۲        |
| 479        | پروفیسرنور بخش تو کلی علیه الرحمه (لا مور)                           | امام بخاری شافعی مقلد تھے                                                                                         | MA.       |
| 496        | مولاناتش الدين خان مشامدي (انڈيا)                                    | امام بيطقم اورامام احمد رضابر بلوي                                                                                | LL.       |
| 506        | پروفیسرڈاکٹر جلال الدین احدثوری (کراچی                               | نقه حفی کاارتقاء<br>معالی معالی معا | ro.       |
| 515        | مولا ناابوالرضاالله بخش نير چشتى                                     | کیاامام عظم کے زویک پزید پرلعنت جائز ہے؟                                                                          | LA.       |
| 523        | علامه سيدمحودا حمد رضوي عليه الرحمه (لا مور)                         | حلاله کا تیجی مطلب ومعنی                                                                                          | MZ .      |
| 534        | خفرت شخ محرصا لحنفي عليه الرحمه                                      | حیلهٔ اسقاطی شرعی حشیت<br>سیان علمه یک شیریا                                                                      | my .      |
| 549        | شخ عبدالميدصاحب مدنى                                                 | آسان علم وحکمت کے روش ستارے<br>حضرت امام اعظم ابوحنیفد کی وصیتیں                                                  | ۵۰        |
| 554        | علامه قاضی غلام محمود بزار دی علیه الرحمه محمد و خلس جرین در نیزیاری | امام الائمه امام الوصليفه                                                                                         | ۵۱        |
| 562        | محتر م حکیل احدرانا (خانیوال)<br>محتر خلیل احدرانا(خانیوال)          | را تا گنج بخش کی امام اعظم سے عقیدت                                                                               | ar        |
| 566<br>568 | مختلف شعراء کا کلام                                                  | حتائل ١٠٠٥ معتدك                                                                                                  | or        |
| 581        | علق المواقع الما                                                     | كابيات                                                                                                            | ar        |
| 585        |                                                                      | علامداشدي صاحب كي فهرست كت                                                                                        | ۵۵        |
|            |                                                                      |                                                                                                                   |           |

# (المَ اعظم رحمة الله عليه كے محدثين تلافده كا اجمالي خاكه بشكل دائره)

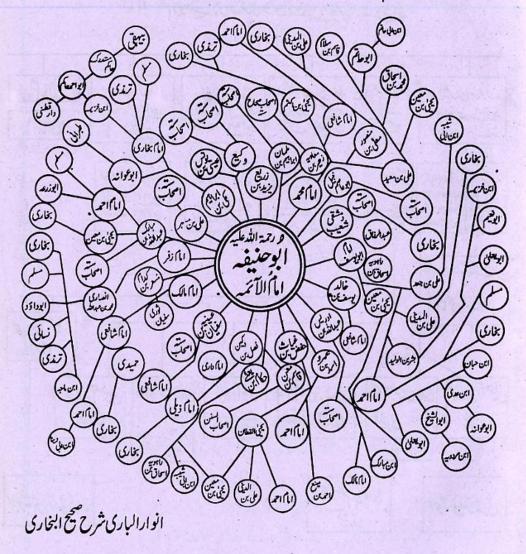

· اماً کزید | - ابوعبدالله بن س وبالله المراد والمراد والمراد

# تاریخ کوف

از:صاحبزاده سيدمحمرزين العابدين راشدي

مملکت عراق کامشہورشہز' کوفہ''جو <u>کا ج</u>ے میں امیرالمؤمنین خلیفہ المسلمین جانشین مصطفیٰ حضرت سیدناعمر فاروق اعظم رضی اللّٰد تعالی عنہ کے حکم ہے جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ک گرانی میں تعمیروآ باد ہوا تھا۔کوفہ مما لک اسلامیہ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔

كتاب فق البلدان بلاذرى مين ذكر "تعمير الكوفة" كتحت يول كلها ب

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند نے حضرت سعد بن الی وقاص کو بیت کم لکھ بھیجا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی دارِ ججرت وکاروانسرائے بنائے اوراس کے اوران کے درمیان کوئی سمندر نہ ہو۔حضرت سعداس لیے کوفہ آئے اس کی داغ بیل ڈالی اورلوگوں کے لیے مکانات قطع کیے اور قبیلوں کو اپنے اپنے مکان میں اتارا اور وہاں کی (پہلی) مجد تعمیر کی اور بیہ کانچ کا واقعہ ہے۔۔

(۱) \_اميرالمؤمنين حضرت عمرفاروق اعظم رضي الله تعالى عنه نے اہل كوفه كور راس العرب "(عرب كامغز) كہا۔

(۲)۔امیرالئومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کوفہ والے لوگوں کے سر دار ہیں۔

(۳) - امیرالمؤمنین حضرت عمرفاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے اپنے مکتوب میں اہل کوفد کور اس الاسلام (۳) اسلام کامغز) لکھا۔

(۷)۔امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔وہ اللہ کا نیزہ،

ا ایمان کاخزانداور عرب کے سردار میں وہ اپنی حدود کی حفاظت کرتے ہیں اور شہروالوں کی مدد کرتے ہیں۔

(٥) محالي رسول حضرت سلمان فارى رضى الله تعالى عند فرمايا "كوفه قبة الاسلام" (اسلام كا قلعه) --

الوكول برايك ايباز مانية ع كاكدكو في موس باتى ندر ب كالمريك وه كافريس موكاياس كادل كوفي كامشاق موكا

(فتوح البلدان إزعلامه بلاذري مطبوعه مصرص ٢٨ - ٢٩٧)

علامدابو براحمد بن محمد به دانی المعروف ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان مين المقول في الكوفه" كتحت رقمطراز بين محرست فطربن خليفه في في المكوفه" كتحت رقمطراز بين معرضا بين حضرت فطربن خليفه في في المكوفه "كتحت رقمطراز"

(مخضر كتاب البلدان مطبوعه لندن ص ١٦٧)

علامها بوعبداللہ محمد بن نصر مروزی (وفات ۲۹۴۰ھ) کی کتاب قیام اللیل میں ہے۔ امام مخعی علیہ الرحمۃ نے فرمایا'' کوفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل اصحاب میں سے حصرت علی بن ابی

شجرہ شاگردان حضرت اما اعظم اورعلم حدیث میں آپ کے بعض مشہور تلامذہ اما اعظم ابوحنيفه رض الله تعالى عنه ولادت ٨٠ هر دفات ١٥٠ ه اماكمالك مسعرين كداكا اما كليث بن سعد وليع بن جراح عبدالله بن مبارك عبدان ولادت ٢٦م وفات ٢٩١ه ولادت ١٩٣٠ هـ وفات ١٤٥٥ هـ ولادت <u>ألما يه</u> وفات <u>الماي</u>ه اماكشافعي محدين اساعيل بخاري الما احرين مبل الحيني بن معين عبدالله بن يوسف محربن سلام مانع وناتدمديث ولادت ١٩٢٠هـ وفات ٢٥٢هـ وفات ماسم ولادت ١٢٢هـ وفات م٢٢٠هـ ابوعيدالله محربن المعيل بخاري ابودا ؤدصاحت ننن شافعي المذهب المامسلم بن فجاح المحمد بن المعيل محربن أتمعيل اما ابوعبدارطن ابوعينى ترندى الوداؤد احدنياتي . ولادت ٢٠٢٠هـ بخارى وفات والمعري اماً مسلم بن جاج ابوميسى ترندى ابوعيسى ترندى

# انوارامام اعظم

صحابہ کرام کی اس کثرت کے باعث بیشہرایک علمی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔

امیرالمونین شیرِ خدا حضرت سیدناعلی المرتفنی رضی الله تعالی عنه جب مندنشین (خلیفه چهارم) ہوئے تو کوفه تشریف لے گئے تو اس وقت ہرسمت و جہت دینی و تبلیغی مراکز موجود تھے۔اوران مراکز کاروح پروراورا یمان افروز سال و کھے کر آپ نے حضرت ابن مسعود کے لیے دعائے خیر فرمائی تھی۔ کیونکہ جناب حضرت فاروق کی حسب ہدایت حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے اس بستی میں دینی علوم کا اتنازیا دہ اہتمام کیا کہ عہدِ عثان غنی کے آخری ایام تک تقریباً میں ہزارعلاء دین تیار ہو چکے تھے۔ (The Sunny path)

مور بروی کے بعد بیاں کو فیہ کے اور بہتوں نے وہاں سکونت اختیار کرلی۔ اور اس طرح سے کو فیہ کا ہر گھر صدیث وروایت کی رکاب سے وہاں کو فیہ گئے اور بہتوں نے وہاں سکونت اختیار کرلی۔ اور اس طرح سے کو فیہ کا ہر گھر صدیث وروایت کی درسگاہ بن گیا اگر چہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں کو فیہ کو ایک سیای مرکزی حیثیت حاصل تھی مگر اس شہر کے ایک طبقہ نے کے بعد دیگر سے حضرت علی المرتضی حضرت امام حن المجتبی اور پھر حضرت امام حن المجتبی اور پھر حضرت امام حن المجتبی اور پھر حضرت امام حسین شہید کر بلا (رضوان اللہ تعالی سیم اجمعین ) کے ساتھ اولاً وفاداری کے دعوے اور پھر عین وقت پر شرمناک حد تک غداری کی اور اس طبقہ نے وہ فیدم مرکز داراوا کیا کہ بالحضوص سید الشہد اء سیدنا امام حسین شہید کر بلا اور ان کے جانا ررفقاء واہلی بیت عظام کوکر بلا کے جھلتے ہوئے ریگر زاروں میں جس سنگ دلی اور شقاوت قبلی کے ساتھ خاک وخون میں تزیایا۔

اس کی تلخ یادی مسلمانان عالم کے دلوں کوگزشته تیره صدیوں سے خون کے آنسورلانے پرمجبور کررہی ہیں اوراس گھناؤنے فعل کی وجہ سے کوفہ شہر کو بے وفائے نام سے یاد کیا گیا۔ جہاں بعد میں ایک عظیم علمی وروحانی و نالغہ روزگار شخصیت حضرت امام ابو حضیفہ نے جنم لیا۔ اور ایک بار پھر شریعت محمد میلی صاحبہا الصلوق والسلام کا مینارنور بن کر انجرا اور کوفہ پھر علم وعرفان ودین حنیف کا فانوس وقندیل ثابت ہوا۔

وہ نے وفاکوئی لوگ جن کے سب سے کوفہ کی پیشانی کو داغ دار کیا گیا وہ خود شیعہ کی متندو معتبر کتب سے مثلاً جلاء العیون سے ثابت ہے کہ وہ شیعان علی تھے تو پھرایک فرقہ روافض کے غداری و بے وفائی اور اہلِ بیت کی دشمنی کے سب پورے کوفہ کی علمی حیثیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور پورے کوفہ کو مورود الزام نہیں تھہرایا جاسکتا۔ وہ گھناؤنی فعل ایک مخصوص فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ امام اعظم کے وجود کی برکت سے کوفہ نے رقبۃ الاسلام کی حیثیت اختیار کر پی آپ کے سب پورے عالم اسلام کی نظر کوفہ کی وہ تی ہے تھیں۔ حفاظہ بیث محدثین جہتدین اور فقہاء کے سب کوفہ بیس پورے عالم اسلام کی نظر کوفہ کی وہت کے لیے کوفہ سے خطے آرہے تھے۔ امام اعظم کوفہ بیس تمام علماء ومشائخ میں آفاب شریعت وطریقت ممتاز ومقدم نظر آتے تھے۔

### 

طالب وعبدالله بن مسعود وحذیفه بن بمان وابومسعودانصاری وعمار بن یاسر و براء بن عازب تصرضوان الله تعالی علیهم اجمعین رقیام اللیل ص ۲۸)

شخ الاسلام علامه بدرالدين عيني عليه الرحمة (وفات ٨٥٥ ) اپني كتاب ميس لكهت بين \_

امیرالمؤمنین حضرت سیدناعلی المرتضی رضی الله عنه اوران کے شاگر دومرید حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه اوران کے شاگر دول کی ایک جماعت اور حضرت سلمان فاری رضی الله عنه اوران کے اکثر شاگر داور تا بعین رضوان الله تعالی علیم الله عنون نے کوفداور مصر کواپنامسکن بنالیا اور صرف تھوڑے سے مکه مکر مدیس باقی رہے۔اوروہ (اکثر صحابہ کا دلایات اور جہاد کے لیے مختلف شہروں میں بھیل گئے اور لوگوں نے ان سے حدیثیں سنیں اور تمام اسلامی شہروں میں اس اسلامی شہروں میں ان کے ہاتھوں علم بھیلا۔ (بنایہ شرح ہدایہ جلداول ص۲۵۳)

الم مكال الدين ابن مهام حفى رحمة الله عليه (وفات ١٨١ه ٥) فتح القدير ميس لكهيم بين -

صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شہروں خصوصاً عراق میں پھیل گئے عجل نے اپنی تاریخ میں کہا کہ ایک ہزار پانسو(۱۵۰۰) صحابی رسول کوفیہ میں اور چیسو(۱۵۰۰) نے قرقیسیا (شہر) میں سکونت اختیار کی۔

(فتح القدير شرح هدايه جزء اول ص ١٩ بحواله الاقوال الصحيصه ص ٣٤٣ مطبوعه ١٩١٥)

کونسا کوفہ؟ وہی جے راس العرب راس الاسلام رمج الله کنزالا بمان ، جمعجمۃ العرب اور قبۃ الاسلام جیسے اعلیٰ اعزازات وخطابات ہے نوازا گیا جو کہ صحابہ کرام وجلیل القدر تابعین کامسکن تھا۔ ای کوفہ کی سرز مین مجمعین میں اللہ تعالی عنہ پیدا دنیس المسمحتھدین سیدالتابعین امام الاولیاء و العلماء حضرت سیدناامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے جب آ نکھ کھولی تو کوفہ دارالحدیث تھا صحابہ و تابعین کا گھر گھر علم حدیث کا دارالعلوم تھا۔ امام ابوحنیفہ نے صحابہ و تابعین خیرالقرون جیسے ماحول میں تعلیم و تربیت یائی۔

امیرالمونین حفرت عمرضی الله تعالی عند کے زمانہ خلافت میں ایران فتح ہونے پر آپ کے حکم پر رسول کریم کے مامول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند نے اس شہر کی بنیاد ڈالی۔ بروایت حضرت قبادہ رضی الله تعالی عند وفات ۱۸۸ھ ) ایک ہزار بچاس (۱۰۵۰) صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم جن میں اصحاب المشجوہ و اصحاب بدر شامل متے وہاں پر تشریف لاکرمت قبل طور پر ا قامت گزیں ہوگے۔

( كتاب الكنى والاساء بحواله سواخ امام اعظم ص م) اور بقول امام احمد بن عبد الله على رحمته الله عليه أورده من المام احمد بن عبد الله على رحمته الله عليه أورده من الله على قارى بحواله اليفاً ) ( شرح نقابيد ملاعلى قارى بحواله اليفاً )

از:مولانااخر حسين فيضي (انديا)

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ستودہ صفات کسی تعارف کی مختاج نہیں' آپ کا ذکر جمیل رقم کرنا مجھے کم ماییہ کے بس کی بات نہیں' صرف اس حوصلہ کے ساتھ اس میدان میں کود بڑا کہ آپ کی شخصیت پر لکھنے والوں کی فہرست میں ناچیز بھی شار کیا جائے' اوراس امید کے ساتھ بھی کہ یہ تحریرہ نیا میں ذریعہ ء کا میابی اور آخرت میں نجات کا سبب ہے' درج ذیل سطور میں مختصراً آپ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

نام ونسب: کنیت ابوصنیفه لقب امام اعظم نام نعمان بن ثابت بن روطیٰ بن ماه نقید کوفی نه گفته کوفی نه مختلف متعدد روایتی منقول مین آپ کے دادا زوطیٰ باختلاف روایت کا بل یا بابل 'یا انبار یا نساء یاتر مذکر ہنے والے تھے۔

ولا دت ہے متعلق خودامام اعظم علیہ الرحمة والرضوان ارشادفر ماتے ہیں کہ بین ۱۸ ھے ہیں پیدا ہوا اور میں ہیں اور ا سم میں حضرت عبداللہ بن أنیس رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں آئے تو میں نے انہیں دیکھا' اور ان سے حدیث سیٰ اس وقت میں چود وسال کا تھا انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ۔

سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول حبك الشي يعمى ويصم

(سندالي صنيف مع شرح ملاعلى قارى ص٥٨٥/٥٨٥ مطبوعه بيروت)

ترجمہ بیں نے رسول اللہ عظیمی کو بیفر ماتے سنا کہ کس چیز کی محبت بچھ کو اندھا بھی کردیتی ہے اور بہرہ بھی۔ مناقب مُوفَقُ اور مناقب کردری میں بھی ندکور ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۸ میے میں پیدا ہوئے۔ ۔اور یہی صبح ہے۔

اساعیل بن حماد بن ابی حنیفہ (علیہم الرحمہ) فرماتے ہیں کہ ثابت صغریٰ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضرت امیر المونین نے ثابت اوران کی ذریت کے لئے دعاء برکت فرمائی' معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاء ہمارے حق میں قبول کرلی۔

(وفیات الاعیان لابن خلکان ج۵ م ۴۰۰ مطبوعه بیروت)

تعلیم و تربیت: آپ ابتدأعلم کلام کی طرف مائل سے اوراس فن میں مہارت تا مدحاصل کی 'چنانچه آپ خود

فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر میں بحث ومناظرہ میں مشغول رہتا تھا اس وقت بھرہ بحث ومباحثہ کا گہوارہ تھا 'بحث

ومناظرہ کے سلسلہ میں مجھے ہیں سے زائد مرتبہ بھرہ آنا جانا پڑا تھا۔خوارج اور کٹویّہ سے بحث ومناظرہ کرتا تھا اس وقت
علم کلام میر سے نزدیک سب سے اعلیٰ اور افضل تھا 'اور سجھتا تھا کہ بیعلم اصولِ دین میں سے ہے اور اس سے دین کی بڑی

### 

المهبان شریعت حضرت نعمان بن ثابت حدی خوانِ طریقت حضرت نعمان بن ثابت سراج امت و مشکوة ملت مشعل قدرت مد چرخ فقابت حضرت نعمان بن ثابت علم بردارسنت ججته الله آیه رحمت قطیع رفض و بدعت حضرت نعمان بن ثابت بوئی قدوین علم شرع "تائب" جن کے ہاتھوں سے بوئی قدوین علم شرع "تائب" جن کے ہاتھوں سے وہ فرزند رسالت حضرت نعمان بن ثابت وہ

THE RESERVE THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

انوارامام اعظم المحمد ا

كرتے ديكھا ہے اور انہوں نے فرمايا كه ميں نے ان سے براكوئي فقيہ نہيں ديكھا۔

ابومطیح فرماتے ہیں کہ میں ایک شب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کوفہ کی جامع مجد میں تھا کہ سفیان تورئ مقابل بن حبان عماد بن سلم 'جعفر صادق اور دیگر فقہائے کرام تشریف لائے اور حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گئے 'دوران گفتگولوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اکثر مسائل میں قیاس سے کام لیے ہیں۔ صبح سے دو پہر تک اسی موضوع پر بحث ہوتی رہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ند ہب ان لوگوں کے سامنے پیش فرمایا کہ پہلے کتاب اللہ پڑمل کرتا ہوں 'اس کے بعد سنت رسول اللہ پر' پھر صحابہ کے ان فیصلوں پر جن پر سب کا اتفاق ہواس کے بعد قیاس کرتا ہوں اتن گفتگو سننے کے بعد لوگوں نے امام صاحب کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسد یا۔ اور فرمایا آپ سید العلماء ہیں ہماری خطا معان فرما کمیں' آپ کے بحرعلمی ہے ہم غافل شخ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غیف و الملہ لنا و لکم اجمعین . اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ حضرات کی مغفرت فرمائے۔ (المیزان الکبری عد الوهاب شعرائی ص ۱۳ تر کی)

امام شافعی رحمة الله علیہ ہے منقول ہے کہ ایک روز امام مالک رحمۃ الله علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے امام اعظم رحمۃ الله علیہ کودیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ضرور دیکھا ہے وہ ایسے زبر دست عالم سے کہ اگروہ تم سے اس ستون کے بارے میں بحث کریں تو دلائل سے سرخ سونا ثابت کر دیں۔

۔ امام بخاری اورامام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالفرض اگر علم آسان میں ثریاستارے کے پاس ہوتو اس کو فارس کے بچھلوگ حاصل کرتے ۔ ابن حجر کی رحمة اللہ علیہ کلھتے ہیں:

انه عليه الصلواة والسلام قال ترفع زينة الدنيا سنة خمسين وماة.

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا که واج میں دنیا کی زینت ختم ہوجائے گا۔

روایات میں ندکور ہے کہ جب وہ اچ میں حفرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی توبیواضح ہوگیا کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ندکور میں آپ کے سنہ وفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیوں کہ بعد وفات وہ حسن وزیبائی جوان کے دور میں تھی دنیا سے رخصت ہوگئی۔

آب کی تا بعیت: تا بعی وہ خوش بخت انسان ہے جس نے بحالت ایمان کی صحابی ہے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی تا بعی وہ خوش بخت انسان ہے جس نے بحالت ایمان کی صحابی ہے ملاقات کی ہو اور پیچھے ذکر کیا جاچکا کہ حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سام جھ میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے ملاقات کی اور ان سے ایک صدیث بھی ساعت فرمائی ۔ شوت تا بعیت کے لئے اتنا ہی کافی ہے ۔ روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت انس، حضرت ابن اوفی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بقیدِ حیات سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بقیدِ حیات سے اور

خدمت انجام پاتی ہے'اسی خیال سے میں ایک مدت تک اس کوعلم دین سمجھ کر دشمنا ن اسلام سے مقابلہ کرتار ہا' پھر سوچا کہ صحابہ ء کرام اور تابعین عظام دین میں ہم سے زیادہ علم وبصیرت رکھتے تتے اور وہ لوگ بھی بحث ومباحثہ میں نہیں پڑے' بلکہ شرعی امور میں غور وفکر کیاا وفقہی ابواب ومسائل کواپنی ذہنی وفکری کا وشوں کامحوز بنایا۔

پچھ دنوں بعد آپ کی رسائی حفرت امام حماد بن سلیمان تک ہوئی' ان کے جلقہ درس میں شامل ہوئے اور خدمت میں رہ کر فقہ کی تعلیم حاصل کی' امام حماد بن سلیمان کی وفات معلیم ہوئی۔ اور امام صاحب ان کے انقال تک ان کے ساتھ رہ کر حصولِ تعلیم میں مصروف رہے' جس کی مدت اٹھارہ سال ہے۔ استاد کے انقال کے بعد ان کی جگہ پر جلوہ افر وز ہوئے اور فقہی تدریس میں مشغول ہوگئے اور نہایت کا میاب اور لائق شاگر دوں کی جماعت تیار کی جنہوں نے ندہ ہو فقہی تدریس میں امام ابو یوسف' امام زفر بن ہذیل' امام محمد بن حسن اور امام حسن بن زیاد بہت نے ندہ ہو فقی کو بہت فروغ دیا۔ جن میں امام ابو یوسف' امام زفر بن ہذیل' امام محمد بن حسن اور امام حسن بن زیاد بہت مشہور ہیں۔ یوں تو آپ کے تلا فدہ کی تعداد کئی ہزار بتائی جاتی ہے' جن میں بہت سے اساء کی ایک فہرست بھی منقول ہے' مشہور ہیں۔ یوں تو آپ کے تلا فدہ کی تعداد کئی ہزار بتائی جاتی ہے' جن میں بہت سے اساء کی ایک فہرست بھی منقول ہے' میں کا یہاں درج کرنا طوالت سے خالی نہیں۔

فقامت قال الشافعي من ارادان ينجرفي الفقه فهوعيال ابي حنيفة انه ممن وفق له الفقه هذه رواية حرملة \_(الخيرات الحمان الفصل الثالث عشر ١٣ مطوع كراجي)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو خص فقہ میں عبور حاصل کرنا چاہے وہ ابوصنیفہ کامختاج ہے کیوں کہ وہ ان میں سے ہیں جنہیں فقہ کاعلم دیا گیا۔

حموى في شرح اشباه مين امام الوحنيف عليه الرحمة والرضوان كالول تذكره فرمايا بـ-

عبدالله بن المبارك (رحمه الله) يقول ان الا ترقدعوف وان احتج الى الراى فراى مالك (رحمه الله) وسفيان (رحمه الله) وابى حنيفة (رحمه الله) احسنهم راياً وارقهم فطنة

واغوصهم على الفقه وهو افقه الثلاثة (غمزعيون البصائرامام احمد بن محمد الحمودي ص ٢٨ مطبوعه كراجي)

عبدالله ابن مبارک رحمة الله علیه نے فرمایا که امام ابوحنیفه رحمة الله علیه حدیث شناس تھے اگر رائے اور قیاس کی ضرورت ہوتو ما لک شفیان اور ابوحنیفه کی رائے معتبر ہے اور ابوحنیفه ان میں ذبانت کے اعتبار ہے احسن وادق اور فقد کے خوطہ زن ہیں۔ اور ان متنوں میں افقہ ( یعنی فقہ کے زیادہ جانے والے ) ہیں۔

امام ابن جحرشافعی نے اپنی کتاب میں تحریفر مایا۔

قال (عبدالله) بن المبارك راء يت مسعرافي حلقة ابي حنيفة يساء له ويستفيد منه وقال مارايت افقه منه (الخيرات الحسان)

عبدالله ابن مبارك نے فرمایا كه میں نے مُنع كوامام اعظم ابو حنیف کے حلقہ درس میں سوالات كرتے اور استفادہ

معتمر (۳۴) ہشام بن عروہ (۳۵) لیجیٰ بن سعید (۳۱) ابوز بیر کمی رضی اللہ تعالیٰ عنہم (عمدۃ الرعایۃ مقدمہ شرح وقایہ عبدالحی فرنگی، ج۱م ۲۳۰ وہلی )

ا ما م اعظم م اور عمل بالحديث: بعض معاندين البسنّت ومنكرين تقليديوں ہى منكرين حديث امام اعظم ابوطنيفه رضى الله تعالى عنه پريالزام لگاتے ہيں كه وہ حديث رسول پراپنے قياس كوتر جيح ويتے ہيں۔ جب كه حقيقت سے اس كا پچر تعلق نہيں اس بے جا الزام كى تر ديد كے ليے " كتاب سنت خير الانام" سے اقتباس كركے يہ مطرين پيش كى جارہى ہيں حقيقت بين نظريں جن كے مطالعہ سے ضرور محظوظ ہوں گی۔

حضرت عا تشرصد يقدرض الله تعالى عنها الك عديث مروى بحلن النبي صلى الله عليه وسلم اذا

خرج اقرع بين نسائه

کہ حضور علیہ جس وفت سفر پرتشریف لے جاتے تھے تواپی از واج مطہرات میں قرعه اندازی فرماتے جس کے نام کا قرعه نکتا اے معیت وہمر کا بی کا شرف نصیب ہوتا۔

اس حدیث پر حضرتِ امام اعظم علیہ الرحمہ کا نام لے کر اعتراض کیا گیا ہے کہ امام صاحب نے یہ کہہ کر اس حدیث سے دیث کو کیے سے کہ مانا جاسکتا ہے۔ حدیث سے انکار کر دیا کہ قرعه اندازی اصولاً قمار بازی ہے جو حرام ہاں لیے اس حدیث کو کیے سے کہ منا جاسکتا ہے۔ معلوم نہیں انہوں نے امام صاحب کے یہ الفاظ کہاں سے نقل کیے ہیں۔معتبر اور مشہور کتب میں تو امام صاحب کا یہ قول منقول ہے۔

حكى ابن المنذر عن ابى حنيفة انه جوزها وقال هى فى القياس لاتستقيم ولكنا نترك القياس فى ذلك للاثار والسنة . (عمدة القارى باب هل يقرع فى القيمة)

ترجمہ: ابن منذر نے امام ابوطنیفہ سے نقل کیا ہے کہ آپ قرعداندازی کو جائز سجھتے تھے اور کہتے تھے کہ قیاساً تو قرعداندازی درست معلوم نہیں ہوتی لیکن ہم قیاس کوآٹار اور سنتِ نبوی کے لیے ترک کررہے ہیں۔ اس کی مزید توضیح کے لیے ذرامندرجہ ذیل اقتباس پڑھیے۔

وفيد صحة القرعة بين النساء وبه استدلال مالك والشافعي واحمدر حيما هير العلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا و لقسم ونحو ذلك (قيل) المشهور عن ابي حنيفة ابطال القرعة قلت (العيني) ليس المشهور عن ابي حنيفة ابطال القرعة وذلك وابو حنيفة لم يقل كذلك وانما قال القياس يا باهالانه تعليق لا استحقاق بخروج القرعة وذلك قسار ولكن تركنا القياس للأثار وللتعامل الظاهر من الدن رسول الله صلى الله عليه وسلى الى يومنا هذا من غير نكير متكر وانما قال ههنا يفعل تطيباً لقلوبهن (عمدة القارى عهدة الافك)

ان میں سے اکثر کی ملاقات ثابت ہے۔ تفصیلات کیلئے بڑی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔

تفقو کی: حضرت اسدا بن عمرونے فرمایا کہ آپ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر اداکی اور رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے۔ حشیتِ الہی سے جورونے کی آ واز پیدا ہوتی آپ کے پڑوی سنتے اور رحم کھاتے جس جگہ آپ کی روح مبار کہ قض عضری سے پرواز کی وہاں آپ نے ستر ہزار مرتبہ قرآن مجید ختم فرمایا۔ حضرت حسن بن عمارہ نے آپ کوشل دیے وقت فرمایا کہ اللہ عزوجل آپ کو بخش دے اور آپ پررحم فرمائے کہ آپ تیں سال روزے سے متھاور چالیس سال تہائی رات تک بغرض استراحت تکرینیں استعمال کیا۔ (وفیات الاعیان)

آپ بہت حقق ق شناس اور تنی تھے۔مروی ہے کہ جس وقت آپ اہل وعیال کے لیے اخراجات نکالتے'ای انداز سے علماء ومشائخ کے لیے اس وقت اخراجات علیحدہ فرماتے ان کے درمیان تقسیم کراتے۔

حضرتِ شفق بن اہراہیم بخی روایت کرتے ہیں کہ ایک روز امام اعظم کے ساتھ میں کہیں جارہا تھا تھا ایک شخص سامنے آتا دکھائی دیاوہ ہم ہے چھپنا چاہم لوگ اس کی طرف ہے گزرے ابھی وہ سامنے ہی ہوا تھا کہ امام صاحب نے اسے آواز دی اور کہا کہ ہمیں دیکھ کرراستہ کیوں کا ٹ رہ ہو ۔ کیوں شرمندہ ہور ہے ہو' کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے دس ہزار روپے قرض لیے تھا ور ابھی تک اس کی اوا نیگی نہیں کر سکا ہوں اور اس وقت جب میں نے آپ کو دیکھا تو شرمندہ ہوکر چھپنے لگا کہ آپ جمھے نہ دیکھ سیس ۔ حضرتِ امام نے کہا کہ میں نے وہ قرضہ معاف کر دیا اب کوئی شرمندگی نہیں ہوئی چاہے۔ حضرتِ شفق بنی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ حقیقت میں یہی شخص زاہداور بامروت انسان ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء، از : فریدالدین عظار مطبوعہ تری)

اساتذہ کی تعداد چالیس ہزار بتائی جاتی اساتذہ کی تعداد چالیس ہزار بتائی جاتی جے کتاب'' تہذیب الکمال'' میں چھتیں اساء اساتذہ کی ایک فہرست درج ہے جے مولا نا عبدالحی فرنگی محلی نے عمدة الرعابیة مقدمہ شرح وقابید میں نقل کیا ہے وہ فہرست تبرکا پیش قارئین ہے۔

(۱) حضرتِ نافع مولی ابن عمر (۲) موئی بن ابی عائشه (۳) جماد بن ابی سلیمان (۴) محمد بن شهاب الز هری الاعرج (۵) عکرمه مولی ابن عباس (۲) عبدالرحمٰن بن هرمزالاعرج (۷) ابراهیم بن محمد (۸) جیسله سسحیهم (۹) قساسه المصنعو دی (۱۰) عون بن عبدالله (۱۱) علقه بن مرشد (۱۲) علی بن اقبر (۱۳) عطاء بن رباح (۱۳) قابوس بن حمیسال (۱۵) خالد بن علقمه (۱۲) سعید بن مسر وق الثوری (۱۷) سله بن کهیل (۱۸) ساک بن حرب (۱۹) شداد بن عبدالرحمٰن (۲۰) خالد بن عبدالرحمٰن (۲۰) ابوجعفر محمد الباقر (۲۲) اساعیل بن عبدالملک (۲۳) عارث بن عبدالرحمٰن (۲۲) عبدالکریم بن ابی المدی (۲۲) عامر بن سبیعی (۲۸) عبدالکریم بن ابی امیس بن عبدالرحمٰن (۲۲) عطاء بن سائب (۲۸) مجارب بن و خار (۱۳) محمد بن سائب (۲۲) معن بن عبدالرحمٰن (۳۳) منصور بن امیس امیس بن عبدالرحمٰن (۳۳) منصور بن

فیصلوں پرنظرر کھتے ہیں۔جن مسائل میں وہ متفق ہول ان پڑمل کرتے ہیں اور جن میں ان کا (نفس قرآن یا حدیث نہ ہونے کے باعث) اختلاف ہو۔ وہاں ہم علت تھم کے وجود سے ایک تھم کودوسرے تھم پر قیاس کرتے ہیں۔ یہاں تک کے حقیقت واضح ہوجاتی ہے۔

ایک دوسرا قول جوآپ سے مروی ہے اس میں صاف تصری ہے کہ وہ قیاس پرصرف اس وقت عمل کرتے ہیں جب قرآن دسنت سے اس کا تھم معلوم نہ ہو سکے فرماتے ہیں۔

نحن لا نفيس الاعندالضرورة الشديدة وذلك اننا نظر في دليل المسئلة من الكتاب والسنة اواقضية الصحابة فان لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به (الميزان للشعران)

ترجمہ: ہم انتہائی مجوری کے بغیراجتہادئییں کرتے کی مسئلہ کی دلیل کے لیے پہلے ہم قر آن وسنت اور صحابہ کے فیصلوں میں غور کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں دلیل نہ ملے اس وقت ہم مسئلہ کوجس کا حکم کتاب وسنت میں ندکورنہیں اس مسئلہ پرقیاس کرتے ہیں جس کا حکم ندکورہے۔

الی کھلی اور واضح تصریحات کے بعد بھی کوئی ہے کہنے کی جرأت نہیں کرسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سنت نبوی کی موجودگی میں اپنے قیاس پڑمل کرتے تھے آپ کا بیار شاوسنیئے یقینا تقویب ایمانی کا باعث ہوگا۔

و کان یقول ماجاء عن رسول الله عَلَیْ الراس والعین بابی وامی ولیس لنا مخالفة ترجمه: آپ کها کرتے سے کہ جو چیز رسول الله عَلیٰ ہے جمیں پنچ وہ ہمارے سراور آ کھوں پر ہے میرے ماں باپ حضور عَلیْ ہے کی فرمان کی مخالفت کریں۔ (سنت فیرالانام ازجمنس پیرکرم شاہ از ہری علیہ الرحمة ۱ احتوی شرالها دور المحدید میں الرحمة ۱ احتوی شرالها دور المحدید المحدید میں المحدید المحدید میں المحدید المحدید

بدوه اقوال ہیں جن کی روثنی میں آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ منکرین تقلید سنت کا بدوعویٰ کرنا کہ امام ابوصنیفہ رحمت الله علیہ اپنے قیاس کوسنت مصطفعٰ علیقی پرتر جے دیتے تھے کہاں تک سیحے اور درست قرار دیا جاسکتا ہے۔

تصانیف: زمانہ تابعین میں تصنیف و تالیف کا کوئی مستقل رواج نہیں تھا کوگ حفاظ اور اپنی یا دواشت سے استفادہ کرتے فقہی ترتیب پرتصنیف و تالیف کا با قاعدہ اہتمام دوسری صدی ہجری سے ہوا کچھ علاء نے کتا ہیں کھیں۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ نے کو فے میں تدوین فقہ کے لیے اپنے تلافہ کو لے کرمجلس فقہی قائم کی شاگردوں کو احادیث اور فقہ کا املا کرایا۔ تلافہ ہ نے اسے اپنے اپنے حلقوں میں روایت کی اس لیے بیروایتیں ان کی طرف منسوب ہوگئیں۔ حقیقت میں ان کے تلافہ ہی کی طرف منسوب ہوگئیں۔ حقیقت میں ان کے تلافہ ہی کھر کتا ہیں آپ کے نام باقی دو گئیں وہ یہ ہیں الدہ کی طرف منسوب کتا ہیں امام صاحب ہی کی تصنیفات ہیں پھر بھی پچھ کتا ہیں آپ کے نام باقی دو گئیں وہ یہ ہیں: (۱) الفقہ الا تحبر (۲) رسالہ الی البسنی (۳) العالم و المتعلم (۳) الرد علی القدریه

انوارامام اعظم

حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ مینی لکھتے ہیں۔

کداس حدیث سے ثابت ہوا کہ عورتوں کے درمیان قرعدا ندازی کرناضیج ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اور جمہور علاء نے مختلف امور میں قرعدا ندازی کے جواز کے لیے ای حدیث سے ماستدلال کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مشہور ہیہ کہ کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس کو باطل سمجھتے ہیں۔ علامہ عبنی کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے امام صاحب سے ہرگز بیم شہور نہیں امام صاحب نے ہرگز ایمانہیں کہا بلکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قیاس اس سے انگار کرتا ہے کوں کہ اس میں استحقاق کمح ظنہیں بلکہ اس میں کام کوقر عہد نگلنے سے معلق کیا جاتا ہے اور بیہ جوا ہے۔ لیکن آٹ تار (یعنی اقوال صحابہ و تابعین ) اور عہد رسالت سے آج تک امت کے اس پڑلل بیرا رہنے کے لئے ہم اپنے اس قیاس کور کرتے ہیں۔ حضور علیقے کا یہ فعل (قرعداندازی) از واج مطہرات کی پاس خاطر کے لیے ہوا کرتا تھا۔

اب آپ پرواضح ہوگیا کہ امام اعظم رحمته اللہ علیہ نے قطعاً اس صدیث کوتر کنہیں فر مایا بلکہ اپنے قیاس کو جھنک و یا کیوں کہ وہ سنت بچی سے ہم آ ہنگ نہ تھا۔ امام صاحب نے تواس البحن کو بالکل صاف کر کے رکھ دیا کہ اگر کہیں قیاس اور سنت میں تقابل ہوجائے اور تمہیں اپنے قیاس کی ددتی کا کتنا پختہ یقین کیوں نہ ہو۔ اس وقت بھی اپنے قیاس کو چھوڑ دو اور سنت مصطفوی پڑمل پیرا ہوجاؤ ای میں تمہاری فلاح دارین ہے اور یہی حقیقت حقہ ہے۔

عام طور پرمنکرین سنت کو بیہ کہتے سنا جاتا ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جب کی حدیث کو اپنے قیاس کے مطابق نہیں پاتے تھے قو حدیث کو ترک کردیا کرتے اور اپنے قیاس پھل کرتے اور اس چیز کو وہ اپنے لیے ترک سنت کی سند قرار دیتے تھے۔

کیاواقعی امام صاحب اپنے قیاس کے مقابلہ میں اپنے نبی علیہ کے ارشادکور کردیے تھے؟ یابدالزام ہے اور بالکل بے بنیاداور جمونا الزام؟

جس شخف کی فقہ فقی پروسیع نظر ہے اس سے تو بیام مخفی نہیں کہ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جہاں امام صاحب نے اسے قیاس کوترک کرکے حدیث پڑمل کیا خواہ وہ حدیث خبرواحد ہو۔ ان کھلے شواہد کے باوجود بیر کہنا کہ امام صاحب حدیث پرقیاس کوتر جے دیتے تھے۔ بالکل بے بنیاداتہام ہے۔

اب امام صاحب کے اپنے چندا قوال کا مطالعہ فرمائے تاکہ پھر کسی مزید شک وشبہ کی گنجائش ندر ہے۔ آپ اپنے طریقتما جہتاد کوسیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں'

انا اخداولاً بكتاب الله ثم بالسنة ثم باقضية الصحابة ونعمل بما يتفقون عليه فان اختلفوا قسنا حكما على حكم يجامع العلة أين المسئلتين حتى يتضح المعنى

جہور فقہاء اور متکلمین جو آفتاب ہدایت اور ماہتاب روایت شار کیے جاتے ہیں انہوں نے بھی امام صاحب رحمته الله عليه كي مذهب كوا ختيار كياجن كا تذكره طوالت كي خوف سے چھوڑ ديا جاتا ہے۔

قديم وجديدمعتدفقها بھي آپ كے مذہب كى طرف كئے ہيں۔اورشيوخ معزلہ جوتوت جدل واستدلال ميں ماہر تھے انہوں نے بھی فروعات دین میں آپ کی تقلید کو پہند کیا۔ اور خاکساری کے ساتھ آپ سے استفادہ کیا۔ چنانچہ حافظ وقارالله اورمطرزي وغيره كى تاليفات اس پربطور ثبوت پيش كى جاسكتى بين عرفاء فقهاءروسا اور عامير مسلمين كاطبقه آپ کامتیج ہے جن کے افرادا کثر ممالک میں بھرے ہوئے ہیں اور تمام لوگ آپ کی نیک نامی کے معترف ہیں۔

#### ተ ተ ተ ተ ተ

a to the Annual State and the Annual State of the

• ثلا مله و : شاگردان امام اعظم بے شار ہیں 'وہ حضرات جنہیں درجہ اجتہاد حاصل ہے ان میں سے چنداساء گرامی پیشِ خدمت ہیں۔

(١) حضرت امام ابويوسف (٢) حضرت محمد بن حسن شيباني (٣) حضرت امام زفر (١١) حضرت حسن بن زياد (۵) حفرت ابومطيع بلخي (۲) حفرت وكيع (۷) حفرت عبدالله بن مبارك استاد حفرت امام بخاري (۸) زكريا ابن زائده (٩) حفص بن غياث نخعي (١٠) دا ؤ د طائي رئيس الصوفيه (١١) يوسف بن خالد سمتي (١٢) اسد بن عمر (١٣) نوح بن مريم رحمته الله تعالى عليهم اجمعين \_

وصال: آپ كے سندوصال ميں اختلاف ہاك روايت ميں ك كشعبان و ايج ميں وصال موادوسرى میں روایت ہے رجب واج کے اور تیسری ۱۵۳ ھی بھی ملتی ہے کہ آپ بغداد کے تید خانہ میں جال بحق ہوئے ا اور کہا جاتا ہے کہ جیل خانہ میں وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ کوز ہر کا پیالا دیا گیا۔اور آپ نے پینے سے اعراض کیا اور فر مایا کہ مجھ قبل پر آمادہ نہ کرو۔اس کے بعد آپ کے منہ میں جرأ پیالہ انڈیلا گیا۔اور بی بھی کہا جاتا ہے کہ منصور کی بارگاہ میں تھاورو ہیں وفات ہو کی حسن بن عمارہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پچاس بزارافراد نے نماز میں شرکت کی منصور نے آپ ک قبر پر جا کرنماز پڑھی۔آپ کی قبرانور بغداد میں اعظمیہ کے علاقہ میں مرجع خلائق ہوگ قبر کی زیارت کرتے اور برکت حاصل کرتے ہیں۔

مذہب حقق کی مقبولیت: حنی ندہب کوفید میں پیدا ہوا امام اعظم ابوحنیفہ کی وفات کے بعد علماء نے اسے بغداد میں پڑھا پڑھایا۔اوروبیں سے اس کی عام اشاعت ہوئی ابتدأ عراق کے مختلف شہروں میں پھیلا۔ پھر دنیا کے دور دراز شہروں اور ملکوں میں اس کی اشاعت ہوئی۔ اور تھوڑ ہے ہی عرصہ میں بغداد' مصر شام ، بلخ' بخارہ، فرغانہ۔ فارس - ہندوستان ۔سندھاور یمن کےاطراف وجوانب میں پھیل گیا۔

مختلف ممالک کے اولیاء کرام نے جومجاہدہ کے اعتبارے ثابت قدم اور میدانِ مشاہدہ کے شہوار تھے ندہب حنفی کی پیروی کی جیسے ابراہیم بن ادھم شفیق بلخی معروف کرخی بایزید بسطامی فضیل بن عیاض \_ داؤد طائی ابو حامد لفاف خلف بن ايوب عبدالله بن مبارك وكيع ابن جراح ابوبكر وراق حكيم تر مذى كيم ابوالقاسم سرقندي - ابوسليمان داراني ا

سلاسل طریقت کا ایک جم غفیر مذہب حنی کا پیرو ہے اہلِ طریقت کے چندا ساء گرامی پیش خدمت ہیں۔مولانا روم \_ شیخ فریدالدین عطار \_ عکیم سانگی غزنوی، شیخ علی جویری معروف بددا تا گیخ بخش، شیخ زین الدین ابی تا ئبادی امیر قوم سجستانی امیر حنی خواجه معین الدین چشتی مخدوم اشرف جهانگیرسمنانی وغیره عظیم المرتبت محدثین نے بھی آپ کے مذہب ک تقلید کی ہے جیسے وکیع بن جراح اور کی ابن معاذ۔

# سواج الاهدامام اعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه

از:مولانارجب علی صاحب ( کراچی )

جوتوم اپنے محسنوں کے نقوش پاسے اپنے دل ود ماغ کوجلانہ بخشے ان کی را ہوں پر چلنے سے صرف نظر کر ہے ان کی پاکیزہ زندگیوں سے اکتباب فیض نہ کرئے انہیں بھول جانے کی حماقت میں مبتلا ہو وہ بہت جلد صفحہ ہتی سے حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہے۔ جن بزرگوں نے ہمیں اسلام کی تبلیغ وتشہیر کی را ہیں سمجھا کیں اپنے علم وعمل سے نیکیوں کے فروغ کے طریقے سمھائے ایسے جلیل القدر صاحبان علم کی تعلیمات کو عام کرنا ہماری ملی زندگ سے لیے آب جیات کا کام دے گی اور اس میں کوتا ہی ہم قاتل کا درجہ رکھتی ہے۔

المبين مقدى نفوى مين سراح الامه امام الائمه رئيس المتكلمين زبدة المجتهدين استاذ المحدثين شمس الفقهاء بدر الاولياء جامع شريعت نتيب طريقت امام اعظم الوضيف لعمان بن ثابت رضى الله تعالى عنه مين جن كى ولادت معمل موكى جن كى بارے مين شخ الاسلام علام علام الدين صلى عليه الرحمة فرماتے ميں -

ان اباحنيفة النعمان من اعظم معجزات المصطفى بعد القرآن (رواكارجلدا)

بے شک امام ابوحنیفہ قرآن کے بعد مصطفے عظیم کے عظم مجزات میں سے ہیں۔ای طرح مشہور محدث حافظ ابوحنیفہ حافظ ابوحنیفہ میں عبداللہ اپنی کتاب' الحلیہ'' میں بیحدیث نقل فرما کر لکھتے ہیں کہ اس سے مرادامام اعظم ابوحنیفہ ہیں۔

### الوكان العلم بالثريا لتتاوله رجال من ابناء فارس.

ترجمہ: اگر علم ثریا تک پہنچ جائے تو فارس کے جوال مردول ہیں سے ایک مرد ضروراس تک پہنچ جائے گا۔

قیوم زمانی حضرت مجددالف ٹانی شخ احمد فاروتی سر ہندی قدس سرہ الربانی اپنے مکتوبات ہیں فرماتے ہیں۔

کی علم فقہ میں امام اعظم ابو حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب خانہ ہیں اور باقی آئمہ ان کے عیال وخوشہ چیں ہیں باوجود مذہب ابو حضیفہ پرکار بند ہونے کے امام شافعی سے ذاتی محبت رکھتا ہوں اور بعض اعمال نافلہ میں ان کی تقلید بھی کر لیتا ہوں گرکیا کروں کہ دیگر آئمہ کرام باوجود علم و کمال تقوی کی کے امام ابو حضیفہ کے سامنے طفل کمت نظر آئے ہیں نیز حضرت مواخہ جمد پارسا علیہ الرحمتہ نے فصول سنة میں تحریفر مایا ہے کہ جناب آتے ہیں نیز حضرت مجد دفر مائیں گے تو وہ بھی امام ابو حضیفہ کے مذہب کے مطابق عمل فرمائیں گے یعنی حضرت و روح اللہ کا اجتہاد امام ابو حضیفہ کے اجتہاد کے موافق ہوگا۔ تکلف و تعصب کی آمیز ش کے بغیر کہا جائے گا کہ روح اللہ کا اجتہاد امام ابو حضیفہ کے اجتہاد کے موافق ہوگا۔ تکلف و تعصب کی آمیز ش کے بغیر کہا جائے گا کہ نور انبیت مدہب صاحبان حفی کشف و شہود کی نظر میں ایک عظیم الثان سمندر ہے اور باتی مذاہب اس کے بالقابل نہر و نور انبیت ماحبان حفی کشف و شہود کی نظر میں ایک عظیم الثان سمندر ہے اور باتی مذاہب اس کے بالقابل نہر و نور انبیت مذہب صاحبان حفی کشف و شہود کی نظر میں ایک عظیم الثان سمندر ہے اور باتی مذاہب اس کے بالقابل نہر و نور انبیت مذہب صاحبان حفی کشف و شہود کی نظر میں ایک عظیم الثان سمندر ہے اور باتی مذاہب اس کے بالقابل نہر و نور انبیت مذہب میا حق کا کہ

و انوارامام اعظم می دورد می دورد

حوض ہیں حصرتِ خواجہ بن معصب کہتے ہیں کہ کعبہ کے اندر جارا اماموں نے پوراقر آن ختم کیا ہے ایک حضرتِ عثان رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے حضرتِ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھ امام ابوطیفه رضی اللہ تعالی عنہ

امام اعظم کادور وہ مبارک دور تھا کہ جس میں حضور سرور کا تنات عظیم کے جمال جہاں تاب سے جوآ تکھیں منور ہو کر صحابیت کے بلند مقام پر فائز ہوئیں ابھی اس جہانِ آب گل میں موجود تھیں علاء ومحد ثین فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سات صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور ان سے بے شار حدیثیں ساعت فرما کیں ان صحابہ کرام کے اساء یہ ہیں: سیدنا انس بن مالک سیدنا عبداللہ بن جرز االزبیدی سیدنا جابر بن عبداللہ مسیوطی علیہ الرحمة سیدنا عبداللہ بن انسینا عبداللہ بن اوفی نیز علامہ سیوطی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے زمانہ ہیں ان صحابہ کرام کے علاوہ بھی کثیر تعداد میں مختلف شہروں میں صحابہ کرام موجود

نوٹ: بعض معاندین نے یہ مجھا کہ آپ نے سات صحابہ کرام سے ملاقات کی اس لیے وہ حضرات کہتے ہیں کہ امام اعظم کو صرف سات حدیثیں یاد تھیں۔ (انشاء اللہ العظیم اس کی تشریح آ کے مضمون میں آئے گی) محققین کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ امام اعظم نے جن صحابہ کرام کی زیارت فرمائی ان سے احادیث بھی روایت کی ہیں۔

آپ کے اسم کرامی کی تشریح :علامه ابن جر کی شافعی علیه الرحمة آپ کے اسم گرای (نعمان) کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نعمان اس خون کو کہتے ہیں جس پربدن کا تمام ڈھانچہ قائم ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ جسم کی پوری مشینری کام کرتی ہے امام اعظم علیه الرحمة کی ذات گرامی بھی دستور اسلام کے لیے محور اور عبادات و معاملات کے تمام احکام کے لیے روح کی مثل ہے نیز فرماتے ہیں کہ نعمان کامعنی سرخ خوشبود ارگھاس کے بھی آتے ہیں چنانچہ آپ چنانچہ اور استنباط سے بھی فقہ اسلامی اطراف عالم میں مہک اُٹھی (الخیرات الحسان)

ایک شبہ کا از الہ: بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کی صاحبزادی کا نام حنیفہ تھا اس لیے آپ نے یہ کنیت اختیار کی ہے یہ بات بالکل لغو ہے بلکہ آپ کی کنیت ابوحنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ملت حنیفہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ادیانِ باطلہ ہے اعراض کر کے دینِ حق کو اختیار کرنے والا' امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمتہ ابتدائی اور ضروری تعلیم دین حاصل کرنے کے بعد تجارت کی طرف متوجہ ہوئے ایک دن ای سلسلہ میں بازار جارہ تھے رائے میں امام شعبی سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کے چرے پر ذہانت اور فطانت کے آثار دیکھے تو آپ کو بلایا اور پوچھا کہا جارہ ہوتا کہا بغرض تجارت بازار جارہ اہوں امام شعبی نے آپ کو ترغیب دی کے معاء کی صحبت اختیار کروکے وکلکہ میں تمہارے چرے پر علم فضل کے روثن آثار دیکھ رہا ہوں' علاوہ ازیں آپ کے سوائح نگاروں اختیار کروکے وکلکہ میں تمہارے چرے پر علم فضل کے روثن آثار دیکھ رہا ہوں' علاوہ ازیں آپ کے سوائح نگاروں

انوارامام اعظم عدم المسام المس

ابن عینی عبداللہ بن مبارک سے فقل کرتے ہیں کہ ابوطنیفہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میں\_(تاریخ بغداد)

حضرت عبدالله بن معود رضى الله تعالى عنه كے يوتے حضرت قاسم عليه الرحته كہا كرتے تھے كه امام اعظم عليه الرحمة كى مجلس سے فيض رسال اور كوئى مجلس نہيں۔ مسعر بن كدام عليه الرحمت كہاكرتے تھے كہ كوف ميں مجھے دو آ دمیوں پردشک آتا ہے ابوطنیفہ پراُن کی فقد کی وجہ سے اور صن بن ضالح علیہ الرحمتہ پران کے زہد کی وجہ سے۔ اسرائیل کاقول ہے کہ تعمان بن ثابت سب سے زیادہ حدیث وفقہ جانے والے تھے۔ (تاریخ بغداد) امام اعظم کے ہمعصر حضرت زید بن ہارون علیہ الرحمتہ کہتے ہیں میں نے ایک ہزار استادان علم حدیث و فقه علم حاصل کیا مگروالله سب سے زیادہ عالم حدیث اور ماہر فقداور کامل متقی امام ابوصنیفہ کو پایا۔ (الخیرات الاحسان) محدث كبير حضرت اعمش تابعى رضى الله تعالى عنفر مات بين كديين ف امام اعظم سے چند مساكل وريافت كيام صاحب نے حديثوں سے جواب ديا' تواس پرحفرت اعمش نے فرمايا كروہ فقهاء اتم طبيب مواور مم لوگ یعنی محدثین عطار کدراو یوں کے نام اور الفاظ پہچانتے ہیں اور آپ لوگ احادیث کے معنی ومفہوم کو بھی جانتے بير - (مناقب امام اعظم)

سیدالعرفاء حضرت ابوعلی دقاق علیدالرحمة فرماتے ہیں کہ میں نے شریعت کاعلم ابوالقاسم نفرآ بادی سے انہوں نے حضرت شبلی سے انہوں نے سر ی سقطی سے انہوں نے معروف کرخی سے انہوں نے داؤد طائی سے انہوں نے امام اعظم ابوحنیفہ سے حاصل کیا۔ (تاریخ بغداد)

امام اعظم کے ذہبین شاگر دامام ابو پوسف کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر حدیث کے معانی اور فقہی نکات جانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ (الخیرات الاحسان)

المراف كالل رئيس الاولياء سيدناعلى جويري دا تا تمني بخش عليه الرحمة اين شهره آفاق كتاب "كشف الحجوب" مين ید حکایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت یحلی بن معاذ رازی علیه الرحمة کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی اورعرض کیا کہ آقاصلی الله علیه وسلم میں آپ کوکہاں تلاش کروں فرمایا ' عندعلم ابی حنیف، علم ابوحنیفہ کے نزدیک ۔ ای کتاب میں حضرت داتا تیج بخش علیہ الرحمة اپناخواب بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ موذن رسول صلی الله عليه وسلم حضرت بلال حبثي رضي الله عنه كے مزارا قدس كے سر ہانے سور ہاتھا كه ميس نے خواب ميں خودكو مكم معظمه ميس دیکھاای وقت حضورصلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ باب بنی شیبہ سے تشریف لارہے ہیں اور ایک معمر بزرگ کو اسے پہلومیں اس طرح لے رکھا ہے جس طرح بچول کوشفقت سے لیتے ہیں میں فرط محبت میں دوڑا اورایک ساتھ حضور

نے کچھ دجو ہات اور بھی بیان فرمائی ہیں جس کے بعد آپ توجہ کے ساتھ تھھیلِ علم میں مشغول ہو گئے آپ نے بے شار علاء محدثین کرام سے تلمذفر مایان میں ہے بعض صحابہ کرام تابعین بھی شامل ہیں آپ کے اساتذہ کی تعداد بہت کشر ہے ان میں نمایاں حضرتِ انس بن مالک عبداللہ بن اوفی صحابی رضی اللہ تعالی عنماا بوسفیان سعدی حماد بن سلیمان عطاء ابن رباح جیسے تابعی جماہیرومشاہیر ہیں اوران حضرات ہے آپ نے سب سے زیاد واستفادہ کیا کونکہ آپ بے حدد ہین وزیرک تھاس لیے آپ نے اجتہاد واستنباط کے ایسے زریں اصول مقرر فرمائے جن کی وجہ ہے آپ کا مسلک دوسرے آئمہ کرام کے مسلک کے مقابلے میں سب سے زیادہ عقل وآ گہی کے قریب انتہائی۔ و مخاط اور مزاج رسالت کی سب سے زیادہ رعایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ کتاب اللہ کی رعایت سنب نبوی عظیم کی موافقت اوراتباع صحابہ کاسب سے زیادہ عضرا گر کی مسلک میں پایا جاتا ہے تو وہ فقد حنی ہے کیونکہ اللہ عز وجل نے آپ کو بشار وہبی اور کسبی خصوصیات سے نواز اتھا۔علم وحکمت میں دیکھیں تو وہ ایک بحرینا پیدا کنارز ہدوتقو کی کے لحاظ ہےدیکھیں تو نادرروز گار فراست وفطانت کے اعتبارے پر تھیں تو ایک عظیم روش مینار استنباط مسائل اور فقاہت کے لحاظ سے دیکھیں تواعمش اور سفیان توری ابن عینیہ بھی ان سے سوال پوچھے نظر آتے ہیں۔

امام اعظم کوبے شارا یے محاس وفضائل حاصل تھے جن کی وجہ ہے آپ اپ معاصرین اور بعد کے آئماو رججتدين عمتاز اورفاكن نظرةت بين آپ نصرف فقيه اعظم بلك مجتدر مطلق تصاورامام المتكلمين اور استاذ المعضدالين بهي تصافظ الحديث حضرت عبدالله بن مبارك مروزى عليه الرحمة جن كوتمام اكابرين واصاغرین واجلہ نقادین حدیث نے ثقۂ ججۃ 'فتہہ امام عصر فی الآفاق قرار دیا ہے فرماتے ہیں میں نے کوفہ پنچ کر لوگول سے دریافت کیا کہ یہال سب سے بڑھ کرفقہ کا ماہرکون ہے؟ اس شہر میں سب سے بڑھ کر حدیث کا عالم کون ہے؟ اس شہر میں سب سے بڑھ کرزاہد وقع کون ہے؟ تولوگوں نے میرے ان سوالات کے جواب میں کہا'امام ابوصنیفہ رضى الله تعالى عنه (منا قب إمام اعظم از علامه سيوطي عليه الرجمة )

امام اعظم کی فقهی بصیرت علمی جلالت محدثانه ثقابت مسائل کے استخراج میں فہم وفراست پر روشنی ڈالی جائے تو ایک متعل تصنیف کی ضرورت ہے اس مختصر مقالہ میں اس کا احصام کمن نہیں لہذا آپ کے ہم عصر علماء اور جماہیر ومشاہیروتابعین کے اقوال زریں جوآپ کی علمی عظمت پرآج بھی شاہد ہیں قارئین کی خدمت میں پیش کررہے ہیں تاكة اركين برواضح موجائے كه آپكوبارى تعالى نے كيسى جودت طبع عطافر مائى تھى۔

امام شافعی علیه الرحمته فرماتے ہیں که تمام علماء فقه میں امام ابوحنیفه کے پروردہ ہیں امام ابوحنیفه ان لوگوں میں سے تھے جن کوفقہ میں موافقت حق عطاکی گئی۔ (بحوالہ تاریخ بغداد) از:مولا ناعلی احد سندیلوی صاحب (لا مور)

امام عظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كون بين؟

اربثارت بي اكرم علية

٢\_ دعائے علی المرتضى رضی الله تعالیٰ عنه

٣ \_ رسول الله علي كنوا الله المحسين رضى الله تعالى عنه كي يوتى كربيخ -

سم حضرت علی اور حضرت فاطمه الزهرارضی الله تعالی عنهماکی پر پوتی کے بیٹے۔

۵ - ابوالائم حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عند کے سکے نوا ہے۔

۲۔حضرت ِامام با قررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھا نجے اور یوتی کے شوہر

2\_حضرت امام جعفرصادق رضی الله تعالی عنه کے پھوپھی زاداور داماد

٨\_حضرت امام موی کاظم رضی الله تعالی عنه کے بہنوئی اور سرھی اس لیے که آپ کی والدہ ماجدہ حضرتِ خد يجمع خرى رحمة الدّعليها امام زين العابدين رحمة الله عليه كي بين ميل (١)

امام جعفرصادق رضی الله تعالی عنه کی بیٹی فاطمه سکین رحمته الله علیها آپ کی زوجه محترمه بیں۔(۲)ان کے علاوہ بھی امام اعظم رحمته الله عليه كی اولا د سے كئي شنم ادوں كا زكاح كئي سيدزاديوں سے ہوا (٣) مثلاً حضرت شاہ محمعثان كا نكاح بى بى خاتون اكبربني سيدعبدالرزاق سے موا (٣) ـشاه عبدالقادر كا نكاح بى بى باجره بنت سيد كى الدین شامی سے ہوا (۵) مین فظام الدین کا نکاح عظمة خاتون بنت سیرسلطان قدس سے ہوا (۱) مینخ نصیر الدين كا نكاح سيده باجره بنت حضرت امير حيني سادات سے جوا ( ٤ ) \_ يفخ صفى الدين كا نكاح بي اي اكبرى خاتون بنتِ مخدوم جہال گشت سيد جلال الدين بخاري سے موا (٨) \_حضرت عبد الحميد كا نكاح بي بي حليم بنتِ سيرعبدالبابا ولديير باباسيدعلى ترندى سے موا (٩) \_حضرت يضخ حافظ برخوردار كا نكاح سيد في احمد برادر كبيرالدين شاہ دولہ مجراتی کی دختر سیدہ قمرالنساء سے ہوا (۱۰) حضرت ﷺ رحمت الله بن حافظ برخوردار کا پہلا نکاح سیدہ فاطمه بنتِ سيداحد آنواله سے (۱۱) \_ اور دوسرانكاح سيده بي بي انوار خاتون بنتِ سيد يوسف على ابنِ سيد قم على بن سيدعا بدهسين بن سيد نيازعلي بن سيدعظمت على بن سيد ظهور احمد بن سيد فقير احمد شاه بن سيد يحيى بن سيدموي ابن حضرت امام لقى سے موا (١٢) ـ حافظ برخوردار كے والد ماجد حضرت شخ محمد حيات عرف شخ كبير كجراتى كا نكاح سيده نياز لى بى بنت سيداحمد بن سيدقا در على بن سيدمجمرا سحاق بن سيدمجم غياث الدين بن سيدمجمر بن سيدمجمود عالم بن

صلی الله علیہ وسلم کے پائے اقدس کو چومنے لگا میں سوچ رہا تھا کہ یہ معمر ہزرگ کون ہیں؟ حضورصلی الله علیہ وسلم میرے ا ول کے اس خیال پر مطلع ہوئے

فرمانے لگے بیتمہارے شہر کے لوگوں کا امام ہے یعنی ابوحنیفہ (رضی اللہ عنہ)۔اس خواب کود کیھنے کے بعد میراب خیال توی ہوگیا کہ امام اعظم اُن پاک ہستیوں میں سے ہیں جواوصاف طبع سے فانی اوراحکام شرع کے ساتھ باتی وقائم ہیں کیونکدان کے چلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔اگروہ خود چلتے تو باتی الصفت ہوتے اور باتی الصفت یا مخطی ہوتا ہے یامصیب ۔ اور جب امام اعظم کے قائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو فانی الصفت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم كى صفت بقاسے قائم ہوئے اور جب حضور صلى الله عليه وسلم سے خطامال بو قرجو آپ كے چلانے سے چل رہا ہے اور ا بنی صفت فناکر کے آپ کی صفت سے قائم ہے تواس سے بھی خطانہیں ہو کتی۔

یمی وجہ ہے کہ آپ کے وضع کردہ اصول وقوانین کوامتِ محمد میرکی اکثریت ملے قبول کیا اور اعزاز وافتخار کے ساتھ فقہ خفی کے مقلد ہوئے اور آپ کا مسلک ان مما لک میں پہنچا جہاں آپ کے مسلک کے سواکوئی نہیں پہنچا۔ جیسے ہند وپاکتان روم کرک ماوراء النھر وغیرہ۔آج دنیامیں دوثلث سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی فقہ حفی کےمطابق ہی اپنی عبادت ومعاملات کوانجام دے رہی ہے۔

بڑے بڑے محدثین ومحققین علماءِ کرام کے علاوہ صوفیائے عظام صالحین اولیاء کبارنے بھی آپ کے مسلک کو اختیار کیا اور اپنے علاقوں میں آپ کے مسلک کی ترویج واشاعت میں ایک اہم کر دار ادا کیا ان اولیاء کا ملین میں سر

حفرت ابراہیم بن ادهم بلخی ' حضرت شفق بلخی ' حضرت حبیب عجمی ' حضرت معروف کرخی ' حضرت بایزید بسطامی ، حضرت سرى مقطى ، حضرت شخ شبلى ، حضرت عبدالله بن مبارك ، حضرت دا ؤد طاكى ، حضرت ابوالحن خرقانى ، حضرت على جويري دا تا تنج بخش ٔ حضرت خواجه ،خواجگان غريپ نواز چشتي رضي الله عنهم \_

عباوت ورياضت ٦ پى عبادت درياضت كاجوحال علاء غير حفى نے بيان كيا ہے كدوه اتنا جرت انگیز ہے کہ آج اس تن آسانی کے دور میں اس کا تصور بھی کرنا محال نظر آتا ہے فضل بن وکیل کہتے ہیں کہ میں نے تابعین میں امام ابوحنیفه کی طرح کسی شخص کوشد سے خشوع سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا دعاما نگتے وقت آپ کا چہرہ خوف خدا• وندی سے زرد ہوجاتا تھا اور کشرت عبادت کی وجہ سے آپ کا بدن کسی مالخوردہ مشک کی طرح مرجمایا ہوا معلوم ہوتا تھا ايك بارآب في الساعة ادهى واموكى تلاوت فرمائی پھراس کی قرائت ہے آپ پرایا کیف طاری ہوا کہ بار بارای آیت کود ہراتے رہے یہاں تک کہ موذن في كاذان كهدى - (الخيرات الحمان)

حوالجات (۱) شجره طیبیس ۴۸/۹ بحال الدین احد مطبوعه قلی آفسٹ پریس کرا چی نسب نامه رسول انام سے ۱۰۸/۲۳ پیرغلام دشگیر نامی مطبوعه اتحاد پریس لا مور۔ اشجار الا خیار فی تواریخ الکبارص ۱۰۱/۲۹ ازمولا نامجم عبید الله جانفد ناشر مکتبه نقیبیه جانفد ائیه ، شیر وشکرص ۱۱/۲۱ پیرغلام دشگیر نامی ناشر مرکزی مجلس امام اعظم لا مور۔ تواریخ آئینہ تصوف ص ۷۷۷۔ مجمد صن مطبوعه لا مور آرٹ پریس۔ مرآ قشر ح مشکوة جلد ۸۔ ترجمہ اکمال ص ۱۰۳ مفتی احمد یارخان نعیمی ناشر نعیمی کتب خانہ گجرات۔

(۲) شجره طیبیس کا ۴۸ نسب نامه رسول انام ۱۹۳/ ۱۰۸ شیر وشکرص ۱۹ تواریخ آئینه تصوف ص ۱۹۸۰/۷۹ شجرالاخیارص ۳۹/۱۰۱مرآة شرح مشکوة ج ۸ ترجمها کمال ص۱۰۳

(٣) تواريخ آئينة تصوف ص١٨٣

(٣)\_الضاصفحة ١٨٨\_

(۵) رايضاً صفحه ۲۸۷

(٢)\_اليناصفحه٧

(٤) \_اليناصفحه ١٨

(٨)\_الفنأصفحه٨٨

(٩) اليناصفح ٢٩٢ - (١١) اليناصفح ٣٩٣ - (١١) اليناصفح ٣٩٣ - (١٢) - الينام ٢٩٣

(١٣) \_اليناص ١٩٩ \_ (١٦) اليناص ١٩٩ \_ (١٥) \_اليناص ١٩٥ \_ (١٦) \_اليناص ١٩٥ ـ

(١٤) \_مفتاح الغيب ص١٣ \_ اردوشرح ديوان حضرت بوعلى شاه قلندررياني يتي مؤلفة شيخ عطامحمه

نظامى - (١٨) - اليناص ١٢ - (١٩) - اليناص ١٢٨

☆☆☆☆☆

# 

سید یوسف بن سید جلال بخاری میر سرخ ہے ہوا (۱۳) اوران کے طن سے حافظ برخورار پیدا ہوئے۔ شاہ نہت کا نکاح سیدہ بی شاہ انوالہ والے کی دخر سیدہ عجیب النساء ہے ہوا (۱۳) شاہ محمد حسن مؤلف تواریخ آئینہ تصوف کا پہلا نکاح سیدہ سیدہ مربح ہینت سید زاہد بن سید امام الدین سید نظام علی بن سید غفران شاہ بن سید اعظم احمد بن سید نبی احمد بن سید بر ہان الدین بن سید خلیم الدین بن سید ظہورا حمد بن سید کریم حسین بن سید قربان علی ابن تاح الدین بن عبد الرزاق بن حضرت محبوب سجانی سید عبد القادر جیلائی رحمته اللہ علیہ ہے ہوا (۱۵) انکا دوسرا نکاح سیدہ القادر جیلائی رحمته اللہ علیہ ہے ہوا (۱۵) ۔ انکا دوسرا نکاح سیدہ القادر جیلائی سیدہ ہوائی کر مائی کی ہمشیرہ حافظ جمال ماجد حضرت شرف الدین بوعلی قلندر عالم وجود میں ماجد حضرت شرف الدین بوعلی قلندر عالم وجود میں خاتون رحمتہ اللہ علیہ علیہ اوالد سے اللہ ہمدائی حضرت بوعلی قلندر کے ماموں سے (۱۹) ۔ اگر صرف امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی اولاد سے ان صاحبرا دوں کے اساء تحریر کئے جائیں جن کا نکاح سیدزادیوں ہے ہوا توایک میمشوط کتاب مرتب ہوجائے ۔ فقد فی میں مذکورہ ہالار شنہ داریوں سے جومسئلہ کفو پر روشنی پڑتی ہے اس سے اہل میمشوط کتاب مرتب ہوجائے ۔ فقد فی میں مذکورہ ہالار شنہ داریوں سے جومسئلہ کفو پر روشنی پڑتی ہے اس سے اہل علم بخوبی آگاہ ہیں ۔

جہال بعض لوگ اپنے حسب ونسب پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن پر حسب ونسب فخر کرتا ہے۔ اس کا مطلب بینہیں کہ آپ کے اجداد میں سے کسی پر غلامی طاری ہوئی یا آپ کسی معمولی خاندان ہمیشہ علم وفضل میں ممتاز معمولی خاندان ہمیشہ علم وفضل میں ممتاز چلا آ رہا ہے۔ والد کی طرف ہے آپ کا تعلق شاہا نِ مجم سے تھا اور والدہ کی طرف خانوادہ نبوت کے چثم و چراغ تھے۔ اصل بزرگ آپ کو علم وگل، تقوق و پر ہیزگاری کے ذریعہ حاصل ہوئی جس کی وجہ سے کروڑ وں علماء وفضلاء مشائخ طریقت اور لا کھوں آئمہ سادات نے گردن اطاعت آپ کے سامنے جھکادی ، بشر حسین ناظم نے کیا خوب کہا:

بی اک تقوی ہے معیار مجد عنداللہ کوئی نہیں ہے کر کی نبی نبی ہے سب تیرے عدو ہیں گرفتار غم قیامت تک ہب کوئی الحطب کے سبب کوئی الحطب کے سبب

۱۹۱۲جب ۲<u>اسماه/۱۹جنوری۱۹۹۱</u> بروزاتوار بعدازنمازعشاء *ساڑھے آٹھ* بج مرتب على الهو سديلوى

﴿ سلسله محرب حنفيه: حضرت امام محرعن امام أعظم رحمة التعليمما ﴿ سلسله شا فعيه حنفيه: حضرت امام شافعي عن حضرت امام محرعن امام اعظم رحمة التعليم ﴿ سلسله حنبليه حنفيه: امام احمد بن عنبل عن امام ابويوسف عن امام اعظم رحمة التعليم ﴿ سلسله حنبليه شا فيه محمد بيه يوسفيه حنفيه: حضرت امام احمد بن عنبل ، امام شافعي سے وہ امام محمد
سلسله حنبليه شا فيه محمد بيد يوسفيه حنفيه: حضرت امام احمد بن عنبل ، امام شافعي سے وہ امام محمد
سے وہ امام ابويوسف سے وہ امام اعظم ابو حنیفه سے رحمة التعلیم م

ے دورہ کے اسلسلہ نور بیر جنفیہ:۔حضرت ابوالحن نوری حضرت خواجہ جنید بغدادی سے وہ حضرت کے سلسلہ نور بیج بنید بید منفیہ:۔حضرت ابوالحن نوری حضرت خواجہ جنید بغدادی سے وہ حضرت فضیل بن عیاض سے وہ بشر بن الحارث الحافی سے وہ حضرت فضیل بن عیاض سے وہ امام الائمہ ابو حنیفہ سے مضی اللہ

صم۔ کے سلسلہ جنید بیر کر حید حنفید: \_حضرت جنید بغدادی ،حضرت سری تقطی ہے وہ حضرت معروف کے کرخی ہے کہ وہ حضرت معروف کے کرخی ہے کہ وہ حضرت داود طائی ہے وہ امام الائمہ امام الوصنیفہ سے رحمۃ اللہ معمم اجمعین ۔

کے سلسلہ خصر و بیر حنفیہ: دھزت خواجہ خصر و پی جاتم اصم نے وہ حضرت خواجہ ابراہیم ادہم سے وہ امام اعظم ابوطنیفہ نے رحمہ اللہ بھم

المسلماد جميه عياضيه حنفيه وحفرت ابراجيم ادهم ،حفرت فضيل بن عياض عوده امام اعظم

سلسلمادهميه توريد حنفيه: حضرت ابرائيم ادبم امام تورى عود امام عظم عن رحمة الله

کے سلسلہ حلّا جید حنفید ۔ حفرت خواجہ منصور حلّاج ، جنید بغدادی سے (۱) وہ امام اپنے حفرت ماموں سری مقطی سے وہ حفزت بشر حافی سے وہ حفزت فضیل بن عیاض سے وہ حفزت عبدالواحد بن زید سے ماموں سری مقطی ،

(۷) وہ امام الائمہ امام اعظم سے سلسلہ طاؤس ہے۔ سیسلہ طاؤس شخ موسل آلینا سے وہ شخ عبداللہ محمد بن اسلسلہ طاؤس ہے حضرت اللہ عندادی سے وہ اپنی سابقہ اسناد کے ساتھ امام الائمہ امام الطائفہ جند بغدادی سے وہ اپنی سابقہ اسناد کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم سے سلسلہ ہجو ہریہ جند ہید حضرت علی ہجو ہری المعروف بددا تا گئج بخش لا ہوری - حضرت خواجہ ابوالفضل بن حسن ختلی سے وہ حضرت شخ علی حصر کلی سے وہ حضرت شخ ابو بکر شبلی سے وہ حضرت سیدالطا نفہ جنید ابوالفضل بن حسن ختلی سے وہ حضرت سیدالطا نفہ جنید بغدادی سے وہ اپنے ماموں حضرت سری سقطی سے وہ حضرت معروف کرخی سے وہ حضرت داؤد طائی سے وہ امام الائمہ امام عظم ابو حنیفہ سے (۸)

الا مام الائمه امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت بحیثیت امام سلاسل صوفیاء کرام از مولاناعلی احد سندیلوی صاحب

حضرت سيدناامام اعظم ابوحنيف رضى الله تعالى عنه جس طرح فقهاء ومحدثين كامام بيل \_اى طرح صوفياء كرام كي مى امام بيل \_حضرت مخدوم الاولياء سيعلى بن عثان المعروف وا تاكن بخش لا بهورى رحمة الله عليه كلهة بيل "و منهم امام امامان و مقتداى سنيان شرف فقها و عز علما ابو حنيفة نعمان بن ثابت المحزار رضى الله عنه وى را اندر مجاهدت و عبادت قدم درست بوده است و اندر اصول اين طريقت شانى عظيم داشت. (1)

تسر جمعه ۔اورصوفیاء میں سے اہلسنت وجماعت کے مقتداء اور پیشوا اور اماموں کے امام اشرف فقہاء اور علائے محدثین میں باعث عزت واحترام تھے۔ تبع تابعین میں آپ کا بہت بلند مقام تھا مجاہدہ اور عبادت میں آپ نہایت ثابت شدم اور طریقت کے اصول میں نہایت اونجی شان کے مالک تھے۔اور لکھتے ہیں۔

" وى استاربسيار كس بو داز مشايخ چون ابراهيم ادهم وفضيل ابن عياض وداؤد طائي . وبشر حافي

ترجمہ: آپ مشاتع طریقت کے بہت ہزرگوں کے استاذ تھے۔جن میں سے حضرت ابراہیم بن ادہم اور فضیل بن عیاض اور داود طائی وبشر حافی وغیرہ بھی تھے۔

☆.....☆.....☆

سلاسل مشايخ الى امام الائمه امام اعظم رحمة الله عليه

﴿ سلسله وا وَ و بير حنفيه: \_ حضرت داو دطائي عن الى حنيفه رحمة التعليما .

﴿ سلسله عياضيه حنفيه: \_ حضرت قاضى ففيل بن عياض عن امام الائمه الى حنيفه رحمة التدعيما .

﴿ سلسله حافيه حنفيه: \_ حضرت بشرحا في عن امام الائمه الى حنيفه رحمة التدعيما .

﴿ سلسله واحد بير حنفيه: \_ حضرت خواجه عبدالواحد بن زير عن امام الائمه الى حنيفه رحمة التدعيما .

﴿ سلسله مباركيه حنفيه: \_ حضرت عبدالله بن مبارك عن امام الائمه الى حنيفه رحمة التدعيماس .

﴿ سلسله مباركيم بيرور بير حنفيه: \_ حضرت خواجه ابراجيم بن ادبم عن امام سفيان ثورى عن امام الى حنيفه رحمة التدعيم الى حنيفه رحمة التدعيم الله تعالى \_ (۵)

الأعليهمار ميرحنفنيه: حضرت حماد بن الى حنيفه وه البيخ والدابوحنيفه رحمة الله يهمار المسلسلم بوسفيد حنفنيه: حضرت امام ابوبوسف عن امام المعظم ابوحنيفه رحمة الله عليهمار

حارث طائی سے وہ ابو برشبلی سے وہ سیدالطا كفدسے

☆ سلسله قاور به جنید به حنفیه: \_امام سدعبدالقادر جیلانی بانی سلسله قادریه،امام ابوسعید مبارک بن على المخز وي سے، وہ ابوالحن بن محمد بن پوسف قرش سے، وہ ابوالفرح پوسف الطرطوي سے، وہ ابوالفضل عبدالواحدے،وہ اپنے والدیشخ عبدالعزیز التیمی ہے،وہ ابو بکرمحمہ بن دلف شبلی ہے،وہ سیدالطا کفہ جنید بغدادی في، وه اپني سابقه سندول كے ساتھ امام الائمة امام عظم رضى الله عنه ك

المسلسلة قاوريد منكاريه جنيديد حفيد: امام شخ سيدعبدالقادر جيلاني شخ ابوسعيد بن مبارك المحز وی ہے وہ ابوالحسن ہنکاری غزنوی ہے وہ ابو پوسف طرطوی ہے وہ شنخ عبدالعزیز نیمنی ہے وہ شخ رحیم الدین عیاض ہےوہ شیخ ابو بکر شبلی ہےوہ سیدالطا كفہ جنید بغدادی ہے وہ اپنی اساد کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم سے المسلمة قاوريه همد انبير حنفيه: \_امام ي سيعبدالقاور جيلاني، يوسف بن ايوب الهمد اني سوه ابوعلی الفار مدی سے وہ ابوالقاسم جر جانی سے وہ ابوعثمان مغربی سے وہ ابوعلی الکاتب سے وہ ابوعلی رود باری سے وہ

سیدالطا نفه جنید بغدادی ہے وہ اپنی سابقه سندول کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم سے 🛠 سلسله قا در بيحنبليد حنفيه: \_حفزت شيخ الاسلام امام عبدالقادر جيلاني ،مبارك بن على الحزوي ے وہ ابوجعفر عبدالخالق بن عیسی ہے وہ ابی لیلی الفراہے وہ ابی عبداللہ الحن ابن عیسیٰ بن مروان بن حامد ہے وہ عبدالله بن بطة المحكيري سوه ابوعبدالعزيز بن غلام الحلام سوه ابوبكر المروزي سن وه حرب الكرماني ے اور طبیل اور صالح اور عبداللہ ہے وہ تمام سیدنا امام احمد بن طبیل نے وہ محدث کبیریجی قطان سے وہ حفص ابن غیاث ہے وہ امام الائمہ امام اعظم نعمان بن ثابت ہے

السلمة قاوريه خطابيه حنفيه: عني السلام سيدعبدالقادر جيلاني ، ابوالخطاب محفوظ بن الخطاب الكنوئي سے اور ابوالوفاعلى بن عقيل البغد ادى سے وہ دونوں امام ابى الليلى الفراء سے بسند ہ السابق امام احمد بن حلبل سے وہ اپنی اساد کے ساتھ امام عظم ابوحنیفہ کے

المسلم صنبليه قطانيد حنفيه: امام احدين منبل يحيى قطان عدوه امام الائمامام العظم ع المسلم صنبليد اسيد بيحنفيد: \_امام احد بن طنبل يحيى قطان عوده اسيد بن عمرو في وه امام الائمه

مام القم سے کے سلسلہ حنبلید مبار کید حنفید امام احمد بن عنبل عبداللہ بن مبارک سے وہ امام الائمدامام اعظم

المسلم منبليه شافعيه مالكيه حنفيه: \_امام احمر بن عنبل، امام شافعي اورامام مالك عدد دنول

سلسله جورى فشيريه حنفيه - حفزت سيعلى جورى، حفزت شيخ عبدالكريم ابوالقاسم قشرى سے وہ شيخ ابوالقاسم نصيرة بادى ك وه شخ ابو برشل سے وہ سيدالطا كفه حضرت جنيد بغدادى (٩) سے وہ اپنى سابقدا سناد ك ساته امام الائمدامام اعظم ابوحنيفدك

🖈 سلسلہ جبوریر پیزخر قانبیہ حنفیہ:۔امام علی جوری لا ہوری حضرت ابوالحن خرقانی ہے وہ ابوالمظفر طوی سے وہ ابویز بدائشتی سے وہ شخ محمد مغربی سے وہ سلطان العارفین ابویز بدطیفُور بسطامی ہے وہ شفیق بلخی سے وہ ابراہیم بن ادہم سے وہ امام الائمدامام اعظم سے

السلسله جحورية حربيجير بيجنيدية حنفيه حضرت سيعلى جوري ثم لا مورى حفرت ابوسعيد بن ابي الخیر سے وہ ابوالفضل سرحی سے وہ ابوالنصر سراج سے وہ ابو محمد مرتعشی اور ابوجعفر خلدی سے وہ دونوں سيدالطا كفه جنيد بغدادي سيزوه بإسناده امام اعظم ابوحنيفه سيئ

ح محمد مرتعثی ، ابراہیم بن ادہم سے وہ امام اعظم ابوحنیفہ سے (۱۰) حضرت علی بن عثمان ہجوری لا ہوری ' شیخ ابوالقاسم الجرجانی ہے وہ شیخ ابوعثان ہے وہ شیخ ابوالحن صالیغ دینوری ہے وہ شیخ ممشا د بینوری ہے وہ سیدا لطا کفہ جنید بغدادی ہے وہ اپنی سابقہ اساد کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ ہے '

🏠 سلسله جرجانيه حنفيه: شخ ابوالقاسم الجرجاني، شخ ابوعثان ہے وہ شخ ابوعلى كاتب ہے وہ شخ ابو علی رود باری سے وہ سیدالطا کفہ جنید بغدادی ہے وہ اپنی سابق سندوں کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم رضی اللہ

العلمارود باربیحنفید: شخ ابوعلی رود باری ممشاددینوری سے وه سیدالطا كفه جنید بغدادی سے وہ اپنی سابقہ سندوں کے ساتھ امام اعظم نے

🖈 سلسله جحور بيرحنفنيه: \_حفزت سيملى بن عثان جوري ثم لا بوري \_حفزت شيخ ابوسعيد بن ابوالخير سے وہ پینے عبدالرحمٰن سلمی سے وہ سیدالطا کفہ جنید بغدادی سے وہ اپنی سابقہ سندوں کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم

ابوالقاسم نصیر منفید فی عبدالرحن سلمی، ابوالقاسم نصیر آبادی ے وہ ابراہیم بن محرحمویہ ہے وہ ابو برشبلی ہے وہ جنید بغدادی ہے وہ اپنی سابقہ سندوں کے ساتھ امام الائمہ امام عظم سے مرحمۃ اللہ تھم اجمعین ۔ المسلسد ابراميميه حمويير حنفيه: -ابراميم بن محد بن حويه ابوعلى ردد بارى به وه سيدالطا كفه جنيد بغدادي سے وہ با شادالمذكورامام اعظم سے

الله ابراميميه طامريدحنفيه: -ابراجيم بن محد بن حويه ابوبكر بن طام سے وه عبدالله بن

جو ہری ہے 'وہ شخ ابوعبداللہ حسین جو هری ہے' وہ شخ ابوالحسن نوری سے وہ خواجہ سری مقطی سے وہ شخ معروف کرخی (۱۵) سے وہ داؤد طائی سے وہ امام الائمہ امام عظم ابو صنیفہ ہے '

سلسله بدر بیر حنفیه: حضرت شخ بدرالدین عمر شاذلی، شخ ابوالعباس احد حریثی ہے وہ شخ علی ابن خلیل مرزی ہے وہ شخ ابوعبداللہ محدم خربی تلمسانی ہے وہ شخ شہاب الدین احمد زاہدے وہ شخ علان واسطی ہے وہ شخ فضالت دیلمی ہے وہ شخ ابوعلی ترکمانی ہے وہ شخ عبود بزازی ہے وہ شخ ابوالعظاء نفیس مجمی ہے وہ شخ ابوبکر شبلی فضالت دیلمی ہے وہ شخ جنید بغدادی ہے وہ اپنی پہلی سندوں کے ساتھا مام اعظم ابو حنیفہ ہے ۔

سلسله خواز میه گبرویه حنفیه: دخرت سید میر حسن خوازی، شخ نجم الدین کبری ہے وہ شخ ایے عیل قیصری ہے وہ شخ ایے عیل قیصری ہے وہ شخ اور ایس ہے وہ شخ ابو العباس بن ادر لیس ہے وہ شخ ابو القاسم بن رمضان ہے وہ شخ ابولیعقوب ظری ہے وہ شخ ابولیعقوب نیر جوری ہے وہ شخ ابولیعقوب نیر جوری ہے وہ شخ ابولیعقوب میں دوشخ ابولیعقوب نیر جوری ہے وہ شخ ابولیعقوب میں کا دوشخ ابولیعقوب میں دوشخ ابولیعقوب کا دوہ شخ ابولیعقوب میں کا دوہ شخ میدالواحد بن زید ہے وہ امام الائمہ امام اعظم ابولیعقوب میں کے دوہ شخ میدالواحد بن زید ہے وہ امام الائمہ امام اعظم ابولیعقوب میں کے دوہ شخ المیں کا دوہ شخ المیں کے دوہ شخ المیں کے دوہ شخ المیں کی سے دوہ شخ المیں کی دوہ شخ المیں کے دوہ شخ المیں کی دوہ شخ المیں کے دوہ شخ المیں کی دوہ شخ ال

سلسله زامدین خواجه به دعفرت خواجه بدرالدین زامد خواجه فخر الدین زامدے وه خواجه محدصدرالدین روز بان سے وه خواجه ابواساق گا وَردنی روز بان سے وه خواجه ابواساق گا وَردنی سے وه خواجه ابوابرالله محمد بن الحسنین سے وہ خواجه ابوابرالله محمد بن الحسنین سے وہ خواجه ابوابرالله محمد بن الحسنین سے وہ خواجه ابوابرونی سے وہ سیدالطا کفه خواجه مند بند بغدادی سے وہ اپنی سابقه اساد کے ساتھ امام الائم امام العظم ابو حنیفه سے (۱۸)

سلسله عطار بير حنفيه: \_حضرت شيخ فريدالدين عطار بانى سلسله عطاريه (مؤلف تذكرة الاولياء) شيخ بربان الدين ابومحم من ابومحم من ابوالصمصام سينى سيوه من ابومحم من ابولا من سين من مضان سيئو وه شيخ ابويعقوب بزجورى سيوابوالقاسم بن رمضان سيئوه وه شيخ ابويعقوب بزجورى سيوه شيخ ابويعقوب بزجورى سيوه شيخ ابويعقوب من ده عبدالواحد بن زيدسه (١٩) وه امام الائمة امام اعظم ابوحنيفه سيئو وه شيخ ابويعقوب من ده عبدالواحد بن زيدسه (١٩) وه امام الائمة امام اعظم ابوحنيفه سيئو

سلسله صفور بید حنفید: شخصفی الدین اسحاق اردبیلی بانی سلسله، شخ زامدگیلانی سے وہ سید جلال الدین المبری سے وہ شخ رکن الدین جاسی سے وہ شخ قطب الدین ابہری سے (۲۰) متریزی سے وہ شخ ضیاء الدین ابوری سے وہ شخ وجیہ الدین ابوحفص بن عموبہ طوی سے وہ خواجہ عبد اللہ حفیف سے وہ خواجہ احد دینوری سے وہ خواجہ علوم شا دوینوری سے وہ خواجہ جنید بغدادی (۲۱) دوہ اپنی سابقہ اسناد کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم ابوحنیفہ سے 'رحمۃ اللہ میں م

سلسلہ حلو مید حنفید: حضرت شخ محد حلوی بانی سلسلہ شخ محد عاصم سیراتی ہے ، وہ شخ سلطان الدین احمد سے ' وہ شخ بابا کمال حدد سے' وہ شخ بابا کمال حدد سے' وہ شخ بابا کمال حدد سے' وہ شخ بابوالنجیب

)<del>--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--</del>

امام الائمدامام اعظم سے

کے سلسلہ حنبلیہ مکیہ حنفیہ: -امام احد، امام کی ہے وہ بن ابراہیم ہے وہ امام عظم نے سلسلہ حنبلیہ اور یسید کو فیہ: -امام احدامام عبداللہ بن ادریس کوفی ہے وہ امام اعظم نے

سلسله حمویہ جبنیدیہ حنفیہ: حضرت شخ عبداللہ بن حموی شخ ابوعلی ہے وہ شخ ابوالقاسم ہے وہ شخ ابو

محدرويم ين وهسيدالطا كفدجنيد بغدادي سي وه ابني سابقه سندول كيساته امام عظم سي

سلسلہ انصار بیرحنفیہ: ۔خواجہ عبداللہ انصاری ۔خواجہ ابوالحن خرقانی ہے وہ نینے محمد حریری ہے وہ خواجہ جنید بغدادی (۱۱) ہے وہ اپنی سابقہ اسناد کے ساتھ امام اعظم ہے '

سلسلم جامب حنفیہ: قدوۃ الاسلام خواجہ احمد جام، خواجہ ابوسعید نخزوی ہے وہ خواجہ ابوالفضل بن حسن سرھی ہے وہ خواجہ ابو نظر سراج طوی ہے وہ خواجہ ابو محمد وتش سے وہ سید الطا کفہ جنید بغدادی (۱۲) ہے وہ اپنی سیابقہ اساد کے ساتھ امام عظم ابو حلیفہ ہے '

سلسلم رفاعید حنفید: سیدنا حمر کمیر رفاعی، شخ علا وَالدین علی واسطی ہے ' وہ شخ ابوالفضل ہے وہ شخ ابوعلی غلام ہے وہ شخ ابوالباز باری ہے وہ شخ علی الحجی ہے وہ ابو بکر شبلی ہے وہ جنید بغدادی ہے وہ اپنی اسانید کے ساتھ امام اعظم ابوحذیفہ ہے '

کہ سلسلہ مغربیہ حنفیہ: حضرت شخ ابومدین شعیب مغربی بانی سلسلہ مغربیہ شخ ابونھر مسعود مغربی اسلسلہ مغربیہ شخ ابونھر مسعود مغربی سے وہ شخ فقیہ الوالحن علی بن حرازم ہے وہ شخ ابو بکر معافری ہے وہ شخ العربین الوالمعالی عبدالما لک تکی ہے وہ ابو مجمد اللہ الجویٰ ہے وہ شخ ابوطالب کمی (مؤلف قوت القلوب) ہے وہ شخ ابوطالب کمی (مؤلف قوت القلوب) ہے وہ شخ الو بکر شبلی ہے وہ سیدالطا کفہ جنید بغدادی (۱۳) ہے وہ اپنی سابقہ اسناد کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم ہے رحمة اللہ علیہ م

سلسلہ لیوبیہ حنفیہ: حضرت شخ احمد لیوی پیرتر کتان بانی سلسلہ لیوبیہ حضرت خواجہ یوسف همدانی سے وہ شخ ابوعلی فارمدی سے وہ جنید بغدادی (۱۴) سے وہ اپنی سابقد اسناد کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم ابو صنیفہ سے رحمۃ اللہ مے۔

سلسله رسوقید حنفید: سیدابراہیم برهان الدین رسوقی بانی سلسله رسوقیهٔ شخ شریف عبدالسلام بن شیث سے وہ شخ ابوالقرے مغربی سے وہ ابوابوب ساریہ سے وہ شخ عبدالجلیل تلمسانی سے وہ شخ ابوالفضل

سنوسیہ، حیدر بیہ، شہباز بیقاسم شاہی مجمود شاہی ' مجولا شاہی ' دولا شاہی وغیر ہیں سکر ول سلسلوں کے اولیاء الله سلسله حنفیے نبیت رکھتے ہیں۔

### سلسله حنفيه، رسول الله عليه تك

کسلسله حنفیدا مید: امام اعظم ابوحنیفه جماد بن الی سلیمان سے ' وه محم بن عتبه اور منصور اور اعمش سے وه تینوں امام ابراہیم بن یزید بن قیس بن اسسود السنخسی سے وه ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه بنت صدیق الله علیه وسول الله صلی الله علیه وسلم سے '

الكررضى الله عنه عنه المبير من الله عليه المونين عائشه صديقه رضى الله عنها الله والد ماجد سيدنا صديق الكررضى الله عنه و و در سول الله صلى الله عليه و تلم ك "

المراقيس من وه من الله عنه مسعود بير: امام الائمه امام اعظم ابوطنيفه، حضرت ابراجيم تخفى سے و وهضرت علقمه بن قيس سے و وعبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے و ورسول الله صلى الله عليه وسلم سے و

الم المسلم حنفیہ علو بیر: امام اعظم ابوطنیفہ، حضرت ابراہیم نخبی ہے وہ حضرت علقمہ بن قیس ہے وہ حضرت علقمہ بن قیس ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند ہے وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے "

کے سلسلہ حنفیدا بن عمر رید دعفرت امام اعظم ابوصنیفه عامر بن شراحیل شعبی سے وہ عبداللہ بن عمر رضی الله عنهمانے وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے "

اوروہ تینوں امام تعبی سے وہ علو میں ۔ امام عظم ابوطیفہ سلیمان الشیبانی اور سلمہ اور سعید بن مسروق سے اور وہ تینوں امام تعبی سے وہ عظرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہا ہے '' وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ''

الم المعلم الم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم الم المعلم الم المعلم الم المعلم ال

الله المسلم حنفيه معنيه ، مسعود ريد : امام اعظم ابو حنيفه معن بن عبدالرحل عوره اين والد عبدالرحلن عن وه اين والد عبدالرحلن عن وه اين والد عبدالرحلن عن وه اين والدعبدالله بن مسعود رضى الله عند عنه و ورسول الله صلى عليه وسلم عن وه اين والدعبدالله بن مسعود رضى الله عند عنه و ورسول الله صلى عليه وسلم عنه و و اين و الله عنه و الله و الله عنه و

المسلم حنفيه، فاروقيه، علويد: حضرت امام اعظم ابوطيف الى استحاق السبيعى سے وهمر

### 

سہروردی ہے وہ شخ ججۃ الاسلام امام غزالی ہے وہ شخ ابو بکرنساج ہے وہ شخ ابوالقاسم گورگانی ہے وہ شخ عثان مغربی سے وہ شخ ابوعلی کا تب ہے وہ شخ علی رود ہاری ہے وہ خواجہ جنید بغدادی (۲۲) ہے وہ اپنی اسناد کے ساتھ امام الائمیامام اعظم ابو حنیفہ ہے''

سلسله نقشبند بیرحنفید: حضرت خواجه بهاءالدین بانی سلسله نقشبندیی خواجه سیدامیر کلال ی وه خواجه محمد بابا ی سلسله نقشبند بیر کلال ی وه خواجه محمد بابا ی ساس وه خواجه محمد بابا ی ساس وه خواجه بولی الاتن ی وه خواجه بولی فارمدی ی وه خواجه ابوالقاسم گورگانی ی وه شخ عثمان مغربی ی وه خواجه بولی کا تب ی وه بولی رود باری ی وه خواجه جنید بغدادی (۲۳) ی وه اینی سابقه اساد کے ساتھ حضرت امام الائمه امام العظم ابوضیفه ی رحمة التعلیم الجمعین ۔

ح ـ شیخ عثان مغربی خواجه جنید بغدادی سے ' با سنادہ الی امام اعظم ابو حنیفہ سے ' (۲۴) ۔

سلسله عالیه سهر وروبیه حنفیه: حضرت شهاب الدین سهرودی بانی سلسله سهرورد به حضرت ضاءالدین ابوالحبیب سهروردی عن وه قطب الدین سهروردی عن وه محمد بن عبدالله عن وه حضرت احمد عن وه حضرت ابوالقاسم عن وه حضرت ابوعثان عن وه حضرت بوعلی کا تب عن وه حضرت علی ابوبکرنساج عن وه حضرت ابوالقاسم عن وه حضرت ابوعثان عن وه حضرت بوعلی کا تب عن وه حضرت علی رود باری سئ وه حضرت مشادع وه حضرت جنید بغدادی (۲۵) سئ وه اپنی سابقه اسناد کے ساتھ امام الائمه المام عظم سن

سلسله عالیه چشتیه حنفید: حضرت خواجه ابواحد ابدال بانی سلسله چشیه حضرت شخ ابواسحاق شای بئ وه خواجه ممثا دعلود بنوری بئ وه خواجه امین الدین ابوهیره بصری بئ وه شخ حذیفه مرعش بئ وه خواجه امین الدین ابوهیره بصری بئ وه خواجه فضیل بن عیاض بئ وه خواجه عبدالواحد بن زید بئ (۲۷) وه امام الائمه امام اعظم ابو حنیفه بین رحمة الله میمین به محمد بن رحمة الله میمین به معین به معی

پهر برسلسله کی بے شارشاخیں ہیں۔ مثلاً صفوبیش خفی الدین۔ مداربیش بدلج الدین شاہ مدارے ، قلندر
یفز الیہ ، کبیرویی امداد بیجا جی امداد اللہ ہے ، تو کلیتو کل شاھے ، قادریہ اکبریہ ، قادریہ شیرازیہ ، قادریہ شیمیہ ، مہریہ ،
کبرویہ ، رومیہ ، قلندریہ ، فردوسیہ ، مدانیہ ، شعاریہ ، رضویہ ، هیہ چشتہ صابریہ ، چشتہ نظامیہ ، سلیمانیہ ، شمسیہ ، مہریہ ،
مخدومیہ ، مزاشا ، می اللہ ، غز الیہ ، عیدروسیہ ، شاذلیہ ، مجددیہ ، جما متیہ ، غفوریہ ، صدیقیہ ، سراجیہ ،

عبدالله بن الى اوفى اور حضرت الوهريره رضى الله عنهمائ وه دونول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن الله عنه الله عنه المحلم الموضية حضرت قاضى شرى ك وه حضرت على رضى الله عنه في وه رسول الله صلى الله عليه وسلم في "

کے سلسلہ حنفیہ اسود پیرامیہ: حضرت امام ابوطنیفہ حضرت اسودے وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ''

المونین میموندرضی الله عنه میمونید: امام اعظم ابوطنیفه حضرت سلیمان اور حضرت سالم ہے'' وہ دونول حضرت ام المونین میموندرضی الله عنها ہے' وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے'

کے سلسلہ حنفیہ این عمریہ فارو قیہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سالم اور حضرت نافع ہے وہ دونوں اللہ عنداللہ بن عمرضی اللہ عنہائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ''

ر و بر الله بن عمر رضی الله عنهماا پنے والد حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه ہے' وہ رسول الله صلی الله علی الله عنه ہے'' ندعلہ وسلم ہے''

حضرت امام اعظم ابوحنیفه عمر و بن شرجیل بے وہ عبدالله بن عمر اورامیر المونین فاروق اعظم رضی الله عنهما بے وہ دونوں رسول الله صلی الله علیه وسلم بے "

کے سلسلہ حنفیہ زید بیر علو نیہ فاطمیعہ : امام اعظم ابوحنیفہ حضرت امام زید ہے وہ امام زین العابدین ہے وہ امام زین العابدین ہے وہ امام زین العابدین ہے وہ امام سین رضی اللہ عنہا ہے ، وہ دونوں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ اور اپنے والد ماجدسیدناعلی رضی اللہ عنہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے '

کے سلسلہ حنفیہ صدیقیہ :۔امام اعظم ابو حنیفہ حضرت جعفر صادق سے وہ حضرت امام قاسم بن محمد بن صدیق اکبر رضی اللہ عنہما ہے وہ رسول بن صدیق اکبر رضی اللہ عنہما ہے وہ رسول اللہ علیہ وہ سلمان فاری سے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہما ہے وہ رسول اللہ علیہ وہلم ہے۔

کے سلسلہ حنفیہ فارسیہ:۔امام عظم ابوحنیفہ امام جعفرصادق سے وہ آمام قاسم بن محمد سے وہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ سے وہ دورسول اللہ علیہ وسلم سے " سلمان فاری رضی اللہ عنہ سے وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے "

امام عروه بن زبیرے و و معفرت سلمان فاری رضی الله عندے و ورسول الله صلی الله علیه وسلم سے ''

کے سلسکہ حنفیہ زبیر بیر امام اعظم ابوصنیفہ، حضرت عطاء بن رباح سے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے وہ اللہ ما جد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے وہ اللہ علیہ وسلم سے "

انوارامام اعظم

و بن میمون سے ' وہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنصم سے ' وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے''

الله عنه، الله عنه الدوقيه عثمانيه مسعوديه ، علويه دردائيه : امام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه ، حضرت ابرائيم المخعى عن وه اسود بن يزيد عن وه حضرت فاروق اعظم عمرا بن الخطاب عن اور حضرت عثمان في دالنورين اور حضرت اسدالله على بن ابي طالب اور حضرت ابودرداء سئ وه چارول حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ين "

کے سلسلہ حنفیہ فارو قیہ مسعود بیر معاذ بیر حذیفیہ: دعفرت امام اعظم ابوحنیفہ حضرت ابرهیم کے سلسلہ حنفیہ فارو قیہ مسعود بیر معاذ بن جبل اور کنعی سے وہ اسود ابن بزید سے وہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت معاذ بن جبل اور محضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم سے وہ یا نچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے "

کے سلسلہ حنفیہ حسینیہ علویہ: امام اعظم ابوطیفہ، ابوعبداللہ بن حسن نے وہ امام حسین شہید کر بلا کے وہ اسلم حنفیہ حسین شہید کر بلا کے وہ الدحفرت علی رضی اللہ عنہائے وہ رسول الله علیہ وہ کم نے ،

ﷺ کے سلسلہ حنیفہ حسنیہ حسینیہ علو میہ: امام اعظم ابو حنیفہ سے امام جعفر صادق سے وہ امام محمد باقر سے اور امام ابو حنیفہ بلا واسط امام محمد باقر سے وہ امام زین العابدین سے وہ امام حسن اور امام حسین شہید کر بلاسے وہ اپنے والد ماجد سیدناعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہاسے۔وہ رسول کریم عظیمی سے۔

کے سلسلہ حنفیہ حسینیہ علو میں:۔امام اعظم ابوحنیفہ،امام جعفرصادت سے وہ امام محمد باقر سے اور امام ابوحنیفہ بلا واسط امام محمد باقر سے وہ امام زین العابدین سے وہ امام حسن اور امام حسین شہید کر بلارضی الله عنصما سے وہ اس والد ماجد سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله عند سے وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے "

ابوظیل اور حفرت قیاده کے ورسمر جسید اور اندیسہ : امام اعظم ابوطنیفہ حفرت قیاده ہے وہ حضرت الوظیل اور حضرت عبداللہ بن سرجس اور حضرت انس رضی اللہ عنہا ہے وہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے '' کے سلسلہ حنفیہ حسینیہ علویہ فاطمیہ : امام اعظم ابوطنیفہ عکرمہ ہے 'وہ امام حسین ہے 'وہ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ اور اپنے والد ماجد سیدناعلی رضی اللہ عنہا ہے '' وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے'' وہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ حضرت عکرمہ ہے'' وہ حضرت مسلسلہ حنفیہ او فیہ اور ابوهر بریہ: حضرت امام اعظم ابوطنیفہ حضرت عکرمہ ہے'' وہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ حضرت عکرمہ ہے'' وہ حضرت

#### انوارامام اعظم

(١١) \_خلاصة السلاسل ١٨

(۱۲)\_الضأص ۱۸\_

(۱۳)\_اليناص١٨

(۱۳)\_الضأص ۱۸

(١٥) \_خلاصة السلاسل ص ١٩

(١٦) \_اليناص ١٩

(١٤)\_الضأص ٢٠-١٩

(١٨) \_ خلاصة السلاسل ٢٠٠

(١٩)\_الضأص٢٠

(٢٠)\_الضأص٢٠

(١١) الصناص٢٠

(۲۲)\_الضأص٢٠

اليناص٢٠) - اليناص٢٠

(۲۲)\_انوارالخيرُص ١١٥

(٢٥) \_انوارالخير صااا، از: واكثر خالدامين /ناشرابوالخيراكيدى لا مور ياكتان ٢٥٠٠ ه

(٢٧) \_عالم تصوف اور كشميرص ٢٩

(٢٧) \_الصناص ٥٠ \_خلاصة السلاسل ص ٢٨ \_ جوابرشكر سنج عن ٢٠٠١ مير محد يوسف واسطى بلكرامي - تحفة

الابرارص ٢٤، از: مرزاآ فآب ناشر كمتبه نبويدلا مور-

المعلن عن ووسب رسول الله عليه وسلم عظم الوحنيفة حضرت الواسحاق عن ووبيس صحابه كرام رضوان الله عليهم المجعين عن ووسب رسول الله عليه وسلم عن "

کے سلسلہ حنفیہ سما کید: ۔ امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت سماک سے وہ اسی (۸۰) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجعین سے وہ سب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے "

کے سلسلہ حنفیہ ہشامیہ: حفرت امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت ہشام بن وهب ہے وہ بہت ہے کا مضاب ساتھ میں معدم

صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين في وه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم في

کے سلسلہ حنفیہ عطا سیر حضرت امام اعظم ابوحنیفہ۔حضرت عطابن رباح سے وہ دوسوصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین سے وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے "

عنوان امام الائمه امام اعظم بحثیت امام الصوفیاء اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے ۔اس عنوان کے تحت یں۔انچک۔ڈی کے کئی مقالے لکھے جاسکتے ہیں۔

راقم نے چند سطور اہل علم کی توجہ کے لئے لکھ دیں ہیں۔ ہوسکتا ہے بعض اہل علم کواس موضوع پر تفصیلاً لکھنے کی تو فیق مل جائے۔اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین بحرمت سید المرسلین علیہ ہے۔

مرتب العبدالمذنب على احمد سنديلوى غفر الله له اخوان المؤمنين ، ۱۵ اراوى رود ، زو پيركى لا مور پاكتان ۱۴ صفر المظفر ۱۳۲۲ هه ۱۹۸ مكى ا ۲۰۰ ، بروز بده بوقت گياره بج دو پهر

(۱) کشف الحجوب فاری ص ۹۸ مطبع نوائے وقت پرنٹرز لا مور پاکستان

(٢) \_ اليناص ٩٩/٩٨

(٣) مالم تصوف اور كثمير ص ١٣٣ زواكم يوسف بخارى ناشر يوسف فهيم لا مور

(٣) \_مقدمها نوارالباري شرح صحح البخاري ص ٥٥ امولوي احدر بضا بجنوري مكتبه هيظيه كوجرا نواله

(۵) - عالم تصوف اور كشمير ص٣٦ و اكثر يوسف بخارى ناشر يوسف قهيم لا مور

(٢) - رساله خلاصة السلاسل ص اسيدامام الدين حين گلشن آبادي ناشر ملك دين محمد لا مور

(2)\_الفناص

(٨) \_حضرت دا تا منج بخش ص ١١٠١ز: محددين قوق ناشر جهانگير بك و بولا مور

(٩) \_خلاصة السلاسل ١٨ .

(١٠) \_اسانيد مخدوم اولياءامام على بن عثان البجويري كااللا مورى على احد سنديلوي (قلمي)

انوارامام اعظم عصم المسام المس

# امام اعظم رضی الله تعالی عنه نبی کریم علیه کی احادیث کی روشنی میں از: صدرالائمه امام موفق بن احد کمی (۸۲۸ھ) مترجم: علامه مفتی محمد فیض احداد لی صاحب بہاد لپور

عن اہی هريره رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يكون في امتى رجل يقال له ' ابو حنيفه هو سراج امتى يوم القيامة "رسول اكرم عَيَّا في أمنى في امنى مرد پيرا ہوگا جس كانام ابو حنيفه ہوگا وہ قيامت ميں ميرى امت كاچراغ (سراج امتى ہے)

(مترجم گذارش کرتا ہے کہ سیدنا جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے '' تبیض الصحیفہ فی منا قب ابی حفیفہ ' میں چارا مامان ندا ہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے کمنا قب کے استدلال احادیث نبویہ ہے آپ لکستے ہیں کہ نبی کریم علی نے ایک حدیث میں امام اللہ تعالیٰ عنہ کے استدلال احادیث نبویہ ہوئے فرمایا کہ'' ایک زمانہ آئے گاکہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کرعلم کی تلاش میں تکلیں گرگر کہ میں اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینہ منورہ کے عالم دین سے بڑھ کر دنیا بھر میں کوئی عالم دین ندہوگا۔'' ایک اور حدیث مبارکہ میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں'' قریش کو برانہ کہذان میں سے ایک ایساعالم دین پیدا ہوگا جو تمام دنیا کوئم سے مالا مال کردےگا۔)

حضرت امام شافتی رضی الله تعالی عنه کے متعلق ان بلند پاید بشارتوں کے باوجود سیدنا ابو ہریرۃ رضی الله تعالی عنه کی وہ روایت ہے جے ابوقیم (متوفی ۴۳۰ه هه) نے ''الحلیہ '' میں بیان کیا ہے کہ اگر علم ثریا کی بلندیوں پر پہنچ جائے تو فارس کے جواں مردوں سے ایک جواں مرداس تک پہنچ جائے گا۔ ای طرح علامہ شیرازی نے ''الالقاب'' میں تیں بن عبادہ رضی الله تعالی عنه کی روایت بیان کی ہے کہ رسول الله عقیق نے فرمایا'' اگر علم ثریا پر چلا جائے تو مردانِ فارس عبادہ رضی الله تعالی عنه کی روایت بیان کی ہے کہ رسول الله عبادی نے بھی بیان کیا ہے' امام طرانی نے اپنی''مجم'' میں سیدنا وہاں تک بھی بہنچ جائیں گے'' ان روایات کو مسلم اور بخاری نے بھی بیان کیا ہے' امام طرانی نے اپنی''مجم'' میں سیدنا ابنِ مسعود رضی الله تعالی عنه کی روایت نقل کی ہے۔

منی رجلاً حدیث القصری کے بیالفاظ بیں: یکون فی امتی رجل اسمه المنعمان ویکنی ابو حنیفه هو امتی رجلاً حدیث القصری کے بیالفاظ بیں: یکون فی امتی رجل اسمه المنعمان ویکنی ابو حنیفه هو سراج امتی 'هو سراج امتی وسراج امتی قاضی ابولعلانے فرمایا کہ بیحدیث پاک مجھے قاضی امام ابوعبدالله صمیری رحمت الله علیہ نے بیان کی ہے۔

حضرت انس بن ما لكرض الله تعالى عنه كل روايت كريالفاظ بين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون رجل يقال له النعمان بن ثابت ويكنى بابى حنيفة ليخين دين الله تعالى وسنتى "

## انوارامام اعظم

رسول الله علی نے فرمایا ایک ایسامرد بیدا ہوگا جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا اور اس کی کنیت ابی حنیفہ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور میری سنت کوزندہ کرےگا۔

انجى الفاظ ميں حضرت الس بن مالك رضى الله تعالى عند نے ايك اور روايت بيان كى ہے جس كے الفاظ يہ بيل و الله صلى الله عليه و آله و سلم سياتى من بعدى رجل يقال له النعمان ويكنى ابا حنيفة ليحيين دين الله و سنتى على يديه "مير بعدا يك ايب المخص آئے گا جے نعمان كها جائے گااس كى كنيت ابوعنيف بوگى اس كے ہاتھوں سے اللہ تعالى كادين اور ميرى سنت زنده بوگى ـ "

حضر في السين ما لكرضى الله تعالى عنه كى ايك اورروايت مين بيالفاظ مين قال قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله تعالى على الله عليه و آله وسلم يكون رجل يقال له النعان بن ثابت ويكنى بابى حنيفة يحيى الله تعالى على يديه سنتى.

اس کے ہاتھوں سے میری سنت زندہ ہوگی۔'انہی الفاظ میں حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند نے دی احادیث اس کے ہاتھوں سے میری سنت زندہ ہوگی۔'انہی الفاظ میں حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند نے دی احادیث بیان کی ہیں جن میں حضرت امام ابو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی آمد کی بشارت اور آپ کے ہاتوں سنت نبوی عظیمی کے دوبارہ زندگی طنے کی بشارتیں بیان کی گئی ہیں۔

سیدناام ابوحنیفه رضی الله تعالی عند نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ حضور نی کریم علیہ کے تیم مبارک کھود کر آپ کے جسم پاک کی ہڈیاں جدا جدا کر رہے ہیں اور پھران ہڈیوں کو اپنے سینے سے لگارہے ہیں۔اضے تو آپ اس خواب سے نہایت خوفز دہ تھے۔آپ ای پریشانی اور خوف کے عالم میں بھرہ پنچے اور انام ابن سیرین رحمتہ الله علیہ سے خواب کی تعبیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی پشت ہے تیص اٹھا کیں مصرت امام ابن سیرین رحمتہ الله علیہ نے دیکھا تو آپ کے دوکا ندھوں کے درمیان ایک تل کا نشان پایا آپ نے دیکھ کرنہایت مسرت میں فرمایا آپ بی وہ ابو حضور علیہ نے شہادتیں دی تھیں اور اس خواب کی روثنی میں آپ حضور علیہ کے کسنتوں کو زندہ کریں گے۔

عبدالكريم بن معررهمة الله عليه فرماتے بين كه مجھے ابلِ علم كى ايك بہت بردى مجلس ميں بيٹھنے كا اتفاق ہوا ان ميں زيادہ تر غير مسلم ابلِ كتاب سے انہوں نے بتايا كه تورات ميں كعب الاحبار ونعمان بن ثابت رضى الله تعالى عنه و مقاتل بن سليمان رحمة الله عليه كے اوصاف كھے ہوئے بيں حضرت محمد بن سائب الكلمى امام ابو حذيفه رضى الله تعالى عنه كاتعريف ميں فرماتے بيں كه بين نے كتب او يہ ميں كھا ہوا پايا ہے كہ امام ابو حذيفه حكمت اور دين علوم سے است

بھرے ہوئے ہوں گے جس طرح اناریس انار کے دانے ہوتے ہیں۔

حضرت کعب الاحبار رحمت الله علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ میں نے علائے امت محمد بداور فقیہان عصر کے اسائے گرامی الہامی کتابول میں لکھے ہوئے پائے ہیں۔ان اسائے گرامی کے ساتھ ان حضرات کے اوصاف بھی درج سے ۔ مجھے ان ناموں میں ایک نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا نظر آیا۔ آپ کے اوصاف میں آپ کے علوم عبادات و بات نقوی کے متعلق تفصیل دیکھی ۔ بیات خصوصی طور پردیکھی کہ آپ اپنے زمانہ کے اہلِ علم کے امام ہوں گے اور ان کی شخصیت آسان علم پر چود ہویں رات کے چاند کی طرح درخثاں ہوگی۔ لوگ ان کی زندگی پر بھی رشک کریں گے اور موت پر بھی۔

حضرت عبداللہ بن مخفل مضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایسے مرد کی خبر سنانا چاہتا ہوں جوکوفہ کے اہلِ علم کے سردار ہوں گے بلکہ اپنے زمانہ میں عالم اسلام کے تمام شہروں میں رہنے والے اہلِ علم کے رہنما ہوں گے۔ وہ کوفہ میں ابوحنیفہ کی کنیت سے شہرت یا کیں گے۔ آپ علم وطم کا خزانہ ہوں گے اور اس زمانہ میں آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ تباہی و ہربادی سے نظم جا کیں گے۔ ان پاتھن لوگ حسد کی وجہ سے طعن وشنیج کر کے اپنا ایمان خراب کریں گے۔

(جس طرح روافض نے حضرتِ ابو بکرصد لیق رضی الله تعالی عنداور حضرتِ عمر رضی الله تعالی عند کوطعن وشنیج کر کے اپناایمان خراب کیا۔ مترجم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے ایک روایت نقل کی ہے کہ بی کریم علی ہے نے فرمایا کہ'' میرے بعد ایک ایسا مرد پیدا ہوگا جو تمام اہلِ خراسان کے لیے آسان علم پر چود ہویں کے چاند کی طرح چکے گا اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگ ۔'' حضرت ہزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ میں حضرت ہما در حمتہ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا' حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حماد نے عرض کی کہ آپ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کا ذکر ہمیں ابرا ہیم نحقی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا تھا' کہ آپ ایک زمانے کو علم سے سیراب کریں گئ آپ کا نام نعمان ہوگا' آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہوگ آپ احکام اللی اور سنت رسول علیہ تھے کو زندہ کریں گے اور آپ کے احکام قیامت تک امت مسلمہ میں جاری رہیں گے۔ جھے ہدایت کی گئی ہے کہ اگر میں آپ کوملوں تو میراسلام پیش کیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا کہ ہماری رائے یہی ہے کہ جو شخص صاحب الرائے ہو کرفتوی اور کا اس کی مقبوط حیثیت ہوگی۔ جب تک اسلام باقی ہے اس کی رائے پرا حکامات جاری ہوتے رہیں گے۔اس مقام پرایک ایساشخص ظاہر ہوگا جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا اور کنیت ابوصنیفہ ہوگی اور وہ اہل کوفہ سے ہوگا، اس کی

### 

شخصیت اسلام اور فقد میں ایک مضبوط قلعد کی ہوگی اور اس کی کوششوں سے اسلام میں زندگی آئے گی۔ وہ خفی دین اور رائے حسن برقائم ہوگا۔

ایک دن حضرتِ امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه حضرتِ امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرتِ امام جعفر وضی الله تعالی عنه نے آپ کود کیھتے ہوئے فرمایا۔" میں دکھی ماہوں کہ میرے نا نا جان جناب رسول الله عنی سنتیں تم زندہ کرو گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب عام مسلمانوں کے ہاں سنت رسول علی کی احترام کم ہوجائے گا۔ تم ہر پریشان صاحبِ علم کی جائے پناہ ہوگے۔ حالات کی وجہ سے ہر غمز دہ تمہارے پاس فریاد لے کرآئے گا اور تم ان کی دادری کرو گے۔ تمہاری رہنمائی سےلوگوں کو تیجی راستہ ملے گا۔ وہ چران اور پریشان ہول گئو تم انہیں سہارے دے کرسید ھے داستے پر داہنمائی کرو گے۔ تمہیں الله تعالی کی طرف سے اتنی تؤفیق حاصل ہوگی کہ ذمانہ بحر کے علمائے ربانی تمہاری وجہ سے تھے مسلک اختیار کریں گے۔

#### ☆☆☆☆☆

# انوارامام اعظم

دوزانو ہوکرسا منے بیٹے اور عرض کی حضور میں تین گذارشات کرنا چاہتا ہوں۔آپ ججھے ارشاد فرما کیں۔ مرد کمزور ہے یا
عورت؟ حضرت امام باقر نے فرمایا: عورت کمزور ہے۔آپ نے پوچھا کہ وراشت میں عورت کا کتنا حصہ ہے؟ اور مرد
کاکتنا حصہ ہے؟ امام ابوصنیفہ نے عرض کی حضور پھر وراشت میں عورت کا کتنا حصہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: عورت کوایک
حصہ اور مرد کو دو حصہ ملیس گے۔ امام ابوصنیفہ نے عرض کی حضور آپ کے دادا جان حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث کی روشی میں یہی فیصلہ ہے، اگر میں اس وراشت کا فیصلہ تیا ہی یا عقلی کرتا تو کمزور کو دو حصے دیتا اور مضبوط کوایک
حصہ ، مگر میں تو حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر پابند ہوں۔ پھر عرض کی حضور مجھے یہ بتا ہے کہ نماز افضل
عبادت ہے یاروزہ؟ آپ نے فرمایا: نماز افضل ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ نے عرض کی اگر میں قیاس سے فیصلہ کرتا تو جو
عورت جیض سے پاک ہوئی اسے حکم دیتا کہ وہ قضا شدہ نمازیں کوٹا کے اور روز سے معاف کرادیتا۔

ورے یہ ن نے تیسرا سوال کیا حضور! شریعت میں پیشاب زیادہ نجس اور پلید ہے یامنی؟ امام باقر نے فرّ مایا: پیشاب مرض کی حضور! اگر میں قیاس سے بات کرتا تو پیشاب کرنے والے کوشسل کرنے کا تھم دیتا اور مصحتلم یا جنبی کوصرف وضو کرنے کا کہتا۔

رے ، ۱۰۰۰ یہ باتیں سن کر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عندا تھے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو گلے لگایا (معانقة فر مایا) اور نہایت لطف وکرم سے پیش آئے۔

## بوحنيفه بدامام باصفا آن سراج امتان مصطفى

امام اعظم ابوصنیفہ نے عباسید کی جاعتدالیاں بچشم خود دیکھی تھی۔خلفائے بنی امید کی قبروں کوا کھڑواکران کی ہڈیوں
کوجلانا اور خاندان سادات کی تباہی اور دیگر جوروستم آپ کے پیش نظر تھے۔لہذا امام اعظم کے نزدیک منصور خلیفہ حق
وشایان منصب امامت ہی نہ تھا۔امام صاحب نے دیگر علائے وقت کی طرح خاندان سادات میں سے حضرت زید بن علی
وشایان منصب امامت ہی نہ تھا۔امام صاحب نے دیگر علائے وقت کی طرح خاندان سادات میں سے حضرت زید بن علی
بن حسین کی اعانت کا فتو کی دیا۔ جب ۱۲۵ء میں سیر محمد نفس زکید نے مدینہ منورہ سے خروج کیا تھا تو علائے نامدار حتی کہ
امام مالک نے دعویٰ دیا تھا کہ نفس زکید کا دعویٰ خلافت حق ہے۔سیر محمد نفس زکید کے بعد ان کے بھائی سید ابراہیم بن
عبراللہ بن حسین بن علی ابن ابی طالب نے خلافت کا دعویٰ کیا نام صاحب اور دیگر علمائے کرام
امل بیت
عبراللہ بن حسین بن علی ابن ابی طالب نے خلافت کا دعویٰ کیا نام صاحب اور دیگر علمائے کرام
امل بیت

جسٹس پیرمحد کرم شاہ الازہری قم طراز ہیں: حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ائمہ اہل بیت کے بالواسط نہیں بہنچایا جسٹس پیرمحد کرم شاہ الازہری قم طراز ہیں: حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا بلکہ بلاواسط شاگر دہیں۔ ہم ان کی اقتد ااس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا ہے جوانہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے جن میں ائمہ اہل بیت بھی ہیں، سیکھا تھا، ہم ان کی اطاعت ہرگز ہرگز اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کی نئی شریعت کے موجد ہیں، ہم ان کی اطاعت کو ائمہ اہل بیت کی اطاعت ہیں اور ان کی اطاعت

# امام اعظم ابوحنیفه اور حُبّ اہل بیت

از ـ صاحبزاده سيدمحمرزين العابدين راشدي

تیرے اہل بیت کی الفت ہے میرا ایمان ان سے بغض کدورت رکھنا دو جگ کی رسوائی

جنہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم دولت نصیب ہے انہیں اللہ تعالی حب اہل بیت ہے بھی نواز تا ہے۔
اہل سنت و جماعت حب رسول، حب صحابہ حب اہل بیت اور حب اولیا اللہ جیسا پا کیزہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرے خیال
میں اہل سنت فطری طور پر حب اہل بیت رکھتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے حب اہل بیت میں وہ لا ثانی کارنا ہے
سرانجام دیئے ہیں جن ہے دیگر فرقوں کے رہنما سراسرمحروم ہیں۔اہل بیت، حضور پرنور کی آل ہیں، حضور کی عترت ہیں،
حضور کی جگر گوشہ خاتون جنت سیدہ فاطمة الزہرا کے دلبند اور شہنشاہ ولایت علی المرتضی شاہ کا خون پاک ہیں۔

ایک سینة تک مشابه،اک وہاں سے پاؤں تک حس بعطین ان کے جامول میں ہے نیا نور کا

(حدائق بخشش)

المسنّت وجماعت احناف کے الم میرنا امام اعظم ابو حذف تابعی رضی الله عنه (۱۵۰ه) گوشهی میں حب اہل بیت ملا ہوا تھا۔حضرات انکہ اہل بیت میں سے حضرت امام محمد باقر کے شاگر د،حضرت امام جعفر صادق کے مرید، حضرت امام علی زین العابدین (بن امام عالی مقام شہید کر بلا امام حسین رضی الله عنه ) کے فرز ندار جمند دھرت امام زید بن علی اور حضرت امام حسن مجتبی رضی الله عنه کے پوتے حضرت امام ابومجہ عبدالله بن حسن سے فیض حاصل کیا اور ان کی محبت میں جان دے دی۔ یہاں امام اعظم کے دُتِ اہل بیت سے سرشار بعض واقعات درج ذیل ہیں۔

ایک دفعہ حضرت امام ابوصنیف رضی اللہ تعالی عنہ جج پر گئے۔آپ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو آپ کومحمد بن علی بن حسین بن علی حیدر کراررضی اللہ تعالی عنہ م (یعنی امام محمد باقر) ملے اور کہا:تم وہی ابوحنیفہ ہوجس نے ہمارے دادا کے ند ہب اور احادیث کو قیاس میں بدل دیا ہے۔ آپ نے عرض کی معاذ اللہ میں کون ہوتا ہوں ایسی جرائت کرنے والا۔امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بختیق سے ثابت کرو کہ تم واقعی قیاس سے احادیث کوئیس بدلتے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور! آپ اپنی مجلس میں اپنی شان بان کے ساتھ تشریف رکھیں میں حاضر ہوکر دوز انو بیٹھ کر وضاحت کرتا ہوں۔ میری نگاہ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور میں آپ کم مجلس میں ویسے ہی حاضری دینا چاہتا ہوں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک غلام حاضر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عندا پنی پوری شان سے مند پرتشریف فرما ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عند

# انوارامام اعظم عده مده مده مده مده مده مده مده مده

### یارب! میں ان کی آل کی حرمت پیمرمٹوں یو ں عبد بے ثبات کو حاصل دوام ہو

حضرت امام باقر بن علی بن حسین شہید کر بلارضی اللہ تعالی عنهما مکہ کرمہ میں فیشریف فر ماتھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی
اللہ تعالی عنہ چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے دیکھ کر فرمایا۔ ابو حنیفہ میں دیکھ رہا ہوں کہتم میرے دادا
عبداللہ کی سنت کا احیاء کرو گے۔ حالانکہ اس وقت معاشرہ اسلام سے ناواقف ہوتا دکھائی دے گا۔ تمہارے پاس
پریشان حال لوگ اور مسائل سے ناواقف علاء آیا کریں گے۔ تم ان کی فریادری کرو گے، جیران اور پریشان لوگ تمہاری
فقیبا نہ رہنمائی ہے آسانیاں حاصل کریں گے۔ تمہیں اللہ تعالی کی امداد شامل حال ہوگی۔ اس توفیق ہے تم حق کے راستہ
پرچلتے رہو گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی با تیں میں دل قو می ہوا اور آپ
کا شکر ہداداکر کے واپس آگئے۔

امام کردری (متوفی کے ۸۲ھ) فرماتے ہیں: جن علوم کی وضاحت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی وہ آپ کاعلم فراست تھا جس کی وجہ ہے آپ نے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے ہی مستقبل کے حالات بیان کر دیئے۔ (مقامات امام اعظم ص ۹۹)

عبدالعزیز بن رواد نے فرمایا: ہم حضرت جعفرصادق بن امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں مقام الحجرمیں بیٹھے سے تھے تو امام ابو صنیفہ بھی حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ حضرت جعفرصادق رضی اللہ تعالیٰ عندا شھے اور آپ کو گلے لگا یا خیر وعافیت وریافت کی حتیٰ کہ آپ کے شاگردوں پر بھی دست شفقت فرمایا۔ جب امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے دریافت کیا۔ اے ابن رسول! کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا: میں نے تیرے جیسا احمق اور ناواقف شخص کہیں نہیں دیکھا میں ان کے شاگردوں کی خیریت بو چھر ہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ یہ ابوصنیفہ اس وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں۔ (مترجم، مقامات امام اعظم ص ۱۹۱ مام کردری صاحب فراوگ بزازیہ)

آپ کے شاگر دامام ابو یوسف رحمته الله علیہ نے فرمایا: امام ابو صنیفہ رضی الله عنه مکہ مکر مدیمیں مسجد الحرام (بیت الله)
میں فتویٰ دے رہے تھے وہاں امام جعفر صادق رضی الله تعالیٰ عنه تشریف لائے اور لوگوں میں کھڑے ہوگئے۔ امام ابو
صنیفہ رضی الله تعالیٰ عنه کومعلوم ہوا تو اٹھ کر کھڑ ہے ہوگئے اور عرض کی۔ اے ابن رسول! اگر جھے آپ کے یہاں آنے یا
کھڑے ہونے کاعلم ہوتا تو ہرگز نہ بیٹھتا، نہ لوگوں سے گفتگو کرتا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا: آپ بیٹھئے اور فتویٰ دیجے۔
میں نے اپنے آباؤ اجداد کو ای طریقہ پر بیٹھے لوگوں کو سمجھاتے دیکھا ہے۔ (مقامات امام اعظم ص ۲۳۳۳)
میں نے اپنے آباؤ اجداد کو ای طریقہ پر بیٹھے لوگوں کو سمجھاتے دیکھا ہے۔ (مقامات امام اعظم ص ۲۳۳۳)

حضرت سیدنا امیر المونین خلیفیة المسلمین ، داماد مصطفی ، فاتح خیبر ، امام المشارق والمغارب شیر خدا سیدناعلی المرتضی شاه رضی الله تعالی عند نے فرمایا میں تمہارے شہر کوفد کے ایک ایسے مرد کی بات بتا تا ہوں جس کی کنیت ' ابوحنیف' ہوگ۔

الله تعالیٰ اوراس کے رسول کی اطاعت ہے۔

حضرت زید بن علی نے جب ہشام بن عبد الملک کے خلاف الله میں علم جہاد بلند کیا تو حضرت امام ابوحنیفہ نے آپ کی تائید کی اور آپ کے خلیفہ برحق ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ کی خدمت میں دس ہزار درہم بطوراعا نت ارسال کیے اور خلفاء بنی امیہ کے ساتھ ہر طرح سے قطع تعلق کر لیا اپنی مجالس ورس و وعظ میں ان پرشد ید تنقید شروع کر دی۔ ابن ہمبیر ہ کوفہ کا گورز تھا۔ عراق میں فتنہ وفساد کی آگ بھڑک اکھی تو اس پر قابو پانے کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو تمام وزراء کا گران مقرر کیا اور حکم دیا کہ ''گورز ہاؤس' سے جوفر مان جاری ہو جب تک اس پر امام صاحب مہر نہ لگا کیں وہ قابل قبول خدہ وگا۔

آپ نے اس عہدہ کو قبول کرنے سے انکار کردیا لوگوں نے ڈرایا سمجھایا کدابن ہمیرہ بڑا سخت آ دمی ہے، اس کی تعکم عدولی کے نتائج بڑے خطرناک ہول گے اس پر حضرت ابو حنیفہ نے اپنے ناصحوں کو جواب دیا:

یعنی اگروہ اتنا چاہے کہ میں اس کے لیے واسط کی مجد کے دروازے ثار کردوں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں چہ جائیکہ وہ مجھ سے بیتعلق رکھے کہ کسی کے قل کا پروانہ وہ جاری کرے اور مہر میں اس پرلگاؤں۔اللہ کی قتم میں اس چیز کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔

اس محم عدولی کے باعث آپ کوقید کردیا گیا۔ ہرروز آپ کوکوڑ کاگئے جاتے اور پیٹا جاتا کین آپ کی استقامت اور خابت قدمی میں ذرہ فرق نہ آیا۔ آپ نے اہل بیت کے دشمن اور حفزت زید کے قاتل ہشام کے گورز کے سامنے گھنے کئینے سے انکار کردیا۔ جب عباسیوں کی حکومت قائم ہوئی تو امام صاحب کے مراسم عبای خلفاء کے ساتھ بڑے دوستانہ اور مخلصانہ سے ،خلفاء بھی آپ کی دل سے عزت اور قدر کرتے تھے لین جب منصور نے حفزات سادات کرام کے ساتھ فریاں کرنا شروع کریں تو آپ اس کے بھی مخالف ہو گئے اور اس نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے بوتے حضرت امام کی دیار تیاں کرنا شروع کریں تو آپ اس کے بھی خالف ہو گئے اور اس نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے بوتے حضرت امام محملے کو پس پشت ڈال دیا اور کھل کر عباسیوں کی مخالفت کی۔ خلیفہ منصور جس نے معمولی سے شبہ پر ابو سلم خراسانی کی مصلحت کو پس پشت ڈال دیا اور کھل کر عباسیوں کی مخالفت کی۔ خلیفہ منصور جس نے معمولی سے شبہ پر ابو سلم خراسانی بھیے جرنیل کو تہہ تینے کر دیا تھا، اس کے غیض وغضب کی بھی حضرت امام اعظم نے پر واہ نہ کی ۔منصور نے آپ کو ہر حیاہ سے بیابی ورش ترک کرنے پر مجبور کیا لیکن جب آپ باز نہ آگے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا ہر روز آپ کو دس کوڑے دگا کے اپنی روش ترک کرنے پر مجبور کیا لیکن جب آپ باز نہ آگے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا ہر روز آپ کو دس کوڑے کیا سے جاتے لیکن آپ نے قید خانہ میں جام شہادت نوش کیا۔

بعض روایوں میں میبھی آیا ہے کہ آپ کوز ہروے دیا گیا تھا۔ آپ نے جان دے دی لیکن اہل بیت کی محبت ترک نہیں کی ،اپنے نیمف ونزار قبدن پر کوڑے کھائے لیکن باطل کے سامنے سرنہیں جھکایا۔ (تذکر ہ امام اعظم ابوصنیفہ)

# امام اعظم ابوحنيفه اورعلم حديث

از:علامه محم عبدالحكيم شرف قادري صاحب (لا مور)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابتدأ قرآن وحدیث اورآئمہ اسلام کے ارشادات کی روشنی میں عظمتِ امام کے بارے میں کھوض کردیاجائے۔ارشادِربانی ہے

وَالسِّبِقُونَ ٱلا وَلُونَ مِنَ المُهاجِرِينَ وَالْانصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ الله عَنهُمُ وَرَضُو ٰ اعَنٰهُ (پ ١١ التوبه آيت ١٠٠)

ترجمہ: اورسب میں اگلے پہلے مہاجراور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے بیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اوروه الله سےراضي \_

امام ابوضیفتا بعین میں سے بیں اس لیے "رضى اللّه عنهم ورضوا عنه" كام وه جانفراان ك ليجهي ب سركار دوعالم عليه كاارشادب\_

لوكان الدين عندالثريا لذهب به رجل من فارس

(صحیح مسلم عربی کراچی ج ۲ ص ۳۱۲)

اگردین ثریاکے پاس بھی ہوتو فارس کا ایک مرداسے پالےگا۔

علامه سيوطى فرماتے ہيں سيح اور قابلِ اعتاد اصل ہے جس ميں امام ابوصيف كى بشارت ہے علامه سيوطى كے شا گرداورسرت شامیہ کے مصنف حضرت شیخ محد بن بوسف صالحی شافعی فرماتے ہیں کہ شیخ کا بیفرمان بالکل سیح ہے کہ اس حدیث کا اشارہ امام اعظم کی طرف ہے کیونکہ اہلِ فارس میں ہے کوئی بھی ان کے مبلغ علم کونہیں پہنچے

سكا-(ردالمحتارج ا ص ٩٩) امام اعظم كي خصوصيات:

المام ابوصنيفه رضى الله تعالى عنه متعدداوصاف مين ديگرة ممه مجتهدين محمتازين \_

الم آپ زمانه صحابہ میں بیدا ہوئے جو بحکم حدیث خیر القرون میں سے ہے۔

ان سے حدیثیں سنیں اور روایت بھی کیں اس سے حدیثیں سنیں اور روایت بھی کیں '

ا بعین کے دور میں اجتہاد کیا اور فتویٰ دیا مشہور محدث امام اعمش حج کے لیے روانہ ہوئے تو مسائل حج

امام صاحب ہے کھوا کرساتھ لے گئے حالانکہ وہ حدیث میں امام صاحب کے اساتذہ میں سے ہیں۔

التعدرة ممه حديث آپ سے روايت كرتے ہيں حضرت عمرو بن دينارامام صاحب كے اساتذہ

ور انوارامام اعظم المعظم المعلم ا اس کا دل علم وحکمت کاسمندر ہوگا۔اس کی وجہ سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت سے نیج جائے گی مگر بعض لوگ اس ہے بغض رکھیں گے جس طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانہ میں رافضی ہلاک ہوئے تھے۔ (مقامات امام اعظم ص ٩٧)

حافظ ابوبكر احمد خطيب بغدادي (متوفى ٢٢٢هم) رقم طرازين وذهب شابت الى على بن ابي طالب وهو صغير فد عاله بالبركة فيه وفي ذرية ..... والنعمان بن المرزبان ابو ثابت هوالذي اهدى لعلى بن ابي طالب الفالوذج في يوم النيروز فقال نوروز ناكل يوم - (تاريخ بغدادجلر١٣١٣ مطبوء ممر)

ترجمه: اور ثابت (امام اعظم ابوحنیفه کے والدمحترم) حضرت علی المرتضی ابن ابی طالب رضی الله عنه کی خدمت میں دعا کے لئے آئے ۔ان دنوں ثابت کا بحیین تھا حضرت سیر ناعلی المرتضی نے ثابت اور آپ کی اولا د کے لیے خیر و برکت کی دعا كى .....اورنعمان بن مرزبان جوكه ثابت كے والدمحترم (اورامام ابوحنيفه كے دادا جان) تھے انہوں نے نوروز كے دن حضرت على المرتضى رضى الله عنه كي خدمت عاليه ميس فالوده پيش كيا \_

حضرت نے فرمایا جمارے لئے مرروز "فوروز" ہے۔ (سوانح امام المسلمین ص٢١) نوٹ: فارس والوں کے ہال''نوروز'' کا دن خوشی کاروز ہوتا ہے۔

of the second section of the party of the property of the second section of the section of the second section of the section o

Augusta Charles Company of the Charles Company

ALLES CANTON ESTA DO SANTA AND TOUR

یدا بوحنیفہ بیں اوراپے شہر (کوفہ) کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ (الحواهر المصد ج ۲ ص ۴۵۸)

یا در ہے کہ کوفداس دور میں عالم اسلام کا اہم ترین علمی مرکز تھا۔

امام شافعی فرماتے ہیں:

کوئی شخص ابوحنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کیے بغیر فقہ میں کمال حاصل نہیں کرسکتا. (احباد اہی حنفیة وصاحبه ۱۸) کا درح ابن زحمہ کا بیان ہے۔

ایک شخص نے امام مالک سے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس دو کپڑے ہوں ان میں سے ایک پاک اور دوسرا پلید ہو (اور اسے معلوم نہ ہوکہ پاک کون ساہے) اور نماز کا وقت آجائے تو وہ کیا کرے؟ امام مالک نے فر ما یا غور وفکر کرے جس کے یاک ہونے کا غالب گمان ہوا سے استعمال کرے۔ (کا دح ابن زحمہ کہتے ہیں)

میں نے انہیں بتایا کہ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ہرایک کو پہن کرایک ایک دفعہ نمازادا کرے امام مالک نے اس مخص کو بلایا اور وہی مسئلہ بتایا جوامام ابوحنیفہ کافتو کی تھا۔ (ایضاً ص ۲۷)

امام اعظم ابوحنیفہ کا اصل میدان اجتهاداورا سنباط مسائل تھا۔ حضرتِ ملاعلی قاری نے خطیب خوارزمی کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے ترای ہزار (۸۳۰۰۰) مسائل بیان کیے ہیں جن میں سے اؤتمیں ہزار (۳۸۰۰۰) مسائل عبادات سے اور باقی معاملات سے متعلق ہیں اگر ابوحنیفہ نہ ہوتے تو لوگ گر ابی اور جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوتے۔ دالجواہر المصبہ ج۲ ص ۴۷۲)

ای لیے آپ محدثاندانداز میں حدیث پڑھانے اوراس کی روایت کی طرف متوجہ نہ ہوسکے۔ تاہم آپ حدیث کے قطیم ترین حافظ تھے حافظ الحدیث اس عالم کو کہتے ہیں جے ایک لا کھ حدیث متن اور سندسمیت یا دہو اور سند کے ایک ایک راوی کے تمام حالات سے باخبر ہو۔

حفرت محدابن ساعة فرماتے ہیں۔

امام ابوطنیفہ نے اپنی کتابوں میں ستر ہزار سے زیادہ حدیثیں پیش کی ہیں اور چالیس ہزار احادیث سے آ ٹار صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔ (ایضاً)

آئمه حدیث کے چندار شادات ملاحظه ہول:

یزیدابنِ ہارون فرماتے ہیں۔ابوحنیفہ تقی کر ہیز گارُزاہدُ عالم ُزبان کے سچے اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ تھے میں نے ان سے معاصرین بھی پائے انہوں نے سیمی کہا کہ انہوں نے ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ (عقو دالجمان ص ۱۹۴)

مشهورنقاداورحافظ الحديث يجي ابن معين فرماتے ہيں ابوحنيفه ثقه ہيں حديث اور فقه ميں سيج ہيں اور الله

میں سے ہیں اس کے باوجودآ پ سے روایت کرتے ہیں۔

ا تنہ آپ نے جار ہزار مشائخ سے علم حاصل کیا' آئمہ اربعہ میں سے کی دوسرے امام کے اتنے اساتذہ ا ماہیں۔

☆ انہیں شاگردوں کی ایسی بےنظیر جماعت میسر آئی جو بعد میں کسی امام کومیسرنہ آئی۔

ﷺ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ حضرت وکیج ابن الجراح کی مجلس میں کئی نے کہد یا ابوصنیفہ نے خطاک انہوں نے فرمایا ابوصنیفہ کیے غلطی کر سکتے ہیں جب کہ ان کی مجلس علمی میں ابو یوسف زفر اور محمدا پسے ماہرین قیاس اور مجتهد موجود ہیں کی ابن ذکریا 'حفص ابن غیاث حبان اور مندل ایسے حافظ الحدیث اور حدیث کی معرفت رکھنے والے ہیں 'حضرتِ عبداللہ بن مسعود کی اولا دمیں سے قاسم ابن معن ایسے لغت اور عربی زبان کے امام موجود ہیں واؤ دابن نصیر طآئی 'فضیل ابن عیاض ایسے پیکر زبدوتقوی ہیں جہاں ایسے لوگ موجود ہیں وہ انہیں غلطی نہیں کرنے دیں گے اوراگران سے خطاس زد ہو بھی جائے تو یہ حضرات انہیں حق کی طرف پھیردیں گے۔

کے آپ فقہ کے پہلے مدون ہیں اس سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین اپنی یادداشت پر اعتماد کرتے تھے۔امام صاحب نے محسوں کیا کہ اگر مسائل اسی طرح بکھرے رہے تو علم کے ضائع ہوجانے کا خطرہ ہے اس لیے آپ نے فقہ کو مختلف کتب اور ابواب پر مرتب کر دیا' امام مالک نے مؤطاکی ترتیب میں آپ ہی کی پیروی کی۔

آپ کا مذہب دنیا کے ان خطوں میں پنچا جہاں دوسرے مذاہب نہیں پنچے۔ آپ اپنے کاروبار کی آمدن سے گزر بسر کرتے تھے اہلِ علم پرخرچ کرتے اور کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے

آپ کی عبادت وریاضت ٔ زہد وتقویٰ اور حج وعمرہ کی کثرت حد تواتر کو پنجی ہوئی ہے۔ (عقود الجمان ص ۱۸۵) اکا براسلام کی شخسین اورستاکش:

آپ کی تعریف وثنا کرنے والوں میں عالم اسلام کے وہ مسلم امام ہیں جن کے مقابل مخالفین اور معترضین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

امام ابوحنیفه کی ملاقات حضرتِ امام جعفرصادق کے ساتھ طلیم کعبہ میں ہوئی انہوں نے معانقہ کیا اور خیریت دریافت کی بہاں تک کہ خدام کی خیریت بھی دریافت کی امام صاحب کے جانے کے بعد کسی نے پوچھا کہ اے فرزند رسول آپ انہیں بہچانتے ہیں؟ امام جعفرصا دق نے فرمایا میں نے تم سے بڑا بے وقو ف نہیں دیکھا میں ان سے خدام تک کی خیریت دریافت کررہا ہوں اور تم کہتے ہوکیا آپ انہیں بہچانتے ہیں؟۔

سنٹس الدین ذہبی نے آپ کو حفاظ حدیث میں شار کیا (نذکرۃ افظ طرحانہ) تطبیق اجا و بیث: احادیث میں اگر بظاہر تعارض واقع ہوتو پہلامر حلہ یہ ہے کہ ان میں تطبیق دی جائے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوا حادیث مختلفہ کی تطبیق میں بھی پدطولی حاصل تھا۔

سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت سے حاصل ہوئی اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ پہلے پہل ان میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عند نے تطبق دی کہ مردول میں سب سے پہلے حضرتِ ابوبکر عورتوں میں حضرتِ خدیجہۃ الکبری بچوں میں حضرتِ علی اور غلاموں میں حضرتِ زیدایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہم۔

(عبدالوباب عبداللطف حاشيه الصواعق الحرقه بس٢ مطبوعة قابره مصر)

ای طرح رکعات نماز میں کسی کوشک واقع ہوجائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں تین مختلف روابیتیں ہیں امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں یوں تطبیق دی کہ اگر کسی کو پہلی مرتبہ شک واقع ہوتو اسے از سرنونماز پڑھنی چاہیے اورا گراسے شک واقع ہوتا رہتا ہے تو غور کرے جس طرح اس کا غالب گمان ہواس پڑمل کرے اورا گرکسی طرف بھی غلبہ طن حاصل نہیں اور دونوں جانہیں برابر ہیں تو کم تعداد کو اختیار کرے ۔ (کوڑالنبی ملان جاس ہم) مثلاً تین چار میں تر دو ہوتو تین رکعتیں قرار دے ۔ اورا یک رکعت مزید پڑھ لے۔

امام ابوحنیفه اور محد ثین : بدایک حقیقت ہے کہ ہر باکمال پرحسد کیا گیا ہے اور دانستہ یا نادانستہ اس کی عظمت کو داغ دار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے کوئی وجہ نہ تھی کہ امام اعظم پرحسد نہ کیا جاتا' امام صاحب نے اس صورت حال کے پیش نظر فرمایا۔

ضابطہ جرح وتعدیل :مشہور یہے کہ جرح اتعدیل پرمقدم ہے کین یہ مطلقاً سی خہیں ہے امام حافظ تاج الدین بی طبقات کبری میں فرماتے ہیں '

ہمارے نزدیک صحیح میہ کے جس شخصیت کی امامت وعدالت ثابت ہواس کی مدح اور تعریف کرنے والے

تعالیٰ کے دین کے امین ہیں۔ (ایضاً)

امیرالمؤمنین فی الحدیث حضرت شعبہ نے آپ کے وصال پر دعائے خیر کے بعد فر مایا۔ اہلِ کوفہ سے نورِعلم کی ضیاء چلی گئی اب میلوگ ان جیسا قیامت تک نہیں دیکھیں گے۔(احد ابی حیفہ صاحبہ) حضرت سفیان توری فرماتے ہیں۔

ابوصنیفه علم میں نیزے کی انی سے زیادہ تیز راہ پر چلتے تھے خدا کی قتم! وہ علم کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ حرام کا مول سے منع فرماتے اور اپنے شہر والوں کے لیے سرچشمہ تھے۔ وہ صرف ان حدیثوں کا لینا جائز قرار دیتے تھے جوان کے نزدیک صحیح سند کے ساتھ نبی اگرم علیات سے ثابت تھیں۔ وہ ناسخ ومنسوخ حدیثوں کی کامل معرفت رکھتے تھے وہ مستندراویوں کی روایات اور نبی اگرم علیات کے آخری فعل کی تلاش میں رہتے تھے اور علماء کوفہ کی اکثریت کو جس راوح تی پر پاتے اسے اپنالیتے اور اسے اپنادین قرار دیتے تھے۔ (ایضاً) قاضی القضاۃ امام ابویوسف فرماتے ہیں۔

میں نے جس مسکے میں بھی امام ابوحنیفہ سے اختلاف کیا تو غور کرنے پران کا مذہب ہی آخرت میں زیادہ نجات دینے والامعلوم ہوابعض اوقات میں حدیث کی طرف رجحان اختیار کرتا تو وہ حدیث صحیح کے مجھ سے زیادہ واقف ہوتے۔

يہ بھی ان بی کابیان ہے کہ

ہم علم کے کی باب میں امام ابوصنیفہ سے گفتگو کرتے جب امام کی قول پر اپنا فیصلہ دے دیے اور آپ کے تلامذہ اس پر متفق ہوجا ہتے یا امام صاحب فرماتے کہ ہمارا اس قول پر اتفاق ہے تو میں مشاکح کوفہ کے پاس اس تو قع پر حاضر ہوتا کہ ان سے کوئی حدیث یا اثر صحابہ امام کے قول کی تائید میں حاصل کروں' چنانچہ بھی مجھے دو حدیثیں مل جا تیں اور بھی تین' میں وہ حدیثیں لاکر امام کی خدمت میں پیش کرتا تو وہ ان میں سے بعض کو قبول کر لیتے اور بعض کورد کردیتے اور فرماتے ہے تھے نہیں ہے یا معروف نہیں ہے حالانکہ وہ حدیث ان کے مذہب کے موافق ہوتی' میں عرض کرتا کہ آپ کو اس کاعلم کیسے ہے تو امام صاحب فرماتے کہ کوفہ کا تمام علم مجھے حاصل ہے۔ (عقو دالجمان صراحی)

امام ترندی جوایک حدیث میں امام بخاری ومسلم کے بھی استاد ہیں جرح وتعدیل میں امام اعظم کے قول کو جست سلیم کرتے ہیں ترندی شریف کی دوسری جلد' کتاب العلل میں ابو کی جمانی سے روایت کرتے ہیں۔
میں نے ابوطنیفہ کو فرماتے سنا کہ میں نے جابر بعقی سے بڑا جھوٹا اور عطاء ابن ابی رباح سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں دیکھا۔ (مقدم مغیر کمنی ممان میں)

#### انوارامام اعظم عد المساهد المس

صحابی کی تقلید کرتے ہیں کیونکہ ہوسکتا ہے صحابی نے وہ حدیث حضور اکرم علی ہے تی ہو جب کہ امام شافعی عابی کی تقلید نہیں کرتے امام احمد بن حنبل کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے مذہب کی بنا حدیث پر ہے تحقیق اور تتبع سے پتاچلتا ہے کہ امام احمد کا اختلاف امام ابوحذیفہ سے اتنائہیں جتنا امام شافعی سے ہے۔

(كوثرالنبي جائص ۵۴)

علامہ عبد العزیز بریم اروی فرماتے ہیں: امام ابوضیفہ کا طریقہ بیتھا کہ اس صدیث کور ججے دیتے سے جو قیاس کے موافق ہوتی تھی اور خالفِ قیاس حدیث کومرجوح قرار دیتے تھے امام صاحب حدیث کو ترجیح دینے کے لیے عقلی دلیل بیان فرمادیتے تھے لیکن بعض حنی علاء نے حدیث کے تلاش کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیا اور صرف عقلی دلیل بیان کردی جس سے لوگوں میں بیتا اثر پیدا ہوگیا کہ اس مذہب کی بناء ہی رائے اور قیاس پر

حقیقت بیہ ہے کہ امام ابوصنیفہ امام ابو یوسف اور امام محدرجہم اللہ تعالی حدیث کی معرفت اور ابتاع سنت کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ (کوڑالنبی ج ۹۳)

چندا حادیث ملاحظہ ہوں جن پرامام ابوحنیفہ نے عمل نہیں کیا اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں عمل نہیں کیا۔ حدیث مُصِّر اق: عرب میں تاجروں کی عام طور پر بیعادت تھی کہ مادہ جانور کے فروخت کرنے سے پہلے ایک دودن اس کے دودھ نہیں دو ہے تھے خریدار تھنوں کو دودھ سے بھرا ہواد مکھ کروہ جانورگراں قیت پر خریدلیتا 'گھر جاکراس پر منکشف ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے ایسے جانورکومصر اق کہتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو مختص مُقراۃ بکری خریدے اور گھر لے جاکراس کا دودھ دو ہے تو اگراس کے دودھ پر راضی ہے تو اسے رکھ لے ورنہ بکری اوراس کے ساتھ ایک صاع وساڑھے چارسیر' مجبوروا پس کردے۔ (صحیح سلم مطبوعة نورمجر' کراچی جامیم) امام ابو حنیفہ فر ماتے ہیں کہ خریدار بکری واپس نہیں کرسکتا البتہ دودھ کی کھی کے سبب بکری کی قیمت میں جتنی

زیادہ اوراس پر جرح کرنے والے کم ہوں اور مذہبی تعصب یااس کے علاوہ دیگر قرائن بھی موجود ہوں جن کی بناپر جرح کی گئ ہوتو ہم جرح کو قابل توجہ قرار نہیں دیں گے۔اور ہم اس شخصیت کی عدالت کو تسلیم کریں گے کیونکہ اگر ہم میدوروازہ کھول دیں اور مطلقاً جرح کا مقدم ہوناتسلیم کرلیس تو کوئی امام بھی محفوظ نہیں رہ سکے گااس لیے کہ ہر امام پر پچھونہ پچھولوگوں نے طعن کیا ہے اور ہلاکت کی وادی میں جاگرے ہیں۔(عقورالجمان ۲۹۳)

حدیث اور قیاس: بعض شافعید نے کہا کہ امام ابوصنیفہ قیاس بھل کرتے ہیں اور حدیث کوچھوڑ دیتے ہیں۔ ہیں یہاں تک کہ بعض محدثین قال بعض اهلِ المو أی کے عنوان سے امام صاحب کا قول بیان کرتے ہیں۔ میالزام حقیقت کے سراسر خلاف ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمة فرماتے ہیں امام ابوصنیفہ نے فرمایا۔

جب رسول الله علی مدیث ہم تک پنچ تو سرآ تکھوں پراور جب صحابہ کرام سے مروی ہو (اور صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو) تو ہم ان میں سے کسی ایک کا قول اختیار کرتے ہیں۔اییا نہیں ہوتا کہ ہم ان میں سے کسی کا قول ہوں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں۔(ایضاً) سے کسی کا قول بھی اختیار نہ کریں اور جب تابعین کا قول مروی ہوتو ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں۔(ایضاً) امام صاحب کی مجلس میں ایک شخص نے تعریفیں کرتے ہوئے کہا سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا امام اعظم نے فرمایا۔

تمہارا بیکلام بے کل ہے ابلیس لعین نے اللہ تعالیٰ کا حکم رد کرنے کے لیے قیاس کیا تھا اللہ تعالی نے اسے آ دم علیہ السلام کو بحدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے کہا۔

قَالَ أَأْسُجُدُ لِمَنْ خَلَقُتَ طِينًا (بِ١٥ بَن الرائل آيت ٢١)

توجمه: بولا كيامين اسے تجده كرول جے تونے مٹى سے بنايا ہے۔

اورہم اس لیے قیاس کرتے ہیں کہ ایک مسئلے کودلائل شرعیہ میں نے کی دلیل کتاب اللہ یاست رسول اللہ یا اجماع صحابہ کی طرف راجع کریں ہم اجتہاد کرتے ہیں اور اتباع خداوندی کے گردگردش کرتے ہیں ہمارے قیاس کا اس قیاس سے کیاتعلق؟

ال شخص نے بر ملا تو بہ کی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کے دل کومنور کر ہے جس طرح آپ نے میرا دل منور کیا ہے۔ (الجواہر المضیہ ج ۲ ص ۳۷۳)

قابلِ غوربات یہ ہے کہ احناف کے نزدیک سند کے لحاظ سے ضعیف حدیث قیاس پر مقدم ہے جب کہ امام شافعی حدیث ضعیف کی بعض قسموں پر قیاس کو مقدم قرار دیتے ہیں امام ابوحنیفہ کے نزدیک حدیث مرسل جے تابعی صحابہ کا ذکر کیے بغیرروایت کرے جت ہے جب کہ امام شافعی کے نزدیک ججت نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہ انوارامام اعظم عصم المسام المس

دین ہے تو بیدین کی دین کے ساتھ بیچ ہوئی اور وہ تھکم شریعت ممنوع ہے۔ حضرت عبدالله ابن عمرضي الله تعالى عنهما فرمات بير-

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهي عن الكالي وبالكالي

حضور علی نے دین کی دین سے بیع کرنے سے منع فر مایا۔ (شرح معانی الا ارج اس ٢١٧)

كُّتَّة كي جھُو لئے برتن كا حكم: امام بخارى ومسلم حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے راوى ہيں کہ حضور علی نے فرمایا جب کتاتم میں ہے کئی کے برتن میں مندڈ ال دی تو وہ اے سات مرتبددھوئے۔

امام ابوحنیفہ نے اس حدیث بر ممل تہیں کیاان کے نزدیک تین مرتبہ دھونا ہی کافی ہے۔

ندکورہ بالا حدیث برعمل نہ کرنے کی دووجہیں بیان کی گئی ہیں ا

ا۔ بیحدیث مضطرب ہے کسی روایت میں ہے کہ سات مرتبہ دھوئے اور پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئے کسی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئے مکسی روایت میں آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونے کا حکم ہاورائیک روایت میں دوسری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونے کا حکم ہاں اضطراب کی بناء پراس حدیث پر عمل نہیں

۲۔اصول فقہ کامشہور قاعدہ ہے کہ جب راوی کا خود اپنی روایت کے خلاف عمل ہوتو اس کی روایت کو نہیں بلکہ اس کے ممل کو اپنایا جائے گا کیونکہ جس راوی کی عدالت اور دیانت پراعتا دمووہ جب ایک حدیث رسول الله علي الله علي المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي مولاً كدوه حديث الراوي ا کے زدیک منسوخ ہے یااس کی معارض اس سے زیادہ قوی حدیث موجود ہے وغیر ذالک

شیخ تقی الدین ابنِ دقیق العید فرماتے ہیں کہ سیحے روایت سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ہر رہ کے نز دیک کتے کے جھوٹے برتن کوئین مرتبہدھویا جائے گا۔

(الجواهر المضيه ج ٢ ص٣٢٧)

حافظ ابوبكرا بن الى شيبكوفى في اين مصنف كايك حصدكانام "كتاب الردعلي ابي حنيفة" ركها ہاوراس میں وہ ایسی حدیثیں لائے ہیں جو بظاہرا مام اعظم کے ندہب کے خلاف ہیں علامہ عبدالقا در قرشی متوفی وكي هاورعلامة قاسم ابن قطلو بغان اس كالفصيلي روكها علام جمر بن يوسف صالحي شافعي (مصنف السيرة الشاميه) نعقو دالجمان ميں اجمالاً ردكيا وفقيه اعظم مولا نامحمه شريف سيالكو في ني " تائيدالا مام با حاويث خيرالا نام " کے نام سے اس کا جواب لکھا صدر الا فاصل مولانا سید محد تعیم الدین مراد آبادی نے اس پرتقریظ لکھی وہ فرماتے

حافظ ابن ابی شیبه اگر آج ہوتے تو اس تحریر کی ضرور قدر کرتے اور اس کو اپنی مصنف کا جز بناتے یا کتاب

کی واقع ہوگی وہ بائع سے لےسکتا ہے'امام صاحب نے اس حدیث پڑمل نہیں کیااور عمل نہ کرنے کی وجوہ درج

> ا ۔ بیحدیث کتاب اللہ کے مخالف ہے ارشادر بانی ہے۔ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَداى عَلَيْكُمْ (بِ٢ القرة آيــ ١٩٣) ترجمہ:اس پرزیادتی کرواتنی ہی جتنی اس نے کی۔

خریدارنے بکری کا دودھ جو پیاہے ضروری نہیں کہ ایک صاع تھجور کے برابر ہو کم بھی ہوسکتا ہے اور زیادہ

٢ - بيحديث معروف كے خلاف ، حضور عليہ ہے مروى ہے ۔ النحواج بالضمان خريدى ہوئى چيز کی پیداداراورآ مدن کا ستحقاق اصل کی ضمانت کی بناپر ہے۔ایک شخص نے غلام خرید کراہے اجارہ پر دیا بعد میں اس کے عیب کا پتا چلا' اس نے بیمسکلہ بارگاہِ رسالت میں پیش کیا۔حضور علیہ نے عیب کی بنا پر غلام واپس كرديا- باكع نے عرض كيا حضوراس نے نفع بھي حاصل كيا ہے۔

فرمایا۔ الغلّة بالضمان: لفع ضانت كى بناير ب- (شرح معانى الا دارج مص ٢٥٥مطوء كراجى)

لعنی اگرغلام مرجاتا تواس کی ذمه داری میں مرتابہ

٢- بيحديث اجماع كے خلاف ہے كيونكه اگر كوئي شخص دوسرے كى كوئى چيز ضائع كردے تو اس پراجماع ہے کہاس کے بدلے میں ویس

ہی چیزدے یا قیمت ادا کرے۔

اس اجماع کے مطابق بکری واپس کرنے کی صورت میں خریدار پرلازم ہونا چاہیے کہ جتنا دودھ پیا ہے اتنا دود ھوالیس کردے یااس کی قیمت ایک صاع کجھوریں نہ تو دودھ کی مثل ہیں اور نہ ہی اس کی قیمت۔

سم \_ بیصدیث قیاس کے بھی خلاف ہے کیونکہ کسی کی کوئی چیز ضائع کردینے کی صورت میں قیاس بیہے کہ یا تواس كى مثل اداكى جائے ايمن يا قيمت ايك صاع مجورند من بئن قيمت اورندمثل - دالمعواهـ والمطعمة ع من ۲۱۷) مثمن وہ معاوضہ ہے جو بائع اورمشتری کے درمیان طے پائے اور قیمت وہ مالیت ہے جو بازار کے بھاؤ کے

۵۔ امام ابوجعفر طحاوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیرحدیث منسوخ ہے کیونکہ بکری فروخت کے وقت جو دود هه موجود تفاوه بائع کی ملکیت تھا جب بکری کی بیع منسوخ ہوئی تو اس دود هد کی بیع بھی منسوخ ہوگئی اور چونکہ وہ اس وقت موجود نہیں ہےاس لیے وہ دین ہوا اور اس کے مقابل ایک صاع تھجورخریدار کے ذمہ پر آگئی وہ بھی

#### انوارامام اعظم

# علم حدیث میں امام اعظم رضی الله عنه کی خد مات

از:علامه غلام رسول صاحب

ا مام الائم، سراح الا مهسيدالفقها سندالاتقياء ، محدث كبير حضرت ابوحنيفه نعمان بن ثابت رضى الله عنه مين الله عزوجل في علم عمل كي تمام خوبيان جمع كردى تقيين ، وه مبيدان علم مين تحقيق وقد قيق كي شاهبوار ، اخلاق وعادات مين لا أق تقليد اورعبادت ورياضت مين يگاندروزگار تيح ، مسائل فقيه مين ان كي سطوت اوراجتها دمين ان كاسكه تو هرايك نے مانا ہے ، البسته بعض ابل ہوا ، كوتاه بين اور متعصب حضرات فن حديث مين امام اعظم كي بصيرت پرنكته جينى كرتے ہيں اور بجھ بے لگام لوگ تو يہاں تك كهدو سية ہيں كہ امام ابو حنيفه كو صرف ستره حديثين يا دخين بهارت اليے ہم نهايت اختصار كے ساتھ علم حديث كے فن روايت اور درايت ميں امام اعظم كارتبه اور مقام طوس دلائل اور متحكم شوا ہد كے ساتھ پيش كرتے ہيں تاكه علم ناوا قف لوگ متعصبين كے جھوٹے يو و پيگنڈه سے محفوظ روسين \_

حق تو بیہ ہے کہ امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ اسلامی علوم وفنون کے تمام شعبوں میں امام اور مجتہد تھے۔ جس طرح وہ آسان فقہ کے درخشندہ آفقاب تھے اس طرح عقائد و کلام کے افق پر بھی انہیں کا سورج طلوع ہوتا تھا اور روایت و درایت کے میدان میں اولیت کا علم بھی انہیں کا فصب کردہ ہے ۔ فقہ میں بیآب ورنگ انہی کے دم سے ہے اورفن حدیث میں بیر بہار انہی کی کا وشوں کا ثمرہ ہے، شافعی اور مالکی فقہ میں ان کے پروردہ ہیں اور صحاح ستہ کے شیوخ ان کے فیض یا فتہ وہ نہ ہوتا۔

فن حدیث میں امام اعظم کی بصیرت پراجمالی نظر: امام اعظم نے اگر چہ بنیادی طور پرعلم فقہ کی خدمت کی ہے اورا پنی عمر کا تمام حصہ ای میں صرف کیا ہے تاہم علم حدیث میں بھی ان کا نہایت او نچا مقام ہے۔ انہوں نے افاضل صحابہ اورا کا برتا بعین سے احادیث کا ساع کیا پھر ان روایات کو کامل عزم واحتیاط کے ساتھ اپنے تلا ندہ تک پہنچایا۔ امام اعظم چونکہ علم حدیث میں مجتبد انہ بضیرت کے حامل تھاس لیے محض نقل روایت پر ہی اکتفانہیں کرتے تھے بہنچایا۔ امام اعظم چونکہ علم حدیث میں موایات کی جائج پڑتال کرتے تھے۔ راویوں کے احوال اور بلکہ قرآن کریم کی نصوص شروی اوراحادیث صححہ کی روشن میں روایات کی جائج پڑتال کرتے تھے۔ راویوں کے احوال اور ان کی صفات پر بھی زبر دست تقیدی نظر رکھتے تھے اور کسی حدیث پراعتاد کرنے سے پہلے اس کی سنداور متن کو پوری طرح کر کے لئتے تھے۔

جولوگ سوچ سمجھے بغیر میہ کہہ دیتے ہیں کہ امام اعظم کوعلم حدیث میں دسترس نہیں تھی وہ اس امر پرغور نہیں کرتے کہ امام اعظم نے عبادات ومعاملات، معاشیات وعمرانیات اور قضایا وعقوبات کے ان گنت احکام بیان کیے ہیں، حیات انسانی کا کوئی گوشدامام اعظم کے بیان کر دہ احکام سے خالی نہیں ہے لیکن آج تک کوئی بیٹابت نہیں کر سکا کہ امام اعظم کا بیان کر دہ فلال عکم حدیث کے خلاف تھا۔ امام اعظم کی مہارت حدیث پراس سے بوھراور کیا سند ہوسکتی ہے کہ ان کا

الردكواين مصنف سے خارج كرتے \_ (فقدالفقير ص٣٥٥)

(نوك: تائيدالامام باحاديث فيرالانام مكمل رسالداس كتاب مين شامل ب\_راشدى)

امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ نے فقاویٰ رضوبید کی بارہ ضخیم جلدوں میں فقہ حنفی کوایسے دلائل و ہراہین سے بیان کیا ہے جود کیھنے سے تعلق رکھتے ہیں فقاویٰ رضوبۂ فقہ حنفی کا وہ دائرۃ المعارف ہے کہ کسی بھی مسئلے پر تفصیل دلائل اس میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

مشہورغیر مقلدعالم مولوی نذیر حسین دہلوی نے شافعیہ کی تقلید میں بیفتو کی دیا کہ سفر کی حالت میں بغیرعذر کے دونمازیں ایک نماز کے وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں امام احمد رضا ہریلوی نے اس کے جواب میں سواسو صفحات کا ایک رسالہ "حاجہ ز البحرین الواقعی عن جمع الصلو اتین "تحریفر مایا اوراس میں حدیث کی روشنی میں مذہب حنفی کو بیان کیا اوراس رسالے میں حدیث سے متعلق محد ثانہ ابحاث کود کھر ہڑھے بڑے محدث انگشت میں الدال رہ گئے۔

قاری عبدالرحمٰن پانی پی اور مولوی رشیداحد گنگوہی نے فتویٰ دیا کہ نماز تراوت کمیں سورہ براُت (التوبہ)
کے علاوہ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف کا بلند آ واز سے پڑھناوا جب ہے ورنہ ختم مکمل نہ ہوگا۔ امام احمد رضا
بریلوی نے اس موضوع پرایک رسالہ قلمبند فر مایا جس کا نام ہے 'وصاف السر جیح فی ہسملہ التو اویح ' اور تفصیلی
دلاکل سے ثابت کیا کہ فقہ حفی کے مطابق سورہ نمل کے علاوہ صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف بلند آ واز سے پڑھی
جائے گی۔ یہ فتویٰ حرف آخر ثابت ہوااور آج آپ دکھ سکتے ہیں کہ تمام حفاظ کا ای پڑمل ہے۔

روئے زمین پر جب تک اللہ تعالی کی عبادت کی جائے گی اَلدَّالُ عَلَی الْخَیْرِ کَفَاعِلِهِ کے مطابق اس کا ثواب امام الائمَدامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملتار ہے گا اور رہتی دنیا تک فقہاء اور قانون دان حضرات امام اعظم سے کسب فیض کرتے رہیں گے۔

\*\*\*

و انوارامام اعظم

تصنیف کیا ہے اور اس میں روایات کومع اساد کے ذکر کیا ہے اور ان کی تحسین وتقویت کی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے ان روایات کواپنے رسالہ تعبیض الصحیفہ میں نقل کیا ہے، ہم اسی رسالہ سے چندا حادیث کا انتخاب پیش کررہے ہیں۔

اعن ابى يوسف عن ابى حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضية على كل مسلم.

امام ابو پوسف، امام ابوصفیفہ بے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ والم سے سنا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

٢. عن ابى يوسف عن ابى حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله.

امام ابو یوسف، امام ابوحنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ خیر کارا ہنمااس کے فاعل مےمثل ہے۔

سرعن ابى يوسف عن ابى حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اغاثة اللهفان.

امام ابولوسف، امام ابوحنیفہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے سنا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی پریشان حال کی ہدوکو پسند کرتا ہے۔

م. عن يحيى بن قاسم عن ابى حنيفة سمعت عبدالله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتافى الجنة. (وتبييض الصحيفه ص ٢ تا٩)

یکی بن قاسم امام ابوحنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن الی اوفی سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی خاطر سنگ خوار کے گڑھے جتنی بھی مسجد بنائی (اگر چہ بہت مختصر ہی کیوں نہ ہو) اللہ تعالی اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔

امام اعظم کے سماع صحابہ پر بلحاظ روایت بحث ونظر: صحابہ کرام سے احادیث کا ساع اوران کی روایت امام اعظم کا ایک جلیل القدر وصف اور عظیم خصوصیت ہے۔ احناف تو خیر کمالات امام کے مداح ہیں ہی، شوافع سے بھی امام اعظم کے اس کمال کا انکار نہ ہو سکا بلکہ بعض شافیعوں نے بڑی فراخد لی سے امام اعظم کی روایت صحابہ پرخصوصی رسائل لکھے ہیں تاہم بعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا ہے چنانچے زمانہ قریب کے مشہور مورخ جناب بلی نعمانی صاحب

بیان کردہ ہرمسکلہ حدیث نبوی کے موافق اور ہر حکم سنت رسول کے مطابق ہے۔

بسااوقات ایک ہی مسئلہ میں متعدد اور متعارض روایات ہوتی ہیں مثلاً نماز پڑھتے پڑھتے کوئی شخص رکعات کی تعداد پر مجول جائے تو بعض روایات میں ہے کہ وہ از سرنونماز پڑھے، بعض روایات میں ہے کہ وہ رکعات کوئم ہے کم تعداد پر محمول کرے اور بعض میں ہور ہور کا جانب پڑ کمل کرے، ای طرح سفر میں روزہ کے بارے میں بھی مختلف احادیث ہیں بعض میں اثنائے سفر میں روزہ کو نیکی کے منافی قرار دیا ہے اور بعض میں عین تو اب، ایسی صورت میں امام اعظم منشاء رسالت تلاش کر کے ان روایات میں باہم تطبیق دیتے ہیں اور اگر تطبیق ممکن نہ ہوتو سند کی قوت وضعف اور دوسرے اصول درایت کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مید کام وہی شخص کر سکتا ہے جو منشاء وجی اور مزاج رسالت کو پہچانتا ہو، روایات کے تمام طرق پر حاوی، درایت کے کل اصولوں پر محیط اور راویوں کے احوال پر ناقد انہ نظر رکھتا ہو۔

نشرف تابعیت: حدیث پاک کے ایک راوی ہونے کی حیثیت سے رجال حدیث میں امام اعظم کا مقام معلوم کرنا نہایت ضروری ہے۔ امام اعظم کے معاصرین میں سے امام مالک، امام اوز اعی اور سفیان توری نے خدمت حدیث میں بڑانام کمایا ہے لیکن ان میں سے کسی کو بھی تابعیت کا وہ عظیم شرف حاصل نہیں ہے جوامام کی خصوصیت ہے۔

تابعی ال شخص کو کہتے ہیں جس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھا ہواوراس بات پرسب نے اتفاق کیا ہے کہ امام اعظم نے حضرت انس رضی الله عنہ کو دیکھا تھا اور ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی کیونکہ امام اعظم کی ولا دت کسی ہوئی تھی کہ ویک تھی ہوئی تھی ہوئی تھی کہ ویک ہوئی کے دارہ سال سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہے ، نیز علامہ ابن جم بیٹی نے نابت کیا ہے کہ امام اعظم نے حضرت عبدالله بن ابی اوئی کو بھی دیکھا ہے اور بیا بات بالکل تیجے ہے کیونکہ علامہ ابن جم عشقائی نے امام بخاری نے تعالی اور نی کا انتقال امام اعظم کی ولا دت کے سات سال بعد من ابن جم عشقائی نے امام بخاری نے تھا کہ بی کہ عبدالله بن ابی اور نی کا انتقال امام اعظم کی ولا دت کے سات سال بعد من بھی کہ کی صحابہ کا انتقال امام اعظم کی ولا دت کے سات سال بعد من بھی کہ کی صحابہ کے علاوہ اور اسلام اعظم کی ولا دت کے سات سال بعد من ابن جم عسالہ وہ اور ایس کے من وصال میں اختلاف ہے علامہ ابن جم عسقال نی نے امام اعظم کی صحابہ سے روایت: حضرت انس رضی اللہ عنہ کا وصال میں اختلاف ہے ۔ علامہ ابن جم عسقال نی نے وہ بسب بن جریر نے نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا وصال میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن جم عسقال نی نے اس کی زندگی میں امام اعظم نے بندرہ سال کی عمر وایت کے ہواوران سے روایت حدیث کا شرف حاصل نہ کیا ہو، حققین علماء کرام اور حد ثین عظام نے امام اعظم کی مرویات میں ایک موات میں ایک مستقل رسالہ نے امام ابوم عبدالکر یم بن عبدالکر یک بن عبدالکر یہ بن عبدالکر یم بن عبدالکر یہ بن عبدالکر یم بن عبدالکر یم بن عبدالکر ی شافعی نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے مرویات میں ایک مستقل رسالہ الم ابام عبدالکر یم بن عبدالکر یم بن عبدالکری شافعی نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے مرویات میں ایک مستقل رسالہ الم الم ابوم عبدالکر یم بن عبدالکری شافعی نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے مرویات میں ایک مستقل رسالہ الم

اورحافظ بدرالدين عيني عبدالله بن اوفي كرجمه ميس لكهت بين:

هو احد من راه ابو حنيفة من الصحابة وروى عنه و لايلتفت الى قول المنكر المتعصب وكان عمر ابى حنيفة حينئذ سبع سنين وهو سن التمييز هذا على الصحيح ان مولدابى حنيفة سنة ثمانين وعلى قول من قال سنة سبعين يكون عمره حينئذ سبعة عشرة سنة ويستبعد جدا ان يكون صحابى مقيما ببلدة وفي اهلها من لاراه واصحابه اخبر بحاله وهم ثقات في انقسهم.

(عدة القارى ج ايس ١٩٨)

عبداللہ بن ابی اونی ان صحابہ ہے ہیں جن کی امام ابو صنیفہ نے زیارت کی اور ان سے روایت کی ہے ( وقطع نظر کرتے ہوئے منکر متعصب کے قول سے ) امام اعظم کی عمر اس وقت سات سال کی تھی کیونکہ میچے قول سے ہے کہ آپ کی ولادت محمد میں ہوئی اور بعض اقوال کی بنا پر اس وقت آپ کی عمر ستر ہ سال کی تھی بہر حال سات سال عمر بھی فہم وشعور کا سن ہے اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک صحابی کی شہر میں رہتے ہوں اور شہر کے رہنے والوں میں ایسا شخص ہوجس نے اس صحابی کو نہ و کہ جا ہو ( اس بحث میں امام اعظم کے تلانہ ہ کی بات ہی معتبر ہے ) کیونکہ وہ ان کے احوال سے زیادہ واقف ہیں اور ثقتہ ہی ہوں۔

ندکورہ بالاحوالوں سے بیظاہر ہوگیا کہ امام اعظم کی صحابہ سے روایت کونقل کرنے والے اور ابتدا میں اس کوشہرت دینے والے ان کے لائق تلاندہ ہی تھے شبلی صاحب نے کہا ہے کہ ان کے شاگر دول نے اس بات کوئیس بیان کیالیکن چونکہ انہوں نے اس پر کوئی دلیل یا حوالہ پیش نہیں کیااس لیے اس موضوع پر مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے۔

ا ما م اعظم کی روایت صحابہ پر بلحاظ درایت فکر ونظر : شبلی نعمانی کے انکاری دوسری بنیاداس امر پر ہے کہ حافظ ابوالحاس نے ان روایات کی اسناد پر جرح کی ہے گئین بے شار محد ثین نے ان اسناد کی تعدیل بھی کی ہے۔ امام ابو معشر طبری اور حافظ سیوطی کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ان کے علاوہ محدث دار قطنی کے استاد حافظ ابومحامد حضری، حافظ ابوالحسین نہفتی اور حافظ ابو بکر سرحتی ہے سب حفاظ حدیث اور جلیل القدر ائمہ فن ہیں جنہوں نے امام اعظم کی صحابہ سے مرویات پر با قاعدہ رسائل کھے ہیں اور ان روایات کودلائل سے ثابت کیا ہے۔

نيزامام سخاوي لكھتے ہيں:

والثنائيات في الموطاللامام مالك والواحدان في حديث الامام ابي حنيفة (فتح المغيث ص

امام ما لک کی احادیث میں ثنائیات ہیں اورا مام عظم ابوحنیفہ کی روایات میں وحدان ہیں۔ ثنائیات ان احادیث کو کہتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور راوی کے درمیان صرف دوواسطے ہیں اور وحدان

بھی اس انکار میں پیش پیش ہیں، لکھتے ہیں۔

روی کے حامی ہیں لیکن انصاف میہ ہے کہ میہ دعوی ہر گزیا میٹوت کوئمیں پہنچتا۔ حافظ ابوالھائن نے عقود الجمان میں ان تمام کے حامی ہیں انصاف میہ ہے کہ میہ دعوی ہر گزیا میٹوت کوئمیں پہنچتا۔ حافظ ابوالھائن نے عقود الجمان میں ان تمام حدیثوں کومع سند کے نقل کیا ہے جن کی نسبت میہ خیال کیا جاتا ہے کہ امام نے صحابہ سے تنقیس پھراصول حدیث ہے ان کی جانچ پڑتال کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہر گز ثابت نہیں محدثانہ حشیں تو دفت طلب ہیں، صاف بات میہ ہو کہ امام نے حکابہ میں مصاف بات میہ ہو کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہوتی تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اس کوشہرت دیتے لیکن قاضی ابو یوسف، نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہوتی تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اس کوشہرت دیتے لیکن قاضی ابو یوسف، امام محمد، حافظ عبد الرزاق بن ہمام، عبد اللہ بن مبارک، ابونعیم فضل بن وکیع ، می بن ابرا ہیم ، ابو عاصم النہیل وغیرہ سے کہ امام کے مشہوراور بااخلاص شاگر دیتھے اور پچ بوچھے تو زیادہ تر انہی لوگوں نے ان کی نام آوری کے سکے بٹھائے ہیں، ایک امام کے مشہوراور بااخلاص شاگر دیتھے اور پچ بوچھے تو زیادہ تر انہی لوگوں نے ان کی نام آوری کے سکے بٹھائے ہیں، ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔'' (سیر قالعمان ، ۳۲)

مقام صدحیرت ہے کہ بلی جیسے تاریخ دان پر بھی بیام مخفی رہا کہ صحابہ سے امام اعظم کی روایت کونقل اور ثابت کرنے والے اولین حضرات ان کے ارشد تلاندہ ہی سے بین قاضی ابو والے اولین حضرات ان کے ارشد تلاندہ ہی سے جم نے جو چار منتخب روایتیں پیش کی ہیں ان میں سے تین قاضی ابو یوسف سے مروی ہیں اور وہ امام اعظم کے مشہور اور قابل صدفخر شاگر و ہیں اور شبلی صاحب کی دی ہوئی تلاندہ کی فہرست میں بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود ان کا بیقول نا قابل فہم ہے کہ'' تلاندہ سے ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول منہیں ہے۔''

نیز متعدد محققین علاء کرام نے تصریح کی ہے کہ اوائل میں صحابہ سے روایت امام کو ثابت کرنے والوں میں ان کے تلا مذہ ہی تھے چنانچہ ملاعلی قاری امام کر دری کے حوالے سے لکھتے ہیں:

قال الكردري جماعة من المحدثين انكروا ملاقات مع الصحا**ب أ**واصحاب اثبتو بالاسانيد الصحاح الحسان وهم اعرف باحواله منهم والمثبت العدل اولى من النافى .

(شرح مندالامام للقاري ص ٢٨٥)

امام کردری فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے ملاقات کا اٹکار کیا ہے اور ان کے شاگردول نے اس بات کوچھے اور حسن سندول کے ساتھ ثابت کیا ہے اور ثبوت روایت نفی سے بہتر ہے۔ اور مشہور محدث شخ محمد طاہر ہندی کر مانی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

واصحابه یقولون انه لقی جماعة من الصحابة وروی عنهم (المعنی ص ٨٠) امام اعظم ك شاگرد كتم بين كه امام في صحابك ايك جماعت سے ملاقات كى ب، ان سے ساع حديث بھى كيا ہے۔

و انوارامام اعظم

ان احادیث کو کہتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور راوی کے در میان صرف ایک واسط ہو، محدث سخاوی کا مطلب سیب امام اعظم کی ایسی روایت بھی ہیں جن میں ان کے اور حضور کے در میان صرف ایک واسط ہے اور یہ واسط صحابہ کرام کا ہے بس ثابت ہوا کہ محدث سخاوی کے زود یک امام اعظم کی صحابہ سے روایت ثابت ہے۔ اور صاحب بزازیہ ابن بزاز کے کردری لکھتے ہیں:

لاينكر سماع الامام من ابن اوفى. (مناقب البي صنيفة للكردرى ج اص ١١) حضرت عبدالله بن الجاوفي المام عظم كماع كانكانبين بوسكا\_

حافظ بدرالدین عینی، امام کردری، ابومعشر شافعی، حافظ سیوطی، ابو بکر حضری، سرخسی سخاوی اور ابن جربیتی کلی جیسے حفاظ اور انکہ حدیث اور ماہرین فن کے اثبات کے بعد شبلی صاحب کے انکار کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ نیز اس سلسلہ میں بحث کرتے وقت یہ بات ذبمن شین رکھنی چاہیے کہ امام اعظم کے بارے میں شوافع نے جو کتا ہیں تصنیف کی ہیں اور ان میں کرتے وقت یہ بات ذبمن شین رکھنی چاہیے کہ امام اعظم کے بارے میں شوافع نے جو کتا ہیں تصنیف کی ہیں اور ان میں کوئی سے نیز امام اعظم کی صحابہ سے روایات جن سے اسنا د ثابت ہیں ان میں بعض راویوں پر اگر چہ جرح کی گئی ہے تا ہم ان میں کوئی راوی ایسا نہیں ہے جس کو باطل یا وضاع قر ار دیا گیا ہو میں بین بعض راویوں اب بیس حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وحاصل ماذكره هو وغيره الحكم على اسانيد ذلك بالضعف وعدم الصحة لابالبطلان وحينئذ فسهل الامر في ايراد هالان الضعيف يمجوز روايت ويطلق عليه انه وازر

(تبييض الصحيفة ص ٢)

حافظ عسقلانی اور دوسرے ناقدین نے ان اسانید پرضعف کا حکم کیا ہے بطلان یا وضع کانہیں اور اب بات آسان ہے کیونکہ حدیث ضعیف کی روایت جائز ہے اور اس پرروایت کا اطلاق کرناضیح ہے۔

اور توت وضعف ایک اضافی وصف ہے جو شخص بعض کے زد یک ضعیف ہے دوسرے اس کو توی خیال کرتے ہیں کیونکہ رجال سے بحث کرنے والے حضرات بھی مختلف آ راء رکھتے ہیں مشکل سے ہی ایسا ہوگا کہ کی راوی کی جرح یا تعدیل پرسب کا اتفاق ہو۔ علامہ نو وی لکھتے ہیں چھسو پچپس راوی ایسے ہیں جوامام سلم کے زد یک لائق استدلال ہیں اور امام بخاری ان سے روایت نہیں لیتے۔ (تہذیب التہذیب، ۲۶س ۲۵ تا ۲۹ م) جابر جعفی کو فہ کا ایک مشہور راوی تھا اور امام بخاری ان سے روایت نہیں لیتے۔ (تہذیب التہذیب، ۲۶س سفیان توری کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے زیادہ معمد ہے۔ وکیج کا کی حدیث ہیں مختلط نہیں و یکھا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ جب جابر اخبر نا وحد ثنا کے تو وہ سب سے زیادہ معمد ہے۔ وکیج کا قول ہے کہ جابر کی ثقابت میں شک نہیں۔ اس کے برخلاف ابن معین کہتے ہیں کہ جابر کذاب ہے۔ نسائی نے کہا وہ متروک ہے، سفیان بن عید نہ نے کہا کہ جابر کی با تیس من رک بھے خوف ہوتا ہے کہ ہیں چھت نہ گر جائے۔

الغرض جرح وتعدیل ایک ظنی چیز ہے اور محض بعض لوگوں کی تصنیف کی بنا پرامام اعظم کی صحابہ کرام سے روایات کو ساقط الاعتبار قرار دینا زیادتی ہے خصوصاً جبکہ ان سندوں کا کوئی راوی عسقلانی اور سیوطی کی تصریح کے مطابق باطل اور وضاع نہیں ہے۔

ا مام اعظم کی صحابہ سے روایات قر اس عقلیہ کی روشنی میں شبل نعمانی نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے روایت کے انکار پر بچھقلی وجوہات بھی پیش کی ہیں، لکھتے ہیں: "

''میر نزدیکاس کی ایک اوروجہ ہے، محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث سکھنے کے لیے کم از کم کتنی عمر مشروط ہے؟ اس امر میں ارباب کوفیہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی میں برس سے کم عمر کاشخص حدیث کی درس گاہ میں شال نہیں ہوسکتا تھا، ان کے نزدیک چونکہ حدیثیں بالمعنی روایت کی گئی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہودر منہ مطالب کو سبحتے اور اس کے اداکر نے میں غلطی کا احتمال ہے، غالبًا یہی قید تھی جس نے امام ابو صنیفہ کوالیے بڑے شرف سے محروم رکھا۔''

اس سلسلہ میں اولاً تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اہل کوفہ کا بیقا عدہ کہ سائ حدیث کے لیے کم از کم ہیں سال عمر در کارہ،

کونی نینی روایت سے ثابت ہے؟ امام صاحب کی مرویات صحابہ کے لیے جب یقینی اور صحیح روایت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو

اہل کوفہ کے اس قاعدہ کو بغیر کمی یقینی اور صحیح روایات کے کیسے مان لیا گیا، ٹانیا یہ قاعدہ خود خلاف حدیث ہے کیونکہ صحیح بخاری میں امام بخار کی میں امام بخار کی میں بھی اور اس کے تحت ذکر فر مایا ہے کہ محمود بن رہج کی میں اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ سال کی عمر میں سنی ہوئی حدیث کوروایت کیا ہے، اس کے علاوہ حسنین رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت چھاور سات سال تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما کی عمر حضور کے وصال کے وقت تیرہ سال تھی اور یہ حضرات آپ کے وصال سے کئی سال پہلے کی سنی ہوئی احادیث کی روایت کرتے تھے، پس روایت حدیث کے لیے ہیں سال عمر کی قید لگا نا طریقہ صحابہ کے خالف ہے اور کوفہ اصاب کے وضل اور دیا بت وار حضرات کے بارے ہیں میہ بدگمانی نہیں کی جاسمتی کہ انہوں نے آئی جلدی صحابہ کی حارب بھی میں بھی ہوگی وقت وقت کے ارب میں میہ بدگمانی نہیں کی جاسمتی کہ انہوں نے آئی جلدی صحابہ کی روایت کر ایون کے دور کے ایون کے بارے میں میہ بدگمانی نہیں کی جاسمتی کہ انہوں نے آئی جلدی صحابہ کی روائی وقت کی اور کو ایون کی حور دیا ہوگا۔

نالث برتقد برتسایم گزارش بیہ بے کہ اہل کوفہ نے بیقاعدہ کب وضع کیا، اس بات کی کہیں وضاحت نہیں ملتی ، اغلب اور قرین قیاس یہی ہے کہ جب علم حدیث کی تخصیل کا چر جاعام ہو گیا اور کثرت سے درس گا ہیں قائم ہو گئیں اور وسیع پیانے پیائے پیائے اور سنن کی اشاعت ہونے گئی ہی وقت اہل کوفہ نے اس قید کی ضرورت کو محسوس کیا ہو گا تا کہ ہر کہ ومہ حدیث کی روایت کرنا شروع نہ کردے یہ کی طرح بھی باور نہیں کیا جاسکتا کہ عہد صحابہ میں ہی کوفہ کے اندر با قاعدہ درس گا ہیں بن گئیں اور ان میں داخلہ کے لئے تو انین اور عمر کا تعین بھی ہو گیا تھا۔

''امام صاحب کوطلب علم میں کسی سے عار نہ تھی ،امام مالک ان سے عمر میں تیرہ برس کے تھے ان کے حلقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور حدیثیں سنیں۔ (سیرۃ النعمان ص ۵۲)

پھر حافظ ذہی نے قل کر کے لکھتے ہیں:

''امام مالک کے سامنے ابوصنیفہ اس طرح مودب ہوکر بیٹھتے تھے جس طرح شاگر داستاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔''
حقیقت یہ ہے کہ امام مالک خود امام اعظم کے شاگر دیتھے اور ان کی تصانیف سے علمی استفادہ کرتے تھے۔
خطیب بغدادی اور دارقطنی نے صرف دوروایتیں الی پیش کی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بیامام
خطیب بغدادی اور دارقطنی نے صرف دوروایتیں الی پیش کی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بیامام
اعظم نے امام مالک سے روایت کی ہیں لیکن خاتم الحفاظ حافظ ابن مجرعسقلانی نے ثابت کردیا ہے کہ بیروایتیں صبحے سند
سے مروی نہیں ہیں اور امام اعظم کی امام مالک سے روایت قطعاً ثابت نہیں ہے چنانچے کیا تھے ہیں:

لم تثبت روایت ابی حنیفة عن مالک وانما اور دهاالدار قطنی ثم الخطیب روایتین وقعتا لهمابا سنادین فیهما مقال. (النکت علی ابن الصلاح)

امام ابوصنیفہ کی امام مالک سے روایت ثابت نہیں ہے۔ دار قطنی اور خطیب نے اس بات کا دعویٰ دوروایتوں کی وجہ سے کیا ہے جن کی اساد میں خلل ہے۔

اوراس خلل كابيان حافظ ذہبی نے ميزان الاعتدال بيس كيا ہے كه ان سندوں بيس عمران بن عبدالرحيم نا مي ايك شخص ہے اور بيوضاع تھا چنانچ كھتے ہيں: هو الذي وضع حديث ابي حنيفة عن مالك.

(ميزان الاعتدال، ج٢،٩٥٨)

یمی و و خص ہے جس نے امام ابوحنیفہ کی امام مالک سے روایت وضع کی ہے۔

دراصل حماد بن ابی حنیفہ جوامام اعظم کے صاحبز ادے تھے انہوں نے امام مالک سے روایت حدیث کی ہے، بعض

سندوں سے حماد کا لفظ رہ گیا ہوگا جس سے بیغلط فہنی ہوئی اورا چھے اچھے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔

مرویات امام اعظم کی تعداد: چونکه بعض اہل ہوایہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کوصرف سترہ حدیثیں یا تھیں اس لیے ہم ذراتفصیل سے میہ بتلا ناچا ہتے ہیں کہ امام اعظم کے پاس احادیث کا کتناوافر ذخیرہ تھا حضرت ملاعلی قاری، امام محمد بن ساعہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ان الامام ذكر في تصانيفه نيفاوسبعين الف حديث وانتخب الاثارمن اربعين الف حديث وانتخب الاثارمن اربعين الف حديث (مناقب على القارى بذيل الجواهر، ج٢، ص٣٥٠)

امام ابوصنیفہ نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زائدا حادیث بیان کی ہیں اور جالیس ہزارا حادیث سے کتاب الآثار کا متخاب کیا ہے۔ رابعاً اگریہ مان بھی لیاجائے کہ مجھے ہی میں کوفہ کے اندر با قاعدہ درس گاہیں قائم ہوگئ تھیں اوران کے ضوابط اور قوانین بھی وضع کیے جاچکے تھے تو ان درس گاہوں کے اساتذہ سے ساع حدیث کے لیے تو ہیں برس کی قید فرض کی جا سکتی ہے مگریہ حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفی وغیرہ ان درس گاہوں میں اساتذہ تو مقرر تھے نہیں کہ ان سے ساع حدیث بھی ہیں سال کی عمر میں کیا جاتا۔

خاساً ہیں ہرس کی قیداگر ہوتی بھی تو کوفہ کی درس گا ہوں کے لیے کین اگر کوفہ کا کوئی رہنے والا بھرہ جا کرصحابہ سے
ساع حدیث کر ہے تو یہ قیداس پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ حضرت انس بھرہ ہیں رہنے تھے اور اہام اعظم ان کی زندگی ہیں
بار ہابھرہ گئے اور ان کی آپس ہیں ملا قات بھی فابت ہے تو کیوں نداما مصاحب نے ان سے روایت حدیث کی ہوگی؟
سادساً اگر ہیں سال عمر کی قید کو بالعموم بھی فرض کرلیا جائے تو بھی یہ کی طور قرین قیاس نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام
جن کا وجود مسعود نو اور روزگا راور مغتنمات عصر ہیں سے تھا ان سے از راہ تبرک و تشرف احادیث کے ساع کے لیے بھی
کوئی شخص اس انتظار میں بیشار ہے گا کہ میری عربیں سال کو پہنچ لے تو میں ان سے جا کر ملا قات اور استماع حدیث
کر وں ۔ حضرت انس کے وصال کے وقت اہام اعظم کی عمر پندرہ برس تھی اور امام کر دری فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی
امتہ عنہ کی زندگی میں امام اعظم ہیں سے زائد مرتبہ بھرہ قشریف لے گئے۔ پھریہ کیے ممکن ہے کہ امام اعظم پندرہ برس تک
کی عمر میں بھرہ جاتے رہے ہوں اور حضرت انس سے مل کر اور ان سے ساع حدیث کر کے ندآئے ہوں، راوی اور مردی
عنہ میں معاصرت بھی فابت ہوجائے تو امام مسلم کے نز دیک روایت مقبول ہوتی ہے، یہاں معاصرت کی بجائے ملا قات

الحمد للدالعزیز! کہ ہم نے اصول روایت و درایت اور قرائن عقلیہ کی روشنی میں اس امر کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام سے روایت حدیث کا شرف حاصل تھا اور اسلسلے میں جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان پرسیر حاصل گفتگو کرلی ہے، اس کے باوجو دبھی ہم نے جو پچھکھا وہ ہماری تحقیق ہے، ہم اے منوانے کے لیے ہرگز اصرار نہیں کرتے۔

منعبید: صحابہ کرام رضی الله عنهم سے تبرکاً چندا حادیث کی روایت کے علاوہ امام اعظم نے اپنے زمانے کے مشاہیر اساتذہ اور افاضل شیوخ سے احادیث کا سماع کیا اور ان سے بکٹر ت احادیث روایت کی ہیں۔ علامہ ابن حجرعسقلانی نے امام اعظم کے شیوخ میں عطاء بن الی رباح ، علقمہ بن مرشد ، حماد بن الی سلیمان ، حکم بن عتید ، سعید بن مسروق ، عدی بن ثابت انصاری ، ابوسفیان بھری ، کی بن سعید انصاری ، ہشام بن عروہ اور دیگر مشاہیر محدثین کا ذکر کیا ہے۔

بعض لوگ اس غلط نہی کا شکار ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفہ نے امام ما لک ہے بھی سماع حدیث کیا ہے اوران کی شاگر دی اختیار کی ہے، تعجب ہے کشبلی نعمانی بھی اس غلطی کا شکار ہو گئے چنانچہ لکھتے ہیں : ور انوارامام اعظم عصم المسام ا

احادیث کوحاصل کرلیا تھا اور حدیث واثر کسی صحیح سند کے ساتھ موجود نہ تھے مگر امام اعظم کاعلم انہیں شامل تھا۔ وہ اپنے زمانہ کے تمام محدثین پرادراک حدیث میں فاکق اور غالب تھے چنانچہ امام اعظم کے معاصر اور مشہور محدث امام معربن کدام فرماتے ہیں:

طلبت مع ابى حنيفة الحديث فغلبنا و اخذ نا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فجاء منه ما ترون. (مناقب البصيفة للذهبي مم ٢٤)

میں نے امام ابوحنیفہ کے ساتھ حدیث کی تحصیل کی لیکن وہ ہم سب پر غالب رہے اور زہد میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں سب سے بڑھ کرتھے اور فقہ میں ان کامقام تو تم جانتے ہی ہو۔

نیز محدث بشر بن موی این استادامام ابوعبدالرحل مقری سے روایت کرتے ہیں:

و کان اذاحدث عن ابی حنیفة قال حدثنا شاهنشاه. (تاریخ بغداد، ج۳۱، ص۲۳۵) امام مقری جب امام ابوطنیفد سے روایت کرتے تو کہتے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی۔

ان حوالوں سے ظاہر ہوگیا کہ امام اعظم اپنے معاصرین محدثین کے درمیان فن حدیث میں تمام پر فاکق اور غالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کی نگاہ سے اوجھل نہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تلافہ ہ انہیں حدیث میں حاکم اور شہنشاہ تسلیم کرتے تھے۔ اصطلاح حدیث میں حاکم اس شخص کو کہتے ہیں جو حضور کی تمام مرویات پرمتنا وسندا وسترس رکھتا ہو، مراتب محدثین میں یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے اور امام اعظم اس منصب پریقینا فائز تھے کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ناواقف ہووہ حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق جامع دستورنہیں بناسکتا۔

امام اعظم کے مقام حدیث پر آبیک شبہ کا از الہ: گذشتہ طور میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تکرار احادیث مرویہ کی تعداد چار ہزار چارسو ہے اور امام حسن بن زیاد کے بیان کے مطابق امام اعظم نے جو احادیث بلا تکرار بیان فرمائی ہیں ان کی تعداد چار ہزار ہے پس امام اعظم کے بارے میں حاکمیت اور حدیث میں ہمددانی کا دعویٰ کیے سے جو ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چار ہزار احادیث کے بیان کرنے سے بیلازم نہیں آتا کہ باقی چارسو حدیثوں کا امام اعظم کو علم بھی نہ ہو کیونکہ حسن بن زیاد کی حکایت میں بیان کی نفی ہے علم کی نہیں۔

خیال رہے کہ امام اعظم نے فقہی تھنیفات میں ان احادیث کا بیان کیا ہے جن سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور جن کے ذریعیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے عمل کا ایک راستہ تعیین فر مایا ہے جنہیں عرف عام میں سنن سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن حدیث کا مفہوم سنت سے عام ہے کیونکہ احادیث کے مفہوم میں وہ روایات بھی شامل ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ آپ کی قبلی واردات ، خصوصیات گزشتہ امتوں کے قصص اور مستقبل کی پیش گو کیاں موجود ہیں

اورصدرالائمامام موفق بن احتر تحريفرمات بين

وانتخب ابوحنيفة الاثارمن اربعين الف حديث (مناقب موفق ج 1، ص ٩٥)

امام ابوصنیفہ نے کتاب الآثار کا انتخاب چالیس ہزار حدیثوں سے کیا ہے۔

ان حوالوں سے امام اعظم کا جوعلم حدیث میں تبحر ظاہر ہور ہاہے و پختاج بیال نہیں ہے۔

روایت حدیث میں امام اعظم کا مقام جمکن ہے کہ کوئی شخص کہدد کے کہ ستر ہزاراحادیث کو بیان کرنااور کتاب الآثار کا جالیس ہزار حدیثوں ہے استخاب کرنا چنداں کمال کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری کوایک لا کھا حادیث صححواور دولا کھا حادیث فیر حجمہ یا تھیں اور انہوں نے حجم بخاری کا استخاب چھالا کھ حدیثوں ہے کیا تھا پس فن حدیث میں امام بخاری کے مقابلہ میں امام اعظم کا مقام بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ احادیث کی کشرت اور قلت در حقیقت طرق اور اسانید کی قلت اور کثرت سے عبارت ہے۔ ایک بی متن حدیث اگر سوفخلف طرق اور اسانید کی قلت اور کثرت سے عبارت ہے۔ ایک بی متن حدیث اگر سوفخلف طرق اور سندوں سے روایت کیا ہے تو محدیثیں کی اصطلاح میں اسے حدیثیں کہا جائے گا حالانکہ ان تمام حدیثوں کا متن واحد ہو گا منظرین حدیث انکار حدیث کی روایات کوا گرجم کیا جائے تو یہ تعداد کروڑوں کے لگ بھگ ہوگی اور حضور سے لیس کے بی کہ تمام کتب حدیث کی روایات کوا گر تھی ہوگی کی جائے تو یہ تعداد کروڑوں کے لگ بھگ ہوگی اور حضور سے لیس کی بی اس صورت میں احادیث کی صحت کیوگر قابل تسلیم ہوگی جائے تو یہ احادیث کی صحت کیوگر قابل تسلیم ہوگی کے مائے تو یہ احادیث کی صحت کیوگر قابل تسلیم ہوگی کیان ان کوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ روایات کی یہ کثر ت دراصل اسانید کی کثرت ہے ورینفس احادیث کی تعداد چار ہزار چار سوسے زیادہ نہیں ہے۔

چنانچه علامهاميريماني لکھتے ہيں:

انجملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى الصحيحة بلا تكراراربعة الاف واربع مائة. (توضيح الاتكارم ٢٣٠)

بلاشبده ہتمام احادیث صحیحہ جو بلائکرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان کی تعداد چار ہزار چارسو ہے۔

امام اعظم رضی الله عند کی ولادت مجھے ہے اور امام بخاری ۱۹۳ھ میں پیدا ہوئے اور ان کے درمیان ایک سوچودہ سال کا طویل وقفہ ہے اور فلا ہر ہے کہ اس عرصہ میں بکثر ت احادیث شائع ہو چکی تھیں اور ایک ایک حدیث کو پینکل وں بلکہ ہزاروں اشخاص نے روایت کرنا شروع کر دیا تھا۔ امام اعظم کے زمانہ میں راویوں کا آنا شیوع اور عموم تھانہیں، اس لیے امام اعظم اور بخاری کے درمیان جوروایات کی تعداد کا فرق ہے وہ دراصل اسانید کی تعداد کا فرق ہے نشس روایات کا نہیں ہے ور زماری سے زیادہ ہیں۔

اس زمانه میں احادیث نبویہ جس قدراسناد کے ساتھ مل سکتی تھیں امام عظم نے ان تمام طرق واسانید کے ساتھ ان

اور تدریس کے وقت تحریر میں لے آتے تھے اور پھروہ تصانیف ان شیوخ کی طرف ہی منسوب کی جاتی تھیں چنا نچہ احکام الاحکام جو ابن دقیق العید کی تصنیف قرار دی جاتی ہے، اصل میں ان کی تصنیف نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کو اپنے تلمیذر شید قاضی اساعیل سے املاکرایا ہے۔ اسی طرح امام اعظم درس حدیث کے وقت جواحادیث بیان کرتے ان کے لائق اور قابل صدافتی رتلا ندہ قاضی ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی، زفر بن نذیل اور حسن بن زیادان روایا ہے کو حدثنا اور اخبر ناکے صیفوں کے ساتھ قد تحریمیں لے آتے تھے۔

امام اعظم نے اپنی بیان کردہ احادیث کو املا کرانے کے بعد اس مجموعہ کا نام کتاب الآ ثار رکھا، امام اعظم کے تلا فدہ چونکہ کثیر التعداد تھے اس لیے کہ کتاب الآ ثار کے نسخ بھی بہت زیادہ ہوئے لیکن مشہور نسخے چار ہیں (۱) کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف (۲) کتاب الآثار بروایت امام محمد (۳) کتاب الآثار بروایت امام فرقر (۴) کتاب الآثار بروایت حسن بن زیاد کیکن ان تمام شخول میں سے زیادہ مقبولیت اور شہرت امام محمد کے نسخہ کو حاصل ہوئی ہے۔

تاریخ کے معتمداسا تذہ محققین اہل نظر اور علماء ربانین ، امام اعظم کی تصنیف حدیث کوسب ہی مانتے ہیں لیکن شبل صاحب امام اعظم کی تصنیف کاصاف انکار کرتے ہیں لکھتے ہیں :

" جولوگ امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری سیجھتے ہیں وہ انہی مفصلہ بالا کتابوں (جن بیں کتاب الآثار بھی ہے) کوشہادت پیش کرتے ہیں لیکن انصاف سے ہے کدان تصنیفات کوامام صاحب کی طرف منسوب کرنانہایت مشکل ہے۔" (سیرۃ النعمان ص۱۲۲)

عقائد، حدیث اور فقدان تمام موضوعات پرامام اعظم کی تصانف موجود ہیں، سردست ان تمام موضوعات سے بحث اللہ مارے عنوان سے خارج ہے اس لیے ہم صرف حدیث کے موضوع پرامام اعظم کی شہرہ آفاق تصنیف'' کتاب الآثار'' کے بارے میں گفتگو کہتے ہیں۔

شبلی صاحب نے اس بارے میں صرف اتنا کہددیا ہے کہ اس کا انتساب امام اعظم کی طرف کرنامشکل ہے لیکن اس انکاریاا شکال پرنہ تو انہوں نے کوئی تاریخی شہادت پیش کی ہے اور نہ ہی کوئی عقلی دلیل پیش کی ہے لہذا ہمارے لیے صرف یہی چارہ کاررہ گیا ہے کہ ہم'' کتاب الآثار'' کے ثبوت پر تاریخی شہادتیں جمع کر دیں۔امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب کہ ہم''

روی الاثار عن نبل ثقات غزار العلم مشیخة حصیفه (ترجمه) امام اعظم نے "الآثار" کو تقداور معزز لوگول سے روایت کیا ہے جو رسیج العلم اور عمده مشاکخ تنے۔
(منا قب موفق ج۲، ص ۱۹۱)

اورعلامها بن حجرعسقلاني لكصة بين:

## و انوارامام اعظم المحمد المحمد

اورظاہر ہے کدائ فتم کی احادیث سنت کے قبیل سے نہیں ہیں اور نہ ہی بیا حکام ومسائل کے لیے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہیں۔

پس امام اعظم نے جن چار ہزارا حادیث کومسائل کے تحت بیان فر مایا ہے وہ از قبیل سنن ہیں اور جن چار سواحادیث کو امام اعظم نے بیان نہیں فر مایا وہ ان روایات پرمحمول ہیں جواحکام مے متعلق نہیں ہیں لیکن یہاں بیان کی نفی ہے، علم کی نہیں۔

فن حدیث میں امام اعظم کا فیضان: امام اعظم علم حدیث میں جس عظیم مہارت کے حامل اور جلیل القدر مرتبہ پر فائز تھے اس کا لازی نتیجہ یہ تھا کہ تشدگان علم حدیث کا انبوہ کثیر آپ کے حلقہ درس میں سماع حدیث کے لیے حاضر ہوتا، علامہ ابن مجرعسقلانی نے ذکر کیا ہے کہ امام اعظم سے حدیث کا سماع کرنے والے مشہور حضرات میں حماد بن نعمان، ابراہیم بن مہمان، جزہ بن حبیب، زفر بن ہذیل، قاضی ابولیوسف، عیلی بن یونس، وکیع، بزید بن زریع، اسد بن عمرو، فارجہ بن مصعب، محمد بن براہیم بن مقدام، ابوعبد الرحمٰن مقری، ابونیم، ابوعاصم اور دیگر بن مصعب، محمد بن بشر، عبد الرزاق، محمد بن حسن شیبانی، معصب بن مقدام، ابوعبد الرحمٰن مقری، ابونیم، ابوعاصم اور دیگر یکی نیدروزگارا فراد شامل تھے۔ (تہذیب التہذیب جام ۲۲۹)

حافظ ابن عبد البر، امام وكيع كرزجي مين لكهي بين:

وكان يحفظ حديث كله وكان قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيراً.

وکیج بن جراح کوامام اعظم کی سب حدیثیں یا تھیں اور انہوں نے امام اعظم سے احادیث کا بہت زیادہ ساع کیا تھا۔
امام کی بن ابر اہیم، امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگر داور امام بخاری کے استاد تھے اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں بائیس خلاشیات میں سے گیارہ ثلاثیات صرف امام کی بن ابر اہیم کی سند سے روایت کی ہیں۔ امام صدر الائمہ موفق بن احمد کی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

انہوں نے اپنے او پرساع حدیث کے لیے ابوحنیفہ کے درس کولا زم کرلیا تھا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری کواپنی تھے میں عالی سند کے ساتھ ثلاثیات درج کرنے کا جوشرف حاصل ہوا ہے وہ دراصل امام اعظم کے تلاندہ کا صدقہ ہے اور بیصرف ایک تکی بن ابراہیم کی بات نہیں ہے امام بخاری کی اسانید میں اکثر شیوخ حنی ہیں۔ ان حوالوں سے بیامرآ فتاب سے زیادہ روثن ہوگیا کہ امام اعظم علم حدیث میں مرجع خلائق تھے۔ آئمہ فن نے آپ سے حدیث کا ساع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحاح ستہ کی ممارت قائم ہے ان میں سے اکثر حضرات آپ کے علم حدیث میں بالواسطہ یا بلاواسطہ ثاگر دہیں۔

علم حدیث میں امام اعظم کی تصنیف: متقد مین میں تصنیف و تالیف کے لیے آج کل کا مروج طریقه معمول نہیں تھا بلکہ ان کی تصانیف املا کی تصانیف کی صورت میں ہوتی تھیں جن کوان کے لائق اور قابل نخر تلامذہ شیوخ کی تعلیم

اں وقت تک پیلوگ کسی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔امام اعظم بھی ای مکتب فکرے متاثر اورای کے بیرو کارتھے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دوسرے محدثین کی طرح بے تحاشار وایت نہیں گی۔

امام اعظم نے احادیث کو قبول کرنے کے لیے بڑی کڑی شرطیں عائد کی ہیں اور اس سلسلہ میں جواصول اور قواعد مقرر فرمائے ہیں وہ آپ کی دوررس نگاہ اور تفقہ پر بٹنی ہیں۔ بیشر وط اور قواعد با قاعدہ منضبط نہیں ہیں، علمائے احناف نے ان میں ہے اکثر کو آپ کے بیان کردہ مسائل سے مستبط کیا ہے۔ ہمیں مختلف کتابوں کے تبع ہے جس قدر قواعد حاصل ہو سکے انہیں پیش کررہے ہیں:

ا۔امام اعظم صنبط کتاب کی بجائے ضبط صدر کے قائل تھے اور صرف ای راوی سے حدیث لیتے تھے جواس روایت کا حافظ ہو۔ (مقدمه این صلاح)

۲ صحابهاورفقهاء تابعین کےعلاؤہ اور کسی خص کی روایت بالمعنی کو قبول نہیں کرتے تھے۔

(شرح مندامام اعظم از ملاعلی قاری)

ساامام اعظم اس بات کوضروری قرار دیتے تھے کہ صحابہ کرام ہے روایت کرنے والے ایک یا دو شخص نہ ہوں بلکہ اتقیا علی جماعت نے صحابہ ہے اس حدیث کوروایت کیا ہو۔ (میزان الشریعة الکبریٰ)

یم معمولات زندگی ہے متعلق عام احکام میں امام ابوصنیفہ بیضروری قرار دیتے تھے کدان احکام کوایک سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہو۔ (الخیرات الحسان)

۵۔جوحدیث عقل قطعی کے مخالف ہو (لیعنی اس سے اسلام کے کسی مسلم اصول کی مخالفت لازم آتی ہو) وہ امام اعظم کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ (مقدمہ تاریخ ابن خلدون)

۲۔ جو حدیث خبر واحد ہواور وہ قرآن کریم پرزیادتی یااس کے عموم کو خاص کرتی ہوامام صاحب کے نزدیک وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (الخیرات الحیان)

2-جوخر واحدصر يح قرآن كے مخالف بووه بھى مقبول نبيس بے (مرقاة المفاتح)

٨ - جوخر واحدسنت مشهوره كے خلاف مووه بھى مقبول نہيں ہے۔ (احكام القرآن)

9- اگرراوی کا اپناعمل اس کی روایت کے خلاف ہوتو وہ روایت مقبول نہیں ہوگی کیونکہ بیخالفت یا تو راوی میں طعن کا موجب ہوگی یالنخ کے سبب سے ہوگی ۔ (نبراس)

• ا۔ جب ایک مسئلہ میں ملیح اور محرم دوروا بیتیں ہوں توامام اعظم محرم کے مقابلہ میں ملیح کو قبول نہیں کرتے۔ ۔

اا۔ایک ہی واقعہ کے بارے میں اگرایک راوی کسی امرزائد کی نفی کرے اور دوسراا ثبات تو اگر نفی دلیل پرجنی نہ ہوتو نفی

# انوارامام اعظم المحمد المناهد المناهد

والموجود من حديث ابي حنيفية مغرد ا إنما هو كتاب الاثار التي رواه محمد بن الحسن. (تعجيل المنفعة برجال الائمة الاربعة، ص م)

اوراس وقت امام اعظم کی احادیث میں ہے'' کتاب الآثار''موجود ہے جے محمد بن حسن نے روایت کیا ہے۔ اورامام عبدالقادر حفی امام یوسف بن قاضی ابو یوسف کر جمہ میں لکھتے ہیں:

روى كتاب الاثار عن ابي حنيفة وهو مجلد فخم. (الجواهر، ٢٦،٩٥٣)

امام یوسف نے (اپنے والدابو یوسف کے واسطے سے )امام ابوحنیفدے کتاب الآ ٹارکور وایت کیا ہے جو کہ ایک ضخیم ۔ ہے۔

مسانید امام اعظم کتاب الآثارین امام اعظم نے اپ جن شیوخ سے احادیث کوروایات کیا ہے بعد میں لوگوں نے ہر ہرشنے کی مرویات کیا ہے بعد میں لوگوں نے ہر ہرشنے کی مرویات الگ الگ کتاب کی صورت میں جمع ہوگئیں اور بعد میں وہ مندالی حنیفہ کے نام سے مشہور ہوگئیں۔

قاضی ابو پوسف، امام محمہ، ابو بکراحمہ بن محمہ، حافظ عمر بن حسن، حافظ ابونعیم اصبہانی، حافظ ابوالحسن، حافظ ابو محمد عبد الله اور امام ابوالقاسم وغیر ہم حضرات نے امام اعظم کی مسانید کوتر تیب دیا ہے۔

امام عبدالوماب شعرانی مسانیدام اعظم کوان الفاظ سے خراج محسین پیش کرتے ہیں۔

وقد من الله على بمطالعة مسانيد الامام ابي حنيفة الثلاثة فرأية لايروى حديثا الاعن احبار التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالا سودوعلقمة و عطاء وعكرمة ومجاهدو مكحول والحسن البصرى واضر ابهم رضى الله عنهم اجمعين فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخبار ليس فيهم كذاب ولامتهم بكذب (ميزان الشريعية الكبرى جام ١٨٨)

الله تعالی نے جھ پراحسان کیا کہ میں نے امام اعظم کی مسانید ثلاثہ کا مطالعہ کیا، پس میں نے دیکھا کہ امام اعظم ثقہ اور صادق تابعین کے سواکسی سے روایت نہیں کرتے جن کے تن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرالقرون ہونے کی شہادت دی جیسے اسود، علقم ، عطاء، عکر مد، مجاہد، مکحول ، اور حسن بھرنی وغیرہم پس امام اعظم اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے درمیان تمام راوی عدول ، ثقہ اور مشہورا خیار میں مسے ہیں جن کی طرف کذب کی نسبت بھی نہیں کی جاسکتی اور نہ وہ کذاب ہیں۔ مقاروت اور مقبول حدیث میں دھزت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروت اور مقبول حدیث میں دھزت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروت اور اور اور کی اور کی حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروت اور اور کی حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروت اور میں معرف کے خوال حدیث میں دھنرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروت اور کی حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروت اور کی حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروت اور کی میں دھنرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروت اور کی حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروت اور کی حضرت ابو بکر صدیق میں دھنرت ابو بکر صدیت میں دھنرت ابو بکر صدیق ، حضرت ابو بکر صدیق میں دھنرت ابو بکر صدیق ، حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت بارون کی حضرت ابو بکر صدیق میں دھنرت بارون کی حضرت ابو بکر صدیق میں دھنرت بارون کی حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت بارون کی خوال میں میں دھنرت بین دھنرت بین کی حضرت ابور بکر کی حضرت بارون کی خوال کی خوال میں کی خوال کی میں دھنرت بین کی حضرت ابور کی دور کیا کی میں دھنرت بارون کی دور کی دور کی میں دھنرت بین کی حضرت ابور کی دور کی کی خوال کی میں دھنرت کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کی دیت میں دھنرت کی دور کی دور

جبول حدیث میں امام اسم کی شرا کط زوایت حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور محضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنهم بہت زیادہ مختاط تھے، یہی وجہ ہے کہ ان حضرات سے بہت کم حدیثیں روایت کی گئی ہیں اور قبول حدیث کے معاملہ میں بھی یہ حضرات بہت سخت تھے، جب تک کسی حدیث پر اچھی طرح اطمینان نہ ہوجا تا ا

#### ور انوارامام اعظم عصور انوارامام اعظم

میں بھی صرح قیاس کوچھوڑ دیتے ہیں چنانچہ اعلام الموقعین میں ابن قیم ، ابن حزم ظاہری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تمام احناف اس بات پرمتفق ہیں کہ حدیث ضعیف کے مقابلہ میں قیاس کوچھوڑ دیا جائے گا اور الخیرات الحسان میں ابن جحر کی لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے امام اعظم مراسیل کوقیاس پر مقدم کرتے ہیں۔

عام مخالفین یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے بعض حدیثوں کی مخالفت کی ہے اور صرح حدیث کے مقابلہ میں قیاس پڑمل کیا ہے الی تمام احادیث پر گفتگوتو اس مختصر مقالہ میں بے حدمشکل ہے ہم چندان احادیث کو بحث میں لارہے ہیں جن پر مخالفین زیادہ زور دیتے ہیں۔

حدیث بیج مصراق: عرب میں رواج تھا کہ اونٹیوں کا دودھ کی دن تک نہ دوہا کرتے تا کہ اس کے تھنوں میں دودھ جمع ہوتارہ اور بوقت فروخت زیادہ دودھ نکل سکے، ایسے جانورکو وہ لوگ ''مصراۃ'' کہتے تھے خریدار زیادہ دودھ دوھ دوھ کی کراس جانورکو بڑی ہے بڑی قیمت پرخرید کرلے جاتالیکن بعد میں اس سے اتنا دودھ حاصل نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی ہے منع فرما دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ''کہریوں اور اونٹیوں کے تھنوں میں دودھ جمع نہ کرو، جس شخص نے ایسی بحری یا اوٹی کوخریدا تو وہ دودھ دو ہے یا دیور مختاری میں کردے اور استعال شدہ دودھ کے عوض ایک صاع (ساڑھے چارسیر) مختارے بیا ہے کہ جاری ، جا، میں کا دورہ کی کہری کی کہری ہے کہ کوشریدا کو میں دے۔ (صبح بخاری ، جا، میں کہری کا دورہ کے موسلے کے بعد کے بعد کے بعد کے ہوریں کہری کے بعد کے

امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس صورت میں خریداراس جانور کو واپس نہیں کرسکتا البتہ دودھ کے سلسلہ میں اس سے جودھو کہ کیا گیا ہے اس جانور کی قیت بازار کے نرخ کے مطابق کم کی جائے گی اور باقی رقم وہ فروخت کنندہ سے واپس لے گا۔

امام اعظم کے اس حدیث پر عمل کرنے کے متعدد وجوہ ہیں۔ اولین وجہ یہ ہے کہ بیحدیث خبر واحد ہے اور صریح قرآن کے خالف ہے۔ اللہ عز وجل فرما تا ہے ف من اعتدی علیکم فاعتدو اعلیہ بمثل ما اعتدی علیکم (پ۲، البقوة، آیت ۱۹۴) جس کا مفادیہ ہے کہ کسی شے کے بدلہ میں شجاوز کرنا ناجا کز ہے اور صورت ندکورہ میں اگر ایک صاع مجودیں متعمل دودھ سے زیادہ ہوں تو فروخت کنندہ کی طرف سے تجاوز ہے اور اگر کم ہوں تو فریدار کی طرف

ٹانیا پی حدیث سنت مشہورہ کے خلاف ہے۔ ترفدی میں ہے الخراج بالضمان جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاوان بقدر ذمہ لیا جائے گا اوراس شکل میں جو تاوان لیا جارہا ہے وہ بقدر ذمہ نہیں بلکہ اصل خدمہ کے میازیادہ ہے۔ ثالثاً ابن التین نے بیان کیا ہے کہ بیحدیث مضطرب ہے۔ بعض روایات میں ایک صاع مجوروں کا ذکر ہے، بعض میں ایک صاع طعام کا بعض میں دودھ کی مثل دودھ کا اور بعض میں دودھ کے بدلے میں دگئے دودھ کا ذکر ہے۔ رابعاً عینی بن ابان نے کہا ہے کہ

کی روایت قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ نفی کرنے والا واقعہ کواس حال پرمحمول کرکے اپنے قیاس سے نفی کررہا ہے اور اثبات کرنے والااپنے مشاہدہ سے امرزائد کی خبردے رہائے۔ (حسامی)

۱۲۔ اگرایک حدیث میں کوئی تھم عام ہواور دوسری حدیث میں چند خاص چیزوں پراس کے برخلاف تھم ہوتو امام اعظم تھم عام کے مقابلہ میں خاص کوقبول نہیں کرتے۔ (عمدۃ القاری)

اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے صریح قول یا نعل کے خلاف اگر کسی ایک صحابی کا قول یا نعل ہوتو وہ مقبول نہیں ہے۔ صحابی کے خلاف کواس پرمحمول کیا جائے گا کہ اسے میہ حدیث نہیں پہنچی ۔ (عمدۃ القاری)

۱۳ خبر واحد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یافعل ثابت ہواور صحابہ کی ایک جماعت نے اس سے اختلاف کیا ہوتو آ ثار صحابہ پرعمل کیا جائے گا کیونکہ اس صورت میں یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یا وہ منسوخ ہوچکی ورنہ حضور علیقہ کے صحیح اور صریح فر مان کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کی جماعت اس کی بھی مخالفت نہ کرتی ۔ (الخیرات الحسان) 10 ایک واقعہ کے مشاہدہ کے بارے میں متعارض روایات ہوں تو اس شخص کی روایت کو قبول کیا جائے گا جوان میں زیادہ قریب سے مشاہدہ کرنے والا ہو۔ (فتح القدیر)

۱۶۔ اگر دومتعارض حدیثیں ایم سندوں کے ساتھ مردی ہوں کہ ایک میں قلت وسا لَط ہے ترجیح ہواور دوسری میں م کثرت تفقہ تو کثرت تفقہ کوقلت وسا لَط پرترجیح دی جائے گی۔ (عناد)

ے ا۔ کوئی حدیا کفارے کے بیان میں وارد ہواوروہ صرف ایک صحابی سے مروی ہوتو قبول نہیں ہوگی کیونکہ حدود اور کفارات شبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں۔ (الخیرات الحسان)

١٨ - جس حديث مين بعض اسلاف برطعن كيا گيا مووه بهي مقبول نہيں ہے۔ (الخيرات الحسان)

امام اعظم کے بیان کیے ہوئے بے شار مسائل میں سے یہ چندا صول و تو اعد کا انتخراج ہے ور نہ روایات کے قبول ورد میں امام اعظم کی تمام مشروط کا حصار کرنا بے حد مشکل ہے۔ بہر حال ان قواعد سے امام اعظم کی جس عمیق نظر ، اصابت فکر اور گہری احتیاط کا پتا چلتا ہے وہ اہل فہم پر مخفی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ بعد میں آنے والے محدثین میں سے اکثر نے امام اعظم کی شروط کی روشنی میں روایات کو پر کھا ہے اور اگر تعصب کو چھوڑ کرتمام محدثین امام اعظم کی قائم کر دہ شروط پر شفق ہوجاتے تو آج ہماراذ خیرہ احادیث مطعون اور موضوع روایات سے اصلاً بے غبار ہوتا۔

مخالفت حدیث کا الزام اور اس کی حقیقت: بعض انتہاء پیند حضرات امام اعظم رضی اللہ عنہ پر بالکلیہ احادیث کی مخالفت کا الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے علی الرغم اپنی رائے اور قیاس پڑمل کرتے ہے ایسے ہی لوگ امام اعظم رضی اللہ عنہ کو امام امل الراک کہتے ہیں۔ یہ بات تو ہم انشاء اللہ کسی اور موقع پر بتا کیں گے کہا پنی رائے اور قیاس کے مقابلہ کے مقابلہ میں حدیث کوکون ترک کرتا ہے، سروست یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ حدیث ضعیف کے مقابلہ

و انوارامام اعظم کی دید کی

دودھ کے بدلہ میں تھجوریں بمنزلہ بدل قرض ہیں۔ ابتداء اسلام میں بدل قرض میں زیادتی جائز تھی بعد میں جب قرآن نے اباحت سودکومنسوخ کردیا تو اس حدیث کا تھم بھی منسوخ ہوگیا۔

بہرحال تع مصراۃ کے سلسلہ میں امام اعظم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ قرآن کریم اوراحادیث مشہورہ کے مطابق ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت یامنسوخ ہے اور یامضطرب اور معلول ہونے کی وجہ سے متر وک ہے۔

تازہ هجورول کی بیع چھو ہارول کے عوض امام اعظم تازہ کجوروں اور چھو ہاروں کو ایک دوسرے کے عوض فروخت کرنا جائز قراردیتے تھے لیکن حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کجوروں کو خشک کجوروں کے عوض فروخت کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ اہل بغداد امام اعظم ہے اس حدیث کی مخالفت کے سبب شاکی رہے تھے۔ (فتح القدیر، ج ۴۵، ۲۹۲) جب آپ بغداد گئے تو ان لوگوں نے اس سلسلہ میں آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے فر مایا بناؤ تازہ کجوریں چھو ہاروں کی جنس ہے ہیں یانہیں؟ اگروہ چھو ہاروں کی جنس ہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہورالتم بالتم (چھواروں کی بنتے چھو ہاروں کے عوض جارہے) کے تحت اسے جائز ہونا چاہے اورا گروہ چھو ہاروں کی جہنس بدل جنس سے بیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اخدا احت لمف المنسو عمان فیدعو اسیف شنتم (جب جنس بدل جائز قرصور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اخدا حت لمف المنسو عمان فیدعو اسیف شنتم (جب جنس بدل جائز قرصور صلی اللہ علیہ کوروں کو خشک کھوروں کے عوض فروخت کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا یہ حدیث زید بن عیاش پر موقوف ہے اوراس کی روایت نامقبول ہے۔

چارے زیادہ از واج کا مسئلہ: اگر کسی کی چارے زیادہ بیویاں ہوں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا پہلی چارہ بیویاں ہوں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا پہلی چار ہیویوں سے نکاح کیا ہے وہ باطل ہے، لیکن امام تر ندی کی روایت ہے کہ غیلان بن سلم ثقفی جب مسلمان ہوئے تو ان کی دس ہویاں تھیں اور وہ سب ان کے ساتھ مسلمان ہوگئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ان میں ہے جن چار کو چاہوا ختیار کر لو، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک حدیث کے خلاف ہے۔

امام صاحب کی اس حدیث کو قبول نہ کرنے کی وجہ ہے کہ بیر وایت قر آن کریم کے خلاف ہے۔ اللہ عز وجل فر ماتا ہے فانکححوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث ور باع ۔ (پہم، النساء، آیت ۳) پس از روئے قر آن پہلی چار عور تول سے نکاح جائز ، موااور بعد کی عورتوں سے ناجائز ، لہذا کوئی شخص پانچویں یا چھٹے درجہ کی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اور حدیث شریف اس آیت کے نزول سے پہلے کے زمانہ پرمحول ہے اور یا بیاس شخص کی خصوصیت تھی اور یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے عیلان بن سلمہ کو اس عام تھم ہے مشتی کر دیا تھا۔

امام اعظم پرجن احادیث کی مخالفت کاحکم لگایا جاتا ہے ان سب کی یہی حقیقت ہے کیونکہ جن احادیث پر امام اعظم

عمل نہیں کرتے وہ یا تو کسی فنی عیب کی بناء پر نامقبول ہوتی ہیں یامنسوخ ہوتی ہیں اور یاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رمنی ہوتی ہیں۔

روایات میں تطبیق : فن حدیث میں امام اعظم کے کمالات میں سے ایک عظیم کمال ہے ہے کہ آپ مختلف اور متعارض روایات میں بکٹر تنظیق دیتے تھے اور مختلف اور متناقض روایتوں کا محل اس طرح الگ الگ بیان کردیتے تھے کہ مثناء رسالت نکھر کر سامنے آ جا تا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر، حضرت خذیجة الکبری اور حضرت علی، میں سے ہرایک کے بارے میں اعادیث میں آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائے والا ان میں سے ایک ہی ہوسکتا ہے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو صنیفہ وہ سب سے پہلے تحف ہیں جنہوں نے ان متعارض صدیثوں کو جمع کیا اور فر مایا، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت میں سب سے بہلے ایمان لائے والے حضرت میں سب سے بہلے ایمان لائے والے حضرت میں سب سے بہلے ایمان لائے والے حضرت میں سب سب سبطی میں سب سب سبطی میں سب سبطی میں سب سبطی میں سبطی

سنر میں روزہ کے بارے میں بھی احادیث مختلف ہیں۔ بعض میں مسافر کے لیے روزہ کو نیکی قرار دیا ہے اور بعض میں فیلے کے منافی اور بعض میں روزہ رکھنے ندر کھنے کا اختیار دیا ہے۔ امام اعظم نے ان تمام روایات میں تطبیق دی ہے اور فرمایا اگر سفر آرام دہ ہوتو روزہ رکھنا بہتر ہے اور اگر سفر معتدل ہوتو مسافر کو اختیار ہے، روزہ رکھے یا ندر کھے۔

کے کے جھوٹے برتن میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے مختلف روایتیں آئی ہیں بعض میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے تین کہ حضوں سلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جھوٹے برتن کوسات مرتبہ دھونے کا تھم دیا ہے اور بعض میں کہتے ہیں کہ حضور نے تین بار دھونے کا تھم ورنوں حدیثوں پڑمل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تین بار دھونے کا تھم وجوب پر اور سات بار کا تھم تجاب پرمحول ہے۔

روایات میں فرق مراتب امام عظم ابوحنیفہ وہ واحداور منفر دخص ہیں جنہوں نے قرآن کریم اوراحادیث طیبہ میں فرق مراتب امام عظم ابوحنیفہ وہ واحداور منفر دخص ہیں جنہوں نے قرآن کریم اوراحادیث طیبہ میں فرق مراتب کولمی ظارکھا، چنانچے قرآن اور حدیث میں تعارض ہوتو حدیث کوچھوڑ دیتے ہیں اور باہم روایات میں بھی متواتر بھر مشہور اور فرد کے فرق کو قائم رکھتے ہیں بہی تعارض کے وقت پہلے متواتر بھر مشہور اور پھراس کے بعد فرد کو درجہ سے ہیں اور حدیث فرداگر چیضعف بھی ہو پھر بھی اس کوقیاس پر مقدم رکھتے ہیں۔

حرف آخر: امام اعظم نے حدیث کی تمام انواع واقسام پراجتهادی نوعیت سے کام کیا ہے، بصیرت افروز راہنما اصول قائم کیے ہیں اور محض روایتی انداز ہیں سماع حدیث کرنے والوں کوعقل وآگہی کی روشنی دی ہے، ان کے حلقہ درس میں شریک ہو کرنہ جانے کتنے افراد دنیا کے علم وضل میں امر ہو گئے۔ ان کے تلاندہ کی عظمت کا بھی بیا کم تھا کہ انہوں

نے ذروں کواٹھایا تورشک ماہتاب بنادیا، یہ حنی سلسلہ کی کڑیاں تھیں جواحادیث رسول سے قر نا فقر ناائمہ اور مشائخ کے سینوں کومنور کرتی چلی گئیں، سلام ہواس امام پرجس نے جھلملاتے چراغوں کوسورج کی توانا ئیاں بخشیں، آفرین ہواس کی فکرصائب پرجس نے اسلامی علوم کورعنا ئیاں دیں، آج دینی علوم کے تمام شعبوں میں انہیں کے فیض کے دھارے بہ مرح ہیں، جب تک علم کا پیسلسلہ چاتا رہے گا جب تک درس گا ہوں میں فقہ وحدیث کا چرچارہے گا زمانہ ابو حذیفہ کوسلام کرتارہے گا۔ رضی اللہ تعالی عندوارضاہ)

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# امام اعظم ابوحنيفه اورعلم حديث

از: پروفیسرغلام مصطفیٰ مجددی ایم اے (شکر گڑھ)

امام الائم، سراج الامه حضرت ابوحنیفه نعمان بن ثابت المعروف بدامام اعظم قدس سره صحیح ترین روایت کے مطابق کے درکو پیدا ہوئے۔ قاضی ابوعبداللہ صمیری اور امام ابنِ عبدالبرنے امام ابو یوسف قدس سره کی روایت نقل فرمائی، جس سے بیسال ولادت اخذ ہوتا ہے۔

(اخبار ابي حنيفه و اصحابه ص٣/ كتاب بيان العلم وفضله جلد ١ ص ٣٥)

ابن خلکان نے میں میں میں میں اور دولیات الاعیان جلد ۵ ص ۱۳۱۳) آپ نسلاً فارسی تھے۔(ابوحیفه وحیات الاعیان جلد ۵ ص ۱۳۱۳) آپ نسلاً فارسی تھے۔(ابوحیفه وحیات میں ۱۳ علامہ عبدالقادر مصری رحمته اللہ علیہ نے آپ کا سلسله نسب حضرت آدم علیه السلام تک ذکر فر مایا ہے۔(الجواهر المنیفه جلد ۱ ص ۲۹)

امام ملاعلی قاری رحت الله علیه فرماتے ہیں کہ آپ کے آباد اجداد میں غلامی کا کوئی اشرنہیں، زیادہ کی صحیح ہے کہ آپ آزاد پیدا ہوئے۔ رساف اسام اعظم، آپ کے والد ماجد حضرت ثابت علیه الرحمہ کی ولادت اسلام میں ہوئی تھی۔ رہ عنداد جلد ۱۲ س ۲۳۳، آپ کے والد ماجد حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے تن میں دعائے خیر فرمائی۔ (ایناس ۲۳۲) گویا آپ کے عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے تن میں دعائے خیر فرمائی۔ (ایناس ۲۳۲) گویا آپ کے گھر میں شیر خدا کا فیضان بھی ٹھاٹھیں مار دہا تھا۔ آپ تا بعی تھے، اس حقیقت کوعلا مہذ ہیں نے ''مناقب الاحمام ابنی جربیتی نے ''الخیرات الاحمام ابنی جربیتی نے ''الله مان کی خواروق رضی الله تعالی عنہ نے دالے اللہ 'کنز الایمان 'جمجہ مقد العرب یعنی' الله کا نیزہ ، ایمان کا خزاندا ورعرب کا د ماغ کہا ہے'' حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے '' سیف الله '' یعنی الله کی تلوار کہا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نے نہ الله کا عنہ نے نہ الله '' الله کا عنہ نے قبہ الاسلام یعنی'' اسلام کا گھ'' کہا ہے۔ (الطقات الکہ ی جلدا ہی اللہ کا عنہ نے نہ اسلام یعنی'' اسلام کا گھ'' کہا ہے۔ (الطقات الکہ ی جلدا ہی کہ اللہ کا خدر نے قبہ الاسلام یعنی'' اسلام کا گھ'' کہا ہے۔ (الطقات الکہ ی جلدا ہوں)

آپ کے زمانہ میں کوفہ تعلیمات اسلامی کا زبردست مرکز تھا۔ جس میں تین سواصحاب رضوان اور سر افراد بدر نازل ہوئے۔ (ایدائن) ایک ہزار سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم نے رہائش اختیار فرمائی۔ (ایدائن) آپ نے جوان ہوکرریٹمی کپڑے کی تجارت کی ،اس لیے آپ کو'' الخزاز'' کہتے ہیں۔ آپ کے سوانح نگاروں نے آپ کی صاف تھری تجارت کا ذکر بڑے اہتمام سے کیا ہے۔

انوارامام اعظم

﴿ رمضان المبارك میں ساٹھ بارقر آن مجید ختم فرماتے تھے۔ (نبیس الصحفہ ۲۳۰)
 ﴿ اکثر رات کو ہررکعت میں ساراقر آن ختم کرجاتے۔ (طبقات الکبری م۶۳۰)
 ﴿ جس جگہ وصال ہوا وہاں سات ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم کیا گیا تھا۔ (اینا)
 ﴿ اپنی کمائی سے کھاتے ،عطیات کور دکر دیتے تھے۔ (الحیرات الحسان م٥٥٠)

المسب سے زیادہ تخی اور متقی تھے۔ (المناف جلدام ۹۳)

اکثر شاگردوں کے بھی اخراجات برداشت کرتے۔ (الحدوات العسان س٢٥)

کے چہرہ اچھا،لباس بہترین ،خوشبوفیس محفل پا کیز ہ تھی۔ یاروں کے ممخوار تھے۔(ماریخ بغداد س۲۲)

الطيف الطبع تنفي اليك بوسيده لباس والے كو ہزار درہم ديئے اور فر مايا جاؤا پنا حليه تھيك كرو۔

الله حابتا م كمايخ بنده برايني رحمت كااثر ويكهد (البطل الحرية صاير)

کے سب سے بڑھ کرآ پ کا وصف عشق رسول علیہ تھا۔ فرماتے جو کچھ رسول اللہ علیہ ہے۔ اثابت ہے، سرآ تکھوں پر قبول، میرے مال باپ ان پر فعدا ہوں، ہم ان کے ارشادات کی مخالفت کا تصور ہمی نہیں کر سکتے۔ (کتاب العیزان از شعرانی)

رسول اكرم عليه الله كي نظر مين:

الله كريم نے آپ كوسيرت وكرداركى جمله خوبيول سے آراسته فرمايا تھا۔ جس نے آپ كوديكھا آپ كا ہوگيا۔ جس نے آپ كوديكھا آپ كا ہوگيا۔ جس نے آپ كو نكھا ملتِ الله كا ہوگيا۔ جس نے آپ كى زندگى كا مطالعہ كيا وہ متاثر ہوا۔ چنا نچية تاریخ شاہد ہے كہ آج تك ملتِ اسلاميہ كے بڑے بڑے مفكرين ومتصوفين نے آپ كے حضورا پئى عقيدت وارادت كے بجول نچھا ور كئے بيں۔ سب سے پہلے ہم حضور مروركونين عليہ كى حديث نقل كرتے ہيں كہ آپ نے كس طرح اپنے اس عظیم غلام اور محبوب ہستى كى خردى ہے فرمايا۔

الایمان عندالثریالذهب به رجل من فارس ابناء فارس حتی یتناوله در الایمان عندالثریالذهب به رجل من فارس ابناء فارس حتی یتناوله در ایمان تریاکے پاس ہواتواہلِ فارس میں سے ایک آ دمی وہاں بھی پہنچ گا اور اسے حاصل مرکا۔'(رواسم)

کے لو کان العلم بالثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس یعن''اگر علم ثریا کے پاس ہواتو فارس کے افرادا سے حاصل کرلیں گے۔(دواہ ابونعیہ)

میں میں میں میں میں میں قدرے اختلاف الفاظ کے ساتھ بیحدیث موجود ہے۔''اگرا یمان ثریا کے ساتھ میں موجود ہے۔''اگرا یمان شریا کے ساتھ میں موجود ہے۔''اگرا کے ساتھ موجود ہے۔''اگرا کے ساتھ میں موجود ہے۔''اگرا کے ساتھ موجود ہے۔''اگرا کے ساتھ کر

حضرتِ امام عنی علیه الرحمہ کی نفیحت پرعکم دین کی طرف راغب ہوئے ، (المهاف الا امام موفق جاداس معنی علیه الرحمہ کی نفیحت پرعکم دین کی طرف راغب ہوئے ، (المهاف الا المام موفق جاداس ۱۹۹) ابتدأ علم کلام سے از حد دی پہتی تھی۔ فدا ہب باطلہ سے مناظر سے کرتے تھے جس کے لیے آپ کو ہیں سے زائد مرتبہ بھرہ کا سفر کرنا پڑا۔ (ابینا) علم کلام کے ماہر کی حیثیت سے آپ کو بہت شہرت ملی ۔ بعد از الا علم فقہ کے لیے حضرتِ جمادر ضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ درس میں حاضر ہوئے۔ (ادب المام سند اللہ تعالی عنہ سے آپ کی امام ابن حجر عسقلانی نے بھی ذکر کیا ہے۔ خصوصاً حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقا تیں واضح ثابت ہیں۔ (فنادی ابن حجر ) دیبا چہ ' شرح سفر السعادن'' میں الشیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ ملاقا تیں واضح ثابت ہیں۔ (فنادی ابن حجر ) دیبا چہ ' شرح سفر السعادن'' میں الشیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے بھی یہی تو ل نقل کیا ہے۔

فقہ میں آپ کا مقام بہت بلند ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے علم شریعت کو مدون فر مایا۔ آپ کی استاع امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے موطا کی ترتیب میں کی۔ (نبیس الصحیفہ س۲۰۰) آپ کی مجلس مذاکرہ میں وقت کے جلیل القدر فقہاء حاضر ہوتے تھے۔ مثلاً امام یوسف، زفر ، داؤد طائی ، اسد بن عمر و ، علی بن مسہراور مندل بن حبان وغیرہ (تاریخ بعداد) بعض مسائل میں توایک ایک ماہ تک بحث جاری رہتی ، اتفاق ہوتا تو اسے امام یوسف''اصول' میں درج کر لیتے۔ (السمائل میں توایک ایک ماہ تک بحث جاری رہتی ، اتفاق موتا تو اسے امام یوسف''اصول' میں درج کر لیتے۔ (السمائل معاملات کے بارے میں ہیں۔ (دیس فرمائے ، جس میں ارتبیں ہزار کا تعلق عبادات سے ہے ، باقی مسائل معاملات کے بارے میں ہیں۔ (دیس المجواہر جلد ہیں ہیں۔ وردیس المجواہر جلد ہیں ہیں۔ وردیس المجواہر جلد ہیں ہیں۔ وردیس میں ارتبی کیام وفقہ کے میدان کے شہوار تھے اور سیرت و کر دار کے بھی روش مینار تھے۔ المجواہر جلد ہیں ہیں۔ وردیس میں ارتبی کیام وفقہ کے میدان کے شہوار تھے اور سیرت و کر دار کے بھی روش مینار تھے۔

المناف المرادن الرادن المراث المراث المراث المراد المراد الله عنده المراد المراد الله عنده المراد المرد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد الم

ور انوارامام اعظم المسمورة المساورة الم

فرمائی ہیں جب کہ جالیس ہزارہے کتاب الآثار کونتخب فرمایا ہے۔

(مناقب الامام ذيل الجواهر المضيته جلدا ١٤٥٥)

# علامها بن حجر ميتى رحمة الله عليه:

فرماتے ہیں کہ حضرتِ امام نے جار ہزار مشاکخ کرام سے جو کہ آئمہ تابعین تھے اور دوسرے حضرات سے روایت کی ہے، اس لیے علامہ ذہبی اور دوسرے علاء نے آپ کو حدیث کے حفاظ میں شار کیا ہے اور جس شخص نے گمان کیا کہ وہ حدیث کی طرف کم توجہ دیتے تھے اس نے تسامل یا حسد کی بنا پراہیا کیا

مسعر بن كدام رحمته الله عليه:

فرماتے ہیں طلبت مع ابسی حنیفة الحدیث فغلبنا میں نے ابوحنیفہ کے ساتھ حدیث کی عصیل کی، وہ ہم سب پرغالب تھے۔ (مناف الله عن ۱۷۵۰)

سب سے بڑھ کرامام خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس ذخیرہ حدیث کے بہت سے صندوق بھرے پڑے ہیں جن میں سے بہت تھوڑا حصہ انتفاع کے لیے نکالا ہے۔ (السماف الدون) غیر مقلد حضرات نے ابنِ خلدون کے حوالے سے یہ پرو پیگنڈہ کیا ہے کہ امام کوسترہ حدیثیں یا تھیں، حالانکہ ابنِ خلدون نے حضرتِ امام رحمتہ اللہ علیہ کو حدیث کے کبار مجہدین میں شارکیا ہے اور ردوقبول کے سلسلہ میں ان کے مذہب کوقابلِ اعتماد کہا ہے۔ (مقدم ۲۹۳۳) باقی انہوں نے جو یہ کہا ہے قالوا ابو حدیثة رضی اللّٰه تعملی عنه یقال بلغت روایة الی سبعة عشر حدیثا او نحوها.

ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سترہ یا اس کے لگ بھگ حدیثیں مروی ہیں، اس کی ہم مختلف پہلوؤں سے تشریح کرتے ہیں۔

اسسایک ہا خذ حدیث یعنی حدیث حاصل کرنا اور دوسرا ہے روایت حدیث یعنی حدیث بھیلانا اور پڑھانا، ابنِ خلدون کے قول سے روایت حدیث کی قلت ثابت ہوتی ہے اخذ حدیث کی ہر گزنہیں، اور روایت حدیث میں بے بضاعت ہونے کی دلیل نہیں، علامہ ابنِ حجر روایت حدیث میں بے بضاعت ہونے کی دلیل نہیں، علامہ ابنِ حجر نے کیا خوب کہاہے '' وہ مسائل کے استنباط میں مصروف تھاس لیے ان کی روایت کی وجہ سے کم ہوئیں اور طرح حضرت ابو بر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات ان کی مصروفیات کی وجہ سے کم ہوئیں اور حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے دوسرے صحابہ کی روایات بے شار ہیں، یہ حضرات عوام کے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے دوسرے صحابہ کی روایات بے شار ہیں، یہ حضرات عوام کے

انوارامام اعظم

پاس لٹکا ہوا ہوگا تو عرب اس کونہ پاسکیں گے،البتہ فارس والےاسے حاصل کرلیں گی۔(دواہ طبرانی) حضرتِ امام سیوطی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں۔

'' میں کہنا ہوں کہ حضور علیہ نے یقیناً ان احادیث میں امام ابوحنیفہ قدس سرہ کی خبر دی ہے، جس کی روایت حضرتِ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ (بعض سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں) (میسف الصحیفہ س)

المام اعظم رحمة الله عليه اورعلم حديث:

غیرمقلدین حفزات کے زویک حفزتِ امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه علم حدیث میں بالکل نابلد ہیں۔ اس طرزِ فکر پرخود غیرمقلدین کے مقتدر عالم جناب داود غزنوی صاحب نے اظہار افسوس کیا ہے۔ کہتے ہیں۔

'' جماعت اہلِ حدیث کو حضرتِ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی بددعا لے کربیٹھ گئی ہے، ہر خص ابو حنیفہ ، ابو حنیفہ کہہ دیتا ہے۔ پھران کے ہرخص ابو حنیفہ ، ابو حنیفہ کہہ دیتا ہے۔ پھران کے بارے میں ان کی تحقیق سے کہ وہ تین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ ، اگر کوئی بڑا احسان کر ہو وہ سترہ احادیث کا عالم گردانتا ہے۔ جولوگ استے جلیل القدرامام کے بارے میں بینقط نظر رکھتے ہوں ان میں اتحاد و بیجہتی کی ونکر پیدا ہو سکتی ہے۔ (حربے مولا باداد فرنوی سید)

حضرت عبداللد بن مبارك رحمة الله عليه:

فرماتے ہیں کہ "تم پرلازم ہے اثر کاعلم اور اثر کاعلم حاصل کرنے کے لیے امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت لازم ہے کہ انہی سے حدیث کامعنی اور تاویل مل سکتی ہے۔ "(السمان سے درہ میں اللہ علیہ کی محدث تھے، وہ ایک ایسے آدمی سے تحصیل حدیث کا مشورہ کیسے دے سکتے ہیں جوحدیث کونہیں جانتا۔

صدرالا تمهامام موفق رحمة الله عليه:

فرماتے ہیں کہ 'امام ابوحنیفہ رحمته الله علیہ نے کتاب 'الآثار '' کوچالیس ہزارا حادیث سے منتخب

فرمايا - (المناقب س١٨)

امام ملاعلی قاری رحته الله علیه:

نقل فرماتے ہیں کدام اعظم رحمته الله علیہ نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زیادہ حدیثیں بیان

ولی الله رحمته الله علیہ نے فرمایا ہے۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ ابنِ خلدون سے امام مالک رحمته الله علیہ اور امام احم احمد رحمته الله علیہ کے بارے میں تساہل ہوسکتا ہے تو امام اعظم رحمته الله علیہ کے بارے میں کیوں نہ ہوا ہوگا۔ نیز اس سے غیر مقلدین کی حضرتِ امام اعظم رحمته الله علیہ سے دشمنی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے محدثین کرام کے اقوال کو اختیار کرنے کے بجائے ایک مورخ کے قل کردہ انتہائی مجہول قول کو سامنے رکھا گویا۔

مث گئی بربادی دل کی شکایت دوستو!
اب گلتال رکھ لیا ہے میں نے ویرانے کا نام
سسے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت حدیث میں قلیل نہیں ،اس اجمال کی تفصیل دیکھنی ہوتو
آپ کے بلند پایہ شاگر دوں اور آپ سے روایت لینے والوں کی تعداد پرغور کرنا چاہیے۔ حافظ محمد بن احمد الذهبی الشافعی دحمته الله علیه نے لکھا ہے۔

''آپ سے محدثین اور فقہاء نے کثیر روایات حاصل کی ہیں کدان کا شار نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کے اقران میں سے مغیرہ بن مقسم ، ذکر یا بن ابی ذائدہ ، مسعر بن کدام ، سفیان توری ، ما لک بن مغول ، یونس بن ابی اسحاق اور ان کے بعد کے زائدہ بن شریک ، حسن بن صالح ، ابو بکر بن عیاش ، عیسی بن یونس ، علی بن مسہر ، حفص بن غیاث ، جریر بن عبدالحمید ، عبداللہ بن مبارک ، ابومعاویہ ، وکیج ، المحاربی ، فزاری ، یزید بن مارون ، اسحاق بن یوسف الازرق ، المعافی بن عمران ، زید بن حباب ، سعد بن صات ، کلی بن ابراہیم ، ابوعاصم النہیل ، عبدالرزاق بن ہمام ، حفص بن عبدالرجمان ، عبیدہ بن موتی ا ، ابوعبدالرجمان المقر کی ، محمد بن عبداللہ انصاری ، ابوقیم ، ہوذ ق بن خلیف ، ابواسا مہ ، ابو کی الحمانی ، ابن نمیر ، جعفر بن عون ، اسحاق بن سلیمان عبداللہ انصاری ، ابوقیم ، ہوذ ق بن خلیف ، ابواسا مہ ، ابو کی الحمانی ، ابن نمیر ، جعفر بن عون ، اسحاق بن سلیمان اور خلق خدا۔ (مناف الامام ابی حدمہ من ۱۱)

اورعلامیم الدین شامی علیه الرحمة نے آپ سے روایت اخذ کرنے والوں کے نام درج کیے بیں جن کی تعداد تقریبانوسوچوہیں ہے۔ (عفود العمان باب،ه) ای طرح خطیب بغدادی نے بھی کافی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ حافظ کر دری علیه الرحمتہ نے صرف ایک محدث حضرت عبدالله بن یزید کی علیه الرحمة کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت امام رحمته الله علیه سے نوسوا حادیث مبارکہ حاصل کی ہیں۔ (ماف کودی ص۸۵)

پھرآپ سے پندرہ مسانید منقول ہیں جن میں سے چارکوان کے عظیم تلاندہ نے بلاواسط جمع کیا

اب میر کہنا کہ حضرتِ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثانِ غنی اور علی المرتضی رضی الله تعالی عنهم کا پایہ حضرتِ ابو ہر برہ یا دوسرے صحابہ کرام سے کمزور تھا۔ بہت افسوسناک اور علم حدیث کے ساتھ کھلا نداق ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمتہ الله علیہ اور امام شافعی رحمتہ الله علیہ کی روایات ان حضرات ہے کم ہیں جو روایات بھیلانے میں فارغ تھے۔ اس سلسلہ میں ابوزرعہ اور ابن معین کی مثال دی جاسکتی ہے۔ کیا کوئی ان حضرات کو امام مالک رحمتہ الله علیہ اور امام شافعی رحمتہ الله علیہ پر فوقیت دے سکتا ہے۔ لہذا روایات حدیث میں قلیل ہونے کو اخذ حدیث میں قلیل ہونے پر قیاس کرنا بہت بڑا تعصب ہے اور ابنِ خلدون کے کلام میں بہت بڑی تحریف ہے۔ علامہ ابنِ خلدون خود فرماتے ہیں ....۔

قد تقول بعض المبغضين المتعسفين الى ان منهم من كان قليل البغاعة فى الحديث فلهذا قلت رواية ولا سبيل الى هذا المعتقد فى كبار الائمة كان الشريعة انما تو خدمن الكتاب والسنة.

''بعض گمراہ وشمنوں نے تو یہاں تک جموٹ باندھاہے کہ بعض آئمہ کہار حدیث میں نااہل تھے، اس لیےان کی روایات کم ہیں۔ آئمہ کہار کی نسبت بیاعتقاد کوئی حیثیت نہیں رکھتا شریعت تو کتاب وسنت سے ماخوذ ہے۔ (مقدم ۲۷۲)

۲ ..... ابنِ خلدون نے جو کہا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سترہ یا اس کے لگ بھگ حدیثیں مروی ہیں تو بیان کا اپنا قول نہیں ہے۔ انہوں نے اسے صیغہ مجبول کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یعنی بھال کہہ کراس قول کی ضعف پر مہر تقدیق ثبت کی ہے۔

سا....ابن ظدون عظیم مورخ تو بین، محد بثنین، اس لیے انہیں آ مکہ کرام کی روایات کاعلم کم بے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امام مالک رحمته الله علیہ کی مرویات کی تعداد موطا میں تین سو بتائی ہے، فرماتے بین۔ 'ومالک رحمه الله انما صح عنله مافی کتاب الموطا و غایتها ثلاث مائة حدیث او نحو ها '' رمقعه،

اورامام احمد بن منبل رحمته الله عليه كى مرويات منداحم من بچاس بزار بيان كى بين،فرمات بين احمد بن حنبل د حمه الله فى مسنده خمسون الف حديث حالانكه المل علم مخفى نبيل كه يه تعداد غلط بهد مؤطا شريف مين "ستره سوبين" اورمنداحم مين تمين بزاراحاديث مروى بين جيسا كمشاه

انوارامام اعظم

حضرتِ امام رحمته الله عليه پرمر جی ہونے كا الزام اتنا غلط ہے كه دليل كى بھى ضرورت نہيں، خود حضرت امام رحمته الله عليه نے اپنی مشہور تاليف' فقد اكبر' ميں ارجاء كى تر ديد فرمائى اور علامه مرغينانى نے آپكا قول لكھا كه اهل الارجاء الذين يحالفون الحق فكانوا بالكوفة اكثر وكنت اقهر هم بحمد الله كوفه ميں مرجى كثرت سے رہتے تھے جوتق كے خلاف تصاور ميں ان سے مناظر سے میں جیت جا تا تھا۔ (كشفِ الاسرار بحواله منا قب الامام اعظم جلد اصفحه و)

علامة عبد الكريم شهرستاني شافعي عليه الرحمة فرماتي بين كه فلايعبدان اللقب انما الزمه من فريقين المعتزلة والحوارج بعيد

نہیں کہ امام صاحب کو بیالزام معتز لہ اورخوارج نے دیا ہو۔ (الملل وانحل جلد اصفحہ 24 ذکر مرجیہ) اسی طرح شرح موافق اورعقو دالجواہر وغیرہ میں اس کی سخت تر دید ہے۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ امام بخاری ہے تسامح ہوا ہے۔

علاؤہ ازیں غیر مقلدین حضرات کے اس الزام کا تجزبیہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارجاء کی وجہ ہے آپ کی روایات پایہ ثبوت کوئییں پہنچین تو بیالزام امام بخاری پر بھی عائد ہوسکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی صحیح میں تقریباً سولہ راویوں سے روایت لی ہے جومر جنی ہونے میں مشہور سے \_ ( تہذیب التہذیب میں اس کی تفصیل موجود ہے ) نیز چار راوی نسب کے علم ہر دار سے ، میں مشہور سے \_ ( تہذیب التہذیب میں اس کی تفصیل موجود ہے ) نیز چار راوی نسب کے علم ہر دار سے ، تقریباً ستائیس شیعہ ، چھ قدری ، چار خار ہی ، اور چار جہی ہیں \_ ( یہ کتاب المعارف اور میزان الاعتدال میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ ) صحیح بخاری کے انہی رواۃ کی بنا پر کہا گیا ہے کہ اس میں بھی ضعیف روایات درج ہیں ، یہی حال مسلم کا ہے ، علامہ ملاعلی قاری علیہ الرحمة فر ماتے ہیں ۔

"امام بخاری کے جارسوبیس (۲۲۰)روایوں میں سے ای (۸۰)راوی ضعیف ہیں،اور مسلم کے چھسوبیس (۲۲۰)راویوں میں سے ایک سوساٹھ (۱۲۰) ہیں۔"کذاذ کرہ السخاوی فی شرح الفقیه العراقی (مصطلحات اهل الاثر علی شرح نحبة الفکر)

اور محقق على الاطلاق علامه ابن هام عليه الرحمته نے فرمايا۔

''جس نے کہاہے کہ احادیث میں سب سے زیادہ سجے وہ حدیث ہے جو بخاری ومسلم میں ہے یا بخاری ومسلم میں ہے یا بخاری ومسلم کی شرطوں پر کسی اور نے روایت کی ، یہ قول بلا دلیل ہے،اس کی تقلید جائز نہیں ۔۔۔۔ کیونکہ بخاری ومسلم میں کثرت سے ایسی روایات ہیں جن کے راوی جرح سے نہیں بچ سکے ۔ (فتح القدیریاب وافل جلدا)

ہے۔علامہ زاہد کوثری نے امام دارقطنی اور ابن شاہین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی کے پاس بھی دارقطنی اور ابن شاہین کی مندا بی حدیث بھی دارقطنی اور ابن شاہین کی مندا بی حدیث بھی دارقطنی اور ابن شاہین کی مندا بی حدیث بھر الدنقہ ہفت ارای سانید کے علاوہ امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب الخراج ،عبدالرزاق کی مصنف، ابن ابی شیبہ کی مصنف اور امام محمد کی مؤطامیں ہزاروں روایات آپ سے متصلا گی گئی ہیں۔ پھر اپنی کتاب الآ فارجس کو چالیس ہزار احادیث سے منتخب فرمایا ہے۔ ان حقائق کے ہوتے ہوئے بھی کوئی سترہ روایات کی رہٹ لگائے تو تاریخ حدیث کوشخ کرنے کے مترادف ہے۔

امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگرسترہ احادیث کا ہی ذخیرہ ہوتا تو بڑے بڑے محدثین اور ناور روزگار فقہاء چندون کے بعد آپ سے منہ موڑ لیتے۔ جب کہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی عنہ نے اپنے او پر سماع حدیث کے لیے بخاری رحمتہ اللہ تعالی عنہ نے اپنے او پر سماع حدیث کے لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درس کولازمی قرار دیا تھا۔ (المساف از موز جدائی میں اور حافظ ابن عبد البر نے امام وکیج کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ سے احادیث کا بہت زیادہ سماع کیا امام وکیج کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ سے احادیث کا بہت زیادہ سماع کیا

## امام اعظم رحمته الله عليه كي ثقابت:

غیر مقلدین حفرات امام اعظم رضی الله تعالی عنه کوضعیف کہتے ہیں، دلیل میہ کہ امام بخاری رحمته الله علیہ نے انہیں اپنی کتاب ''المصعفاء'' میں نقل کیا ہے، یہاں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آدمی دن کو رات کہنے پر تلا ہوتو اسے کون روک سکتا ہے۔ جس عظیم انسان نے صحابہ کرام سے حدیث کی ہوتا بعین کی کثیر تعداد کود یکھا ہو بلکہ خود اس طبقہ صالحین میں نمایاں ترین مقام کا حامل ہو، جس کے زہروتقوی، خلوص و احتیاط کی اس کے جلیل القدر معاصرین نے گواہی دی ہو، پھر سب سے بڑھ کر جس کی بشارت خود سرور عالم ، مجرصادق علیق نے دی ہو۔ اور اسے بخاری و مسلم نے اپنی صحاح میں درج کیا ہو، اگروہ بھی ضعیف ہے تو میے غیر مقلدین کہاں سے ثقہ ہوگئے ۔۔۔۔؟

باقی ره گئی امام بخاری کی بات تو ہم ان کی جلالت علمی اور ثقابت فکری کوتسلیم کرتے ہیں لیکن حیران ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر حضرت امام رحمته اللہ علیہ کا ذکر'' کتساب المصعفاء ''میں کیا ہے، یہی نہ کہ کان مرجی شے اور لوگوں نے ان سے روایت وحدیث کیا ہے۔ (معاذ اللہ)

انوارامام اعظم

في كهدديا ب- (سيرت العمان صفحه ٥٠٠)

کونکہ حضرت حافظ عسقلانی نے اسے قبول نہیں کیا فرماتے ہیں لے مایشت روایہ ابھی حنیفہ عن مسالک، بلکہ حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگر د حضرت امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے ساع حدیث کے لیے تین مسال امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے ان سے امام اعظم سال امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے ان سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اصول وقو اعد حاصل کیے، یہی سبب ہے کہ آپ کی تر تیب کردہ دس ہزار احادیث پر مشتمل مؤطاسترہ سو ہیں احادیث پر رک گئی، جن میں چے سومند، دوسو بائیس مرسل، چے سوتیرہ موقو ف روایات اور دوسو بچاسی تابعین کے اقوال ہیں۔ (مصفی شرح مؤطا از شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ)

حفرت عبدالله بن داودر حمته الله عليه كهتم بين كه مين نے حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عنه به يوجها كه آپ نے تابعين كرام ميں سے كن كن كى صحبت سے فيض اٹھايا، آپ نے فرمايا قاسم، سالم، طاؤس، عكرمه، مكول، عبدالله بن دينار، حسن بھرى، عمروبن دينار، ابوالزبير، عطا، قماده، ابرا بيم على ، نافع، وامثالهم يعنى اوران جيسوں كى ۔ (مندا بوحنيفه كتاب الفصائل)

بتائے ان بزرگان دین میں سے کون ہے جس کی جناب میں آپ کوضعیف روایت کی تو قع ہے، اس لیے حضرتِ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی ثقابت پرامام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمتہ نے کیا خوب تبصرہ فرمایا ہے۔

''الله تعالی نے مجھ پرفضل فرمایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی الله تعالی عنہ کی تین مسانید کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ الله علیہ ثقہ اور صادق تا بعین کے سواکسی سے روایت نہیں کرتے جن کے حق میں حضو حقایقہ نے خیر القرون ہونے کی گواہی دی ہے۔ جیسے علقمہ، عطا، عکر مہ، مجاہد، مکول اور حسن بھری وغیرہ، امام اعظم اور رسول الله الله کے درمیان سب راوی، عدل کے مالک، ثقہ اور بزرگ ہیں، جن کی طرف کذب کی نبیت نہیں کی جا سکتی۔''

(میزان الشریعة الکبری جلد اصفحه ۱۸ ) حفرت محدث بیرعبدالله بن مبارک فرمات بین می دخترت محد الآثار عن روی الآثار عن نسل شقسات

ب انوارامام اعظم المسام الم

اب آئم فن کی ان تصریحات کی موجودگی میں غیر مقلدین کا بیکہنا کہ ہم تو بس بخاری و مسلم کو ہی قبول کریں گے۔ صحیحین سے روایت لاؤ، بڑے رحم دل واقع ہوں تو کہتے ہیں کہ چلود وسری صحاح تر ندی، ابود اور ، ابنِ ماجہ نسائی سے اخذ کرلو، سوچنا چاہیے کہ جب بخاری و مسلم کا بیر حال ہے تو باقی کیے ضعیف روایات سے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ دریں حالات آگر'' صحاح ست'' کو صحح روایات کا مجموعہ کہا گیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان میں صحیح روایات کی کثرت ہے، یہ بین کہ ان میں ضعیف روایات موجود ہی نہیں۔

دوسری طرف جس امام جلیل اور مجہ تعظیم کوضعیف کہا جاتا ہے اس کے پاس ضعیف روایات لینے کا ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ وہ یا تو صحابہ سے روایت لیتے ہیں جیسا کہ امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اسناد کھی ہیں مثلا۔

ا عن ابى يوسف عن ابى حنيفة سمعت انس ابنِ مالك يقول سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم (تبييض الصحيفه)

ترجمہ امام ابو یوسف سیدنا امام ابو حنیفہ سے بیصدیث پینچی ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کا فرمان ہے علم (دین) کا حاصل کرنا ہر مسلمان پرفرض ہے۔

٢. عن يحيى بن قاسم عن ابى حنيفة سمعت عبد الله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتافى الجنة (ايضاً)

ترجمہ: یجی بن قاسم نے امام ابوحنفیہ سے امام اعظم نے حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے "بالا سناد" روایت پینچی ہے کہ رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالی کے لیے تغییر مبحد میں حصہ لیا اگر چہدہ بہت مختصر ہی کیوں نہ ہواللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

صحابہ کرام سے روایت بلاواسط اخذ کرنا حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ کا وہ اعزاز ہے جوان کے بعض معاصرین و محدثین حضرات امام مالک رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ کو بھی حاصل نہیں۔ یا پھر تابعین کرام کی کثیر جماعت سے روایت لیتے ہیں، جن کی شان وعظمت مجمح احادیث سے ثابت ہے، یہاں یہ کہا جائے کہ حضرتِ امام رحمتہ اللہ علیہ نے حضرتِ امام مالک سے بھی روایات کی ہیں۔ جیسا کہ جملی نعمانی جیسے مورخ

#### غسزار العلم

#### مشيخة حصيفه

یعنی کتاب الآ خارمیں وسیع علم والے تقداور معزز بزرگوں سے روایت ہے۔ (المناقب ازموفق)
حضرتِ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ '' جب بھی کسی مسئلہ میں میرا اختلاف ہوا اور
میں نے پورے تدبر سے کام لیا تو حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ کا ہی مسلک نجات دہندہ خابت ہوا۔ احادیث
کی طرف نظر دوڑ ائی تو وہ حدیث صحیح کی بھی زیادہ ہی بصیرت رکھتے تھے۔ (الخیرات الحسان) حضرتِ انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر دامام اعمش علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں۔ ''ابو حذیفہ تم نے تو حدیث وفقہ کے کنارے
لے ہیں۔'' (ایصناً) اور وکیج علیہ الرحمتہ کا بیان نہایت جامع ہے۔

حضرت بحلی بن معین علیہ الرحمتہ نے فرمایا ہے کہ ابوحنیفہ سے صالحون کی ایک جماعت نے روایت لی ہے، وہ روایت میں سے ہیں۔ (اخباراتی حنیفہ صفحہ ۸) (امام زفر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے محدثین حضرت امام کے پاس آتے اور مشتبہ احادیث کے بارے میں آپ سے پوچھا کرتے سے۔ (المناقب ازموفق جلد ۱۳۸۸ جلد۲)

آخرمیں ہم امام بدرالدین عینی علیہ الرحمہ کا ارشاد ذکر کرتے ہیں۔

"میں کہتا ہوں کہ یکی بن معین سے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ثقہ ہیں۔ میں نے کی کونہیں سنا کہ آپ کوضعف کہا ہو۔ شعبہ بن ججا آ پ کو کہتے ہیں کہ آ پ حدیث بیان کریں، اور شعبہ اور سعید آ پ کوروایت کے لیے کہتے ہیں اور یکی بن معین نے یہ بھی کہا ہے حدیث بیان کریں، اور شعبہ اور سعید آ پ کوروایت کے لیے کہتے ہیں اور یکی بن معین نے یہ بھی کہا ہے کہ کان اب و حسیف شقہ من اہل الصدق ولم یتھم بالکذب و کان مامونا علی دین الله صدوقاً فی الحدیث .

ابوحنیفہ ثقہ ہیں، اہلِ صدق میں سے ہیں، ان بر کذب کی تہمت نہیں، وہ دین خدا کے امین اور

انوارامام اعظم

حدیث میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک، سفیان اعمش ، سفیان، عبدالرزاق ، جماد بن زیداور وکیج جیسے

آئمہ کبار نے اور آئمہ ثلاثہ مالک و شافعی واجمدو غیرہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اس سے دار قطنی کاستم اور

تعصب اجا گر ہو گیا ہوگا۔ پس وہ کون ہے جوا مام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوضعیف کہو ہو مست حق

التصعیف وہ خوداس تضعیف کا حقدار ہے، کہ اس نے اپنی مند میں سقیم ومعلول ومنکر وغریب وموضوع

روایات نقل کی ہیں۔ اس لیے وہ اس قول کا مصداق ہے۔ جب لوگ امام کی عظمت کونہ پہنچ سکے تو آپ

کے دشمن بن گئے۔ مثل سائر میں ہے کہ سمندر مکھی کے گرنے سے گدا نہیں ہوتا اور کوں کے پینے سے

ناپاک نہیں ہوتا۔ و حدیث ابی حنیفہ حدیث صحیح '' اور ابو حنیفہ کی حدیث ہے۔ اور ابو حنیفہ کی حدیث ہے۔ 'اما

متوامام ہیں موئی بن ابی عائشہ کو فی علیہ الرحمة ثقات میں سے ہا ورضیحین کے راویوں میں سے ہاور
عبداللہ بن شداد تا بعین اور ثقات میں سے ہے۔ (بنا بیشرح ہدا یہ جلدا صفحہ وی

# امام اعظم اورا كتباب حديث:

سیالزام اکثر سنے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا کیا ظامیس رکھتے تھے اور حدیث کے مقابلے میں اپنا قول معتبر سمجھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور بیظلم صدیوں کی غلط فہمیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حضرتِ امام رحمتہ اللہ علیہ کے دور میں ہی یہ فتنہ عام ہوا تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ ب سے گفتگو فر مائی ، آ پ نے انہیں اپنے بارے میں مطمئن کردیا۔ (الانتقااز قرطبی صفحہ ۱۲۷) ایک مرتبہ حضرتِ امام جعفر صادق ، حضرتِ مقاتل بن حیان اور حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ قرطبی صفحہ وغیرہ آ پ کے پاس آئے اور کہا کہ آ پ دین میں کثرت سے قیاس کرتے ہیں ، آپ نے حضرات علماء سے زوال تک بحث کی اور ثابت کردیا کہ ان کا نہ جب قرآن وحدیث اور صحابہ کرام کی اتباع کا آئینہ دار ہے تو وہ سب حضرات امام کے سراور گھٹوں کو چوم کر ہیے کہتے ہوئے چلے گئے کہ ہم نے لاعلمی میں آپ دار ہے تو وہ سب حضرات امام کے سراور گھٹوں کو چوم کر ہیے کہتے ہوئے چلے گئے کہ ہم نے لاعلمی میں آپ کی برائیاں کیس ، آپ معاف کردیں ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔

(الميزان از شعراني صفح٢٦)

مامون رشید کے دور میں کچھ محدثین نے آپ کے بارے میں فتنہ کھڑا کیا تو مامون رشید نے ان کو لاجواب کیا اور پھر کہا''اگر ابو صنیفہ کے اقوال کتاب اللہ اور رسول اللہ علیہ کے خلاف ہوتے تو ہم ان پر عمل نہ کرتے۔'' (المناقب از موفق جلد ۲ صفحہ ۵۵) گویا شروع سے ہی حاسدین ومعاندین آپ کے خلاف برسر پریکار ہیں جب کہ علمائے حق شخفیق وجتجو اور عقلِ سلیم کی روشنی میں آپ کے تفقہ فی الدین کا

صلت کافتو کی بھی دے دواورادھرناسخ احادیث بڑمل کی وجہ سے حضرت امام کی مخالفت کرتے ہوتو پھر حضور سرورعالم علیہ اس طرح مخالفت کرو کیونکہ آپ علیہ نے تہارے پہندیدہ فعل کوختم کر دیا۔ ناسخ احادیث ترندی ، ابوداودنسائی ، مصنف ابن ابی شیبہ، منداحمہ سنن الکبر کی بیہ بھی ، شرح معانی آ ثار ، جامع المسانید، مصنف عبدالرزاق ، مندالی یعلی ، دارقطنی ، مجم طبرانی میں موجود ہیں ان سب سے بڑھ کر بخاری و مسلم نے بھی روایت کی ہیں۔ مثلاً بخاری جلداول میں جو حضرت ابوجمید ساعدی صحابی رضی الله بخاری و مسلم نے بھی روایت کی ہیں۔ مثلاً بخاری جلداول میں جو حضرت ابوجمید ساعدی صحابی رضی الله تعالی عند نے لوگوں کورسول الله علیہ کی نماز سکھائی ہے اس میں کہیں بھی اس رفع یدین کاذکر نہیں۔ اس طرح مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی الله تعالی عند سے مروی جوحدیث لی ہے اس میں رفع یدین کو بد طرح مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی الله تعالی عند سے مروی جوحدیث لی ہے اس میں رفع یدین کو بد کے ہوئے گھوڑوں کی دموں سے تشبید دی گئی ہے ، اور تھم دیا گیا ہے اسکنوفی الصلو ق ''نماز میں سکون کرو'' کے ہوئے گھوڑوں کی دموں سے تشبید دی گئی ہے ، اور تھم دیا گیا ہے اسکنوفی الصلو ق ''نماز میں سکون کرو'' کے ہوئے گھوڑوں کی دموں سے تشبید دی گئی ہے ، اور تھم دیا گیا ہے اسکنوفی الصلوق ق ''نماز میں سکون کرو'

پھر خلفائے راشدین اور صحابہ کبار، عبد الله بن مسعود، ابو ہریرہ ، عبد الله بن عمره ابن عباس رضی الله تعالی عنهم کی مخالفت کروکہ وہ سب ناسخ احادیث پر عمل کرتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے ہے۔ اسی طرح عظیم تا بعین ابواسحاتی ، شعبہ، ابراهیم خعی ، اسود بن زید، علقہ، قیس بن ابی حازم رضی الله تعالی عنهم کا بھی مظیم تا بعین ابواسحاتی ، شعبہ، ابراهیم خعی ، اسود بن زید، علقہ، قیس بن ابی حازم رضی الله تعالی عنه نے عمل فر مایا۔ اور بی بھی مذہب ہے، انہی حقائت کود کھتے ہوئے حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه نے عمل فر مایا۔ اور بی بھی منہ دیں کہ دیں کہ تارام مالک کاعمل بھی منقول ہے۔ (المحدود بندہ المحبود علی صفحہ ۱۸ ) نیز اسی پر ابل مدینہ اور ابل کوفہ کا اجماع ہے۔ (ھدایہ المحبود جلداصفحہ ۱۵ ہے۔ ترفہ کی جلداصفحہ ۱۵ ) بلداور بھی فقہ اعکا اجماع ہے جیسا کہ ابو بکر بن عیاش علیہ الرحمة نے فر مایا مار ایت فی قیب المبل انصاف پرخوب یہ دوش ہوگیا ہوگا کہ اس عمل میں حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه تنہا نہیں۔ اسی طرح آ مین بالجمر ، فاتحہ خلف الامام ، طلاق ثلاثہ کے وقوع وغیرہ مسائل پرآ ہے کا نہ بہ آیات واحادیث سے مبر بین ومنور ہے۔ خلف الامام ، طلاق ثلاثہ کے وقوع وغیرہ مسائل پرآ ہے کا نہ بہ آیات واحادیث سے مبر بین ومنور ہوگی :

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنداس حدیث پر عمل نہیں کرتے جو کسی فنی تقم کی بناء پر نامقبول ہو۔ اس کے برعکس صحیح و محکم حدیث پر عمل کرتے ہیں، مثلاً آپ تازہ کھجوروں کی تجارت خشک چھو ہاروں کے بدلے جائز قرار دیتے ہیں۔ اہلِ بغداد نے حدیث بیان کی کہ حضور علیہ نے تازہ کھجوروں کو خشک محبوروں کے بدلے فروخت کرنے سے روکا ہے۔ امام نے فرمایا بید حدیث زین بن عیاش پر موقوف

جائزہ کے کرآپ کے علم وضل کا عتراف کرتے رہے۔ ابوالا سودنے کیا خوب کہا ہے۔

حسد والفتى از الم ينالوا سعيه

فالناس اعداء له وخصوم

آپ امت محمد میر معظیم فقیہ ہوئے ہیں اور فقاہت بغیر حدیث کے معتبر نہیں، جیسا کہ حضرت امام محمد علیہ الرحمة نے فرمایا

لا یستقیم الحدیث الا بالوائی و لا یستقیم الرائی الا بالحدیث فقد کے بغیر صدیث درست نہیں رہتی اور حدیث کے بغیر فقہ (کشف الاسرار شرح منار الانوار جلد اصفحہ ۵) یمی وجہ ہے کہ محدثین جن کوفقہ میں تبحر اور عبور نہیں تھاان سے ایسے

ایسے''لطائف''مروی ہیں کہ خدا کی پناہ، حضرت امام بخاری علیہ الرحمتہ کی ضجیح کے ابواب اور ان کے تحت احادیث کا ندراج دیکھ کرآپ کی فقاہت کا ندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

محدثین کرام صرف احادیث کوجمع کرتے چلے جاتے ہیں ان کے احکام اور ناتخ ومنسوخ وغیرہ کا
کوئی ادراک نہیں ہوتا جب کہ فقہاء ہر حدیث کوخوب جانچتے ہیں اور پھرامام اعظم رضی اللہ تعالی عنه تو
حدیث کے سمندر کے غواص ہیں ،اس لیے ہر باریک بین ،مصنف مزاج اور صاحب علم کوآپ کے فد ہب
میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ نیز آپ کا فد ہب دو تہائی ملت اسلامیہ نے قبول کیا ہے جس میں نامور فقہا،
عظیم محدثین اور جیدع فالیم مم الرحمت شامل ہیں۔ جن مسائل میں آپ پرالزام لگایا جاتا ہے کہ آپ حدیث
کے خلاف تھم دیتے ہیں وہ حدیث ان تین حالتوں سے خالی نہ ہوگی۔ (۱) منسوخ ہوگی (۲) نامقبول ہوگی
(۳) خصوصیت برہنی ہوگی

الممنوخ موكى:

حضرت امام منسوخ حدیث پر عمل نہیں کرتے ، ناسخ پر عمل کرتے ہیں توبیع مل حدیث پر ہی ہوا ،
ظاہر ہے حدیث کومنسوخ کرنا حدیث کا ہی کام ہے۔ امام اپنے قول سے تواسے منسوخ نہیں کر سکتے ، پھر
کیسے کہا جاسکتا ہے کہ امام کا حدیث پر عمل نہیں۔ اس کی واضح مثال تکبیر تح بمہ کے علاوہ نماز میں رفع یدین
ہے جواحادیث صحیح سے منسوخ ہو چکا ہے۔ غیر مقلدین حضرات منسوخ احادیث پر عمل کرتے ہیں اور الٹا
حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محاذ کھڑا کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ حدیث پر عمل نہیں کرتے ،
خدار اانصاف! عمل تو آپ خوذ نہیں کرتے ، اگر منسوخ احکام پر عمل کرنا ہی آپ کا دین ہے تو سود و شراب کی

نوارامام اعظم ... ب

نتيج فكر:

اگرکوئی نظرانصاف سے ان تمام پہلوؤں کوسامنے رکھے اور حضرتِ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا جائزہ لے تواسے معلوم ہوگا کہ آپ کی کوئی بات قرآن وحدیث اورا تباع صحابہ سے گریزاں نہیں، اس پرہم جیرآ ئمہ کرام کی گواہی بھی نقل کردیتے ہیں پہلے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارشاد سنئے۔

لانقيس الاعندالضرورة الشديدة وذلك اننا ننظر اولا في دليل تلك المسئلة من الكتاب والسنة واقضية الصحابة فان لم نجد دليلا قنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به بجامع اتحاد العلة بينهما ()

''ہم قیاس نہیں کرتے مگر شدید ضرورت کے وقت ، ہم مسئلہ کی دلیل، کتاب اللہ، رسول اللہ علیہ کی دلیل ، کتاب اللہ اللہ علیہ کے ہوئے کو علیہ کے ارشادات اور صحابہ کرام کے قضایا ہے تلاش کرتے ہیں، اگران میں نہ ملے تو ہم نہ کہے ہوئے کو کہ ہوئے کو کہ ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کو ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کو ہوئے کے ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کو ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کر ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کے ہوئے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کہ

نیز فرماتے ہیں ان لوگوں پر خیرت ہے جو کہتے ہیں کہ میں قیاس پرفتوی دیتا ہوں میں تواثر پرفتوی دیتا ہوں، (الخیرات الحسان) باقی رہ گئی تا بعین کی بات تو آپ فرماتے ہیں فھم د جال و نسحن د جال وہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں، یعنی جس طرح ان کواجتہا دکاحق ہے ہمیں بھی حق ہے۔

ابو محرعلی ابن حزم اندلی لکھتے ہیں کہ اصحاب ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس پر متفق ہیں۔ کہ فد بب ابو حنیفہ میں ان صعیف صدیث بھی قیاس اور الموای، ضعیف صدیث بھی قیاس اور رائے ہے بہتر ہے۔ (مناقب الامام ابی حنیفه صفحہ ۲۱)

شارح مسلم امام نووی رحمته الله علیه فرماتے ہیں که حدیث مرسل کے بارے میں امام مالک، امام ابوصنیفہ اور امام احمد وغیرہ کا فد جب کہ اے بطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے۔ (مقدمہ شرح مسلم جلدا صفحہ کا دعیر قضیل بن عیاض رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلہ میں صحیح حدیث ملتی ہے تو ابو حنیفہ اس کو لیتے ہیں اور اگر صحابہ یا تابعین ہے ہوتو یہی صورت ہے ورنہ وہ قیاس کرتے ہیں اور قیاس اجھا کرتے ہیں۔ (الخیرات الحسان فصل ۱۱)

ابن قیم فرماتے ہیں ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اصحاب کا اتفاق ہے کہ ان کے نز دیک ضعیف صدیث قیاس سے بہتر ہے، انہوں نے ضعیف صدیث کی وجہ سے سفر میں کھجور کی نبیذ سے وضو کرنے کو قیاس

ہونے کی وجہ سے نامقبول ہے۔اس کے برعکس سی احادیث سے بیتجارت جائز کھہرتی ہے۔ (فتح القدیر جلد ۵ سفحہ ۲۹۲)

## ☆ خصوصيت يرمبني موگ:

حضرتِ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنداس حدیث پر عمل نہیں کرتے جوحضور علیہ کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ مثلاً غائبانہ نماز جنازہ، آپ کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ اس کا تعلق صرف حضور علیہ کے ساتھ ہوگ ۔ مثلاً غائبانہ نماز جنازہ، آپ کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ اس کا تعلق صرف حضور علیہ کے ساتھ ہوگ ہے۔ بخاری کتاب البخائز میں نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ کا ذکر ہے تو شارعین نے وضاحت کی ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک نجاشی کا جنازہ حضور علیہ کی نگاو نبوت سے اوجھل نہیں تھا۔ (عینی جلد مصفحہ ۲۵) اس عمل کے بعد کوئی حدیث مرفوعاً خابت نہیں، ایک حدیث سے معاویہ بن معاویہ مزنی کی غائبانہ نماز جنازہ کا ثبوت ماتا ہے تو وہ حدیث صغیف محض ہے۔ اس کی مختلف اسناد میں بقیہ بن ولید، نوح بن عمر، علاء بن یزید، محبوب بن ہلال جیسے راوی ہیں جن کو آئمہ نے مدلس، منکر الحدیث، متر وک الحدیث اور سارت جسے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اس سے بڑھ کریے کہ معاویہ بن معاویہ کوئی صحابی نہیں۔ (الاصابہ ۴۳۸)

اس حدیث پرجھی عمل نہیں کرتے یااس کے مطابق حکم نہیں دیتے جس کو حضور علیہ نے کسی خاص فرد کے لیے فرمایا ہو، ترفدی شریف میں ہے کہ جب غیلان بن سلمہ مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیویاں خصیں حضور علیہ نے فرمایا ان میں سے جن چار کو اختیار کرنا چاہو کرلو، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه کا مذہب بیہ کہ کہ گرگسی آدمی کی چارسے زیادہ بیویاں ہیں تو پہلی چار کے ساتھ اس کا نکاح صحیح اور ان کے مذہب بیہ کہ گرگسی آدمی کی چارسے زیادہ بیویاں بی تو پہلی چار کے ساتھ اس کا نکاح صحیح اور ان کے بعد والیوں کا باطل ہے۔ معترضین کہتے ہیں کہ یہاں ان کا فدہب حدیث کے خلاف ہے۔ حالا نکہ امام نے پہل قرآن حکیم کی آیت کو پیشِ نظر رکھا ہے۔

فَانِكُ حُوامًا طَابَ لَكُمُ مِّنَ الِّنسَآءِ مَثْنى وَثُلاَتَ وَرُبَاعَ (پ ، النسآء آیت ۳) ترجمہ: تو نکاح میں لاؤ جوعور تیں تہمیں خوش آئیں دودواور تین تین اور چار چار

قرآن کیم سے ثابت ہوا کہ پانچویں اور چھے درجے کی عورت سے اب نکاح باطل ہے، اب رہا حدیث ترمذی کا معاملہ تو وہ یا تو قرآن پاک کے اس تھم سے منسوخ ہے یا حضور علیہ نے اپنے خداداد اختیار سے اس فر دخاص کے لیے مختص کردیا۔ برکات موجود ہیں، اگر چداصحاب صحاح نے آپ سے روابیت لینے میں کمال بے نیازی کا مظاہرہ کیا ہے اور تو اور صاحب مشکوۃ نے بھی ان کی روایات کی طرف کوئی توج نہیں کی لیکن جس چشمہ صافی سے ہیں ہوت حضرات سیراب ہوئے وہ'' امام اعظم'' کے علم سے بھوفتا ہے۔ اس سلسلہ میں اصحاب صحاح کی مجبوری بھی کہ دہ شافعی المسلک ہونے کے ناتے اپنا مخصوص ذوق رکھتے ہیں، صاحب مشکلوۃ بھی شافعی سے کیکن ان لوگوں کی اسانید میں بہت سے حنی شیوخ موجود ہیں، امام بخاری کے مشہورا ستاد حضرت کی بن ابراہیم اور عبدالرزاق بن ہمام امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اجل تلا فدہ میں سے تھے۔ امام بخاری کی صحور نی کریم عظیم انہوں نے اس میں بائیس ٹلا ثیات روابیت کی ہیں۔'' یعنی الیی روابیت جن میں حصور نی کریم عظیم اور راوی کے درمیان تین واسطے ہوں'' اور ان روابات میں سے گیارہ روابات میں مصور نے قیض سے حاصل ہوئی، یہاں یہ بھی عرض کردوں کہ امام ما لک علیہ الرحمتہ کی روابات میں اللہ تعالی عنہ کی فیض سے حاصل ہوئی، یہاں یہ بھی عرض کردوں کہ امام ما لک علیہ الرحمتہ کی روابات میں واحدان ہیں، یعنی حضور علیہ اور راوی کے درمیان دو واسطے جب کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی میں واحدان ہیں، یعنی حضور علیہ اور راوی کے درمیان ایک واسطہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی میں واحدان ہیں، یعنی حضور عظیمت ہے، ذلک فیصل اللہ یو تیہ من یہ میں الم عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی امام عظم کی دور کی اللہ تعالی عنہ کی امام عظم کی دور کی اللہ تعالی علی کی دور کی

امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کے نامورشا گردرشید حضرت امام محد بن حسن شیبانی علیه الرحمته ہیں، امام احمد سے امام شافعی نے اتنااستفادہ کیا کہ فرماتے ہیں۔

امن الناس على فى الفقه محمد بن الحسن يعنى فقه ميں مجھ پرسب سے برااحان محمد بن الحسن يعنى فقه ميں مجھ پرسب سے برااحان محمد بن حسن كا ہے۔ (تاریخ بغداد جلد ۲ صفح ۱۹۲۱) امام شافعی كے نامور شاگر در شيد حضرت امام احمد بن حسن كا ہے۔ (تذكرة الحفاظ جلد ۲ صفح ۱۳۱۱) امام احمد بن حسن عليه الرحمتہ كے سامنے امام بخارى ،امام مسلم ،امام ابوداود عليم الرحمتہ نے زانو ئے تلمذ طے كئے جوكه اصحاب صحاح ميں سے ہيں۔

(تهذيب التهذيب جلداصفحه ٢)

امام ترندی علیه الرحمته نے امام بخاری وسلم سے استفادہ کیا۔ (تذکرۃ الحفاظ جلد ۲ صفحہ ۱۲۵ مام ابن ملجہ ونسائی بھی اس سلسلۃ الذھب سے بندھے ہوئے ہیں جس میں امام اعظم کا فیضان سراسر مُعاشیں مارر ہاہے کاش! لوگ اس طرح بھی سوچتے کہ جس کے تلافدہ کی شوکت ومنزلت کا بیالم ہے استاذ اعلیٰ ،

انوارامام اعظم اسمام المسام ال

اور رائے پر مقدم کیا ہے اور ضعف حدیث کی وجہ سے دی درہم سے کم کی چوری میں ہاتھ کا شنے سے روکا ہے۔ وکا ہے۔ وہ آ ہے۔وہ آثار صحابہ کو قیاس اور رائے

پرمقدم رکھتے ہیں۔ یہی امام احمد کا طریقہ ہے اور سلف کے نز دیک ضعیف حدیث کی وہ اصطلاح نہیں جومتا خرین کی ہے جس کومتا خرین حسن کہتے ہیں اس کوسلف نے ضعیف کہا ہوتا۔

(اعلام الموقعين جلداصفحه ۷۷)

فقه منفی کے اساس قواعد:

اب ہم آئم نفن کی تشریحات کی روشی میں حضرتِ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساسی اصولوں کا ذکر کرتے ہیں۔

ا قرآن ڪيم

۲\_احادیث قولی نعلی ،تقریری ،

٣ صحابه كرام كے فتاوي

8-1.513

۵\_قیاس

٢ - استحسان (قیاس کی وہ معم جوفقی ہوتی ہے مگراس کا اثر قوی ہوتا ہے)

٧- تعامل بندگان خدا

آخرمیں امام ربانی شخ احدسر ہندی حضور مجددالف ثانی قدس سرہ کاارشاد نقل کرتے ہیں۔

''آپ مرسل حدیث و مند حدیث کی طرح متابعت کے شایان جانتے ہیں اور اس کواپئی رائے پر
فوقیت دیتے ہیں۔ دوسرے اماموں کا بیحال نہیں، باوجوداس کے آپ کے خالفین آپ کوصاحب رائے
قرار دیتے ہیں اور ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں جن سے باو بی کا اظہار ہوتا ہے، حالا نکدامام کے زہدو
تقوی اور علم و کمال کا سب کو اعتراف ہے۔ چندنا قصوں نے چندا حادیث رٹ لیں اور شریعت کوانہی میں
محصور مانتے ہیں، اور ان احادیث کا انکار کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں، ان کی مثال پھر کے گلڑے کی
طرح ہے اور وہ پھر کو ہی اپنی زمین اور آسمان سمجھتا ہے۔ ( مکتوبات دفتر ۲ ص ۵۵)

ا ما م الخطم اور صحاح سته: کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے بیاٹل حقیقت ہے کہ صحاح ستہ میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ک

101

احکامات کومضبوط کرنے میں پوری کوشش کی ،اب علماء دریائے نعمان میں غوطے لگا لگا کرمیش بہانعتیں حاصل کررہے ہیں۔''(مندامام اعظم مطبوعہ دبلی)

امام خوارزی علیہ الرحمتہ نے بیجھی تفری فرمائی ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسو پندرہ (۲۱۵) احادیث مبارکہ میں دیگر آئمہ حدیث سے قطعاً منفر دہیں۔ اس سے بھی آپ کے اخذ حدیث اور روایت حدیث میں تبحر کا بین ثبوت ماتا ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ حضرتِ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسانید حدیث کی سب سے پرانی کتابیں ہیں لہذاان کی روایت دوسری کتابوں کی نسبت زیادہ محکم و مقدم ہونی چاہے۔

مارے سامنے مندامام اعظم رضی الله تعالی عند کاوہ نسخہ ہے جوقاضی صدرالدین موی صلفی متوفی علیہ الرحتہ نے بھی '' تنسیق النظام'' کے نام سے شرح لکھی ، دیگر مسانید بر بھی علائے امت کی شروح موجود ہیں جن کی تفصیل کشف الظنون جلد دوئم میں دیکھی جاسکتی ہے۔

امام اعظم رضى الله تعالى عنه اوراصول حديث:

فقد کی ترتیب و تدوین کے علاوہ حضرتِ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصول حدیث بھی تشکیل دیئے جب کہ اصحاب صحاح اور ان کی تالیفات کا نام ونثان تک نہیں تھا۔ ان اصول حدیث کود کیھ کرآپ کی کتاب الآثار اور مسانید کی روایات کی فقاہت کا بخو بی انداز ہ ہوسکتا ہے۔

وہ دورعجب دورتھا رافضی وخوارج اور قدریہ کا زورتھا۔ ہرفریق اے دیث کو اپنے نظریات کے مطابق تبدیل کررہا تھا۔ بہت می موصوع روایات نے جنم لیا بلکہ امام دارقطنی کے بقول اصل احادیث، موضوع احادیث میں اس طرح جھپ گئیں جیسے بیل کے کالے کالے بالوں میں سفید بال جھپ جاتے ہیں، یہیں سے روایت بالمعنی کی وبا پھوٹی، اس صورتحال میں حضرتِ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اصحاب حدیث پراحیان تھا کہ آپ نے حدیث کو پر کھنے کے لیے بنیادی ضا بطے تیار کیے، حضرتِ علامہ عبدالحکیم جندی علیہ ان اصول وضوا بط کو 'الف جار قب نلہ '' کہا ہے۔ جب وہ اصول وضوا بط اصحاب حدیث نے دیکھے تو ان کو اپنی روایات اپنی ہی نظروں میں تشنی تحقیق دکھائی دیے لگیں، اس کی تفصیل'' بطل المحریہ ''میں علامہ جندی نے کھی ہے۔ ذیل میں بچھاصول وضوا بط لکھے جاتے ہیں۔ اس اردوی حدیث کے لیے حدیث کا حافظ ہونا ضروری ہے،

امام والااورمقتدائے ارفع کی شوکت ومنزلت کا کیاعالم ہوگا؟ ۔ تعارف مسانید:

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شیوخ سے احادیث مبارکہ کوروایت کیا تو لوگوں نے آپ کے ہرشخ کی مرویات کو الگ الگ اکٹھا کرلیا، اسی طرح مرویات کے الگ الگ نسخ وجود میں آگئے۔وہ نسخ مندرجہ ذیل جیدعلماءوفقہاء کی کوشش سے اہلِ علم تک پہنچے۔

حافظ ابومجم عبدالله بن محمد البخارى ، حافظ ابوالقاسم طلحه بن محمد ، حافظ ابوالحسين محمد بن المظفر ، حافظ ابو لغيم احمد بن عبدالله الله البوبكر احمد عبدالله بن عدى جرجانى ، عنم احمد بن عبدالله الله الموبكر احمد عبدالله بن عدى جرجانى ، حافظ حسن بن زياده الولوى ، حافظ عمر بن حسن اشنانى ، ابو بكر احمد بن محمد الكلامى ، قاضى ابو يوسف يعقوب بن ابرا بهم انصارى ، امام احمد بن حسن شيبانى ، امام محمد بن حسن قد س سرجم القدس . مامام محمد بن حسن قد س سرجم القدس .

مسانیدامام اعظم رضی الله تعالی عنه کے ان سخوں کو ابوالموئد محمد بن محمود خوارز می متوفی 100 ھے نے جمع فرمایا ،امام خوارز می اس عظیم کاوش کی وجہاس طرح بیان کرتے ہیں۔

"دیس نے ملک شام میں بعض جاہلوں کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کم ہے، ایک نالائق نے تو امام شافعی کی مسند، امام مالک کی موطا اور امام احمد کی مسند کا حوالہ دے کر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گتاخی کی بین کرمیری فدہبی غیرت نے جوش مارا کہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پندرہ مسانید کو ایک مسند کی صورت میں ترتیب دوں، چنانچہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پندرہ مسانید کو ایک مسند کی صورت میں ترتیب دوں، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ پرتو کل کرتے ہوئے ابواب فقہ کوسامنے رکھ کرمند ترتیب دی تاکہ جاہل دشمنوں کا وہم دورہ وجائے۔"

ال مند کے مقدمہ میں امام خوارز می علیہ الرحمتہ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کیا خوب لکھا ہے۔

''اجتہادیس تمام علاء کرام سے پیش قدم ، اعتقاد میں سب سے پاکیزہ ، ہدایت میں سب سے واضح ، طریقے میں سب سے واضح ، طریقے میں سب سے دوست ، امام الائمہ ، سسر اج هذا الامة ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی الله واضح ، طریقے میں سب سے دوست ، امام الائمہ ، سسر اج هذا الامة ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی الله واضح ، ماتھے سے ظلمت کی تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کے رخ روشن سے نقاب ہٹایا اور فقہ کے ماتھے سے ظلمت کی پرچھائیوں کو دور کیا۔ اپنے زمانے کے اہلِ علم کو آگے بڑھایا جہاں قدم پھلنے کا موقع تھا قدم جمائے اور

انوارامام اعظم اسمام المطلم المسام المطلم

۱۹ خبر واحداور مرسل کو قیاس پر فوقیت ہوگی۔ عالمگیر پذیر ائی:

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک میں فکر و تدبر کی ہمہ گیری اور ذکاوت و فقاہیت کی بالاد تی ہے۔ عقل پرتی سے اجتناب کیا گیا ہے۔ قرآن وحدیث اور آثار صحابہ سے پورالگاؤ ہے، لہذا آپ ہی ہیں جنہوں نے اسلام کے فطری اور حقیقی شمرات سے اہلِ جہاں کو مالا مال کیا۔ آپ کا مسلک آپ کی زندگی ہی میں بہت مقبول ہوگیا تھا، آپ کی وفات کے بعد آپ کے فضیلت مآب تلا فمہ ہے اس کی عالمگیر پیانہ پراشاعت کی اور بیہ بلاد مجم، ایشائے کو چک، ترکستان ہندوستان اور چین تک پہنچ گیا۔ (تفہیم الفقہ صفحہ ۱۸)

حضرت امام صكفني عليه الرحمة في كياخوب فرمايا -

" یقیناً آپ عالم، عامل، عابد، صاحب ورع اور شریعت کے علوم کے امام تھے۔ آپ پرایسے الزام لگائے گئے ہیں کہ آپ کی قدرومنزلت ان ہے بہت بلند ہے۔ جیسے خلق قرآن، قدراورارجاء وغیرہ، ان الزامات کے موجدوں کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بیظا ہر ہے کہ آپ ان سے پاک وصاف ہیں، دیھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کواطراف عالم میں پھیلا دیا ہے، آپ کا علم تمام روئے زمین پر چھایا ہوا ہے۔ اگر اس میں کوئی راز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نصف عالم اسلام کو ان کا مقلد نہ بناتا، جو آپ کی رائے پر آج تک مل کر رہا ہے ہیں ہوئی دلیل ہے کہ آپ کا فد ہب بالکل درست ہے۔ " (تسسیق رائے پر آج تک مل کر رہا ہے ہیں ہوئی دلیل ہے کہ آپ کا فد ہب بالکل درست ہے۔ " (تسسیق النظام صفحہ کے)

حسبی من المخیرات ما اعددته یوم القیامة فی رضی الرحمٰن دین النبی محمد خیر الوری شم اعتقادی مذهب النعمان محموکافی نیکیال بین مین نے جوتیارکیں تاکہ مجھے راضی ہوجائے مالک یوم دین میرے دامن میں تو دین شاوانس وجان ہے میرے دل میں اعتقاد مذہب نعمان ہے میرے دل میں اعتقاد مذہب نعمان ہے

انوارامام اعظم

۲۔ صحابہ وفقہائے تابعین کے سواکسی اور کی روایت بامعنی قابلِ قبولُ نہیں۔ ۳۔ صحابہ سے روایت کرنے والی اہلِ تقویٰ کی ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، ایک یا دو خص ۔

۳۔ احکام میں روایت کا ایک سے زیادہ صحابہ سے منقول ہونا ضروری ہے۔ ۵۔ حدیث سے اسلام کے سم مسلمہ اصول کی مخالفت نہ ہوتی ہونیز عقل قطعی کے خلاف نہ ہو۔ ۲۔ خبر واحد ، قرآن کی سمی آیت پرزیادتی کے قول نہیں یااس کے علم عام کومحض نہیں کرسکتی۔ ۷۔ خبر واحد قرآن پاک کے خلاف ہوتو نامقبول ہوگی۔

۸ \_ خبر واحد سنت مشہورہ کے خلاف ہوتو نامقبول ہوگی ۔

٩ \_ ميج يامحزم روايات مين محرم كور جيح موگ \_

۱۰-ایک واقعہ کے بارے میں ایک راوی امرزائد و بیان کرتا ہے، دوسرانفی کرتا ہے تواگرنفی کرنے والے کے پاس دلیل نہیں تو اس کی نفی نامقبول ہوگا۔ پہلے راوی کا بیان معتبر ہوگا۔ یعنی نفی کے لیے دلیل کی حاجت ہے۔

اا۔ایک حدیث میں حکم عام ہے، دوسری میں اصل چیزوں میں اس کے خلاف حکم ہوتو حکم عام کے مقابلے میں حکم خاص کونے دیکھا جائے۔

ار حضور علی کے صرح قول و فعل کے خلاف سے صحابی کا قول و فعل نامقبول ہے کہ ہوسکتا ہے اسے حضور علی کے کا وہ قول و فعل نہ پہنچا ہو۔

۳۱۔ خبرواحد کے خلاف اگر آثار صحابہ ہوں توان پڑمل کیا جائے ، ہوسکتا ہے وہ خبروا حدمنسوخ ہو، اور صحابہ اس کے ناسخ پڑمل پیرا ہوں۔

> ۱۵۔ راوی کا اپناعمل روایت کے الٹ ہوتو روایت نامقبول ہوگی۔ ۱۵۔ متعارض روایات میں سے قریب المشاہدہ کی روایت کی جائے۔ ۱۷۔ متعارض روایات میں کثرت تفقہ کوقلتِ وسائط پرتر جیح دی جائے۔

کا۔ حدیا کفارہ کی کوئی حدیث ایک صحابی ہے ہی مروی ہونا مقبول ہوگی کہ حدو کفارہ شبہات ہے۔ مات بیر

۱۸ جس حدیث میں اسلاف برطعن ہونا مقبول ہوگی۔

ان کے جاتے ہی فلک ٹوٹ بڑا:

بنوعباس کے ظلم وستم عروج پر تھے بنوامیہ کو قبرون سے اکھاڑکران کی ہڈیوں تک کی بے حرمتی کی گئی، حضرتِ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسب پچھا پئی آئکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے آپ نے بنو عباس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا بلکہ ایک غیورانسان کی طرح الگ رہے جب خاندان سادات کے فرد وحید حضرتِ امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ظیفہ منصورعباس کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ نے ان کی اعانت کے لیے فتوی دیا، اسی طرح جب حضرتِ ابراہیم بن عبداللہ بن حسن ب

''الله تعالیٰتم پررحم فرمائے ،تم نے تمیں سال سے افطار نہیں کیا ، چالیس سال سے رات کو کروٹ نہیں بدلی ، ہم میں سب سے زیادہ فقیہ اور عبادت گزار تھے اور زیادہ نیکیاں جمع کرنے والے تھے۔'' (الخیرات الحسان)

امام ابن جرح رحمته الله عليه نے کہا''علم چلا گیا''امام شعبہ نے کہا''کوفہ کا نور گم ہوگیا۔' دیکھتے دیکھتے کہرام کچ گیا، آپ کے جنازے پر پہلے پچاس ہزاریا زیادہ افراد جمع ہوئے، نماز جنازہ چھمرتبہ پڑھائی گئی آخری بار آپ کے لختِ جگر حضرتِ سیدنا حماد علیه الرحمتہ نے امامت کرائی۔ بعدازاں قبر پر بھی نماز پڑھی جاتی رہی، آپ کے وصال سے عالمِ اسلام گویا میتم ہوکررہ گیا تھا۔

کس سے اٹھے ہیں یہ صدمے ہمرم ان کے جاتے ہی فلک ٹوٹ یڑا

آپ کامزار پُر انوار خیز ران میں ہے، حضرتِ ابنِ حجرعلیہ الرحمة فرماتے ہیں۔'' جان لوآپ کی قبر انور کی زیارت کے لیے علماء اور اہلِ حاجت ہمیشہ سے چلے آرہے ہیں۔ وہ آپ کے پاس جا کراپنی

انوارامام اعظم

حاجوں کے لیے آپ کی ذاتِ مبار کہ کو وسلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجت پوری ہوتی دیکھتے ہیں۔ان علماء میں امام شافعی بھی ہیں، آپ فر مایا کرتے تھے کہ میں ابو صنیفہ کی قبر پران سے برکت حاصل کرنے لیے جاتا ہوں۔ جب مجھے حاجت در پیش ہوتو میں دور کعت نماز پڑھتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں تو مجھے میری حاجت مل جاتی ہے۔''



# امام اعظم بحثيت محدث اعظم

خطاب غزالى زمال حفرت علامه سير سعيدا حمر شاكاظمى ما تأتى عليه الرحمة بسم الله الكويم الموحده و نصلى على رسوله الكويم (ايخصوص لهج بين عربي خطب كربيد)

محتر م حضرات! میں اتنی بارخانیوال آیا لیکن آپ بتائے کہ میں نے آج تک شوکانی کے بارے میں پچھ کہا؟ کبھی میں نے نواب صدیق حسن خان بھو پالی کے متعلق پچھ ذکر کیا؟ یا بھی میں نے کسی اہل حدیث عالم کانام اپنی گفتگو میں لیا؟ لیکن آج مجھے نہایت دکھ ہوا اور میرادل بہت زخمی ہوا جب میں نے سنا کہ خانیوال کی سرز مین پرامام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ پر طعن کیا گیا، ان کی تو بین کی گئی اور ان کے حق میں نازیبا کلمات کیے گئے۔ مجھے بیسب پچھ جان کر نہایت دکھ پہنچا اور میرا دل بہت زخمی ہوا، کیکن اس سب کے باوجو دبھی میں صبر کروں گا اور صبر کا مطلب بیہ ہے کہ میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دول گا اور میں دریدہ دبنی کا جواب دریدہ دبنی سے نہیں دول گا اگر میں برائی کواچھائی سے رفع کروں گا۔

محترم حضرات! میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا پچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اما:

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون (پ٢٣، الزمر آيت ٩)

آپ فرماد یجیے کیابرابر ہیں وہ لوگ جوجانتے ہیں اوروہ لوگ جونہیں جانتے (ترجمہ البیان از علامہ کاظمی علیہ الرحمة)

لیمن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم آپ ارشاد فرمادیں کہ کیابرابر ہوسکتے ہیں وہ لوگ جو کہ جانتے
ہیں اور جونہیں جانتے ؟ کیاعلم والے اور بے لم برابر ہوسکتے ہیں؟ ہرگر نہیں ہوسکتے \_ کیونکہ علم والوں کی شان تو یہ ہے کہ

انما يخشى الله من عباده العلموا (پ٢٢، فاطر آيت٢٨)

الله كے بندول ميں اللہ سے وہى ڈرتے ہيں جوعلم والے ہيں (ايضاً)

لیعنی اللّٰد کا خوف اوراللّٰد کی خثیت دل میں رکھنے والے اگر ہیں تو فقط علماء ہیں اور یادر کھیئے وہ کیے علماء ہیں؟ ہم جیسے ں۔

> استغفراللہ چینست خاک راباعالم پاک ہم جیسےلوگوں نے تو آج علم کا نام بدنام کردیا۔

میرے دوستواور عزیز وا بہاں علماء سے مرادا یے علماء ہیں جیسے سید ناصدیق اکبررضی اللہ عنہ تھے، سید نافاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، سیدنا علی کرم اللہ و جہہ، سیدنا حسن بھری، سعید بن میتب، سعید بن جبیر رضوان اللہ علیم اجمعین تھے اور مجھے کہنے دیجھے کہ علماء سے مرادہم جیسے لوگ نہیں بلکہ علماء سے مراد وہ مقدسین اور طیبین وطاہرین

### انوارامام اعظم

ہیں جنہوں نے علم کے چشمے جاری کر دیئے، ان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں۔ عبداللہ بن عباس ہیں اوران کے شاگر دسعید بن جبیر ہیں، علقمہ بن قیس اوران کے شاگر دحضرت ابرا ہیم نخعی ہیں اورابرا ہیم نخعی کے شاگر د سیدنا حماد ہیں اور حضرت حماد کے شاگر دامام ابو صنیفہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ۔

اے عبداللہ بن مسعود! کروڑوں سلام ہوں آپ پر، آپ نے جوعلم حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کو دیا اس کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آسکا، اور بیعلم وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مشکوۃ نبوت سے حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی سینہ مبارک سے جوعلم حضرت ابن مسعود نے حاصل کیا، اس علم سے آپ نے حضرت علقمہ کا سینہ روثن کر دیا اور اے علقمہ! آپ پر کروڑوں سلام ہوں کہ آپ نے اس علم سے ابرا ہیم نحفی کے سینے کو ممکنہ منور کر دیا اور اے ابرا ہیم نحفی کروڑوں سلام ہوں آپ پر کہ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنی مندعلم پر بٹھا دیا۔ میرے دوستو سے ہیں وہ اہل علم جن کے لیے قرآن نے کہاانما یہ حشی اللہ من عبادہ العلمو۔

اے امام ابو صنیفہ کوضعیف السند کہنے والوا بیس تمہیں بتادینا چاہتا ہوں کہ آج تمہیں کتنا ہی فخر کیوں نہ ہواپی محدثیت پر لیکن تم امام ابو صنیفہ کے دربانوں کی گردراہ کو بھی نہیں پاستے ، کیونکہ ابو صنیفہ تو السند تھے کہ دنیا تو سند حدیث میں صبط کتاب پر اعتاد کرتی ہے لیکن امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تک صبط حافظ سے کوئی حدیث روایت نہ کرے ہم اعتبار نہ کرس گے۔

ارے تم نے انہیں اہل الرائے کہدکران پرطعن کیا، مگر میں تو رائے کو برانہیں جھتا۔ میں تو اس رائے کو براسمجھتا ہوں
جواللہ کے فرمان کی مقابل ہو، ایسی رائے یقینا ندموم ہے کیونکہ وہ سیدھا دوزخ کا راستہ ہے لیکن میں تمہیں بتا دینا چا جتا
ہوں کہ امام ابو صنیفہ کی وہ رائے نہتی بلکہ امام ابو صنیفہ کی رائے وہ تھی جو جنت کا راستہ دکھاتی، تو حید کی راہیں روشن کرتی اور
بارگاہ رسالت کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ جوامام ابو صنیفہ پراس لیے طعن کرتا ہے کہ امام ابو صنیفہ نے اپنی رائے ہے کیوں
کہا، تو ہیں اسے کہتا ہوں کہ جمہتد کواپنی رائے ہے کہنے کاحق ہے۔ اگر امام ابو صنیفہ کے اجتہاد کی بناپرتم آئبیں اہل الرائے
کہتے ہواور اس اجتہا و پر انہیں مطعون کرتے ہوتو پھر تمہما را بیطعن تو نعوذ باللہ بارگاہ رسالت تک پہنچ گا۔ اس لیے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اجتہاد فرمایا تھا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ والہ کی ضرورت نہتی ۔ کیونکہ آپ تو وہ
مقدل ہتی ہیں جن کی طرف اللہ تعالی کی وی آتی تھی۔ بات سے ہے کہ بارگاہ نبوت کی اداؤں کے بغیر وین کمل نہیں ہوتا
جنانچ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہ فرماتے تو اجتہاد کے جواز کے لیے دلیل کہاں سے آتی ؟ معلوم ہوا مجتہدین کے
اجتہاد کے لیے دلیل فراہم کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود اجتہاد فرمایا بلکہ صحابہ کرام کو بھی
اجتہاد کے مواقع فراہم کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود اجتہاد فرمایا بلکہ صحابہ کرام کو بھی

میں ہے کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ بغیر نہ پڑھے، کیکن اس صورت میں تو نماز قضاء ہو جاتی ہے اورا گرنماز پہلے ادا کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہوتی ہے۔اب اس اختلاف کی صورت میں بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے۔

> ان الصلوة كانت على المومنين كتبا موقوتاً (ب٥، النساء آيت ١٠٣) بشك نمازايمان والول پروتت مقرركيا بوافريضه إليضاً)

نماز فرض موقت ہے لہذاوقت سے مفرنہیں کیا جائے گا اور ہم ابھی نماز عصر اداکریں گے تاکہ نماز وقت پرادا ہوجائے اور حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ تم اتی جلدی چانا کہ نماز عصر بنو قریظہ جاکرا داکرو۔اب اتی جلدی نہیں چلے تو یہ ہماری غلطی ہے چنا نچے ہم نماز اداکر لیتے ہیں۔اس لیے ایک جماعت نے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز عصر ادا کی گر پچھ جھا بہ نے کہا کہ قضاا ورادا تو ہم جانے نہیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے فرمان پڑمل کریں گے کہ نماز عصر بنو قریظہ پہنچے بغیر نہیں پڑھیں گے۔اب صحابہ کی دونوں جماعتوں میں اختلاف ہو گیا کیونکہ دونوں نے اپنے اجتہاد سے کام لیا اور جب یہ دونوں جماعتیں یعنی اپنی رائے سے کام لینے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچیں تو حدیث میں آتا ہے کہ فلم یعنف و احداً منہم لیعن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا۔

میں آتا ہے کہ فلم یعنف و احداً منہم لیعنی خوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار الشعابہ وسلم نے اظہار کا جملے وسلم نے اظہار کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا جو اسلام کا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا دولوں کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

مجھ سے درس حدیث میں کسی طالب علم نے سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی کسی جماعت تواب پرتھی اور ناراضگی کسی جماعت تواب پرتھی اور فلال خطاء پر۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت میں قیامت تک اجتہاد کا سلسلہ جاری میں خطاء پر۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت میں قیامت تک اجتہاد کی خطاء طاہر نہیں ہوگی۔ اس رہے گا اور لوگ قیامت تک مجتبدین کے اجتہاد پر عمل کرتے رہیں گے اور ان کے اس اجتہاد کی خطاء طاہر نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے پر دہ پوتی فرمائی تا کہ دونوں جماعتوں کو ان کا لؤ اب ملتارہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی اجتہاد کرنے پر ان سے ناراض نہیں اور نہ رسول ان سے ناراض ہیں۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو پھر ہوا کرے۔

حدیث پڑھنے والوں سے پوچھوا سند حدیث اور خصوصاً حدیث کے بارے میں امام بخاری اور امام سلم کی آراء میں اختلاف ہے۔ امام سلم کہتے ہیں کہ راوی کا مروی عنہ کا معاصر ہونا کافی ہے ہم اس کی حدیث کو قبول کرلیں گے، خواہ راوی کا مروی عنہ کا ابت ہویا نہ ہوا ور امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر راوی عنہ کا ہم عصر ہے تو ہم ہرگز اس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گیا ور اس کے انقطاع پر محمول کریں گے جب تک کہ راوی کی مروی عنہ سے ملا قات ثابت نہ ہو۔ اب بتاؤ کہ امام سلم کی رائے اور ہے اور امام بخاری کی رائے اور کیوں حدیث ندان کے پاس ہے ندان کے پاس، تو یدونوں اصحاب رائے ہوئے کہنیں؟

ای طرح اصول حدیث کے علماء سے پوچھو! کیا حدیث مجرد (ایک حدیث جس کے سلسلہ روایت کوذکر نہ کیا گیا ہو)

بخاری شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنوقر یظ ہے کی جانب بھیجاا ورارشاد مایا:

لايصلين احد العصر الافي بني قريظة

لیمی تم میں ہے کوئی بھی عصر کی نمازنہ پڑھے مگر بنو قریظہ جاکر۔

اورمسلم شریف میں پیٹھدیث یوں ہے کہ:

" تم میں ہے کوئی ظہر کی نماز ہنو قریظہ کے پاس پہنچے بغیر نہ پڑھے '۔

اب دیکھیے کہ ظہر عُصر کا مغائر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی عصر کی نیت کر کے ظہر کی نماز پڑھ لے تو کیااس کی نماز ہوگی؟
ہرگر نہیں ہوگی کیونکہ عصراور ہے اور ظہراور ہے۔ اب بنوقر بظہ کی جانب جس جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجااس
کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بخاری میں ہیں کہتم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے گر بنوقر بظہ جا کراور مسلم
میں ہیں کہتم میں سے کوئی ظہر کی نماز بنوقر بظہ کے پاس پہنچے بغیر نہ پڑھے معلوم ہوا کہ دونوں حدیثوں میں تغائر ہے اور
حدیثوں میں بیا ختلاف ایک حقیقت ثابتہ ہے۔

اب امام ابوطنیفہ پر الزام لگانے والوں سے ہیں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ جو جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی جانب بھیجی اس جماعت کو آپ نے ظہر کی نماز کے بارے ہیں فرمایا یا عصر کی نماز کے متعلق؟ بتاؤ ان مختلف اطادیث میں تطبیق کیے کروگئی کے لئیر کام نہیں چلے گا؟ ہر گزنہیں ، رائے کے بغیر یقینا کام نہیں چلے گا، کیونکہ تم رائے کے بغیر دونوں حدیثوں میں تطبیق نہیں کر سکتے ۔ زیادہ سے زیادہ میں نے حوالے سے بیاہو گے کہ دونوں حدیثیں رائے کے بغیر دونوں حدیثوں میں تطبیق نہیں کر سکتے ۔ زیادہ سے زیادہ میں نے ظہر سے پہلے بھیجااور فرمایا تم میں سے کوئی بھی ظہر کی تعدد دواقعہ پر محمول ہیں کینی ایک جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے ہوانی میں سے کوئی بھی ظہر کی نماز بنو قریظہ کے پاس پہنچ بغیر نہ پڑھے اور دوسری جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ظہر سے پہلے ہوا اور دوسری میں کہتا ہوں کہ تعدد دواقعہ پر کوئی دلیل لا وَ اور کوئی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ظہر سے پہلے بھیجا اور دوسری اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ظہر سے پہلے بھیجا اور دوسری محدثین نے بعد بھیجا ہولیکن دس ہزار مرتبہ بھی تم مرکز زندہ ہوجاؤ تو تعدد دواقعہ پرتم حدیث نہیں لا سکتے معلوم ہوا کہ محدثین نے بیوقو بیاؤں چھیا تے ہوتو سے کا بیا ہوتو مرکلان کے ہما نے ہیں تم نہیں مانے ۔ اگر تم پاؤں چھیا تے ہوتو سے کان کہتا ہوں کھلتے ہیں۔

اب ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو بھیجااور فر مایا کہتم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز بنوقر یظہ پہنچے بغیر نہ پڑھے، لیکن بنوقر یظہ پہنچنے سے پہلے ہی وقت اتنا تھوڑارہ گیا کہا گر بنوقر یظہ پہنچتے ہیں تو عصر کی نماز قضاء ہو جاتی ہے۔اب مسئلہ بیدا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تھم یہ ہے کہ لایہ صلین احدالعصر الافی بنی قریطة یعنی تم

انوارامام اعظم

ہیں ان دوکا آ دھا یک ہے۔اب میں تم سے بوچھتا کہ و الھا تھم اللہ واحد کا کیامعنی کرو گے؟ دوخداؤں کا آ دھا؟ تو پہلے دوخدامانو پھراس کا آ دھامانوتو پھرایک کہو۔اب ہے کوئی دوخداؤں کو ماننے والا؟

۲۔ واحد جنسی کامعنی ہے کہ جس کی جہت وحدت جنس ہوں جیسے میں کہوں الحیوان واحد یعنی حیوان ایک ہے خواہ وہ گدھا ہو یا گھوڑا، بکرا ہو کہ ہاتھی کیونکہ حیوانیت جنس ہے اور وہ سب میں قدر مشترک ہے، مگر جنس تو فصل کے بغیر ہوتی نہیں اور جہاں جنس ہوتی ہے وہاں فصل بھی ضرور ہوگی۔ اب بتاؤ خدا کو کیا کہو گے؟ کیا خدا کی کوئی جنس ہے؟ اگر جنس نہیں ہے تو پھر واحد جنسی کیے کہو گے؟ خدا تعالی چونکہ جنس ہے پاک ہاس لیے خدا کو واحد جنسی بھی نہیں کہ سکتے۔

سوواحدنوعی واحد کی تیسری قتم ہے یعنی ایباواحد کہ جس کی وحدت متقاد ہوجہت نوع ہے، جیسے الانسان واحد یعنی انسان اللہ ہے، خواہ کہ ہیں کار ہنے والا ہو، مغرب کا ہو یا مشرق کا، نیک ہو یا ہد کیونکہ انسان نوع ہے اور اس کی دو ذاتیات ہیں، ''حیوان اور ناطق'' دونوں کو ملا و تو انسان بنتا ہے۔ اب نوع بنتی ہے جنس اور فصل کو ملا کر، مگر جنس اور فصل جہاں ملے گی وہاں ترکیب ہوگی وہاں حدوث ہوگا۔ اب بولوخدا حادث ہے یا قدیم ہے، یقیناً خداتو قدیم ہے لہذا خداتع الی واحدنوعی بھی نہیں ہوسکتا، کیونکہ دونوع سے پاک ہے۔

، اب بتاؤاوالھ کے السه واحد کے کیامعنی کروگ۔وہ خداایک ہے گرکیساایک ہے؟وہ عدد کے اعتبارے ایک ہے؟جنس کے اعتبارے ایک ہے یاوہ نوع کے اعتبارے ایک ہے؟ار نے ہیں بتا تھتے۔

یہاں پھر تہمیں چوشی بات کہنی پڑے گی اور وہ رائے ہے کہنی پڑے گی اور کہنے والوں نے کہا کہ والھ کے ہم السه واحد ، تمہار االد توالد واحد ہے ، اس میں واحد کا لفظ حق ہے اور اس کے معنی بھی حق میں مگر اس کے معنی بیٹیس کہ دو کا آدھا ایک ہے یاس کی جنس ایک ہے یا اس کی جنس وحدت عین ایک ہے یا اس کی جنس وحدت عین ذات ہواور وہ از لا ابد أ با تفاضائے ذات ایک ہو، جس کا ایک ہونا از لا ابد أ اور وجو با ہواور وہ کی مرجع کی ترجیح کا محتاج نہ

اب بناؤ! واحد کا میمنی کم کہاں ہے لاؤ گے؟ کوئی قرآن کی آیت پڑھو کہ واحد کے بیمعنی ہوں یا کوئی حدیث لاؤ جس میں واحد کے بیمعنی درج ہوں۔ اللہ اکبر پیتہ چلا کہ تم تو تو حید کے مسئلہ میں بھی رائے کے بغیر زبان نہیں کھول سکتے۔

ار ہے تم امام ابو حفیفہ کو اہل الرائے کہتے ہو، میں کہنا ہوں کہ بیرائے تو اجتہاد ہے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہارک وسلم نے اجتہاد فر مایا اور اس لیے فرمایا کہ اجتہاد کے جواز پر دلیل قائم ہوجائے اور پنا چل جائے کہ جمبتہ کا اجتباد عین دین ہے، کیونکہ یہ مصطفی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوااس کے لیے اصل ہے، اور اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وہا کہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین کواجتہاد کا موقع فراہم کیا۔ اگر اجتہاد نہ ہوتو دین چل نہیں سکتا کیونکہ ہزاروں مسائل ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ قرآن وحدیث میں بالوضاحت ان کا ذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر

### 

کوانہوں نے صحیح قرار دیا ہے؟ حدیث مجردضعیف ہے کہ نہیں؟ اور میں خدا کی قتم کھا کرعرض کرتا ہوں کہ بخاری میں کتنی حدیثیں مجرد ہیں،کیکن چونکہ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ بیصحح ہیں اس لیے تم نے ان کی صحت پر صاد کر دیا۔امام بخاری کی رائے تمہارے نز دیک قابل قبول نہیں۔ یہ ہے سوچ کا مقام۔

پھر میں کہتا ہوں کہ ابی آخق ہے زبیر کی روایت کوامام بخاری نے ضحے مان کراپی جامع میں شامل فر مایا اورامام تر مذی نے اسے قبول نہیں کہتا ہوں کہ ابی آخق ہے سے ساتا بوجہ علت خفید آخری عمر میں ہے، اس کے برعکس ابی آخق ہے اسرائیل کی روایت کو قبول فرماتے ہیں۔ دونوں کی رائیس مختلف ہوگئیں۔ میں جیران ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی وہ حدیثیں جو مشفق الاسانید ہیں اگر تمہارے سامنے پیش کی جائیس تو تم اس پرضعف کا الزام لگا کر ددکر دیتے ہواور اگر امام تر مذی منقطع اور مرائیل ہے استدلال کریں تو تم خاموش ہیٹھے رہتے ہو۔ یہ کہاں کا افساف ہے؟

سن لوا میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اہام بخاری کی بہت ہی آرااہام مسلم کے خلاف ہیں اوراہام مسلم کی بہت ہی آرااہام مسلم کے خلاف ہیں۔ مقدمہ ابن صلاح اٹھا کر دیکھو وہاں ان کی عبارت میں کتی شدت پائی جاتی ہے اہام بخاری کے متعلق، لین میں اہام بخاری اوراہام مسلم دونوں کا احرّام کرتا ہوں کیونکہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اوران کا ہم پر بڑاا حسان ہے۔ اے اہام بخاری رحمتہ اللہ علیہ آپ کی عظمتوں کے سامنے ہماری گرد نیں بھی ہوئی ہیں اوراے اہام مسلم رحمتہ اللہ علیہ آپ کی عظمتوں کے سامنے ہماری گرد نیں بھی ہوئی ہیں اوراے اہام مسلم رحمتہ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں بھی ہماری عقید تیں سرگوں ہیں۔ بارگاہ اہام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ہماری عقید تیں سرگوں ہیں۔ بارگاہ اہام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ہماری کوڑوں رومتیں ہوں کہ آپ نے اوراے اہام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ! آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں کہ آپ نے اجتہاد فر ہاکر ہماری اور مقام پرنہیں پنچ گا۔ اورا ہام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ! آپ پر کروڑوں اس میں مجتبد ہیں، آپ تو کلام میں مجتبد ہیں، آپ تو کلام میں مجتبد ہیں، آپ تو کلام میں مجتبد ہیں، آپ تی الاطلاق مجتبد ہیں۔ اب بتاؤ جوا کی علم میں مجتبد ہیں، آپ تو کلام میں مجتبد ہیں، آپ تم الاطلاق مجتبد ہیں۔ اب بتاؤ جوا کی علم میں مجتبد ہوں کی رائے کوتو مجتبد ہیں، آپ تو کلام میں مجتبد ہیں، آپ تو کلام میں جہتد ہیں، آپ تو کلام میں جہتد ہیں، آپ تم الاطلاق مجتبد ہیں۔ اب بتاؤ جوا کی علم میں مجتبد ہوں کی رائے کوتو مجتبد کیں رائے کوتو مجتبد ہیں۔ اب بتاؤ جوا کی علم میں مجتبد ہیں، آپ تو کلام میں جہتد کی رائے کوتو ہو جہتد کی رائے کوتو ہو جہتد کی رائے کوتو ہو جہتد ہیں۔ اب بتاؤ جوا کی علم میں مجتبد ہوں کی رائے کوتو ہو جہتد کی رائے کوتو ہو کہتد کی رائے کوتو ہو کہتد ہیں۔ اب بتاؤ جوا کی علم میں مجتبد ہوں کی رائے کوتو ہو کی کوتھ کی رائے کوتو ہو کہتد ہوں۔

#### ے ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہے

ار ار امام ابوصنیفد پرطعن کرنے والوا میں تم ہے اگر خدا کے واحد ہونے کا معنی پوچھوں تو تم نہیں بتا سکتے ہم کیا جانو تو حید کیا ہے؟ دیکھے! قرآن نے کہا والھ کے ماللہ واحد (پ۲، البقو قرآیت ۱۲) یعنی تمہارا خدا تو خدائے واحد ہے۔ اب آپ بتا ہے اللہ کو واحد مانتے ہویا نہیں مانتے ؟ اور واحد کے معنی ہیں ایک، لیکن ایک بھی تو لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ چنا نچے لفظ واحد پر علماء نے بحث کی اور انہوں نے کہا کہ واحد کی بہت کی تشمیں ہیں، ان میں ایک ہے ' واحد مددی' ایک ہے' واحد میں ایک ہے' واحد میں ایک ہے' واحد کی بہت کی تصمیل ہیں، ان میں ایک ہے' واحد کی بہت کی اور ایک ہے ' واحد کی بہت کی اور ایک ہو کی بہت کی بہت کی اور ایک ہو کی بعث کی اور ایک ہو کی بہت کی ب

ا واحد عددى كامعنى بالواحد نصف الاثنين لعنى دوكا آدهاايك بوتاب (باتھ كے اشارے نفر مايا) يددو

ایک شخص نے بغیر چشے کے ایک واقعہ دیکھا، دوسرے نے چشمہ لگا کر اور تیسرے شخص نے دور بین لگا کر ای واقعہ
کودیکھا۔ اب بتاؤ چشمہ کے بغیر دیکھا، چشمہ لگا کر دیکھا اور دور بین کی مدد ہے دیکھا تینوں کا حکم ایک ہے یا کوئی فرق
ہے؟ کسی نے کسی چیز کو بالمشافی دیکھا، کسی نے اسے عکس کی صورت میں دیکھا، کسی نے پانی میں عکس دیکھا اور کسی نے آئینہ
میں عکس دیکھا، ایک نے بالواسط دیکھا اور دوسرے نے بلا واسط دیکھا۔ اب دیکھا ان تمام میں مشترک ہے کیاں بتا ہے
میں عکس دیکھا، ایک نے بالواسط دیکھا اور دوسرے نے بلا واسط دیکھا۔ اب دیکھا ان تمام میں مشترک ہے کیاں بتا ہے
ان سب کا حکم ایک ہے یا الگ الگ؟ اگر کہتے ہوکہ ان سب کا حکم ایک ہے تو میں کہوں گاتم رائے ہے کہتے ہواس کے
لیے قرآن و صدیث سے کوئی دلیل لاؤاس طرح ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ پیدا ہوگیا کہ نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر تم
کہتے ہو ہوگی تب بھی دلیل لاؤاور اگر کہتے ہوئیں ہوگی تب بھی دلیل دینا ہوگا۔ لیکن من لوتم جو پچھ بھی کہو گے اپنی رائے سے کہو گے اور دس ہزار بارتم پر قیامت قائم ہوجائے تم اجتہا دی بغیر دلیل نہیں لا سکتے اور اگر لاؤگر قوام می ابوضیف کے
عتاج ہو کررائے دلیل لاؤگر کے جشم موجائے تم اجتہا دی بغیر دلیل نہیں لا سکتے اور اگر لاؤگر قوام می ابوضیف کے متابح ہو کردائے دلیل لاؤگے۔

میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، پرطعن کرنے والوں سے بوچھتا ہوں کہتم ہر جگہ ہیہ کہتے پھرتے ہوکہ فلاں کام رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو؟ ہیہ بدعت ہے۔ ای طرح جس کام کے لیے قرآن وحدیث میں کوئی دلیل نہ ہوتو کہتے ہو بدعت ہے۔ میں بوچھتا ہوں کہ احادیث نقل کرنے سے پہلے محدثین نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اسے کس خانہ میں رکھو گے؟ مثلاً امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب المجامع الصحیح میں کوئی حدیث درج نہیں کی۔ مگر پہلے میں نے خسل کیا اور دورکعت نقل پڑھے۔ حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ مقدمہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں قبال البحاری ماکتبت فی کتاب الصحیح حدیث الااحتسات قبل ذلک او صلیت

اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے اس فعل پر کوئی دلیل لاؤ کوئی حدیث پیش کروجس میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب میری کوئی حدیث نقل کروتو دورکعت نقل پڑھ لیا کرو۔ اب بتاؤ حدیث درج کرنے کا پیطریقہ درج کرنے کا پیطریقہ درج کرنے کا پیطریقہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی رائے سے اختیار کیا اور جس کام کے لیے قرآن وحدیث میں کوئی دلیل نہوتم کہتے ہو کہ برعت ہے۔ اب بتاؤ کہ امام بخاری کا پیمل تم کس خانہ میں رکھو گے؟

لوگوں نے کہا کہ امام حافظ میں الدین ذہبی رحمتہ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں امام ابو صنیفہ کو ضعفاء میں شار کیا ہے۔ اللہ اکبر! میں پوچھتا ہوں کہ امام ذہبی کی بہی ایک تصنیف ہے؟ ارے تذکرۃ الحفاظ میں ذرا امام صاحب کا تذکرہ تو دیکھو خدا کی تتم ایمان تازہ کردینے والا تذکرہ ہے اور پھرای تذکرہ میں انہوں نے میں کھا ہے کہ یہاں تو میں ابو صنیفہ کے متعلق کچھ بھی نہیں لکھ سکا میں نے امام ابو صنیفہ کے مناقب میں ایک

متعقل رسالدکھ دیا ہے۔ جیرت ہے کہ پھر بھی بیامام ذہبی پرتہت لگاتے ہیں کہ انہوں نے امام ابوصنیفہ کوضعفاء میں ثار کیا ہے۔ ای طرح امام نسائی کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک امام ابوصنیفہ ضعیف السندہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس امام کا دعوی یہ ہو کہ ضبط صدر کے بغیر ہم کسی کی روایت قبول نہیں کریں گے، اس پریدالزام کہ وہ ضعیف السند تھے کس قدرافسوس ناک ہے۔

ہم ہے کہا جاتا ہے کہ جواہل حدیث نہ ہووہ اہل سنت نہیں ہوسکتا۔ لیکن میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ آج تک مسلک کے اعتبار ہے کی کواہل حدیث نہیں کہا گیا۔ اگر اہل حدیث کہا گیا تو محض فن کے اعتبار ہے کہا گیا ہے، جیسے علم اصول والوں کو اہل منطق کہا گیا، اس طرح فقط والوں کو اہل منطق کہا گیا، اس طرح فقط محدثین لین عدیث کا علم رکھنے والوں کو اہل حدیث کہا گیا، لیکن خدا کی قتم مسلک کے اعتبار ہے آج تک کوئی اہل حدیث نہیں ہوا۔ جن کے بارے میں بھی اہل حدیث کہا گیا ہے وہ محض فن کے اعتبار سے اہل حدیث کہا گیا کیونکہ اگر حدیث مسلک کی بنیاد ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وہ ملک کے اعتبار سے اہل حدیث فرماتے۔ مرحضور حدیث مسلک کی بنیاد ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وہ کہا گیا دحدیث بیں ہوسکتی بلکہ علیہ مدیث فرماتے۔ مرحضور صلی اللہ علیہ کہا گیا دحدیث نہیں ہوسکتی بلکہ مسلک کی بنیاد سنت ہے۔

اور میں عرض کر دوں کہ صدیث پرتم عمل نہیں کر سکتے کیونکہ حدیث مطلقا قابل عمل نہیں ہے بلکہ سنت قابل عمل ہے۔
دیکھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاوہ حدیث ہے، جو کیاوہ حدیث ہے اور جو آپ کے سامنے کیا گیااور آپ نے اے
برقرار رکھاوہ حدیث ہے لیکن آپ حدیث کو اپنے عمل کی بنیاد قرار نہیں دے سکتے کیونکہ حدیثوں میں تو اختلاف ہے،
حدیثوں میں تعارض بھی ہے جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی، ان میں ناخ ومنسوخ بھی ہیں۔ اس لیے حدیث قابل عمل
نہیں ہے بلکہ اگر عمل کرنا ہے تو سنت پر کریں گے کیونکہ سنت قابل عمل ہے۔ اگر کوئی عمل بالحدیث کا مدمی ہے تو میں بخاری
شریف کی ایک حدیث چیش کرتا ہوں کوئی آئے اور اس پڑ عمل کر کے دکھائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے

كان يصلى وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

یعنی حضورصلی اللہ علیہ وسلم نمازاس طرح پڑھتے تھے کہ آپ پی نواسی امامہ کو کود میں اٹھائے ہوئے تھے۔اب بتا یے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اپی نواسی کو گود میں لیے نماز پڑھتے تھے۔ تواب ذرااس حدیث پر عمل کرے دکھا دَاورا پی نواسیوں کو گود میں لے کرنماز پڑھا کرو،اورا گراپی نہ ہوتو کسی کی اٹھالا و کیونکہ نواسی کے بغیر تو حدیث پرعمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن معاشرت کے طریقے اپنائے کیاتم وہ طور طریقے اختیار کر سکتے ہو؟ یقینا نہیں کر سکتے، تو معلوم ہوا کہ حدیث پڑمل نہیں ہوسکتا بلکہ سنت پڑمل ہو سکتا ہے اور سنت وہ ہے جے میرے آفاحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلوک فی الدین قرار دیا ہو یعنی دین پر چلنے کا راستہ بتا دیا ہو۔اس لیے آپ نے علیم بحدیث نہیں فرمایا بلکہ علیم بستی فرمایا۔ لہذا ہم اہل حدیث نہیں بلکہ ہم اہل سنت

از علامه فتى محمدا شرف قادرى مرازيان شريف مجرات

### اركتاب الآثار:

امام اعظم نے حدیث میں یہ کتاب اس زمانے میں تالیف فرمائی جب کہ احادیث کی قدیم ترین مروجہ کتابیں مثلاً موطا امام مالک، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مندطیالی وغیرهم بھی وجود میں نہ آئی تھیں، امام اعظم نے کت اب الا ثار کوچالیس ہزارحدیثوں سے اسخاب کر کے تصنیف فرما یا اس میں شک نہیں کہ صحابہ و تابعین کے زمانے میں گئی ایک مجموعے متفرق احادیث پر مشمل معرض وجود میں آچے سے گران میں ترتیب ابواب فقہی و تہذیب فنی نہ تھی، دنیا کی اولین کتاب حدیث جس میں علم شریعت کوفقہی ابواب کی ترتیب پر مدون کیے جانے کا شرف حاصل ہے وہ انام اعظم کی کتاب کت اب الا شار سے پھر سب سے پہلے امام ما لک نے موطا کی ترتیب میں امام اعظم میں انہی کی فقہی ترتیب کا سلوب الا شاہ و محدثین نے سنن واحکام کی تقریباً تمام کتابوں کی تصنیف میں انہی کی فقہی ترتیب کا سلوب اختیار کیا۔ کتاب الآثار کوامام اعظم سے ان کے تیرہ لائق شاگردوں نے قبل وروایت کیا جن میں ہرایک اعلی مقد وحدیث میں آفتاب و ماہتا ہے۔

(۱) امام زفر بن بذیل (۲) قاضی القصاة امام ابو یوسف یعقوب (۳) امام محمد بن حسن الشیبانی (۴) امام حصن بن زیاد اللولوی (۵) امام حماد بن امام ابو حنیفه (۲) امام محدث محمد بن خالد الوجبی (۷) امام حبد الله بن المبارک (۸) امام حفص بن غیاث القاضی (۹) شخ الاسلام عبد الله بن یزید المقری (۱۰) امام محدث و کیج ابن الجراح استاذ امام شافعی (۱۱) محدث حماد بن زید (۱۲) شخ محدث خالد الواسطی (۱۳) امام فقیهه و محدث اسد بن عمرو، ان شخول میس سے دو نسخ کتاب کتاب الآث ادر الشیبانی اور کتاب الاثبار بروایت امام ابویوسف جیس کرش الع بھی ہو چکے ہیں۔

چنانچہ امام محدث وفقیہ علامہ علی بن سلطان محمد القاری امام حافظ محمد بن ساعہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں۔

> " ان الامام ذكر في تصانيف نيفاً وسبعين الف حديث، وانتخب

ہیں،اور میں بیہ بتادوں کہ دنیا میں دوثلث (تہائی) حقی ہیں اور یہی سواد اعظم ہیں۔اب بچی بتاؤ حضور تاجدار مدین سکی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اکثریت جس جانب ہوگی وہ حق ہوگا یا معمولی می اقلیت حق پر ہوگی۔اورائے آقائے نامدار تاجدار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی عظمتوں پر قربان جاؤں کہ آپ نے دین کواتنا کامل اور روثن کر کے ہمارے سامنے رکھا اور فرمایا تسو کشد کے معلی المواضحة لیلھا کنھار ھا۔ لین تمہیں ایسی راہ پر چھوڑے جارہا ہوں جس کا دن رات واضح ہے، تم آئکھیں بند کیے بیلے آؤمگر راہ نہ چھوٹے۔

ا نتبائی تھکان اور کمزوری کے باعث میری طبیعت انتبائی ناساز ہاں لیے ان ہی کلمات پراکتفا کرتا ہوں ور نہیں دلائل کا اتنا انبار لگا دیتا کہ آپ من نہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ راہ نہ چھوٹے جس پر تیرے نیک بندے گامزن ہیں۔ وماعلینا الاالبلاغ المبین

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

ابوابا وبدأ بالطهارة ثم بالصلاة ثم بسائرا لعبادات ثم المعاملات ثم ختم الكتاب بالمواديث ..... وهواوّل من وضع كتاب الفرائض و كتاب الشهود (١) لهذا قال الشافعي: الناس عيال على ابوحنيفه في الفقه

(تبيض الصحيفة بمناقب الامام ابي حنيفه ذيل كشف الاستار ص ١٣٣ مطبوعه مير محمد كراجي)

(۱) وفی نسخة "کتاب الشروط" مکان الشهود وهوالا صح عندالنظر ۱ ا ترجمہ: امام ابوحنیفہ کی ان خوبیوں سے جو صرف آپ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہیں، ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ ہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے (اپنی کتابوں میں) علم شریعت کو مدون کیا اوراسے ترتیب وار بابوں میں مرتب فر مایا پھرامام ما لک بن انس نے "موطاء" کی ترتیب میں امام اعظم کی ترتیب کی بیروی کی، اوراس بات میں امام ابوحنیفہ پر کسی شخص کو سبقت حاصل نہیں، اس لیے کہ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم نے نہ تو علم شریعت کو بابوں میں تقسیم کیا تھا، اور نہ ہی فقہی مسائل کی ترتیب پر کتابیں تصنیف فر مائی تھیں۔ وہ اپنی قوت ِ حافظ پر ہی اعتاد کرتے تھے۔ تو جب امام ابوحنیفہ نے علم ( حدیث وسنن) کو بے ترتیب ، منتشر حالت میں پایا اور یوں اس کے ضائع ہوجانے کا خطرہ محسوس کیا تو مدیث وسنن) کو بے ترتیب ، منتشر حالت میں پایا اور یوں اس کے ضائع ہوجانے کا خطرہ محسوس کیا تو وارر کھ دیا۔

طہارت کے باب ہے آغاز کیا، پھر نماز کے ابواب، پھر باقی عبادات سے متعلقہ ابواب اور پھر معاملات سے متعلقہ ابواب کی این کاب (کتاب الآثار کے فقہی ابواب) کومیراث کے ابواب پرختم فر مایا۔ امام ابو حنیفہ ہی پہلے وہ مخص ہیں جنہوں نے ''کتاب الفراض' اور' کتاب الشہو د'' کتاب الشروط) کو وضع (مدون ومرتب) فر مایا اس لیے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ فقہ میں تمام لوگ امام ابو حنیفہ کے تاج و نیاز مند ہیں۔''

امام فقیہ ومحدث حافظ عبدالقا درالقرشی''امام یوسف بن قاضی ابویوسف'' کے ترجمہ میں تحریر کرتے ایں۔

"روى "كتاب الاثار "عن ابيه عن ابي حنيفة وهو مجلد ضخم "

(الجواهر المضئية في طبقات الحنفيه ج ٢ طبع مصر صفحه ٣٢٥)

ترجمہ: أمام يوسف نے اپنے والد ( قاضي القضاۃ ابو يوسف ) سے اور انہوں نے امام ابوحنيفہ سے

الانسار من اربعین الف حدیث" ترجمہ: بے شک امام اعظم نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زائد حدیثیں بیان کیں اور جالیس ہزارا حادیث سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا۔

(مناقب الامام الاعظم لالقادى بذيل الجواهر المصية في طبقات الحنفية ج من المرام الاعظم لالقادى بذيل الجواهر المصية في طبقات الحنفية ج من احمد المكى في محدث كبير، امام تمس الائمه الى بكر بن محمد زرنجرى بخارى سے نقل فر مايا

وانتخب ابوحنيفة رحمه الله الاثار من اربعين الف حديث ترجمه: امام ابوطنيفه رحمته الله عليه في كتاب الآثار كالمتخاب عاليس بزار حديثول سے كيا۔ "
(مناتب الام الاعظم للون ع اس ١٥٥ وقع دكن)

امام محدث قاضی محمد عبدالله الى العوام اپنى كتاب "اخبار الى حنيفه" ميں اپنى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں۔

"حدثنى يوسف بن احمد الملكى ثناء محمد بن حازم الفقيه ثناء محمد بن على الصائغ بمكه ثناء ابراهيم بن محمد عن الشافعى عن عبدالعزيز در اور دى قال كان مالك بن انس ينظر في كتب ابى حنفة وينتفع بها".

(تعلیقات المحدث الکوٹری علی الانتقاء فی فصائل الثلاثة الفقهاء ص ۱۳ مطبوعه مصر)

ترچمہ: مجھے یوسف بن احمد کمی نے بیان کیا'' انہوں نے کہا کہ ہم سے حمد بن حازم فقیہہ نے
بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے حمد بن علی الصائغ نے مکہ میں بیان کیا ، انہون نے کہا کہ ہم سے ابرا ہیم بن
محمد نے بیان کیا ، وہ امام شافعی سے راوی کہ حضر بے عبدالعزیز الدراور دی نے کہا کہ امام مالک بن انس،
امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور ان سے استفادہ کرتے۔

امام المحد ثين علامه جلال الدين السيوطي لكصة بير-

"من مناقب ابى حنيفة التى انفردبها انه اول من دون علم الشريعة ورتبه ابواباثم تابعه مالك بن انس فى ترتيب المؤطاولم يسبق اباحنيفة احد، لان الصحابة والتابعين لم يضعوا فى علم الشريعة ابواباً مبوبة ولا كتبا مرتبة وانما كانوا يعتمدون على قو-ة حفظهم فلمارأى ابوحنفية العلم منتشراً وخاف عليه الضياع دونه فجعله

شافعی ' سے بلحاظ مجم کم نہیں ، ان میں سے پندرہ مسانید کی تلخیص اور فقہی ابواب پرتر تیب کر کے امام محدث وفقیہ محد بن محمود الخوارزی نے '' السجام علم مسانید الامام الاعظم " کے نام سے شائع کی تھی ، اور بیہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں زیور طبع سے بھی آ راستہ ہو چکی ہے۔ امام ربانی شخ عبد الوہاب الشعرانی الشافعی رقم طراز ہیں۔

وقدمن الله تعالى على بمطالعة مسانيد الامام ابى حنيفة الثلاثة من نسخة صحيحة عليها خطوط الحفاظ آخرهم الحافظ الدمياطي، فرأيته لايروى حديثا الاعن خيار التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالاسودو علقمة وعطاء وعكرمة ومجاهدومكحول والحسن البصرى واضواهم رضى الله تعالى عنهم اجمعين فكل الرواة الذين بينه و بين رسول الله على المرواة الذين بينه و بين رسول الله على المرواة الذين بينه و بين رسول الله على الحمول فيهم كذاب ولا متهم بكذب "

(ميزان الشريعة الكبرى ج أ صفيحه ٥٥ مطبوعه قديم مصر)

ترجمہ: اللہ تعالی نے مجھ پراحیان فرمایا کہ مجھے امام ابوطنیفہ کی مسانیہ ثلاثہ کے مطالعہ کی توفیق بخشی، ان کے جے نسخوں سے کہ جن پر حفاظ محدثین کے ہاتھوں کی تصدیقی تحریریں فہت ہیں، ان میں سے آخری تحریر حافظ دمیاطی کی ہے تو میں نے دیکھا کہ امام صاحب نہیں روایت کرتے مگر بہترین، عدول اور ثقہ تابعین سے جن کے بارے میں خیر القرون ہونے کی گواہی جناب رسول اللہ علیہ نے دی، جسے حضرت اسود حضرت علقہ، حضرت عطاء حضرت عکرمہ، حضرت مجاہد، حضرت کھول اور حضرت حسن بھری اور ان کے امثال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو امام اعظم اور حضرت رسول اکرم علیہ کے درمیان جسنے اور ان کے امثال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو امام اعظم اور حضرت رسول اکرم علیہ کے درمیان جسنے ماورنہ ہی ایسا کہ جس کی طرف کذب کی نسبت کی جاسکے۔

شاه ولى الله محدث د ہلوي لکھتے ہيں۔

"مسند ابى حنيفة و آثار امام محمد كه منبائر فقه حنفيه است"

(قرة العينين في تفصيل الشيخين صفحه ١٥١ طبع مكتبه سلفيه لاهور)

رجمہ: فقد حنفیہ کی بناء 'مسندِ ابی حنفیہ' اور'' کتاب الآ ثار' بروایت امام محمد پرہے۔ نیزای کتاب کے صفحہ ۱۳۵۵ پرعلامہ شاہ ولی اللہ نے '' کتاب الآ ثار' بروایت امام محمد اور' مسندا بی حنیفہ'' احناف کی اُمھات الکتب سے شار کیا ہے۔ و من شافلیر اجعہ، "كتاب الآثار" كوروايت كياب اوروه الك ضخيم جلدب

اورامام حافظ علامه ابوالفضل شهاب الدين احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني لكھتے ہيں۔

والموجود من حديث ابي حنيفة مفرداً انما هو" كتاب الاثار" التي رواها

محمد بن الحسن عنه (مقدمه تعجيل المنفعة وبزواندر جال الأنمة الاربعة ص م)

ترجمہ: اوراس وقت امام ابوصنیفہ کی حدیث میں مستقل کتاب موجود ہے، وہ'' کتاب الآ ثار'' ہے جے امام محمد بن حسن نے امام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے۔

سيجهى ياور بكرامام اعظم رضى الله تعالى عندى "كتاب الآثار" كاس ننخ ميس جن راويول به الحاديث وآثار ليح يحق بين، ان كتراجم وحالات مين حافظ ابن جرالعتقل في ني ايك متنقبل كتاب بهى تصنيف فرمائى به، جس كانام "الايشار بمعوفة رواة الآثار" به فحراه الله تعالى احسن الحجزاء

امام محدث عبدالله بن المبارك جوكه با تفاق علاء جليل الثان آئمه حديث ميس سے بيں، انہوں في امام اعظم ابوحنيف رضى الله تعالى عنه كى شان ميں ايك قصيدة تصنيف فر مايا۔ اس قصيد سے ميں '' كتاب الآثار'' كاذكران الفاظ ميں كيا ہے۔

"روى آثاره ، فاجاب فيها، كطيران الصقود من المنيفه ، فلم يكن بالعراق له نظير، ولا بالمشرقين ولا بالكوفه" (مناف الإمام اعظم الموفق ج ٢ ص ١٩٠)

ترجمہ: انہوں نے اپنی کتاب الآ ٹارکوروایت کیا تو اس تیزی کے ساتھ رواں ہوئے جیسے بلند چوٹی سے شکرے (شکار کے لیے )اڑتے ہیں تو نہ تو ان کی عراق میں کوئی نظیر ہے اور نہ شرق ومغرب میں اور نہ کونے میں ''

٢\_مسانيدالامام الأعظم:

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصنیف کا بیطریقہ بالعموم مروج تھا کہ شخ (استاذ)
جن احادیث و آثار کا دورانِ درس و مذاکرہ علمی بیان کرتا اس کے شاگر دان سے روایت کر کے شاگر دول
کے شاگر د (وان سفلوا) ان روایات کوشنج کے شیوخ کے اسماء کی ترتیب پرجمع ومرتب کر لیتے ،اور وہ کتاب
اس شخ کے مند کے نام سے مشہور ہوجاتی ، چنانچہ اس طریقہ سے امت کے جلیل الشان محدثین نے امام
اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سترہ (۱۷) ''مسانید'' مرتب فرمائی ہیں۔ جن میں سے کوئی بھی'' مند

# فقه کیا هے؟

از:رئیس التحریرعلامه ارشدالقادری علیه الرحمة (انڈیا)

از:رئیس التحق میں الشق والفتے یعنی ثبتی کرنا اور الھولنا۔اس بنیاد پرزمخشری نے فقیہ کی تعریف است

الفقیه العالم الذی بشق الاحکام ویفتش عن حقائقها
فقیده عالم دین ہے جوشریعت کے احکام کو کھولتا ہے اور ان کے حقائق کی تفتیش کرتا ہے۔
شرح مسلم الثبوت میں فقد کی تعریف میں گئے ہے المفقه حکمة شرعیة فرعیة یعنی فقداس حکمت شرعیہ کانام ہے جس کا تعلق عقائد سے نہیں بلکہ احکام سے ہے۔
مام فق است فقائد میں منتال

عام فقهاء سے فقد ك تعريف يول منقول ب

العلم بالا حكام الشرعية عن ادلتهاالتفصيلية (توضيح)

اچکامِ شرعیه کومعلوم کرناان کے تعصیلی دلائل کے ذریعہ

صاحبِ مسلم الثبوت کی صراحت کے مطابق عہدِ قدیم میں علمِ فقہ کا اطلاق وسیع مفہوم میں ہوتا تھا۔ یعنی اس کے دائر ہ بحث میں علمِ شریعت کے علاوہ علم الہیات اور علمِ طریقت کے مسائل بھی شامل تھے۔

### موصوف کے الفاظ میر ہیں۔

ان الفقه في الزمان القديم كان متنا ولا لعلم الحقيقة وهي الالهيات من مباحث الذات والصفات وعلم الطريقة وهي مباحث المنجيات و المهلكات وعلم الشريعة الظاهرة (مسلم الثبوت)

علم فقرز ماند، فقریم میں شامل تھا علم حقیقت کو بھی جے علم الہیات بھی کہتے ہیں ، اور جس میں خداکی ذات وصفات سے بحث ہوتی ہے ، اور شامل تھا علم طریقت کو بھی جس میں نجات دینے والے اور ہلاک کرنے والے امور سے بحث ہوتی ہے ، اور شاملِ تھا علم شریعت ظاہرہ کو بھی جس میں احکام سے بحث ہوتی ہے۔

جس عهد میں فقد کے مباحث کا دائرہ اتناوسیع تھا اس وقت فقہ کی تعریف بیک جاتی تھی۔ الفقه معرفة النفس مالها و ما علیها

انسان کے فرائض وحقوق اور منافع ومضار کو جا نناعکم فقہ کہلا تا ہے۔
امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کا نام' فقہ اکبر' غالبًاسی اصطلاح کے نتیج میں ہے۔
امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کا نام' فقہ اکبر' غالبًاسی اصطلاح کے نتیج میں جب
ایک عرصه دراز تک علم فقہ کا اطلاق اسی مفہوم میں ہوتار ہالیکن اسلامی فقو حات کے نتیج میں جب
دنیا کی مختلف اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات قائم ہوئے تو علوم وفنون کے تباد لے کا ایک نیادور
شروع ہوا، اس دور میں یونانی فلف کے اثر ات بھی دینی مباحث میں داخل ہو گئے ، اور جب وقت کے
مطابق عقائد وایمانیات کوعقلی دلائل سے مسلم کرنے کی جدوجہد شروع ہوئی تو عقائد کے
مباحث نے ''علم کلام' کے نام سے ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر لی اس کے بعد فقہ کا مفہوم ''علم
مباحث نے '' علم کلام' کے نام سے ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر لی اس کے بعد فقہ کا مفہوم ' علم
شریعت ظاہر ہ' میں محدود ہوگیا۔

لیکن ججة الاسلام سیدنا امام غزالی رضی الله تعالی عند نے اپنی گرال قدر تصنیف 'احیاء العلوم' بیل ایک فقید کے جواوصاف میان کے بیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہزار انفرادیت کے باوجود فقہ پرعلم طریقت کو اثر انداز رہنا جا ہے، ایک فقیہ کے اوصاف کے سلسلے میں امام غزالی کے ارشادات کا خلاصہ یہ

افقیہ وہ ہے جو دنیا ہے دل نہ لگائے اور آخرت کی طرف ہمیشہ راغب رہے، دین میں کاملِ بھیرت رکھتا ہو، طاعات پر مداومت اپنی عادت بنا لے، کسی حال میں بھی مسلمانوں کی حق تلفی برداشت نہ کرے مسلمانوں کا اجتاعی مفاد ہر وقت اس کے پیش نظر ہو، مال کی طبع نہ رکھے، آفات نفسانی کی تاریکیوں کو پہچا تا ہو، ممل کو فاسد کرنے والی چیز وں سے بھی باخبر ہوراہ آخرت کی گھاٹیوں سے واقف ہو، دنیا کو حقر سجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر قابو پانے کی قوت بھی اپنے اندر رکھتا ہو، سفر وحضر اور جلوت وخلوت میں ہروقت دل پرخوف النہی کا غلبہ ہو۔ (احاء احلام ہدا)

فقد کی بنیاد قرآن میل : فقد کافن عقلی علوم وفنون کی طرح خود ساخته نہیں ہے بلکہ قرآن اوحدیث میں اس کی بنیادی موجود ہیں، قرآن کے ساتھ علم فقد کا اتنا گہراتعلق ہے کہ فقد کا لفظ بھی قرآن ای سے ساتھ علم فقد کا اتنا گہراتعلق ہے کہ فقد کا لفظ بھی قرآن میں تدبر تفکر تعلق اور شعور وا دراک کی دعوت عام ہے۔

لیکن ایک آیتِ کریمہ میں قرآن نے نہایت صراحت کے ساتھ اہلِ ایمان کو تفقہ کی دعوت دی ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے۔

فَلُو لَا نَفَرَ مِنُ کُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُو اللّهِ فِي اللّهِ يُنِ (ب ا ا التوبة، آیت ۲۲۱)

کے احکام سے باخبر ہونے کا تعلق ہے تو اس کے لیے قرآن وحدیث کے بعداب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔

فقہ چندانسانوں کے اقوال کا مجموعہ ہے، بندہ اوراُمتی ہونے کی حیثیت ہے ہم صرف خدااور رسول کے احکام کے پابند ہیں، اپنی ہی طرح امت کے چندافراد کی اطاعت ہمارے اوپر قطعاً مسلط نہیں کی جاسکتی شارع کی حیثیت سے بندوں پریا تو خدا کا قول نافذ ہوسکتا ہے یارسول کا امت کے چندافراد کے لیے تشریعی منصب تسلیم کرنااسلام کانہیں شرک کا نقاضا ہے۔

اس استدلال کے جواب میں سب سے پہلے ہم اس خیالِ فاسد کی تر دید ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ و سول اللہ علیق کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اسلام میں شرک ہے ،خود قر آن مجید میں اللہ تعالی کا صاف وصر سے فرمان موجود ہے۔

یایهاالدین امنوا اطیعواالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم (په،انه،آیهه)
ترجمه: اے ایمان والو! حکم مانوالله کا،اورحکم مانورسول کا اوراُن کا جوتم میں حکومت والے ہیں۔
اولوالا مرسے مراد خلفائے اسلام ہوں یا علمائے امت، دونوں طبقے میں ہے کوئی بھی نہ خدائی کا منصب رکھتا ہے اور نہ رسالت و نبوت کا،کین اس کے باوجوداز روئے فرمانِ خداوندی اُن کے حکم کے واجب الاطاعت ہیں۔

یہ آیتِ کر پمہ واضح طور پراس عقیدے کی تر دید کرتی ہے کہ آئمہ مجہدین کے اقوال کی اطاعت ہمارے ہی طرح چندانسانوں کے اقوال کی اطاعت ہے۔ بلکہ اولی الامر ہونے کی حیثیت سے ان کی اطاعت بعینہ اللہ کی اطاعت ہے کہ اللہ ہی کے حکم ہے ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، جس طرح آیتِ کر پمہد مَن یُطِع الرَّسُولَ فَقَدُا طَاعَ الله (ب مالسانات ۸۰)

میں رسوک کی اطاعت کواللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے کہ اللہ ہی نے اپنے رسول کواپنا نائب اکبر اورمطاع الکل بنا کر بھیجا ہے۔

ابرہ گیا یہ سوال کہ زندگی کے بے شاراحوال وظروف میں شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے ہمیں قرآن وحدیث کے علاوہ بھی کئی اور چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں ایک بنیا دی تکتہ ذہمن شین کرلینا چاہیے کہ مصدراحکام اور منبع قانون ہونے کی حیثیت ہے قرآن وحدیث ہی اصل ہیں۔ قانون وضع کرنے کا حق صرف اللہ ورسول کا ہے۔ آئمہ مجہدین کو ہم شارع کی حیثیت ہے نہیں بلکہ

ترجمہ تو کیوں نہ ہوکہ اُن کے ہرگروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔
واضح رہے کہ جس علم سے دین میں تفقہ بیدا ہوتا ہے اس کا نام علم فقہ ہے کیونکہ فقہ ایک ایسافن ہے جس کا تعلق بے شارعلوم وفنون سے ہے، تفصیل آگے آرہی ہے، ایک حدیث کے مطابق قرآن کی اس آیے جس کا تعلق بھی فقہ کی بنیاد ہمیں ملتی ہے۔

وَمَنُ يُؤُتَ الْحِكُمَةَ فَقَدُ أُوتِي حَيْرًا كَثِيرًا (ب٣٠ النفرة المدهر)

ترجمہ: جے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔
حدیث میں فقہ کی بنیا و: حضورِ اکرم سیدعالم علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔
من یو داللہ به حیر ایفقهه فی الدین (رواہ البحاری)

اللہ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ فرما تا ہے اسے دین میں تفقہ عطافر ما تا ہے۔
دوسری حدیث مشکوۃ المصابح کتاب ُ العلم میں ہے کہ ایک موقعہ پر حضور پُر نور علیہ ہے ہے ہے بہ کو طب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ان رجالا ياتونكم من الارض يتفقهون في الدين فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيراركاب العلم مشكرة المصابح)

زمین کے مختلف خطول سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے تا کہ دین میں تفقہ حاصل کریں، جب وہتم سے ملیں تو تم انہیں خیر کی وصیت کرنا۔

اس حدیث میں صراحت کے ساتھ غیب کی خبر بھی ہے اور علم فقد کی شرعی اہمیت کا اظہار بھی ، فقہ کا علم سکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے صحابہ کرام کے گرد تاریخ کے آئینے میں پروانوں کی جو بھیڑ ہم د مکھتے ہیں وہ حضورا نو عالیہ کے اخبار بالغیب ہی کی واقعاتی تصویر ہے۔

فقہ کی ضرورت ویسے تو قرآن وحدیث کے مذکورہ بالانصوص ہی اس امر کے ثبوت کے لیے بہت کا فی ہیں کہ سلمانوں کو فقہ کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ضرورت نہ ہوتی تو دین میں تفقہ حاصل کرنے کی دعوت کیوں دی جاتی ،لیکن چونکہ ایک طبقہ شدت کے ساتھ فقہ کی ضرورت کا منکر ہے ،اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ذراتفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو منظم کردوں۔

منکرین کا کہنا ہے کہ قرآن خداکی کتاب ہے اور احادیث خداکے پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کا مجموعہ، قرآنی احکام میں جواجمال ہے اس کی تفصیلات احادیث میں ہیں۔ جہاں تک شریعت

قانون کے شارح کی حیثیت سے مانتے ہیں، فقدان مسائل وجزئیات کے مجموعہ کا نام ہے جوایک مسلمان کواپی تحصی زندگی میں پیش آتے ہیں، اورجنہیں آئمہ مجہدین نے قرآن وحدیث کے اُصول وکلیات

أمت پرآئمه مجہدین کا بداحسان عظیم ہے کدانہوں نے صحابہ کرام کے فقبی احکام ، قضایا اور روزمرہ پیش آنے والےمسائل میں ان کے اجتہادات کا غائر نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد بیطریقدا خذ کیا کہ نے نے حوادث میں قرآن وحدیث کے اُصول وکلیات سے احکام کا استخراج کس طرح کیا جاتا ہے۔کون سالفظ کتنے معنوں میں مستعمل ہے،قرآن کے نصوص ہے مفہوم اخذ کرنے کا طریقہ کیا ہے، زمان ومکان ، احوال وظروف اوراشخاص وطبائع کے اختلاف کا احکام پرکیا اثریر تاہے ، کیوں پڑتا ہے اور كب يزتا ہے، تعبيرات اور انداز بيان ہے حكم كى نوعيت معلوم كرنے كا ضابطه كيا ہے، اساد ورجال كے اعتبارے حدیث کی قوت وضعف کا احکام پر کیا اگر پڑتا ہے، اور کس نوعیت کے احکام کس حدیث ہے

اس طرح کے بے شار اصول وضوابط آئمہ مجہدین نے سالہا سال کی عرق ریزی ،غور وفکر اور چھان بین کے بعد مُرتب فرمائے جو' اصولِ فقہ' کے نام سے ایک مستقل فن کی صورت میں آج بھی ہماری درسگا ہوں میں داخل درسیات ہیں۔اورطرفہ تماشا یہ ہے کہ فقداوراصول فقدان دونو ل فن کی کتابیں منکرین کے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔

ایک ولچیسی مکالمه: ایک غیرمقلدصاحب جوایے سی مدرسہ کے صدر مدرس تھے، ایک ، موقع پران سے بات چیت کے دوران میں نے دریافت کیا کہ جب آ پاوگ فقداوراصول فقد کو مانتے بی نہیں ہیں تواپنے مدرسوں میں پر صانے کیوں ہیں؟ انہوں نے نہایت صفائی سے کہا کہ اصول فقہ کے بغیر قرآن وحدیث کے مطالب کاسمجھنا تو بردی بات ہے سیجے ترجمہ بھی نہیں کیا جاسکتا، اور فقداس کیے ہم پڑھاتے ہیں کہ وہ اصول فقہ کے کارخانے کے ڈھلے ہوئے مال ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد بیچے انداز ہلگتا ہے کہ مال مس طرح ڈھالا جاتا ہے، میں نے کہا تھے تھے بتائے کیا آج کے علاء اس سے بہتر مال ڈھال سکتے ہیں۔ تھوڑی در خاموش رہنے کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ بہتر تو کیا اس کے برابر بھی نہیں ڈ ھال سکتے، میں نے کہا کہ جب بہتر بھی نہیں ڈ ھال سکتے اور اس کے برابر بھی نہیں ڈ ھال سکتے تو پہلے ے ڈھلے ہوئے مال کے قبول نہ کرنے کی وجہوااس کے اور کیا ہو عتی ہے کہ آپ حضرات اپنے عوام سے

امام اعظم ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور امام احمد بن طنبل رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین کے بجائے اپنی تقلید کرانا چاہتے ہیں، پیشوائی کی ہوس میں آپ حضرات اپنی قرار واقعی حیثیت تک بھول گئے۔آپ حضرات نے بھی میسوچنے کی زحمت گوارانہیں فرمائی ہوگی کہ امام بخاری جیسے نقاد، بالغ نظر اور مجتهد فی الحديث امام جنهيس اسانيدور جال كى يورى تفصيلات كے ساتھ لا كھوں حديثيں يا تھيں وہ تو امام شافعي رضي الله تعالى عنه كى تقليد سے اپنے آپ كومستغنى نہيں سمجھ كتے اور آپ حضرات بخارى شريف كوصرف الماريوں میں رکھ کرمجہدین بن گئے؟۔

آ دمیال کم شدندملک خداخر گرفت

فقد کی ضرورت کے سلسلے میں بحث کا پیا گوشہ بھی ذہن تثین کرنے کے قابل ہے کہ قرآن حکیم میں چونکدا حکام کے صرف اصول وکلیات ہیں اس لیے قرآنی احکام کی تفصیل وتشری کے لیے ہمیں احادیث کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن احادیث کے بارے میں بھی پیدوی نہیں کیا جاسکتا کہ فرائض واحکام کی ممیل کے سلسلے میں ایک ایک فردکو جواحوال وواقعات پیش آتے ہیں ان ساری تفصیلات کے لیے ان میں صرح احکام موجود ہیں، شریعت محمدی قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر نافذ ہے، اس لیے زمانہ کے بدلتے ہوئے حالات اور زندگی کے مختلف ظروف واحوال میں انہیں شریعت کی طرف سے واضح ہدایت چاہیے۔ یہبیں سے شخصی زندگی کے ان مسائل میں جن کے متعلق کتاب وسنت میں صریح ومنصوص احکام موجود مہیں ہیں، اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اس طرح کے حالات میں اجتہاد کاحق علائے امت کوخودرسول محترم علی نے عطاکیا ہے۔ اور قرآن بھی مسلمانوں کو تھم دیتا ہے کہ زندگی میں پیش ئے والے مسائل ہے تم واقف تہیں ہوواقف کاروں سے بوچھلو:

فَسْئَلُوا اللَّهِ لَكِ إِنْ كُنتُمُ لَاتَعُلَمُونَ (ب١١٠١١ الإساء، آيت ع)

ترجمہ: تواے لوگو اعلم والول سے پوچھوا گرحمہیں علم نہ ہو۔

ظاہرے کہ یو چھناعمل ہی کے لیے ہے،اس لیے بدام بھی ثابت ہوگیا کدازروئ قرآن بتانے الول کے بتائے ہوئے مسائل بڑعمل کرنا بھی ضروری ہے ورنہ یو چھنالغوہوجائے گا۔اور بغیرعلم کے یا تو آ دی این خواہش نفس کی پیروی کرے گایا ہے مل رہے گا۔

جب كتاب وسنت سے اجتهاد كى ضرورت اوراس كا جواز ثابت ہوگيا تواب بيہ بتانے كى ضرورت مہیں ہے کہ اجتہادی مسائل کے مجموعہ کا نام ہی فقہ ہے۔ ، انوارامام اعظم ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

باد شاہت کے جھنڈے گڑے ہوئے تھے، دین کی تبلیغ واشاعت کے لیے امت کے اصحاب علم وفضل اسلامی مفتوحات کی وسعتوں میں ہر طرف گروہ در گروہ کچیل گئے، چنانچہ اس دور کے مشہور فقہاء کے اسائے گرامی پڑھنے کے بعد آپ واضح طور پرمحسوس کریں گے کہ ملمی اور فقہی شخصیتوں کے مراکز کم وہیش سارے اسلامی بلاد میں قائم ہو گئے تھے جہاں ہے دین علوم اور فقہی مسائل کی تدوین واشاعت کا سلسلہ ساری دنیا میں کچیل گیا تھا۔

اب ذیل میں اس دور کے مشہور فقہائے اسلام کے اسائے گرامی بقید بلاد ملاحظ فرما ئیں۔
فقہائے مدینے نہ ام المونین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها ،حضرتِ عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالی عنها، حضرتِ ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنه، حضرتِ سعید بن مسیّب رضی الله تعالی عنه، حضرتِ علی بن عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنه، حضرتِ ابو بکر بن عبدالرحن رضی الله تعالی عنها، حضرتِ علی بن حسین رضی الله تعالی عنها، حضرتِ سالم بن عبدالله بن عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنه، حضرتِ ابوالز ناد الله تعالی عنه، حضرتِ ابوجم محرتِ ابوجم محرتِ ابوجم محرتِ ابوالز ناد شهاب زہری رضی الله تعالی عنه، حضرتِ ابوجم محرتِ ابوالز ناد شهاب زہری رضی الله تعالی عنه، حضرتِ ابوالز ناد شهاب زہری رضی الله تعالی عنه، حضرتِ ابوجم محرتِ ابوجم بن علی بن سعیدانصاری رضی الله تعالی عنه اور حضرتِ ربیعہ بن عبدالله بن ذکوان رضی الله تعالی عنه، حضرتِ ابوجم بی بن سعیدانصاری رضی الله تعالی عنه اور حضرتِ ربیعہ بن ابوعبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه محرتِ ربیعہ بن ابوعبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه اور حضرتِ ربیعہ بن ابوعبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه محضرتِ کھی بن سعیدانصاری رضی الله تعالی عنه اور حضرتِ ربیعہ بن ابوعبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه محضرتِ ابوعبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه الله تعالی عنه الله تعالی عنه الله تعالی عنه محضرتِ ابوعبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه الله تعالی عنه محضرتِ ابوعبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه الله تعالی عنه محضرتِ ابوعبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه الله تعالی عنه محضرتِ ابوعبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه محضرتِ ابوعبدالمحمٰن رضی الله تعالی عنه محضرتِ ابوعبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه محضرتِ ابوعبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه محضرتِ ابولی الله بن علی مصرت کے ابو الله بن محضرتِ ابولی الله بن علی محضرتِ ابولی مصرتِ ابولی الله بن علی مصرتِ ابولی الله بن علی مصرتِ ابولی الله بن مصرتِ ابولی مصرتِ ابولی الله بن مصرتِ ابولی مصرتِ علی مصرتِ ابولی مصرتِ ابولی مصرتِ ابولی مصرتِ ابولی مصرتِ ابولی مصرتِ علی مصرتِ ابولی مصرتِ ابولی مصرتِ ابولی مصرتِ اب

فقهائے کوفہ: حطرتِ علقمہ بن قیس نخعی ، حضرت مسروق بن اجدع ، حضرتِ عبیدہ بن عمر سلمانی ، حضرت اسود بن یزید نخعی ، حضرتِ شریح بن حارث کندی ، حضرتِ ابراہیم بن یزید نخعی ، حضرتِ سعید بن جبیراور حضرتِ ماعز بن شرحبیل رضی الله تعالی عنهم ۔

فقهائے بھر 8: حضرتِ انس بن مالک انصاری ، حضرتِ ابوالعالیہ، حضرتِ ابوالعالیہ، حضرتِ ابوالشعثاء جابر بن زید، حضرتِ محمد بن سیرین، حضرتِ حسن بن ابوالحسن، بیار اور حضرتِ قمادہ بن دعامہ رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم اجمعین ۔

فقها کے شام مجند حضرت عبداللہ بن عنم اشعری، حضرت ابوادریس خولانی، حضرت قبیصہ بن ذویب، حضرت ککول بن ابومسلم، حضرت رجا بن حیات کندی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان رضوان الله تعالی میم الجمعین ۔

فقها کے ممصر: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ،حضرت ابوالخیر مرشد بن عبداللہ اور حضرت

فِقہ کی تاریخ عام طور پر لوگ یہ بھتے ہیں کہ فقہ کافن آئمہ مجہدین کے دور کی پیداوارہ، یہ صری غلطی ہے احادیث وسیراوراسلامی تاریخ کا گہرامطالعہ کیا جائے تھ کے احادیث وسیراوراسلامی تاریخ کا گہرامطالعہ کیا جائے تھ کہ فقہ کو چارادوار میں تقسیم کرتے کہ فقہ کی بنیا درسول اکرم علیقے کے عہدِ میمون میں پڑچکتھی اس طرح ہم فقہ کو چارادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔

بہلا دور: فقد کا پہلا دور طہور نبوت سے لے کر ماچ تک ہے، جے ہم عہد رسالت سے تعبیر کرتے ہیں، اس عہد مبارکہ ہیں چونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذائے گرا می منبع احکام اور شار گا اسلام ہونے کی حیثیت سے صحابہ کے درمیان موجود تھی اس لیے اپنی تخصی زندگی میں جب بھی انہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آتا وہ فوراً حضور سے دریافت کر لیتے ۔ انہیں تھم معلوم کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرور دے نہیں آتی تھی ۔ البتہ جب حضور اقد س عظیم کی کوعائل بنا کر باہر بھیجے تھے و حضور کے ارشادات کی روشی میں یہ بات واضح ہوجاتی تھی کہ ارباب حل وعقد کو جب کوئی نیا مسئلہ پیش آجائے اور تھم دریافت کرنے میں یہ بات واضح ہوجاتی تھی کہ ارباب حل وعقد کو جب کوئی نیا مسئلہ پیش آجائے اور تھم دریافت کرنے میں شریعت کا تھم معلوم کرنے کے لیے انہیں اجتہاد سے بھی کوئی صریح ہدایت نہلی ہوتو ایسی حالت میں شریعت کا میں شریعت کا میں خود حضور پر نور میں سے جب میں آتا ہے کہ کن حالات میں شریعت کیا حیات کے ایک میں اس میاس میں شریعت کیا حیات کے کہ کن حالات میں شریعت کیا حیات ہے۔ اس میں شریعت کیا حیات کے اس کی سے حیات کیا ہوتا ہوت کیا میں تا ہے کہ کن حالات میں شریعت کیا حیات کیا ہوتا ہیں ہوتی ہے۔ علاوہ ان سے کہ کن حالات میں شریعت کیا حیات کیا ہوتا ہیں ہوتی ہے۔ علیا ہوتی ہے۔ علیا ہوتی ہے۔ کہ کن حالات میں شریعت کیا ہوتا ہی ہے۔

دوسرا دور: فقداسلامی کا دوسرا دور کبار صحابه کاعهد مبارک ہے جوڑاھ کے بعد سے شروع ہوکر اہم چر پرختم ہوجا تا ہے،اسے ہم' فقد صحابۂ' کا دور کہتے ہیں،اس دور میں مشہور فقہاء یہ ہیں۔

حضرتِ ابوئمرصد بق رضى الله تعالى عنه، جضرتِ عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه، حضرتِ عثانِ عنى رضى الله تعالى عنه، حضرتِ عثانِ عنى رضى الله تعالى عنه، حضرتِ ابو عنى رضى الله تعالى عنه، حضرتِ ابو موى الله تعالى عنه، حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه، حضرتُ أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه، حضرتِ زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه اورام المونين حضرتِ عائش صديقه رضى الله تعالى عنه اورام المونين حضرتِ عائش صديقه رضى الله تعالى عنه اورام المونين حضرتِ عائش صديقه رضى الله تعالى عنها -

تبیسرا دور: فقہ اسلامی کا تیسرا دور صغار صحابہ اور کبار تا بعین کا ہے یہ دور اسم ہے کے بعد سے شروع ہوکر دوسری صدی ہجری کی ابتداء تک پہنچ کرختم ہوجا تا ہے۔ یہی وہ مبارک دور ہے جب کہ اسلامی اقتدار کا سورج خطاف ف النہار پر چمک رہا تھا۔ شرق وغرب اور جنوب وشال میں دور دور تک اسلام کی

اس تعریف ہے آپ نے ہمھلیا ہوگا کہ ماخذ اس سرچشمہ کانام ہے جہاں سے قیمتی احکام اخذ کئے جاتے ہیں، ویسے حقیقی طور پرسارے احکام کاما خذ قرآن مجید ہے، قرآن ہی کے ذریعہ ہمیں معلوم ہوا کہ خدا کے احکام کی طرح اس کے رسول کے احکام کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے، اس لحاظ سے احادیث کو بھی شرعی احکام کی طرح اس کے رسول کے احکام کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے، اس لحاظ سے احادیث کو بھی شرعی احکام کے ماخذکی حیثیت سے سلیم کرنا ضروری ہوا نقتہی احکام کے باقی مآخذ کی شرعی حیثیت ہے کہ فقہی احکام کے بارہ مآخذ ہیں جن کی تفصیل ہے۔

(۱) قرآن کیم (۲) احادیث (۳) اجماع اُمّت (۴) قیاس (۵) استدلال (۷) استدلال (۷) استدلال (۷) استدلال (۷) استدلال (۸) مسلمه اشخاص کی آراء (۹) تعامل (۱۰) عرف (۱۱) ماقبل کی شریعت (۱۲) ملکی قانون کی کتابول میں صرف چار ما خذکاذکر کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بعض ما خذبعض میں داخل ہیں، مثال کے طور پر قیاس کے عموم میں استحسان واستصلاح وغیرہ داخل ہیں۔ اجماع کے عموم میں تعامل اور عرف داخل ہے، ماقبل کی شریعت قرآن یا احادیث کے عموم میں قوان کا آتی ہے۔ ملکی قانون تعامل کے ذیل میں شار ہوسکتے ہیں۔ مسلمہ اشخاص کی آراء اگر قیاس پر مبنی ہیں تو ان کا شار قیاس میں ہوگا اور اگر ساع پر مبنی ہیں تو حدیث کے ذیل میں آئے گی۔ استدلال بھی قیاس ہی کے ذم سے کہ چیز ہیں۔

اس طرح اصل ما ّ خذ چار ہیں۔(۱) قر آن (۲) احادیث (۳) اجماع (۴) قیاس۔ابان چارول ما ٓ خذ پر ذیل میں الگ الگ مختصر نوٹ ملاحظ فر مائیں۔

قرآن حکیم: قرآنِ کریم ہے کس طرح کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں اس پر روشی ڈالتے ہوئے حضرتِ علامہ شاطبی رحمتہ اللہ علیہ اپنی گرانقدر تصنیف''الموافقات''میں تحریر فرماتے ہیں۔

القرآن على اختصاره جَامع ولا يكون جامعا الاوالمجموع فيه امور كليات لا في الشريعة تمت بتمام نزوله لقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وانت تعلم ان الشريعة تمت بتمام في القرآن انما يبين الصلوة والزكاة والجهاد و اشباه ذلك لم يبين جميع احكامها في القرآن انما يبينها

يزيد بن حبيب رضوان الله تعالى عليهم اجمعين \_

فقہائے بیمن: حضرتِ طاوَس بن کیسان جندی، حضرتِ وہب بن منبہ اور حضرتِ کی بن کثیر رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم الجمعین ۔

فقر اسلامی کا چوتھا دور: نقهِ اسلامی کا چوتھا دور دوسری صدی ہجری کی ابتداء سے شروع ہوکر چوتھی صدی ہجری کے تقریباً نصف تک پہنچ کرتمام ہوجا تا ہے۔

اس دور میں اسلای فتوحات کی وسعت، مختلف اقوام عالم کے ساتھ مسلمانوں کے اختلاط،
زبانوں کے تباد لے، دینی حلقوں میں یونانی علوم وفنون کی ترویج، اقطار ارض میں اسلامی علوم کی نشرو
اشاعت اور مختلف تہذیبول کے ساتھ اسلامی تدن کے تصادم کی وجہ سے اس وقت کی دنیا ایک جہان نو میں
تبدیل ہوگئ تھی۔اسلامی تاریخ کا یہی وہ فرخندہ فال عہد ہے جب کہ اساطین امت کو پورے اقطار ارض
میں زندگی کے نئے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ دین کی بقا اور کتاب وسنت کے تحفظ کے لیے نئ نئ
میں زندگی کے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ دین کی بقا اور کتاب وسنت کے تحفظ کے لیے نئ نئ
ضرورتوں کا احساس ہوا۔فکر ونظر کے جو ہر کھلے ،علم وادراک کے بینکڑ وں دائر ہے حرکت میں آئے، نئے
ضودن کی بنیادیں رکھی گئیں، تدوین حدیث کا کام پایت بھیل کو پہنچا۔ مجتبدین امت کے بہت سارے
علقے وجود میں آئے اور بینکڑ وں افراداسلامی توانین کی تدوین واستباط کے کام میں شب وروز گےرہے،
علقے وجود میں آئے اور بینکڑ وں افراداسلامی توانین کی تدوین واستباط کے کام میں شب وروز گےرہے،
تب جا کر ہزاروں مجلدات پر مشتمل اسلامی مسائل وقوانین کا ایک عظیم الثان ذخیرہ اسلامی تاریخ کو
دستیاب ہوا۔ جو قیامت تک کے لیے امت کی دینی ضروریات کا گفیل ہے۔ اسی دور میں فقہ کے اُصول
مرتب ہوئے اور کتاب و سنت کے احکام کے لیے فرض ، واجب ، سنت اور مستحب اور مندوب کی
اصطلاحات وضع ہوئیں۔

اس دور کے مشاہیر فقہاء: امام اعظم ابوطنیفہ، امام دارالجرۃ امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن طنبل، حضرتِ سفیان بن سعید توری، حضرتِ شریک بن عبدالله نخعی اور عمر بن عبدالرحمٰن بن ابی کیلی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ۔

امام العظم البوحنيف كمشهور تلا فده: امام ابويوسف يعقوب بن ابراجيم انصارى، امام محمد بن حسن بن فرقد شيبانى، امام زفر بن بذيل بن قيس كوفى ، اورامام حسن بن زياد لولوى كوفى رضى الله تعالى عنهم

فِقة إسلامي كے ما خذ: شرح مسلم الثبوت ميں ما خذى تعريف يدى گئ ہے

حضور علی کے قول و فعل اور سکوت کوسنت کہا جاتا ہے، اور صحابہ کے اقوال وافعال کے لیے بھی سنت کالفظ بولا جاتا ہے۔

قرآن میں سُنّت کی بنیاد: مندرجہ ذیل آیوں سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ قرآن کی طرح سنت بھی احکام کا ماخذ ہے

وانزلناالیک الذکرلتبین للناس مانزل الیهم ولعلهم یتفکرون (پسائل،آیت، است) ترجمہ: اوراے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگاراً تاری کہتم لوگوں سے بیان کردوجواُن کی طرف اُتر ااور کہیں وہ دھیان کریں۔

اِنَّا اَنُو لُنَا اِلَيکَ الکتابَ بِالحقّ لِنحکم بین النَّاسِ بما اَرَاکَ الله (به ۱۰ساء،آبت ۱۰۵) ترجمه اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف کچی کتاب اُ تاری کیتم لوگوں میں فیصلہ کروجس طرح اللہ تمہیں دکھائے۔

سنت کے بارے میں صحابہ کرام کا مسلک: اسسلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کا ممل فقل کرتے ہوئے علامہ شاطبی تحریفر ماتے ہیں۔

کان ابوبکر اذاور دعلیه حکم نظر فی کتاب الله فان وجد فیه مایقضی به قضی به وان لم یجد فی کتاب الله نظر فی سنة رسول الله الله الله قضی فیه قضاء فربما به قضی به فان اعباه ذلک سئل الناس هل علمتم ان رسول الله قضی فیه قضاء فربما فام الیه القوم قضی فیه بکذابکذا

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه کاطریقه بیرها که جب ان کے سامنے کوئی مسئله پیش ہوتا تو دہ اس کا حکم کتاب الله میں حکم نه ملتا تو دہ اس کا حکم کتاب الله میں حکم نه ملتا تو احادیث میں تلاش کرتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے ،اگرخودا پنی معلومات جواب دے دیتی تو لوگوں سے دریا فت کرتے کہ اس طرح کے مسئلے میں حضور پاک علیق کا کوئی فیصلہ آپ لوگوں کو معلوم ہوتو بتا کیں ،لوگ جیسا بتاتے اس کے مطابق عمل فرماتے ۔ (الرافات جلاما،لمسئلة الدالية)

سنت سندل جانے پرحضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه خوش ہوتے اور فرماتے:

الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على سنن نبينا (حجة الله البالعد جلد نمبر ١) خدا كاشكر م كه مار اندرا يسالوك موجود بين جن كي سين بين احاديث رسول محفوظ بين \_

السنة وكذلك العاديات من الانكحة والعقود و القصاص والحدود وغيرها.

قرآن اپنان تحصار کے باوجود زندگی کے سارے مسائل کو حاوی اور سارے احکام کا جامع ہے اور جامع وہی ہوسکتا ہے جس میں امور کلیات بیان کیے جا کیں ،اس لیے کہ نزول قرآن کی تحمیل کے بعد شریعت مکمل ہوگئ جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے کہ آج تمہارے دین کوتمہارے لیے کمل کر دیا۔ اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ نماز ، زکو ق ، جہاد اور اس کے مثل دیگر عباد ات کے سارے تفصیلی احکام قرآن میں نہیں بیان کیے گئے ہیں۔ تفصیلات کا علم احادیث کے ذریعہ ہوتا ہے ، اسی طرح معاملات جیسے نکاح ، نیچ وشراء بیان کیے گئے ہیں۔ تفصیلی احکام بھی قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ (الوافقات جاس ۲۱۷)

اس عبارت سے بیام اچھی طرح واضح ہوگیا کہ قرآن میں احکام کے اصول وکلیات ہیں ان کی تفصیلات کا علم احادیث کے ذریعہ ہوتا ہے قرآن سے احکام اخذ کرنے کے لیے جن علوم میں مہارت مضروری ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے علامہ شاطبی تحریفر ماتے ہیں۔

لا بدللفقیه ان یعلم ماهو ناسخ و منسوخ وما هو مجمل ومفسر وما هو خاص و عام وما هو محكم و متشابه (الموافقات)

ایک فقیہ کے لیے بیرجاننا ضروری ہے کہ قرآن کی کون سی آیت ناشخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ کون سی آیت مجمل ہے اور کون سی آیت مفسر کون سیا لفظ خاص ہے اور کون سیا عام یونہی کون سی آیت محکم ہے اور کون سی منتشابہ

اور فقیہہ کے لیے اس بات کاعلم بھی ضروری ہے کہ م<mark>امور ہے</mark> کس درجہ کا ہے۔؟ یعنی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا مندوب ہے؟ اسی طرح بیجاننا بھی ضروری ہے <mark>تھی عنہ</mark> کس درجہ کا ہے کفر ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا مندوب ہے؟ اسی طرح بیجاننا بھی ضروری ہے تھی اور نزول آن کفر ہے، حرام ہے، یا مکروہ ہے، قرآن فہمی کے لیے شانِ نزول اوراحکام کی علت و حکمت اور نزول قرآن کے فرقت عرب کے معاشرہ کی جو حالت تھی اس سے بھی باخبر ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آیات کے فقت عرب کے معاشرہ کی جو حالت تھی اس سے بھی باخبر ہونا ضروری ہے۔ کی تفسیر میں مرفوع احادیث اور صحابہ کے اقوال ما ثورہ کاعلم بھی ضروری ہے۔

قرآن بھی کے لیے ان علوم لازمہ کی تفصیلات سے بید حقیقت اچھی طرح واضح ہوگئی کہ صرف ترجمہ دیکھ کرقرآن کے صحیح مطالب تک پہنچنا ناممکن ہے۔

النت اسنت ك لغوى معنى بين "مروجه طريقة" اورا صطلاحي معنى بيه بين-

السنة يطلق على قول الرسول وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابة وافعالهم

احادیث کریمہ کے افادات کا خلاصہ یہے۔

(۱) مجمل احكام كي تفصيل

(٢)مطلق حكم كي تقليد

(٣)مبهم معانی کی توضیح وتفسیر

احادیث کے ذریعہ آیاتِ قرآنیے گافسیر کے چندنمونے ملاحظ فرمائیں۔

(الف) كَمُ يَلبسوا إيمانهم بظلم (پاسانه ٨٥) مين ظلم كَ تَفْير شرك كساته كُلُّ يُ ب-

(ب) حَتْمَ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْابيضُ مِنَ الْحَيْطِ الاسودِ (پرابقرة المدار) مين حَطِ ابيض يعنى سفيد و ورے كى تفيير دن كى سفيدى اور خيط اسوديعنى سياه و ورے كى تفيير رات كى تاريكى كے ساتھ كى گئى ہے۔اگر حديث رہنمائى نہ كرتى تو ''حيطِ ابيض' اور'' حيط اسود' سے قرآن كى كيا مراد ہے كوئى نہيں سمجھ سكتا۔

(ج) اَلَمُ تَوْ کَیفَ ضَوَبَ اللهُ مثلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَوة طیبة (پ۱۱۱۱۲) میں آیا اللهٔ مثلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَوة طیبة (پ۱۱۱۲۶) میں شجرطیب کی تفسیر حدیث میں تھجور کے درخت سے کی گئی ہے، اگر حدیث معاونت نہ کرتی توشجر طیب سے قرآن کی کیام او ہے سیجھنا مشکل تھا۔

(و)للِذينَ أَحُسَنُو اللَّحُسُنيٰ وَزِيادَةٌ (پائِن،آيت٢١) مين زيادت كَي تَفْير حديث مين ديدارِ الهي سے كَي كُلُ ہے۔ اگر حديث نے عقدہ کشائی نہ كی ہوتی تو زيادت سے قرآن كی كيا مراد ہے كوئی نہيں سمجھ سكتا تھا۔

(ہ) قرآن میں إدبار النجوم اور اَدُ بَارَ النَّجود کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں کہا گیا ہے کہ ادبار النجوم سے قبل فجر کی دور کعتیں اور ادبار النجود سے بعد مغرب کی دور کعتیں مراد ہیں۔

(و) حدیث میں ویسب الرَّعُدُ بِحمدہ (پسالمدہ تین کا تغییر میں ہایا گیاہے کہ رعد سے مرادایک فرشتہ ہے جو بادل پر مقرر کیا گیاہے۔وہ خداکی تبیع وتحید کرتا ہے۔ انتباع صحابہ بر فر آن سے اِستدلال:رسول پاک علیہ کے اتباع کے ساتھ ساتھ انوارامام اعظم

اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پرارشادفر مایا۔

سياتى قوم بحاد لونكم بشبهات القران فخذوه بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله . (ميزان الشريعة الكبرى للشعراني)

تمہارے بعدایسے لوگ پیدا ہوں گے جوقر آن کی آیات متشابہات کے مطلب کے سلسلے میں تم سے جھگڑا کریں گے اس وقت تم حدیثوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ اس لیے کہ حدیث سے جولوگ باخبر ہیں وہی لوگ قرآن کو بہتر سمجھتے ہیں۔

سُنّتُ کے بارے میں ائمہ مجتهدین کامسلک: امام اعظم رضی الله تعالی عندار شاد اتے ہیں۔

لولاالسنن مافهم احد منا القران (میزان الشریعة) حدیثوں کے بغیر قرآن کوہم میں ہے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ بیقول بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔

لم تنزل الناس في صلاح مادا م فهم من يطلب العلم بالحديث فاذا طلبواالعلم بلا حديث فسدوا (ميزان الشريعة)

لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک علم کو حدیث کے ساتھ طلب کرتے رہیں گے، جب حدیثوں کوچھوڑ دیں گے تو لوگوں میں فساد پیدا ہوجائے گا۔

السلسل مين حضرت امام شافعى رضى الله تعالى عنه كا مسلك ان لفظول مين نقل كيا كيا ہے۔ اجتمع المسلمون على من اسبان له سنة عن رسول لم يحل له ان يدعه بقول احتمع المسلمون على من اسبان له سنة عن رسول لم يحل له ان يدعه بقول احتمال الموقعين جلد ٢)

اس بات پراہلِ اسلام کا اجماع ہے کہ کسی کو نبی پاک کی حدیث مل جائے تو اسے جائز نہیں ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کے قول پڑمل کرے۔

حضرت ِامام ما لک رضی الله تعالی عندار شادفر ماتے ہیں۔

ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم بوافقه والسنة فاتركوه (جامع اهل العلم) جوبات كتاب وسنت كموافق مواسع قبول كرواور جوموافق نه مواسع جيمور دور اور حفرت امام احمر بن عنبل رضى الله تعالى عنه كافر مان ب

مسائل کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔اگر وحی صرت کے ذریعہ ان مسائل کے احکام معلوم نہ کیے جائیں تو ان کا احتمال لازم آجائے گا اور دین میں نقصان پیدا ہوجائے گا اس لیے ضرورت ہے کہ مجتهدین کوان مسائل کے احکام کے استنباط کاحق دیا جائےگا۔

قرآن میں اجماع کی بنیا د: اب ذیل میں وہ آیتیں ملاحظ فرمائے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع امت کو بھی دلیل شرعی کی حیثیت حاصل ہے اور حرمت و وجوب اور حسن وقیتے کے احکام اس سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔

ا. يَايِّهَا الذِيْنَ امْنُو الطِيعوا الله وَاطِيعُو الرَّسُولَ وَاُولِي الامرِمِنكم (ب٥ الساء آيت ٥٥)
 ترجمه: اسايمان والواحم ما نوالله كااور حكم ما نورسول كااوران كاجوتم مين حكومت والعين بين مرحم من يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بعدِ ما تبين له الهداى وَيَتَّبِع غَيْرَ سَبِيلِ المومنين نُولُه ما تولى ونصله جهنم (ب٥ الساء آيت ١١)

ترجمہ: اور جورسول کا خلاف کرے بعدا سکے کہ حق راستہ اس پرکھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے اس کے حال پرچھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔

٣. وَشَاوِرُهُمُ فِي الامر فَاِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى الله (١٠٥٠) عمران آيت ١٥٩) ترجمه: اور كامول مين ان مصوره لو، اور جب كي بات كااراده كرلوتوالله يرجفروسه كرو-

٣٠ . وَ أَمُو هُمُ شُورى بَيْنَهُمُ (ب٥٥ الثوري، آيت ٢٨)

ترجمہ: اوران کا کام ان کے آپی کے مشورے ہے۔

توضیحات: پہلی آیت میں اولی الا مرسے مرادعلمائے امت ہوں یا اصحاب حل وعقد بہر حال ان کا فیصلہ مسلمانوں کے لیے واجب الا طاعت ہے، قرآن کی روسے ان کی اطاعت کا وجوب ہی اس دعویٰ کو ثابت کرتا ہے کہ احکام شریعت میں امت کے اُرباب حل وعقد کا اجماعی فیصلہ بھی مؤثر ہے۔

دوسری آیت میں سبیل المؤمنین سے مرادامت کا تعامل ہے اور بیر بنانے کی چنداں ضرورت نہیں اسلام ہے کہ اُمّت کا تعامل بھی عملاً اجماع ہی کی ایک شکل ہے ،اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اہلِ اسلام کے لیے امت کے تعامل کی پیروی اس درجہ ضروری ہے کہ انحراف کی صورت میں عذاب جہنم کی وعید بھی ہے اور ضلالت عمل کی توثیق بھی۔

تیسری اور چوتھی آیتوں میں اُمت کے ارباب حل وعقد سے مشورہ کا حکم دیا گیا ہے اور باہمی

و انوارامام اعظم

صحابہ کرام کا اتباع بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اتباع صحابہ کے سلسلے میں قر آن کریم کی اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے۔

وَالسَّابِقُونَ الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعو هم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه واعد لهم جنت تجرى تحتهاالانهار خلدين فيها ابداً ذلك الفوزُ العظيم (ب المالوبة، آيت ١٠٠٠)

وجوہ اتباع پرروشنی ڈالتے ہوئے صاحبِ توضیح وتلوی ارشاد فرماتے ہیں۔

لان اكثر اقوالهم مسموع بحضرة الرسالة فرابهم اصوب لانهم شاهد واموار دالنصوص

اس کیے کدان کے اکثر اقوال حضور اقدی عظیمی کی زبانِ مبارکہ سے سنے ہوئے ہیں اس کیے ان کی رائے اصوب ہے اور اس کیے بھی کدانہوں نے آیاتے قر آئی کے محلِ نزول کا مشاہدہ کیا ہے۔

قرآنِ کریم کے بعداحکام شریعت کا دوسرا سرچشمہ سُنّت ہے، اس کا ایک اجمالی تعارف پچھلے اوراق میں آپ کی نظر سے گزرچکا۔ اب احکام کے تیسر سے سرچشمہ اجماع پر ذیل میں مخضر نوٹ ملاحظہ فرمائیں۔

ا جماع: لغت میں اجماع کے معنی ہیں'' عزم واتفاق'' چنانچہ قر آن کی اس آیتِ کریمہ میں یہی معنی مراد ہیں فا جمعو آامُورَ کم وشُور کآءَ کُمُ (پاریون آیت)

کیکن اجماع کے اصطلاحی معنی جواصول فقد کی عام کتابوں میں شائع ہے یہ ہیں۔

هو اتفاق اهل الحل و العقد من امة محمد صلى الله عليه وسلم على امر من الامور اجماع كهتم بين أمت محدى كاصحاب حل وعقد كاسمي مسئلے پر مفق بوجائے كو۔

کتاب وسنت کے بعد اجماع کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس موضوع پر تقریر کرتے ہوئے صاحب تلوت کارشاد فرماتے ہیں۔

ولاشک ان الاحکام التی تثبت بصریح الوحی با النسبة الی الحوادث قلیلة غایة القلة فلولم یعلم احکام تلک الحوادث من الوحی الصریح وبقیت احکامها مهملة لایکون الدین کاملا فلابد من ان بکون للمجتهدین ولایة استنباط احکامها اس میں کوئی شکنیں ہے کہ وہ احکام جو وحی صرح سے ثابت ہیں وہ پیش آنے والے نے نے

نه بر بان كو بجهة بي -

اس عبارت کا مفادیہ ہے کہ کسی مسئے پر ناخواندہ عوام کا اتفاق اجماع امت نہیں کہلائے گا اور نہ اسے دلیل شرعی کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اجماع کی بیہ بنیادی شرط اگر نظر انداز کردی جائے تو بہت ہی وہ ناجائز رسوم و بدعات جوناخواندہ عوام میں مقبول ورائح ہیں اجماع مسلمین کے نام پر سند جواز حاصل کرلیں گی۔ یہیں سے بیہ بات بھی ثابت ہوگئ کہ تعامل مسلمین کو جوالیک شرعی حیثیت حاصل ہے اسے ناخواندہ عوام کا تعامل نہیں مراد ہے، بلکہ مسلمانوں کا وہ تعامل مراد ہے جس پر امت کے ارباب حل وعقد نے اپنی مہرتو ثیق شبت فرمائی ہو۔

قیاس: قیاس کے لغوی معنی بیں اندازہ کرنا، دو چیزوں میں مطابقت پیدا کرنا، اور اصطلاح فقہ میں قیاس کے معنی بیں، علت کو مدار بنا کر سابق نظائر کی روشنی میں نئے مسائل کاحل کرنا، نور الانوار میں قیاس کی میتحریف کی گئی ہے تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم و العلة قیاس کی ایک اصطلاحی تعریف میرسی کی گئی ہے المحاق امر بامر فی الحکم الشرعی لا تحاد بینهما فی العلة.

قرآن حکیم میں قیاس کی بنیاد: فقہ کے چاراصولوں میں سے چوتی اصل قیاس ہے، قیاس بھی دلیل شرعی کی حیثیت سے مسلمہ آئمہ اسلام ہے اور اس کی بنیادیں قرآن وحدیث میں موجود ہیں، قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آئیتیں قیاس کی مشروعیت پر بھر پورروشی ڈالتی ہیں۔

ا . فَاعْتِبرُ وُایآاُولِی الابصار (پ۸۶۰/کشر، آین ) ترجمہ: تو عبرت لوائے نگاہ والو۔ توضیح تلویح میں اعتبار کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں۔

معنی الاعتبارر دالشئی الی نظیرہ ای الحکم علی الشئی بما هو ثابت النظیرہ اعتبار کے معنی ہیں شئے کواس کی نظیر کے اعتبار کے معنی ہیں شئے کواس کی نظیر کے لیے ثابت ہے۔
لیے ثابت ہے۔

النور الماليوبة المستورية المستورة المستورة

انوارامام اعظم علم المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة

مشاورت کوایک دستورالعمل کی حیثیت سے اسلامی نظام حیات میں داخل کر دیا گیا ہے۔اگر امت کے ارباب حل وعقد کی رائے کسی امر کے فیصلے میں مؤثر نہ ہوتی تو مشاورت کا حکم ہی کیوں دیا جاتا۔

منتیج کے طور پر مذکورہ بالا آیات سے میہ بات اچھی طرح واضح ہوگئ کہ اجماع اُمت بھی دلیل مشرعی کی حیثیت سے اسلام میں واجب انسلیم ہے۔

شرعی کی حیثیت سے اسلام میں واجب انسلیم ہے۔

ا جماعِ اُمّت حدیث کی روشنی میں: اجماع امت کا دلیل شرع کی حیثیت سے قابلِ قبول ہونااحادیث سے بھی ثابت ہے، ذیل میں پیغیراعظم علیقی کی دوحدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔

ا. لا تجتمع اُمتی علی الضّلالة (رواه اترین) میری امت گرابی پرجمع نہیں ہوگ۔
اجماع امت کے سلسلے میں ایک شبہہ وارد کیا جاسکتا ہے کہ امت کے ارباب حل وعقد اگر کسی
گرابی پرمنفق ہوجا کیں تو کیا اس اجماع کے ذریعہ اس گرابی کوبھی سند جواز مل سکتی ہے، جضور علیہ یہ نے بیار شاوفر ماکر میری اُمت گرابی پربھی مجتمع نہیں ہوگ، ہمیشہ کے لیے اس شبہہ کاسد باب کردیا، حضور کا بیار شادگرا می بھی اسی غیبی قوت ادراک کا مظہر ہے جو خدائے قدیر علیم نے انہیں مستقبل کے احوال دریا فت کرنے کے بارے میں عطافر مائے ہیں۔

٢. مَارَاه المسلمون حسنافهو عندا لله حسن (مشكوة المصابح)

جس چیز کوجمہور سلمین اچھاسمجھیں وہ خدائے تعالیٰ کے نز دیک بھی اچھی ہے۔

اں حدیث پاک کے ذر تعیم حضور علی ہے اس نکتے کو واضح فرمادیا کہ جمہور مسلمین کاکسی چیز کو ۔ اچھا سمجھنے کی بنیاد پر اسلام میں وہ چیز صرف اس لیے اچھی سمجھی جاتی ہے کہ خدا کے نزد کیک بھی وہ اچھی

اجمًا ع كے سلسلے ميں ايك ضرورى وضاحت: اجماع امت كے سلسلے ميں يہ سوال وضاحت طلب ہے كدكن لوگوں كے اجماع كودليل شرعى كى حيثيت سے قبول كيا جائے گا، حصول المامول كے مصنف اس سوال كى وضاحت كرتے ہوئے كھتے ہيں۔

لا اعتبار بقول العوام في الاجماع لاوفاقا ولا خلافا عند الجمهور لا نهم ليسو ا من اهل النظر في الشرعيات ولا يفهمون الحجة ولا يعقلون البرهان

اجماع کے سلسلے میں عوام کالانعام کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ موافقت میں اور نہ مخالفت میں ، اس لیے کہ شرعی مسائل میں انہیں کوئی دسترس حاصل نہیں ہے، نہ وہ حجت شرعی سے واقف ہیں، اور

رتے ہیں۔

تیسرانکتہ بیہ کہ حضرتِ ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نہایت صراحت کے ساتھ قیاس کا ذکر ہے۔اور حضور نے اس کی توثیق فر ماکر قیاس کوبھی دلیل شرعی کا مقام عطافر مایا ہے۔ **چنداُ صول فقیہ** 

آئمہ احناف نے کتاب وسنت اوراجماع امت کے فقہی احکام، شرعی قوانین اور مجموعہ قضایا و فتاوی کا گہرامطالعہ کرنے کے بعدان کی روشنی میں پچھ فقہی اصول منضبط کیے ہیں جنہیں وہ ضوابط کلیہ کے طور پر احکام کی تخ تئے میں استعال کرتے ہیں، فقہ خفی کی مشہور کتاب'' الا شباہ والنظائ'' سے نمونے کے طور پر چند اصول ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں تا کہ اس کتاب کے قارئین کرام آئمہ احناف کی قانونی بصیرتوں، فکر و نظر کی وسعتوں اور تدن ومعاشرت اورانسانوں کے طبعی حالات وضروریات پران کے گہرے اور وسیع مطالعہ کا اندازہ لگا سکیں۔

ا۔ المشقة تجلب التيسر ٢۔ الضرورات بتيح المحظورات ضرورتيں منوعات كومباح كرديت ہيں۔ ٣۔ مااہيح للضرورة يتقدر بقدر ها جو چيز ضرورة مباح ہووہ ضرورت ہى كى

حدتک مباح رہے گی یعنی ضرورت کے دائرہ سے باہراہے مباح نہیں سمجھا

-626

۴. ماجاز بعذر بطل بزواله جو چیز کی عذر کی وجہ ہے جائز قرار دی جو جائے گا۔

۵. الضرو لايزال بالضرو فرايين كيا فرركا ازاله ضررك ورايين كيا

جائے گا۔

۲. یتحمل الضور الحاص لا جل دفع الضور العام ضررعام کے وقع کے لیے ضررفاص کو بیادے گا۔
 برداشت کیا جائے گا۔

اعظم ضور ایزال بالاخف زیاده ضرر والی چیز کم ضرر والی چیز کے

انوارامام اعظم

حدیث میں قیاس کی بنیاد: صحاح کی کتابوں میں بیرحدیث شائع و ذائع ہے کہ جب حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہ کوحضور نبی پاک اللہ نے کیمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو ان سے دریافت فرمایا۔

لم تقضى قال بما فى كتاب الله قال فان لم تجدفى كتاب الله تعالى قال اقضى به رسول الله قال بما قضى به رسول الله قال بما قضى به رسول الله قال المتهد برائى قال عليه السلام الحمد لله الذى وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله.

کس چیز ہے تم لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرو گے ،عرض کیا قر آن کریم ہے ،فر مایا :اگر قر آن میں حکم نہ ملے تو ،عرض کیارسول اللہ کی حدیثوں میں اس کا حکم تلاش کروں گا اور اس کے مطابق فیصلہ کروں گا،فر مایا اگر حدیث رسول میں بھی حکم نہ ملے تو ،عرض کیا قیاس کے ذریعہ حکم کا استخراج کروں گا۔ یہ جواب سن کر حضور علیا ہے نے ارشاوفر مایا شکر ہے خدا کا جس نے اپنے رسول کے فرستادہ کو اپنے رسول کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق مرحمت فر مائی۔

۲۔ اس طرح کا سوال حضور نبی کریم علیہ نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی فرمایا تھا جب کہ قاضی بنا کرانہیں یمن بھیج رہے تھے، انہوں نے جواب میں عرض کیا تھا۔

اذا لم اجدا لحكم في السنة نفيس الامر بالامر فما كان اقرب الى الحق عملنا به فقال عليه السلام اصبتما (منها جال السول)

جب ہم کسی مسلم کا صرح تکم حدیث میں نہیں پائیں گے تو ایک امر کا قیاس دوسرے امر پر کریں گے، تو ہماری نظر میں جو بات حق سے قریب تر ہوگی ، اس پڑمل کریں گے، یہ جواب ن کر حضور نے اس کی توثیق فرمائی۔

ان دونوں حدیثوں سے واضح طور پر مندرجہ ذیل نکات ٹابت ہوتے ہیں۔ پہلائکتہ تواحکام کے ما خذکی ترتیب کا ہے کہ احکام کی تخ تئے میں سب سے پہلاماً خذقر آن ہے،

اس کے بعدست کا درجہ ہے، قیاس کا مرحلہ بالکل آخری ہے۔

دوسرائکتہ بیہ ہے کہ قیاس کے ذریعہ اجتہاد میں اپنے رائے کا دخل ضروری ہے۔ اور یہ اسلام میں مدموم نہیں ہے ورنہ حضرتِ معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر حضور اس طرح اپنی خوشنو دی کا اظہار نہ فرماتے ، یہیں سے ان لوگوں کا اعتراض باطل ہو گیا جو آئمہ احناف کو اصحاب رائے کہہ کرمطعون

کے ذریعہ مرتفع ہوگی۔ ١٤. الاصل العدم نہ ہونا یہی اصل ہے نوٹ: اس ضابطہ کاتعلق ان اوصاف سے ہے جو کسی چیز کو عارض ہوتے ہیں۔ ہونا یہی اصل ہے ١٨. الاصل الوجود نوٹ: اس ضابطہ کا تعلق کسی چیز کی صفات اصلیہ سے ہے۔ شبہات حدود کے نفاذ سے مانع ہوتے ۱۹. الحدود تندرىء بالشبهات ۲۰. التعزير يثبت بالشبهة شهر بھی تعزير کے ليے کافی ہے نوث: شبه كمت بين جوثابت نه بوليكن ثابت كمشابه و (الشبهة مايشيه بالثابت وليس بثابت) جس چیز کالینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ۲۱. ماحرم اخذه حرم اعطائه جس کام کا کرنا حرام ہاس کی طلب بھی حرام ہے۔ ٢٢. ماحرم فعله حرم طلبه اس ممان كاكوئي اعتبارنهيس، جس كاغلط مونا ٢٣. لا عبرة بالظن البين خطاه ۲۴. ذكر بعض مالا يتجزى كذكر كله كى السي كلا عن كا ذكر جوكل سے الك نه كيا جائے کل کے ذکری طرح ہے۔ ٢٥. اذا اجتمع المباشر والمسيب اضيف جب كي كام كام تكب اورسبب دونول جمع مو جائیں تو حکم کاتعلق مرتکب کے ساتھ ہوگا۔ الحكم الى المباشر ٢٦. اعمال الكلام اوليٰ من اهماله كسى كلام كوبامعنى بناناات مهمل بنانے سے بہتر ہے وجود میں تابع حکم میں بھی تابع ہوتا ہے۔ ٢٧. التابع تابع متبوع كے سقوط ہے تابع بھی ساقط ہوجاتا ٢٨. التابع بسقط بسقوط المتبوع اصل جب ساقط ہوجائے تو فرع بھی ساقط ٢٩. يسقط الفرع اذا سقط الاصل ہوجاتی ہے۔

| ذربعہزائل کی جائے گی۔               |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| جو کسی ایس دو بلاؤں میں گھر جائے    | <ol> <li>من ابتلی ببلیتین و هما متسا و یان</li> </ol>        |
| جوقباحت کے لحاظ سے مساوی ہوں        | يا خذ بايتمها شاء و ان اختلفا يختار اهونهما                  |
| تودونول میں سے جسے چاہا ختیار       | SWITS IN                                                     |
| 25                                  | William to the light                                         |
| اورا گرایک میں قباحت کم ہے          |                                                              |
| دوبرے                               |                                                              |
| میں زیادہ تو کم والی کواختیار کرے۔  |                                                              |
| حصول نفع، کے مقابلے میں نقصان       | 9. درء المفاسد اوليٰ من جلب المصالح                          |
| ہے بچنازیادہ بہتر ہے۔               |                                                              |
| جب مقتضی اور مانع کے در میان تعارض  | <ul> <li>١٠ اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع</li> </ul> |
| پیدا ہوجائے تو مانع کور جیح دی جائے | 医二氢基甲磺基甲基基甲                                                  |
| گ-                                  |                                                              |
| جب کسی مسئلے میں حلال وحرام دونوں   | ١١. اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام                      |
| پہلوجع ہوجا ئیں تو حرام کے پہلوکو   |                                                              |
| ر جیح دی جائے گی۔                   |                                                              |
| عوام کے مسائل وحقوق میں سلطانِ وقت  | ١٢. تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة                     |
| کے تصرفات مصلحت پربنی ہوں گے۔       |                                                              |
| ولايت خاصه ولايت عامه كے مقابلے     | ١١٠ الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة                    |
| میں زیادہ قابلِ ترجیح ہوگی۔         |                                                              |
| امورایخ مقاصد کے تابع ہوتے          | ۱۴ الامور بمقاصدها                                           |
|                                     |                                                              |
|                                     |                                                              |
| ہیں۔<br>یقین شک سے نہیں زائل ہوگا۔  | ١٥. اليقين لايزول بالشك                                      |

جائے گا جودین کے اعتبار سے دونوں میں بہتر

ملمانوں کا مال ملمانوں کے لیے کسی حال میں بھی مال غنیمت نہیں ہوسکتا۔

٣٢. مال المسلمين لا يغير غنيمة للمسلمين بحال

صدقہ واجبہ کے سیج ہونے کی شرط مالک بنانا ٣٣. شرط صحة الصدقة التمليك

من في دار الحرب في حق من في وارالحرب مين ربخ والا، الشخص كحق مين

دارالاسلام میں رہتاہے میت کی طرح ہے۔

دارالاسلام كالميت.

مرض الموت ميں احسان وحسن سلوک وصیت ٣٥. التبرع في المرض وصية کے حکم میں ہے۔

ہر چیز میں بہتر وہی ہے جودرمیانی ہو۔ ٣٦. خير الامور اوساطها

٣٠. السكوان في الحكم كالصاحى نشيس مربوش كم كانتبار بابوش كاطرح -مخلف حقوق کے اجتماع کے وقت سب سے اہم ٣٨. عند اجتماع الحقوق يبداء بالاهم

حق کواولیت دی جائے گی۔

٩ م. لا يجوز توك الواجب للاستحباب كممتحب كى وجه عواجب كاترك جائز نبيس

اجتہادنص کےمعارض نہیں ہوسکتا۔ ٥٠. الاجتهاد لايعارض النص

(لعنی حکم منصوص کےخلاف کوئی اجتہاد قابلِ قبول نہیں)

(الاشباه والنظائر شرح السيرالكبير)

جامعه حفرتِ نظام الدين اولياء كے ليے زمين كے حصول كے سلسلے ميں شب وروز كى مصروفيات کے باعث وقت نہیں مل رہاہے کہ اس مضمون کو پھیلاؤں ورندارادہ بیتھا کہ مختلف فقہی مذاہب کے ساتھ فقه حفی کا ایک تقابلی مطالعہ اپنے قارئین کے سامنے پیش کرتا اور ثابت کرتا کہ فقہ حفی کتاب وسنت کے دلائل سے سلح ہونے کے ساتھ ساتھ فطرت انسانی اور عقل و حکمت کے تقاضوں سے کس درجہ ہم آ ہنگ

جنگ رحمن کودھو کے میں رکھنے کا نام ہے۔

٠٣. الحرب خدعة

٣١\_ الثابت بالعرف كالثابت بالنص عرف کے ذریعہ جو چز ثابت ہواس کا نفاذ

بالكل ايسے ہى ہوگا جيسے كوئى چيزنص كے

ذر بعيثابت ہو۔

خرمحض جحت بنخ كى صلاحت نہيں ركھتى۔ ٣٢. مجر دالخبر لايصلح حجة

عادت وعرف يروبال حكم لكاياجائے كاجہال ٣٣. العادة تجعل حكمااذالم يوجد

تص صریح اس کے مخالف نہ ہو۔

التصريح بخلافه

mm. النباء على الظاهر واجب مالم يتبين خلافه ظاہر پرحکم کی بنيادرکھناواجب ہے جب تک

اس کےخلاف ثبوت نہ ہو۔

شہادت سے ثابت شدہ،مشاہرہ سے ثابت ٣٥. الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينه

شدہ امری طرح ہے۔

كسى شرط يرمعلق چيزاسي ونت ثابت ہوگی ٣٦. المعلق بالشرط يثبت بوجود الشرط

جب كەشرط يائى جائے۔

٣٤.الـمعـلـق بـالشرط معدوم قبل الشرط جو چيزكى شرط پرمعلق مووه شرط كو جود ہے پہلے معدوم بھی جائے گی .

دلالت حال كا اعتبارساقط موجائے گاجب كه ٣٨. يسقط اعتبار دلالة الحال اذاجاء اس کا مخالف بہلوصراحت کے ساتھ ثابت التصريح بخلافها

مجاز برعمل واجب ہے جب كہ حقيقت برعمل ٣٩. يجب العمل بالمجاز اذاتعذز

العمل بالحقيقة

۰۰. الكتاب الى من تائسي كالخطاب بمن دنى ' دوروالے كنام خط حكم كے لحاظ سے بالكل

اليه ب جيم سامن والے سے خطاب بچەاپ مال باپ میں سے ای کے تابع قرار دیا

ا ٣. الولد يتبع خير الابوين دينا.

نوارامام اعظم

## امام اعظم كافقهي مقام (عرف تذكره ائماحناف)

از: مجد دالف ثانی رحمته الله علیه کے لختِ جگر علامه محرسعید فاروقی سر ہندی علیه الرحمة

مترجم:مولا ناعبدالقيوم قادري (شيخو پوره)

حضرتِ امام اعظم ابوحنیفہ کوئی (رحمتہ اللہ علیہ) کے مشہور کلمہ کی تشریح کے بارے میں جوکلمہ ہیہے''کہ تیرے مناقب و کمالات کے ذکر کے ساتھ جیسا تجھے بہچانے کاحق ہے ہم نے پہچاناتمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اوراس کے برگزیدہ بندوں پرسلام ہو''

میرے عزیز بھائی میاں شیخ محمد نے پوچھا کہ ایک جماعت امام المسلمین امام ابو حنیفہ کے قول''اے اللہ تو پاک ہے جسیا تجھے پہچانے کاحق ہے ہم نے پہچانا'' پر اعتراض کرتی ہے کہ وہ معرفت میں جتنا بھی بلند مرتبہ رکھتے ہوں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ کونہیں پہنچ سکتے اور آپ نے ارشاد فر مایا'' تو پاک ہے جسیا تجھے پہچانے کاحق ہے ہم نے نہیں پہچانا''اے بھائی تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آیات ربانی جل وعلا کے ساتھ نصیحت حاصل کرنا ہے شک دوقو توں کے ساتھ مخصوص ہے جسیا کہ بیر آیت کر یہہ

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُولَى لِمَنُ كَانَ لَهُ قَلُبٌ أَو ٱلْقَى السَّمُعَ وَهُوَ شَهِيلٌ. (ب٢١، ق آيت٣) البَّ البِشك اس ميں نفيحت ہاس كے ليے جمع . دل ركھتا ہويا كان لگائے اور متوجہ ہو۔

 ہے۔اسی لیے کہاجا تاہے کہ مجم کواسلام کا گرویدہ بنانے میں جوگراں قدر خدمت فقہ حنی نے انجام دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔

دعاہے کہ پروردگارِ عالم سی حنفی مسلک پر جمیں ہمیشہ قائم رکھے اور اس کی برکتوں سے دونوں جہان میں سرخروفر مائے۔ آمین

آمده بود یم از دریا به موج الاین اولیاء، کردیا به موج بدر یامی رویم باز از موجے بدر یامی رویم از دریا به موج کر الله کردیا به موج کردیا کر

نوٹ: زیرنظر کتاب کمپوزنگ کے مراصل میں تھی کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ (۲۹، اپر بل ۲۰۰۲ء / صفر المظفر المتحت کے مراصل میں تھی کہ علامہ ارشد القادری علیہ اللہ تقال اللہ کی وجہ سے انتقال فرما گئے ۔ ان کیلہ وانا البہ داجعون ۔ علامہ ارشد القادری کا وصال البسنّت کے لئے ایک نا قابل تلافی نقصان ہے ۔ اللہ تعالی مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور خاص اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین (ادارہ)

المُمَرِهُ مَعَ مَنُ احَبُّ آدى اين محبوب كساته مولاً

اس کی دلیل ہے محب ہمیشہ اپ محبوب کا شریک ہے کیونکہ خادم کواپنے مخدوم کے خوشہ سے حصہ ہے اور تالع کو متبوع کے انعام سے بہت بڑا حصہ کیونکہ اس کا اصلی حصہ اس تبعی خط کے سامنے بہتے دریا کے ساتھ قطرہ کا حکم رکھتا ہے اور قرب اللی عزوجل میں اولیاء کرام کے مراتب کا تفاوت اس محبوب رب العزت کے ساتھ محبت کے تفاوت کے اندازہ سے ہے اور اس کی علامت دین و دنیا کے سردار علیق کی اتباع کی صحت کا خیال ہونا جا ہے اور آپ کی کمال متابعت اس سے معلوم کی جاسکتی ہے کہ ہیں سال کی نمازیں تر داب وضو میں ترک اولی کے ظاہر ہونے کے ساتھ اعادہ فرما کیں اور ایک لحظ بھی متابعت سے پیچھے ندر ہے۔

حقی اولیاء وعلماء: اورای لیے امت کے سوادِ اعظم نے آپ کا فدہب اختیار کیا اوراکا ہراولیاء کرام نے آپ کی شاگر دی اور تقلید کو اختیار کیا اور ان تمام میں سے ابویزید بسطای اہراہیم بن ادہم، فضیل بن عیاض عبداللہ بن مبارک بشرحانی ' داؤ دطائی ' شفیق بلخی ' حکیم تر فدی ' حکیم ابوالقاسم سرقندی ' ابوسلیمان درانی اور کی بن معاذرازی رحمته الله علیہم اجمعین اور ابلی سلاسل کی بہت بردی جماعت جیسے ہمارے حضرات خواجگان اور حضرات چشت اور اکثر سہروردیہ ' قادریہ' جمہور کبرویہ' عام کیسویہ اور شطاریہ نے آپ کی متابعت کو اختیار کیا ہے اور مختقین ابلی طریقت جیسے مولا ناروی ' شخ فریدالدین عطار' حکیم سائی غرنوی ' شخ علی ہجویری' اور شخ زین الله بن البی تا نابودی رحمته الله علیہم اور جستانی قوم کے امیر اور امیر حینی اور ان کے ماسوا کہ جن کی گئی دشوار ہے نے آپ کی تقلید کا داستہ اختیار کیا ہے۔ اور بہت بڑے بڑے مور ثین جیسے وکیج بن الجراح ' یکی بن معین طحاوی' برتی' معلی اور صفانی وغیرہ اور جمہور فقہاء اور مشکلین جو کہ ہدایت کے سورج ہیں اور عقل کے مرکز اور ان کی تعداد سوا کے طوالت کے کچھ بیں ہے اور قدیم اور جدیدائل فقہ میں سے معتمدین تمام آپ کے فد ہب پر چلنے والے ہیں اور معزلی شیوخ نے بھی اس توت جدالیہ اور استدلالیہ کے باوجود دین کے فروی مسائل میں آپ کی تقلید کو اختیار کیا ہور آپ کے فادات کے خاص خاکساروں سے ہوئے ہیں۔

جس طرح کہ حافظ و قالاللہ اور مطرزی کی تالیفات اس پر دلالت کرتی ہیں آپ کے تھوڑ ہے ہمنا قب شریفہ انشاء اللہ سبحانہ رسالہ کے شروع میں لائے جائیں گے اس مقام اشغال میں اہم ہم ہم سے مقصد کی تحقیق کے ساتھ میان کی عفان اس کے ساتھ مصروف رکھتا ہے۔

معلوم ہوا کہ علامہ ابن جمرشافعی جو کہ اکا برمحد ثین میں سے ہیں نے المنحیر ات الحسان فی مناقب الاصام ابی حنیفة النعمان میں کہا کہ آپ سے جو تول اگر سے ہوتال کیا گیا ہے کہ جیسا تھے بہچانے کاحق ہے

انوارامام اعظم المناسب المناسب

حضرات نے تحقیق کی اور فرمایا ہے۔

از حضوتِ ذاتِ بھرہ استھلاگ است استھلا کے مجرد ادراک است
ادراک است بسیط کانے اچہ محل دانش ادراک است
ترجمہ:اس ذات کی بارگاہ ہے۔ اپ آپ کو ہلاک کرنا ہے ایک ہلاکت جو کہ خالص ادراک ہے
ادراک ایک بسیط ہے کہ وہاں عقل کے علم کا کیا مرتبہے۔

اور ہوسکتا ہے کہ حدیث میں نفی حق معرفت سے مراد ذات کہ کنہہ (حقیقت) معرفت کی نفی ہواورامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے قول میں معرفت حق کے اثبات سے مراد اس کے علاوہ کمالات و آثار کی معرفت ہو لہذا یہاں کوئی اشکال (اعتراض) نہیں ہے اور نیز ممکن ہے کہ حدیث نبی علیہ الصلو ۃ والسلام مشکلم کی طرف نبیت کے لخاظ سے ہواصل معرفت کی نفی نہ ہوجیسا کہ (بیآیت) تو نے نہیں پھینکیں جب کہ پھینکیں اس کی دلیل ہے ۔ یعنی تیری معرفت کاحق تیر نے نور کے ساتھ ادا یا تا ہے اور سالک کوسوائے فنا حاصل نہیں ہے ۔ تو پھر یہی اس آیت کر یمہ سے مشہور ہے ۔

پس جس کے سینہ کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پرور ہے بھی ای طرف اشارہ ہے اور ہیں مقام اہلِ تحقیق کے نزدیک فنا سے تعبیر ہوتا ہے اور جن جمع اور جمع الجمع مشہور ہے اور اس فن کے لوگول کی کتب میں ہالنفصیل موجود ہے اور امام المسلمین سے حق معرفت کا ثبات حقانی وجود کے عطا ہونے کے اعتبار سے ہنہ کہ فانی امکان وجود (کے اعتبار سے) اور اس تناقص کے دور کرنے کا خلاصہ معرفت کے مقتبار سے ہو۔ اور مَصورُدَ کُم کا محتلف ہونا ہے اور نیز ممکن ہے کہ حق معرفت محافظ استعدادات کے اختبار سے ہو۔ اور دعاء (برتن) صدری کے وسعت کے اعتبار سے گئ قتم ہو مکن ہے امام المسلمین رضی اللہ تعالی عندا پنی استعداد کے انتہائی مقامات کو پنیچ ہوں اور جب سرور کا بُنات علیہ کا سینہ مبار کہ

اَکُمُ نَشُوَ کُ لَکَ صَدُرَکَ کیا ہم نے تمہاراسینہ کشادہ نہ کیا۔ کے خطاب کے ساتھ وسعت انشراح میں کمال مرتبہ کے ساتھ پہنچا ہواہے پھر بھی ہمیشہ اَللّٰهُمَّ رَبِّ زِدُنِی عِلْماً اے اللّٰہ میرے علم کوزیادہ کر۔

کی نداء کے ساتھ مناجات کرنے والے ہیں اور کیا ہے آپ کے اعلی اوقات کا وظیفہ اور استعدادی سیر کے بورا ہونے سے فیض کے دروازے کا بند ہونالازم نہیں آتا کیونکہ طبعی حرکت کے علاوہ قسری حرکت بھی اس راستہ میں ثابت ہے اور معیت کے راستہ سے جومحب کومجوب کے ساتھ ہے اور بیحدیث کہ

تیسرے مرتبہ سے جو کہ اخص الخواص کا حصہ ہے خبر دی ہوا دراس آیتِ کریمہ وَامَّا بِنِعُمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثُ اپنے رب کی نعت کا خوب چرچا کرو۔ کے بموجب اس نعمت کبری کو ظاہر کیا ہوا در میہ کہنے میں عرفاء سوا داعظم سے باہز ہیں آئے تو اشکال نہ

-197

اور نیز ممکن ہے کہ معرفت حق ہے مراد معرفت حقہ ہولیتی اللہ تعالی نے عقیدہ حقہ کے ساتھ اپنی معرفت کے بارے میں مکرم بنایا اور باطل کی ملامت نہ کی اور بیجی اللہ تعالی کے کریم بندوں کا حصہ ہے ور نہ باطل کے خلط ملط ہونے اور خواہشات کے ملنے جلنے ہے کامل خلاصی پانا کمال ہے جبیبا کہ پوشیدہ نہیں اور نیز ممکن ہے کہ معرفت حق کے اثبات ہے مرادا یک مقررہ معرفت ہواور یہ بادلیل ایمان تفصیلی ہے اور اس کا حاصل کرنا خواص کا حصہ ہے کیونکہ شرعی فرائض کا سمجھنا اور ایمانی راستوں کو تفصیل کے ساتھ جاننا سوائے ما برعلم کے کی کومیسر نہیں اور اس کے حصول اور تحقیق میں کسی کومیسر نہیں اور اس کے حصول اور تحقیق میں اچھی طرح کوشش کی اور نیز ممکن ہے کہ معرفت حق سے مرادا ستاناء کی قید کے بغیر ایمان کی تحقیق ہواور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں سچا مؤمن ہوں جس طرح کہ کتب کلا میہ میں مفصل ہے اور بعض علماء کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ میں سچا مؤمن ہوں جس طرح کہ کتب کلا میہ میں مفصل ہے اور بعض علماء کے قول ''آنامُوُ مِنُ اِنْشَا اَلْلَهُ''۔

اگراللہ نے چاہاتو میں مومن ہوں' نے احتراز ہے کیونکہ دولت ایمان کے حاصل ہونے میں جو کہ کامل اتباع ہے اس میں وہم اور شک کو لانے والا ہے بیآ پ کے فضائل اور عظمت میں سے تھوڑا سا ذکر ہے جاننا چاہیے کہ حقائق کے پانے میں عمدہ نفسانی خواہشات اور شیطانی فریب سے باطن کا تخلیہ ہے کیونکہ ان کا متبجہ عناد کے بردے اور فساد کی عصبیت کے ساتھ بصیرت کے راستوں کو بند کرتا ہے اور بیظا ہر ہے کہ عقل کے مراتب کا حصول جو کہ متعدی فعل ہے عقل ہے ساتھ موقوف ہے جو کہ فیوض رحمانی کے ساتھ استعداد کی قابلیت بخشے والا ہے جو حصول جو کہ متعدی معلم متعلم اور قلب سلیم کے ساتھ موصوف ہے۔

اگرتھوڑااس مطلع انوارامام الا برار کے آثار واطوار میں غور وفکر کرے اور جان لے کہ اس قتم کے علم ونور والا اور کامل پر ہیزگارا ورمکن فہم اور کمل عقل والا اور ایسے شائل نفسیہ اور فضائل شریفہ کاما لک اور زاہداور تقوی کا ور صبر نور اللہ کے ساتھ تا کید کیا گیا ہے اور خداو ندی عنایات کے ساتھ مکرم ہے تو ضرور آپ کے تمام احوال اور اقوال میں اوب کے بغیر راستہ نہیں یائے گا اور حسن ظن کے ساتھ پیش آئے گا کیونکہ معارض معارض کے مساوی کام میں ہے اور کس کواس معرفت ولایت کے بہاڑ کے ساتھ اور اس نور اور ہدایت کے علم کے ساتھ برابر ہے۔

و انوارامام اعظم المحمد المحمد

ہم نے پہچان لیا آپ کے غیر کے قول کے'' تو پاک ہے جیسا تیر بہچانے کاحق ہے ہم نے نہیں پہچان'' کے منافی نہیں ہے نائن ہے کہ میں نے کھنے اپنے لائق پہچانا جیسا تیر بہچانے کاحق ہے اور اس کی طرف میراعلم منتہی ہوتا ہے بس اس میں اختصار ہے اور آپ کے غیر کی مرادیہ ہے کہ بے شک حقیقت معرفت جواللہ تعالیٰ کے لائق ہے کی ایک کو لائق نہیں کہ اس کی طرف پہنچے اور یہی حقیقت ہے انہی ۔

الخيرات الحسان ص١٢٢ \_١٢٣)

اس عبارت شریفہ سے چند معانی حاصل ہوئے ایک بید کہ جوامام اعظم نے نقل کیا گیا ہے بقین نہیں ہے دوسرا بی تول کہ'' تو پاک ہے، تیرے بہچانے کا حق ہے تھے ہم نے نہیں بہچانا' سبحانک ماعر فعاک حق معسو فتک بیغیر علیقی کی حدیث نہیں ہے۔ بلکہ دوسروں کا قول ہے ادرای کے ساتھ ماد و اشکال ختم ہوجاتا ہے۔ تیسرا بیکہ معرفت حق کا اثبات امام اعظم کے قول میں عارف کے اعتبار سے ہی اشکال رفع ہو گیا کیونکہ معرفت حق بشریت کے لاحق ہونے کے اعتبار سے ممکن ہے بلکہ واقع ہے اور حضرتِ قدس خداوند جل وعلاکی ضبوت کے لحاظ سے محال ہے۔

اور نیز ممکن ہے کہ معرفت حق کے اثبات سے مراد معرفت قطیعیماستدلالیہ ہے جو کہ کدورات وشکوک واو ہام سے مصفا ہے اور نو رالهی جل وعلا سے تائید کیا گیا ہے جو کہ آیت کریمہ

اَفَمَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدُ رَهُ لِلْإِسُلامِ فَهُو عَلَى نُوْرٍ مِّنُ رَّبِهِرِبِ ٢٣، الزمر آبت٢٠) توكياوه جن كاسينه الله نے اسلام كے لئے كھول ديا تووه اپنے رب كى طرف سے نور پر ہے۔

یہ ایک اشارہ مجھو، اور یہ معرفت ایمان کی اعلیٰ قتم ہے کیونکہ اہلِ تقلیدظن سے یقین میں نہیں پنچ اور سلامتی کے کنار سے پرنہیں آئے اور عام لوگ اس خیال میں داخل ہیں اور اہلِ استدلال جوتا ئیدات اللی جل وعلا سے خالی تہذیب اخلاق کا نتیجہ اور تصفید باطن ہے معرلی ہیں اور نفسانی خواہشات اور شیطانی وساوس نے قوت عملیہ اور تربیت قوت شہود یہ اور عفیہ یہ کے مہمل ہونے کی وجہ سے غلبہ پایا ہے پریشان ہیں۔ اور اکثر علاء ظواہر جو کہ اہلِ قبل وقال ہیں اور حصومت وجدال والے ہیں جواس گروہ میں داخل ہیں۔ اس معرفت سے بے نصیب ہیں اور اس سعادت سے محروم لیحنی وہ معرفت جو ادر اک کے معنی میں ہے کہ معرفت حق مرتبہ حق الیقین سے عبارت ہو کیونکہ معرفت اور یقین دومساوی چیزیں ہیں بلکہ یقین اکمل ہے اور جب تحقیق نے یقین کو تین مرتبہ میں تقسیم کیا ہے ملم الیقین 'عین الوحق الیقین 'پہلا یعنی (طالبِ علموں) مبتدیوں کا حصہ ہے اور دوسر سے میں تقسیم کیا ہے ملم الیقین 'عین الوحق الیقین 'پہلا یعنی (طالبِ علموں) مبتدیوں کا حصہ ہے اور دوسر سے کے لیے متوسط بلکہ کامل بھی مقررہ ہیں اور تیسر سے کو اکملین کا حصہ بنایا ہے ممکن ہے کہ امام المسلمین نے اس

وقت سیدالمرسلین عظیمی کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو آنخضرت عظیمی نے فرمایا اے امام اسلمین تجھ پر سام ہوں۔ اور میں ج

اور مجم طبرانی میں حضرتِ ابنِ مسعودرضی الله تعالی عند ہے مرفو عاروایت ہے اوراس میں ہے اگر دین الله تعالی خروی ہے کہ اور علامہ ابن جرنے امام سیوطی رحمتہ الله علیہ کے بعض تلا فدہ سے قال کرتے ہوئے کہا جس کی شیخین نے تخریخ کی ہے کہ بے شک اس حدیث سے مرادامام ابو حنیفہ ہی ہیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کیونکہ قوم فارس میں سے آ پ کے زمانہ میں کوئی ایک بھی آ پ کے علم کے مرتبہ کوئہیں میں کوئی بھی شک نہیں ہے کیونکہ قوم فارس میں سے آ پ کے زمانہ میں کوئی ایک بھی آ پ کے علم کے مرتبہ کوئہیں کہ بھی اور نہیں آ پ کے شاگر دول کے مرتبہ ملمی کو پہنچا ہے اور اس میں نبی علیہ کے فالم مجردہ ہے کہ آ پ نے رونما ہونے والے واقعہ کے بارے میں خبر دی پھر فرمایا اور ان میں سے جن کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی عظمت شان پر

حضرتِ إمام ابوحنيفه كافقهي مقام:

مندامام ندکور میں ہے کہ پانچ لا گوفقہی مسائل اورایک روایت میں دس لا کھ مسائل استخراج کئے ہیں اوراس دفت اورغور وفکر کے ساتھ اوراس اصول کی رعایت کے ساتھ ان میں سے ایک مسئلہ کی حقیقت میں پہنچنا مشکلات میں سے ہی چر جوشخص ان کے استخراج کیے ہوئے پانچ لا کھ مسائل کے درمیان سے ایک مسئلہ کی تحقیق میں عاجز ہوجائے اور آپ کے صوری اور معنوی آ داب سے ایک ادب کی رعایت میں قاصر ہوتو اس سے معارضہ مکاہرہ اور رفعت کا دعوی نہایت برااور بہت ناپسند ہے۔ (بحواد کشف الحجب میں ۲۱۷)

درست فکر سے کام کا تھم دینے والے کی اتباع عقل پر لازم ہے کیونکہ جو شخص عوام وخواص میں ہے عموم مخلوق اورا کٹر لوگوں کی سرکشی کے باوجود علماء و فضلاء کے دل میں ہے اور حکومت ومملکت کے باوجود تمام سلاطین و امراء میں ہے تو انہوں نے آپ کی تقلید کی ری گلے میں ڈالنے سے سرنہیں پھیرااور تسلیم کی گردن آپ کی قید میں رکھی ہوئی ہے تو اس قتم کا شخص کا مل اولیاء اور اللہ کے خاص بندوں میں سے ہاور کو تاہ ہمتوں کی تعبیر کی وجہ سے جو کہ نفسانی احکام کے محکوم اور شیطانی مکر وفریب میں مغلوب ہیں کوئی نقص اس مکرم بارگاہ میں راستہ نہیں پائے گا آیت کریمہ

يُرِيُدُونَ لِيُطُفِئُوانُورَ اللَّهِ بِاَفُوَاهِهِمُ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُوْرِهِ وَلَوُ كَرِهَ الْكَفِرُونَ (ب،١٨ الصف،آيت، ترجمه: چاہتے ہیں که الله کانورا پن مونہوں سے بجھادیں اور الله کواپنانور پورا کرنا پڑے بُراما نیس کا فر۔ پیغیبر عظیمی نے فرمایا: عَلَیْکُم بِسَوادِ الاعظم کیتم سواداعظم (بڑی جماعت) کولازم پکڑلو۔

(مشكوة شريف عربي ص٠١)

اور میہ بات ظاہر ہے کہ اس امت سے بڑی جماعت بلکہ صحابہ کرام اور تابعین کے بعد نوع انسانی سے ابو صنیفہ کے بیروکار ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہ )روم میں اس کثر ت اور شان وشوکت ہے اور اس عظمت کے ساتھ ماوراء النہر میں اور اس وسعت کے ساتھ ہندوستان میں کہ اکثر جنود اللہ (اللہ کے لشکر) اور کا شغر خوار زم اور بلا دترک میں اس کثر ت اور خالص اعتقاد کے ساتھ اور لطیف سیرت کے ساتھ جبکتے ہوئے اور خراسان اور عراق کے بہت سے شہروں میں اس شان اور عظیم دلیل سے ہیں اور دیار عرب میں بھی بچھاس رفعت وعظمت کے ساتھ حنی مذہب والے ہیں تو پھرنی علیقے کے اشارہ سے اس مذہب کو اختیار کرنا ہے۔

 و انوارامام اعظم المحمد المحمد

تحقیے بخش دیا یعنی خدمت کے اس اخلاص کی وجہ ہے جس پرتو تھا ہر راٹ کوعبادت کے لیے جاگتے رہنا اور اکثر دنوں میں روزہ رکھنا اور علم کے پھیلانے میں کامل طریقہ پرکوشش کرنا اور خوب معرفت حاصل کرنا اور ظاہری اور باطنی علوم کو محفوظ کرنا اور اس میں پورا پورا خلوص ہے کام لینا اور دنیا کوچھوڑ نا اور سرے سے ہی اس سے اعراض کرنا اور آخرت پر متوجہ ہونا اور مفید چیز کے حاصل کرنے میں کوشش ومحنت کرنا اور تیرے مذکورہ احسان واخلاص کی برکت کی وجہ سے قیامت تک تیری بیروی کرنے والوں کو بھی بخش دیا۔

اس میں آپ اور آپ کے ان متبعین کے لیے خوشخری ہے جواپنے امام کے آثار کے بیچھے اپنی قوت کو خرج کرنے پر توفیق دیئے گئے ہیں۔ ان چیزوں میں کہ وہ بلنداخلاق اور ظاہر پاک صفات پر تھے بیصفات سوائے عارفین اور آئمہ مجتهدین کے اور میں کم پائی جاتی ہیں۔ اور بڑے بڑے مشائخ اور آئمہ مجتهدین علماء راتخین نے آپ کی شاگردگی کی جیسا کہ امام جلیل جس کے جلالت وتقوی وتقدیم پراتفاق کیا گیا ہے۔

حفی محدثین: حفرت عبرالله بن مبارک اور جیسے امام لیث بن سعد امام مالک بن انس اور ناہیک ان

آئمہ کے ساتھ اور جیسے امام سعر بن کدام' زفر ، ابو یوسف اور محدرجم الله علیم جیسے اور ان کے ماسواء اور قضاء کی ذمہ

داری اور اسی طرح بیت المال کے خزانہ کی چابیاں قبول کرنے میں جود کھ بر داشت کیا عقوبت اور ضرب شدید اور

عذاب دنیا کو عذاب آخرت پر ایثار کیا جاتا تو آپ فرماتے کہتم ایسے آدمی کا ذکر کرتے ہوجس پر دنیا اپنی

منگلینیوں کے ساتھ پیش کی گئی مگر اس نے اعراض کیا اور باوجود شدید مطالبہ کے وہ ظالموں کے ساتھ شریک نہ ہوا

اور ان سے کوئی چیز بھی قبول نہ کی اور اسی وجہ نے جب آپ کی طرف ابومنصور نے دس ہزار درہم بھیجے اور آپ کو

اسے لوٹا ناممکن تو نہ ہوا تو اپنے صاحبز اورے حضرتِ جماد کو وصیت کی بے شک وہ جب فوت ہوجا کیں تو اسے لوٹا دیں تاہوں نے ایسا ہی کیا۔

و پیرارِ حبیب و حکم حبیب نخواب میں اشارہ نبویہ ہوگوں کو اپنے ندہب کی دعوت کی طرف مشغول ہوئے تا کہ انہیں اپنے ندہب کی طرف بعد تو جب آپ کو اس کی ختمی طور پر اجازت ہوگئی تو لوگوں کو اس کی طرف بلایاحتی کہ آپ کا ندہب غالب ہوا اور مشہور ہوا اور آپ کے حاسدین شرقاً وغر با بہت ہی عرب وعجم میں رسوا ہوئے اور آپ کے حاسدین شرقاً وغر با بہت ہی عرب وعجم میں رسوا ہوئے اور آپ کو اپنے پیروکاروں کا بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا تو وہ آپ کے ندہب و مسائل کے لکھنے پر تیار ہوگئے اور اس کے مناسب ہونے میں غور وفکر سے دیکھا کہ بجد للہ سجانہ آپ کا طریقہ مبارکہ کہ مضبوط تو انین اور فوائد کی معدن ہوگیا۔

استدلال کی صلاحیت ہے جونبی علیف سے روایت کیا گیاہے بے شک آپ نے فر مایا کہ دنیا کی زینت ایک سو پچاس برس کواٹھالی جائے گی۔امام شمس الآئم الکر دری نے کہا کہ بیرحدیث امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرمحمول ہے کیونکہ آپ نے اسی سال میں وصال پایا۔

آپ کا تا بعی ہونا: اورران دلاک میں سے ان کا مذہب سے کہ وہ تابعین کی جماعت میں سے ہیں کہ مخرصادق علیہ نے جس کے صدق وخیریت کی خبر دی ہے اور کسی ایک کوان آئمہ متبوعین میں سے سے میسر نہیں ہوا کیونکہ آپ نے حضرت انس بن مالک خادم پیغمبر علیہ کود یکھا اور ایک روایت میں ہے پانچ صحابہ کرام کود یکھا اور ان سے روایت کی جیسا کہ مسانید میں بالنفھیل مذکور ہے۔

اورعلامہ سیوطی اور ان کے علاوہ کئی محققین نے آپ کے تابعی ہونے کی تحقیق کی ہے اور رائج دلائل میں سے سیہ کہ علامہ ابن جمرنے کہا جب امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ بغداد میں داخل ہوئے تو نمازِ رفع یدین کے بغیراد ا کی حالانکہ بیان کے نزدیک سنن میں سے ہے اور نمازِ فجر میں قنوت کے مسنون ہونے کے باوجود ترک کی اور آپ نے حالانکہ بیان مام کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے کہ میں آپ کے سامنے آپ کے خلاف ظاہر عمل کروں۔ فضیل بن عیاض اور ناہیک نے کہا کہ بیآپ کی جلالت کی وجہ سے ہے۔

اور نیز امام شافعی رحمته الله علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میں نے حضرتِ امام مالک رحمته الله علیہ سے پوچھا کہ آپ نے امام ابوصنیفہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا وہ ایک ایسے مخص تھے کہ اگر کہہ دیتے کہ بیستون سونے کا ہے تو ضرور بھر وراس کی دلیل قائم کرتے اور ثابت کر دیتے '۔اور نیز امام شافعی نے قتل کیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص فقہ کو پڑھنا چاہے توام م ابوح نیفہ کا ساتھی بن جائے۔

خطیب بغدادی جواکابر شوافع سے ہیں اور متقد مین اہلِ حدیث سے امام شافعی سے اساد کے ساتھ روایت کی ہے کہ تمام کے تمام لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے عیال ہیں۔اور علامہ ابنِ حجر کئی نے کہا کہ امام ابوحنیفہ پوری رات عبادت کرتے تھے حالانکہ اس سے پہلے نصف رات عبادت کرتے اور کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ سے شرم آتی ہے کہ عبادت کی وجہ سے میری الی تعریف ہو جو مجھے میں نہ ہواور بعض نے کہا کہ میں نے مکہ شریف میں امام ابوحنیفہ کے سواکسی کو طواف منماز اور قیام پر صبر کرنے والانہیں دیکھا کیونکہ دن اور رات میں آخرت کی طلب میں رہے۔

تعظیم بشارت: آپ نے خواب میں ایک غیبی آواز کوسنااور آپ اس وقت کعبہ شریف میں تھےوہ کہدر ہاتھااے ابوحنیفہ تو نے میری عبادت اخلاص سے کی اور اچھی طرح میری معرفت حاصل کی تحقیق میں نے

زیادہ بلیغ کلام کرنے والا اور خبر رکھنے والا اور حاضر جواب نہیں پایا بیشک آپ کے وقت میں جس نے اس کے بارے میں کلام کیا آپ کسی مدافعت کے بغیراس کے سردار ہیں۔

محدث محمد بن نصر مروزی: ابوالحن بن علی وراق نے کہا کہ میں نے ابوعبداللہ محمد بن نصر المروزی بیاں الموروزی بیل کی طرح ہیں جن پر فقہ کے امور کا دارو مدار ہے اوروہ قیامت کے دن تک اس میں رہیں گے اور ابوالعباس احمد بن عمر و بن شرح نے کہا کہا گر المر بیٹ قیامت قائم ہوئی اور منادی کرنے والے نے ندادی کہ لوگوں میں سے جوزیادہ فقیہہ ہے کھڑا ہوتو امام ابوطنیفہ اور آپ کے شاگر دول کے سواکوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اور احمد بن حرب الزاہد نیشا پوری نے کہا کہ امام ابوطنیفہ علاء میں سے اس طرح ہیں جیسے امراء میں طیفہ ہو۔ اور حضر سے سفیان توری نے کہا کہ جو امام ابوطنیفہ کے بارے میں شروع ہوتو آپ کو حضر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندا در عمر تک منتہی کرے۔

داؤ وطائی: ابنِ مبارک نے کہا کہ حضرتِ داؤ دطائی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ابوصنیفہ کا ذکر کیا گیا تو فرمایا وہ ایک نور ہے جس سے راہ چلنے والا رہنم ائی حاصل کرتا ہے اور ایک علم ہے جے ایمان والوں کے دل قبول کرتے ہیں اور ہروہ علم جومل سے نہیں تو وہ اس کے حامل کے ساتھ ایک مصیبت ہے۔

و کیجے: امام سیوطی نے کہا کہ ابوعبداللہ بن خسر وہلنی نے اپنے مند کے مقدمہ میں روایت کیا ہے کہ وکیج نے کہااللہ کی متم ابوعنیفہ عظیم امانت ہیں اور اپنے رب کی رضا کو ہر چیز پر فوقیت دیتے اور اگر اللہ کے حکم میں آپ کو تلواریں پڑیں تو آپ پر داشت کریں گے۔

نظر بن تعمیل: حسن وہ نظر بن شمیل ہے راوی ہیں کہ لوگ فقہ میں سوئے ہوئے تھے تھی کہ ابوطنیفہ نے انہیں بیدار کیا اورعبداللہ بن مبارک ہے مروی ہے کہتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ نے کہا کہ نبی کریم علیقی سے کوئی حدیث پہنچ جائے تو میرے سراور آئکھوں پر ہے اور اگر اصحابِ نبی علیقیہ ہے ہوتو ہم ان کے قول سے نہیں نکلیں گے اور اگر تابعین سے ہوتو ہم ان سے مزاحت کریں گے۔

محدث سفیان بن عینیہ: آخل بن بہلول سے مروی ہے کہ میں نے امام شافعی کے استاد سفیان بن عینیہ کونا کہ میری آ کھے نے ابوطنیفہ جیسامماثل نہیں دیکھا۔

حما وبن سلمہ: عفان بن مسلم بروایت ہے کہ میں نے حماد بن سلمہ کو سنااور آپ نے امام ابوطنیفہ کا فرکیا تو فرمایا کہ فتو کی کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔امام اوزاعی سے روایت ہے کہ بے شک امام

وعائے مرتضیٰ : اوراس کی ہے بات تائیر کرتی ہے جے بعض اصحابِ مناقب نے نقل کیا ہے کہ بے شک آپ کے دادا آپ کے والد حضرتِ ثابت کو بچپن میں حضرتِ علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں لائے تو آپ نے ان کے اوران کی اولاد کے لیے برکت کی دعا کی تو بچھامام ابو صنیفہ کو عطاکیا گیا ہے ای دعا کی برکت ہے۔ آپ کی مقروض کی دیوار کے سامی میں کھڑے نہ ہوتے جس وقت اپنا قرض لینے کے لیے اس کے پاس آپ کی مقروض کی دیوار کے سامی میں کھڑے نہ ہوتے جس وقت اپنا قرض لینے کے لیے اس کے پاس آتے۔

تقوی کی: اپناتمام مال صدقہ کردیا جوآپ کے وکیل نے عیب کے فنی ہونے کی حالت میں قیمت کو خلط ملط کردیا تھا اور وہ تمام تیس ہزار درہم تھے اور کوفہ میں آپ کی بکری گم ہوئی حتی کہ اس کے مرنے کا علم ہوا تواس کے گوشت کو ترک کردیا۔ کیونکہ بکری کی اکثر زندگی کے بارے میں آپ نے سوال کیا تو آپ کو سات سال بتائے گئے یہ آپ کی پر ہیز گاری ہے کیونکہ اہلِ تقوی کے سواکوئی ان چیز وں کی طرف سبقت نہیں لے جاتا موائے تو تقلب کے اور پر دول میں حاضر رہنے کے اہلِ ہونے کی وجہ سے اور اپنی طاقت کے انداز و سے اس کی خدمت میں کھڑے رہنے اور جو پچھاس امام کے مناقب میں ذکر کیا گیا ہے آپ میں خصوصیت کو زیاد ہوئیں کرنا بلکہ وہ ایسے مندر سے ایک قطرہ ہے جس کا کوئی ساحل نہیں۔

۔ عباوت: اوراس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے چالیس سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، تو آپ کو کہا گیا کس چیز نے آپ کواس پرتقویت دی ہے؟ تو کہا میں نے اللہ تعالیٰ ہے بجم حروف کے اعتبار سے اس کے اساء کے وسیلہ سے دعا کی اور وہ ان دوآیوں میں جمع ہیں ایک آیت محمد رسول اللّٰه آخر سورہ فتح کا اور دوسری اندول علیکم من بعد الغم الآیته سورۃ البعمران میں ہیں اور بے شک آپ رمضان شریف میں رات اور دن میں ساٹھ قرآن یاک ختم کرتے تھے۔

سنی کی پہچان: کنز خفی میں عبدالعزیز بن رواد سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام ابوصنیفہ ایک امتحان ہیں جوآپ کو دوست رکھے وہ تن ہے اور آپ کے ساتھ کیندر کھے وہ بدعتی ہے اور محک الرجال (حال راوۃ کو جاننے والے) یجی بن معین سے حکایت ہے کہ میر سے نز دیک قراء ت جزہ کی قراء ت ہے اور فقہ ابو صنیفہ کی فقہ لوگوں کو میں نے اس پر پایا ہے۔ ابو عاصم بنیل سے منقول ہے کہ مجھے امید ہے کہ ہر رات امام ابو صنیفہ کوایک صدیق کا ثواب عطام وگا۔

محدث حسن بن عمارہ: امام احر صنبل نے ابنِ مبارک سے قال کیا کہ میں نے حسن بن عمارہ کو حضرتِ امام ابوصنیفہ کی رکاب پکڑے ہوئے دیکھا اور وہ کہتے تھے اللّٰہ کی قتم ہم نے کسی ایک کوفقہ میں آپ سے

عبدالله بن مبارک: سوید بن سعیدالمروزی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبدالله بن مبارک کو کہتے ہوئے سنا

لقد زان البلاد و من عليها المام المسلمين ابوحنيفة باثار وفقه في حديث كايات الذبور على الصحيفة فما في المشرقين له نظير ولا بالمضربين ولا بكوفة راءيت العائيين له سفاها خلاف الحق من حجج خصيفة

امام المسلمین ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے شہروں اور شہریوں کو زینت بخشی احکام قر آن آٹار ( حدیث) اور فقہ سے جیسے صحیفہ میں زبور کی آیات نے ،کوفہ بلکہ مشرق ومغرب میں ان کی نظیر نہیں ملتی (یعنی ان جیسا روئے زمین میں کوئی نہیں) کہ آپ کے نقطہ جیس کو میں نے بے وقوف حق کے مخالف اور کمزور دلائل والا پایا۔ ابوالقاسم شرقی نے کہا

وضع القياس ابوحنيفة كله فاتى باوى ضح حجة وقياس وبنى على الاثار اس بنائه فا ينت ما ضعوا على الاساس والناس متبعون فيها قوله لمًا استبان ضياء للناس

ابوحنیفہ فقہ کی مشکلات کوتمام لوگوں سے زیادہ جانے والے ہیں۔

علی بن عاصم سے مروی ہے کہ اگرامام ابو صنیفہ کی عقبل کا نصف اہلِ زمین کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ان مے زیادہ یا یا جائے۔

حدیث برعمل : اور نعیم نے کہا کہ میں نے امام ابو صنیفہ کوفر ماتے سنا کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رائے کے ساتھ فتو کی دیتا ہوں میں تو سوائے حدیث کے کسی سے فتو کی نہیں دیتا۔ اور ابنِ خسر و نے کہنا میں اپنی ذات کے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو قاضی ادیب ابو سعید محمد بن احمد نے اپنے اشعار میں کہی ہے۔

حسبنی من الخیرات ما اعدته یوم القیامة فی رضی الرحمن دین النبی محمد خیر الوری دین النبی محمد خیر الوری ثم اعتقادی مذہب النعمان محمد نکیاں کافی ہیں جنہیں میں اللہ کی رضا ہے قیامت کون شار کروں گا' نی کر یم علیہ کا دین پھر میر انعمان کے ند ہب کے مطابق اعتقاد

اورنو ح ہے ہے کہا کہ میں نے امام ابو حنیفہ ہے کہا کہ لوگوں نے اعراض اور جسام کے بارے میں جو کلام پیدا کیا ہے آ پ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ فلاسفر کے مقالات ہیں لہذا تو حدیث اور صالحین کے طریقہ کولازم پکڑا ور ہرئی چیز سے پر ہیز کر کیونکہ وہ بدعت ہے۔ اور تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ امام ابو حنیفہ عالم ' مال ' زاہد ، متی ، پر ہیزگار' بہت خشوع کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ زاری کرنے والے حقم حقم

عہدہِ فضاء: منصور نے آپ کو قاضی بنانے کا ارادہ کیا تو آپ نے انکار کردیا تو اس نے اس پر حلف اٹھایا کہ وہ ضروراییا کرے گا تو امام ابوحنیفہ نے تسم اٹھائی کہ وہ اییا نہیں کریں گے تو آپ نے منصور کے دربان رئے کو کہا کہ امیرالمونین مجھ سے زیادہ اپنی تسم کے کفارہ پر قادر ہے۔ جعفر بن رئے نے کہا کہ میں نے امام ابوحنیفہ کے پاس پانچ سال قیام کیا تو میں نے آپ سے زیادہ طویل خاموثی والاکوئی نہیں پایا اور جب فقہ کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا تا تو وادی کی طرح بہہ نگلتے۔

حلیہ وصال: امام ابوصنیفہ گول چہرے والے حسین تھے اور کہا گیا کہ سُرخ رنگ والے جس پر گندم گول رنگ غالب نہیں آتا تھا اور آپ کی ولادت اسی ہجری سال میں ہوئی اور رجب میں وفات پائی اور بعض

انوارامام اعظم علم المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب

افدى الامام اباحنيفة الذى هو عالم باشرع والقياس سبق الائمة والجميع عياله فما تحراه بحسن قياس

امام اعظم ابوحنیفہ نے تمام قیاسات کوان کے واضح عقلی نقلی دلائل کے ساتھ واضح کیااوراس کی بنیاد آثار اوریٹ کی بنیاد آثار اوریٹ کی بنیاد رکھی تو جس کی بنیادر کھی اس سے (بودا) اُگا جب لوگوں کے سامنے آپ کی چبک ظاہر ہوگئی تو وہ آپ کے بنیروکار بن گئے میں اس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر فدا ہوں جو قیاس اور شریعت کا عالم ہے آپ تمام آئمہ کرام سے سبقت لے گئے اور تمام آپ کے عیال ہیں تو جس کی آپ نے کوک کی وہ مستقت سے گئے اور تمام آپ کے عیال ہیں تو جس کی آپ نے کوک کی وہ مستقت سے گئے اور تمام آپ کے عیال ہیں تو جس کی آپ نے کوک کی وہ مستقت سے گئے اور تمام آپ کے عیال ہیں تو جس کی آپ نے کوک کی وہ مستقت سے گئے اور تمام آپ کے عیال ہیں تو جس کی آپ نے کوک کی وہ مستقت سے گئے اور تمام آپ کے عیال ہیں تو جس کی آپ نے کوک کی وہ کی میں اس میں تو باس ہے۔

علم شریعت کی مذوین: اور بعض نے کہا کہ بے شک سب سے پہلے جس نے علم شریعت کی ا مذوین کی اورا سے ابواب کی صورت میں مرتب کیاوہ آپ ہی ہیں۔ پھرامام مالک نے موطا کی ترتیب میں آپ کی اتباع کی اورامام ابوحنیفہ سے کوئی بھی سبقت نہیں لے گیا۔

علامہ ابن ججرنے کہاوہ فضائل جن کی وجہ ہے آپ دوسرے لوگوں سے متاز ہیں کثرت سے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کودیکھا اور دوسرا آپ کے لیے جتنے لوگ متفق ہوئے اتنے کسی ایک کے لیے متفق نہیں ہوئے۔

و کیج : ایک آ دمی نے حضرت و کیج کے پاس کہا کہ امام ابو حذیفہ نے ملطی کی تو آپ نے اسے جھڑک دیا اور و کیج نے فرمایا جوابیا کہتا ہے وہ چو پایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ جُولا بھٹکا ہوا ہے وہ کیے علطی کر سکتے ہیں حالا نکہ ان کے پاس فقہ کے امام ابو یوسف محمد اور زفر رجم اللہ اور آئمہ حدیث اور آئمہ لغت اور زمر تھو گ کے امام فضیل وداؤ دطائی رحمتہ اللہ علیہ متھے۔ اور ان اوصاف سے کہ بے شک سب سے پہلے آپ نے فقہ کی تدوین کی اور اس کی اس طریقہ پر ترتیت دی جیسے آج ہے اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کی اتباع کی اور اس سے پہلے لوگ فقط اپنی یا دواشت پراعتاد کیا کرتے تھے اور کتاب الفرائض اور کتاب الشروط کو بنانے والے اس سے پہلے آپ بی بیں اور ان بیس سے یہ کہ آپ کے خہ ہے کائی ممالک میں چیل جانا جہاں اس کے سواڈو سرا نہ جب نہیں جیسے ہندا ور سندھ دوم اور ماور اء النہراور آپ کا اپنے آپ پراور کی علاء پر اپنی کمائی سے مال خرچ کرنا اور نہیں جیسے ہندا ور سندھ دوم اور ماور اء النہراور آپ کا اپنے آپ پراور کی علاء پر اپنی کمائی سے مال خرچ کرنا اور آپ نے تیے دیکہ شرت عبادت زیداور کثرت دلاکل اور اعتاد کا تواتر آپ نے بیادت زیداور کثرت دلاکل اور اعتاد کا تواتر آپ نے بیادت زیداور کثرت دلاکل اور اعتاد کا تواتر

انوارامام اعظم عصوب و من المناه المنا

ہے منقول ہونااور میرکہ آپ مظلوم ومحبوس فوت ہوئے۔

عبداللہ بن داؤ دالنحر بنی: خطیب نے بعض آئمہ زہد سے یعنی (عبداللہ بن داؤ دالنحر بنی وغیرہ) روایت کیا کہ اہل اسلام پرضروری ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں امام ابوحنیفہ کے لیے دعائیں کریں آپ نے ان کے لیے حدیث وفقہ کومحفوظ کیا۔

آپ کا وسیلہ: مسعر بن کدام نے کہا کہ جس نے اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان امام ابوطنیفہ کو وسیلہ بنایا مجھے امید ہے کہا ہے کو خون نہیں ہوگا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ نے اپنے اکابر کی رائے کو چھوڑ کر آپ ہی کی رائے کو کھوڑ کر آپ ہی کی رائے کو کھوڑ کر اس کی طرف رغبت کروں گا۔

کروں گا۔

مسعر: حضرت ابنِ مبارک نے کہا کہ میں نے حضرت مسعر کو حضرت امام ابو حذیفہ کے ساتھ مجلس میں دیکھا کہ آپ سے سوالات کرتے تھے اور استفادہ کرتے تھے اور کہا کہ میں نے آپ سے بڑافتہ یہ نہیں دیکھا۔ معمر نے کہا میں نے امام ابو حذیفہ سے زیادہ بہتر آ دمی نہیں دیکھا جوعلم فقہ میں گفتگو کرسکتا ہواور قیاس کرنے کی طافت رکھتا ہواور حدیث کی اچھی طرح سے تشریح کرسکتا ہو۔

سفیان توری: کیلی بن معین نے سوال کیا تو حضرت ِ مفیان نے آپ کے بارے میں بیان کیا فرمایا ہاں وہ ثقہ سے فقہ وحدیث میں صادق اور اللہ کے دین پر مامون (گرال محافظ ) ہیں

عباوت: امام ذہبی نے کہا کہ رات کوآپ کا قیام اور تہجد ٔ عبادت تواتر سے ثابت ہے اور کثرت قیام کی وجہ ہے آپ کو وقد (ستون) کہا جاتا تھا بلکہ تیس سال تک ایک رکعت میں قرآن کا ختم کرنا آپ سے ثابت

ابوطع نے کہا کہ میں جب بھی طواف کے لیے حرم میں داخل ہوا تو وہاں میں نے امام ابوحنیفہ اور سفیان توری کو پایا

فضیل نے کہا کہ میں نے تابعین اور بہت ہے لوگوں کودیکھا مگرامام ابوصنیفہ سے بہتر کسی کی نماز نہیں

شریک نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک سال رہا تو میں نے آپ کو اپنا پہلو بستر پر لیٹے ہوئے نہیں و کھا۔ اور اسد بن عمر نے کہا کہ رات کو آپ کے رونے کی آ واز سنائی دیتی تھی حتی کہ آپ کے پڑوتی آپ کے لیے وعائے رحمت کیا کرتے۔ اور کئی ایک لوگوں نے کہا کہ بے شک آپ بہترین مہمان نواز تھے اور اپنے

دوستوں کی بہت عزت اوران سے بہت الفت کیا کرتے تھے اور جو بھی آپ کے پاس بیٹا کرتا تھا آپ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بہت عزت کرتے تھے۔

امام ابو یوسف نے کہا کہ جس کسی کوآپ کوئی چیز عطا فرماتے تو وہ آپ کاشکر بیادا کرتا تو آپ مغموم ہوجاتے اور فیرمات تو اللہ کاشکر ادا کر کیونکہ بیرزق اس نے تیری طرف جھیجا ہے اور بیس سال تک میری نگہبانی فرماتے رہے ہیں میں نے آپ سے زیادہ کسی کو خصائل محمودہ کا مجموعہ نہیں پایا۔ اور لوگ کہا کرتے تھے کہ امام ابو حذیف علم عمل سخاوت ایثار اور اخلاق قرآن کا نشان ہیں۔

حضرت ابن مبارک نے کہا کہ میں جب کوفہ میں آیا تو میں نے ان میں سے زیادہ زہدوالے کے متعلق پوچھا؟ توانہوں نے کہاابو حنیفہ ہیں۔

ہارون الرشید سے روایت ہے کہ ایک دن اس کے پاس آپ کا ذکر ہواتو آپ کے لئے رحمت کی دعا کی اور کہا کہ وہ اپنی عقل کی آئکھ کے ساتھ وہ چیز دیکھ لیتے جولوگ سرکی آئکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔اور حسن بن عمارہ نے آپ کی قبر مبار کہ کے پاس کھڑ ہے ہو کر کہا کہ آپ اسلاف کے نائب تھے اور وہ علم جوانہوں نے آپ کوسکھایا آپ کوانہوں نے نائب پایا مگر آپ نے کوئی نائب نہیں چھوڑ ااور تقوی میں بھی اللہ سجانہ کی توفیق کے بغیر آپ کے مرتبہ کوئیں پہنچ کتے۔

فضل بن خالد سے روایت ہے کہ کہا میں نے نبی کریم عظیمی کو (خواب میں ) دیکھا عرض کیا یارسول متاللہ استان الوصنیفہ کے علم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا بیوہ ہے کہ لوگ اس کے تاج ہیں۔

مسددبھری سے روایت ہے کہ وہ رکن (بمانی) اور مقام (ابراہیم) کے درمیان نماز فجر سے پہلے سوگئے تو رسول اللہ علیہ کودیکھاعرض کیا آپ اس آ دمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کوفہ میں نعمان بن ثابت کے نام سے مشہور ہے اس سے علم حاصل کروں؟ تورسول اللہ علیہ نے فرمایا اس سے علم سیکھ اور اس علم پڑمل کر وہ بہترین آ دمی ہے تو میں کھڑا ہوا حالا نکہ میں لوگوں سے زیادہ آپ کے بارے میں پچھ (برا) خیال کیا کرتا تھا اور اب بے شک میں جو پچھ مجھ سے سرز د ہوا اس سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں ۔ اور حضر تے عبد اللہ سے جو پچھ منقول ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ صرف امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قیاس کے ساتھ منفر ذہیں بلکہ کئی شہروں کے فقہاءای طریقہ پر ہیں۔

کیا امام ابوحنیفہ مرجی شھے؟:اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کومرجیہ سے شارکیا ہے اور پی خلاف حق ہے بلکہ غسان مرجی نے اپنے باطل مذہب کی اشاعت کی دجہ

انوارامام اعظم عصر من من

ے ایے امام جلیل کے ساتھ شہرت پائی اور نیز معتز لہ اپنے مخالفین کومر جیہ کہتے ہیں اور نیز ابوعمر و بن عبد البرجواکا برمحد ثین سے ہیں میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کا حسد کیا گیا اور آپ کی طرف وہ اشیاء منسوب کی گئی جوآپ کی شان کے لائق نہیں اور بیاعلی دلیل والی آپ کی شان ہے کہ گزشتہ بزرگوں کے ساتھ شرکت نصیب ہوئی اور اسی لیان کے لائق نہیں دار عظیم نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کوفر مایا کہ تجھ میں دوگروہ ہلاک ہوجا کیں گے پہلا حدے برا ھے والا محب دوسرا حسد کرنے والا تو پھرکوتاہ ہمتوں کے طعنہ نے قص آپ کی طرف نہیں لوشا اور کوتا ہی و کی آپ کے انصاف میں پہنچ علی ہے۔

امام ابن شریح جوکدا کابراصحاب شافعی میں ہے ہیں کدانہوں نے ایک آدمی کوامام ابوطنیفدرضی اللہ تعالی عنہ کے عیب بیان کرتا ہے جس کے لیے علم عنہ کے عیب بیان کرتا ہے جس کے لیے علم کے تین حصے تعلیم کیے ہیں قواس آدمی نے پوچھاوہ کیے ہوسکتا ہے؟

فر مایااس وجہ سے کہ علم سوال وجواب ہے اورامام ابوصنیفہ پہلا وہ مخص ہے جس نے سوالات کو وضع کیا تو گویا کہ نصف علم آپ کے لیے مسلم ہوااور نصف کے آ دھے کے ساتھ مخالفین کو جنہوں نے آپ کی مخالفت کی جواب دیا تو پھر جھے تین آپ کے لیے مسلم ہوئے' اور چوتھا متنازعہ فیہ ہے جس میں مخالفین حقیقت کا دعویٰ کرتے ہیں اورامام ابوصنیفہ انہیں تسلیم نہیں کرتے۔

آپ سب سے زیادہ طبیم ہیں: اور نیز مند میں بزید بن ہارون سے حکایت کی کہا کہ میں افرون سے حکایت کی کہا کہ میں نے کوئی آ دمی امام ابو حنیفہ سے زیادہ حلم والانہیں پایا اور نیز مند میں شفق بنی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا کہ میں ایک بار سفر میں امام ابو حنیفہ کے ہمراہ تھا تو ایک آ دمی نے آپ کو دور سے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو کر کھڑا ہو گیا جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کواس کے بارے میں پتا چلا تو اس سے حقیقت حال پوچھی تو اس نے عرض کیا کہ آپ کے امام ابو حقیقت حال پوچھی تو اس نے عرض کیا کہ آپ کے

اورجب آپ کوچار پائی پرلٹایا گیا توغیب سے ایک آواز کوسنا جو بیکہتا تھا۔

يا قائم اليل طول القيام يا صائم اليوم خير الصيام اباح لك الله ما تشرب من جانة الخلادار السلام

ترجمہ: اے رات کوطویل قیام کرنے والے اے دن میں بہترین روزہ رکھنے والے دارالسلام جنت خلد کی نعمتیں اللہ نے تیرے لیے مباح کردیں ہیں (جو تیراجی چاہے کھالے)

اور نیزنقل کیا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ میں نے اللہ رب العزت کو ننانو بے بارخواب میں دیکھا جب سوویں (۱۰۰) بار دیکھا تو پوچھاا ہے پروردگار تیری شان بلند ہے تیری بر ہان (دلیل) عظیم ہے تو کس چیز کی وجہ سے اپنی مخلوق کو اپنے عذاب سے نجات بخشے گا تو جواب فر مایا جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کے۔

سُبُحَانَ اللّهِ الْاَبِدِيِّ الْاَبَدِي الْاَبَدِ، سُبُحَانَ اللّهِ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ ،سُبُحَانَ اللّهِ الْفَرُدِ الصَّمَدِ، سُبُحَانَ اللهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَّلا وَلَداً، سُبُحَانَ اللهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَّلا وَلَداً، سُبُحَانَ اللّهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَّلا وَلَداً، سُبُحَانَ اللّهِ الَّذِي لَمُ يَلِدُولَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً اَحَدُ (شامى بحواله، حدان الحنفيه، ص٢٥)

ابراجیم شاہی میں منقول ہے کہ قطب مظفر قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا کہ جب کل قیامت میں منقول ہے کہ قطب مظفر قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ! میری استعداد کی زمین حسافتی مشیطان نے اس میں معصیت کا نتج ہویا تو حضرت جبار جل جلالہ کا تھکم وارد ہوگا کہ میرے مفتی ابو حنیفہ اور شافعی رحمتہ اللہ علیہا) کو طلب کروتا کہ فیصلہ کریں تو ابو حنیفہ کہیں گے جیتی کا مالک وہی ہے جس نے کا شت کی الزرع لمن ذرع تو آپ فیصلہ کریں گے کہ آدمی کا گناہ شیطان پرلاگو ہے۔

امام شافعی کہیں گے و لسرب الارض اجر ۃ المثل یعنی زمین کاما لک برابر حق والا ہے تو حضرت قہار کا حکم ظاہر ہوگا کہ شیطان کی نیکیاں آ دمی کوعطا کریں ، بیآ خری ہے جو آپ کے مناقب میں وارد ہے اوروہ آپ کے اوصاف اور خصائل جمیلہ کے دریا سے صرف ایک قطرہ ہی تو ہے۔

دس ہزار درہم میرے ذمہ قرض ہیں اور مہلت کا وقت گزر چکا ہے اور اس کے ادا کی طاقت نہیں ہے تو امام اعظم ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا تمام قرض کھنے بخش دیا اور میری وجہ سے جوخوف تیرے دل میں آیا مجھ سے درگز رکر۔

شفق کہتے ہیں کہ مجھے اس وجہ سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ واقعی حقیقی زاہد ہیں۔ اور نیز صاحب مند نے خوارمی سے روایت کی کہ اس نے اس طرح انشاء پر دازی کی ہے۔

هذا مذهب النعمان خير المذاهب كالقمر الوضاح خير الكواكب تفقه في خير القرون مع التقى فمذهبه لاشك خير المذاهب

ترجمہ: تمام مذاہب سے بہترین بیر (امام اعظم) کا مذہب ہے جبیبا کہ جبکتا چا ندتمام کواکب سے بہتر ہے۔ خیرالقرون میں تقویٰ کے ساتھ علم فقہ حاصل کیا تو آپ کے مذہب کے خیرالمذ اہب ہونے میں شک نہیں ' نیز جامع مندمیں کہا گیا کہ میں نے امام ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوشس دیا آپ کی پیشانی مبارکہ پر لکھا ہوا دیکھا آیت کریمہ

یایًتهاالنفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة (ب۳۰الفهر،آبت۲۰) ترجمه:اےاطمینان والی جان اپنرب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ۔ اور آپ کے دائیں ہاتھ پرمیں نے لکھا ہوایا یا

ادخلو الجنة بما كنتم تعملون. (ب١٨١،١١نعل، آيت ٣٢)

ترجمه: جنت میں جاؤبدلہ اپنے کئے کا۔

اورمیں نے آپ کے بائیں ہاتھ پر لکھا ہواد یکھا۔

انا لا نضيع اجرمن احسن عملا (ب١٥١٠الكهف، آيت ٣٠)

ترجمہ: ہم ان کے نیک (اجر) ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں۔

اورآپ کے شکم پرلکھا ہواد یکھا۔

يبشر هم ربهم برحمة منه و رضوان وجناتٍ لهم فيما نعيم مقيم خلدين فيها ابداً ان الله عنده اجرعظيم (ب١٠ ، تربه، آيت٢٢)

آپ کے بعض اساتذہ اور تمام تلافہ ہ اور ساتھوں کے ذکر میں مختفر ہے جامع مند نے خطیب خوارزی سے نقل کیا اس نے امام المحد ثین امام ابوحفص کبیر سے روایت کیا کہ امام البوحنیفہ اور امام ثافعی کے ساتھیوں نے فضیلت فضیلت نہ ہب کے بارے میں آپس میں مناظرہ کیا۔

امام ابوحفص نے کہا کہ امام شافعی کے شیوخ کوشار کیا تو اس کی تعداد ہوئی تو پھرامام ابوصنیفہ کے شیوخ شار حاریخ ارہوئے۔

آب کا تا بعی ہونا: علامہ سیوطی نے کہا کہ امام ابو معشر طبری شافعی نے ایک جزو صحابہ سے امام ابو حنیفہ سے دوایت کے بارے میں تالیف کی کہا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ پیغیبر علیفی کے اصحاب میں سے سات حضرات کی میں نے ملاقات کی حضرت انس بن ما لک عبداللہ بن انیس عبداللہ بن جری جابر بن عبداللہ بن محقل بن بیار واثلہ بن اسقع اور عا کشہ بنت عجر دہ رضی اللہ تعالی عنہم اور صاحب کنز حفی نے اپنے اساد کے ساتھ محمد بن ساعدانہوں نے ابو یوسف انہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی اور اس میں حضرت عبداللہ بن جریہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات اور ساع ثابت ہے اور اہلی حدیث کی ایک جماعت نے اس روایت کی صحت میں توقف کیا جس طرح کہ دارقطنی شافعی نے کہا کہ آپ نے صحابہ میں سے کسی ایک کی ملاقات نہیں کی صوائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے صحابہ میں سے کسی ایک کی ملاقات نہیں کی صوائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہیں آپ نے بھشم سرد یکھا گر آپ سے ساع ثابت نہیں۔

امام ابنِ اثیر نے جامع الاصول میں کہا کہ صحابہ میں سے چار حضرات امام ابو صنیفہ کے زمانہ میں تھے اور ان سے ملاقات اور اخذ حدیث ثابت ہے اور بہر حال ابنِ خسر وہلی ، قاضی مرسانی ، حلوانی حفی ابو معشر شافعی اور ابن جار صاحب تاریخ اور انکے ماسواء نے صحابہ کرام سے اخذ حدیث اور ملاقات ثابت کی ہے اور اس میں جرح و قدر نہیں کی و اللہ سبحانه ، اعلم بحقیقة الحال قدر نہیں کی و اللہ سبحانه ، اعلم بحقیقة الحال

آ ب کے اسا تذہ : علم فقہ کوامام جماد بن سلیمان جو کہ کبار فقہاء کرام میں ہے ہیں حاصل کیا اور جامع اصول میں کہا کہ آ ب ابراہیم خبی کی رائے کولوگوں سے زیادہ جانے والے ہیں اور کہا کہ آ پ نے ابراہیم خبی اور سعید بن جبیر سے سنا اور آ پ سے منصور' مغیرہ' تھم' شعبہ ثوری نے روایت کی اور ایک سوہیں سال ہجری میں وفات پائی اور فقہ میں امام احماد کے استادا براہیم خبی ہیں۔

جامع اصول میں کہا وہ ابوعمران ابراہیم بن یزیدخعی فقیہہ کوئی مشہور آئمہ اعلام میں سے ایک ہیں جلیل القدر تابعی ہیں اور آپ سے ساع ثابت نہیں اور القدر تابعی ہیں اور ام المونین حضرت عائشہ من اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی اور آپ سے ساع ثابت ہے اور ان سے حکم منصور اعمش نے روایت کی اور حضرت علقمہ اور اسود رضی اللہ تعالی عنہا سے ساع ثابت ہے اور ان سے حکم منصور اعمش نے روایت کی اور

• <u>انوارامام اعظم</u> چھیانوےسال ہجری میں انچاس یااٹھاؤن سال کی عمر میں وفات پائی'اور پہلاقول زیادہ صحیح ہے اور ابراہیم نخعی کےاستاد حضرت علقمہ ہیں۔

جامع اصول میں کہاوہ حضرت علقمہ بن قیس بن ما لک نخعی ہیں اور حضرت عمر اور ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی اور رہے بہت بڑے تابعی ہیں حضرت ابن سیرین نے روایت کی اور رہے بہت بڑے تابعی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور صحبت کے ساتھ مشہور ہوئے اور اکسٹھ سال ہجری میں وفات پائی اور حضرت علقمہ کے استاد حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جو کہ اکا برصحابہ میں سے ہیں اور اعلیٰ علماء فقہاء اور معتبر نجاء میں سے اور صاحب فضائل جیلہ اور شائل جلیلہ اور اعلیٰ مقام والے اور صاحب کرامات جلیلہ ہوکہ کہ کتب احادیث تاریخ میں مشہور ہیں '

جامع الاصول میں ہے حضرتِ عبداللہ حضرتِ عمرے اسلام لانے میں مقدم ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ حصلے ہیں اور بنی علیقہ نے انہیں حضرتِ عمر کے ساتھ ملایا اور وہ آپ کے خواص میں سے تصاور نبی کریم اللیہ کے خواص میں سے تصاور نبی کریم اللیہ کے فیصلے میں اور نبی کریم اللیہ کے نبی اور نبی کریم اللیہ کہ میں اپنی امت کے لیے اس چیز پر راضی ہوئے نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے اس چیز پر راضی ہوئے ۔ (مسئدرک للحاکم بحوالہ جامع الصغیر ، ۲۰۳،۲۰)

بدراورتمام غزوات میں شریک ہوئے دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی اور رسول اللہ علیہ نے ان کے لیے جنت کی شہادت دی اور مدینہ منورہ میں ہتیں سال ہجری میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر میں وفات پائی اور ان سے حضرت ابو بکر'عمر'عثمان' علی رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد صحابہ و تابعین نے روایت کی اور نیز امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ میں سے عطاء بن ابی رباح ہیں کہ انہیں سیدالتا بعین کہا گیا ہے اور ابواسطی سیدی 'عارب بن و ثار' محمد بن منکد ر'نافع حضرت ابن عمر کا غلام اور ہماک بن حرب ہیں۔

جس طرح اما مابنِ اشیر نے کہا ہے اور علامہ سیوطی نے حافظ جمال مزی نے ہوئے کہا کہ اما م ابو خیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم بن محمد المنشر ، اسمعیل بن عبد الملک حارث بن عبد الرحمٰن صحدانی وسن بن عبد اللہ تعلیہ بن عبد الرحمٰن و بید یمانی و زیاد بن علاقہ سعید بن مسروق حسن بن عبد اللہ عن عنیہ خالد بن علقہ، ربیعہ بن ابی عبد الرحمٰن خوی اور بیر آ ب کے لیے کافی ہے اور طاؤس بن توری سلمہ بن کہیل ، شداد بن عبد الرحمٰن شیبان بن عبد الرحمٰن خوی اور بیر آ ب کے لیے کافی ہے اور طاؤس بن کیسان جیسا کہ کہا گیا ظریف ابوسفیان سعدی طلحہ بن نافع عاصم بن کلیب عام شعمی ،عبد اللہ بن جمیر عدی بن بن دین رفع عبد العزیز بن رفیع عبد الکریم بن ابی امیہ بھری عبد اللہ بن عمیر عدی بن بن دین رفیع عبد الرحمٰن عبد اللہ بن عمیر عدی بن بن دین رفیع عبد الکریم بن ابی امیہ بھری عبد اللہ بن عمیر عدی بن ثابت انصاری عطاء بن ابی رباح 'عطاء بن سائب عتبہ بن سعدعونی ' عکر مدا بن عباس کا غلام 'علقہ بن مرشد' علی ثابت انصاری عطاء بن ابی رباح ' عطاء بن سائب 'عتبہ بن سعدعونی ' عکر مدا بن عباس کا غلام 'علقہ بن مرشد' علی ثابت انصاری عطاء بن ابی رباح ' عطاء بن سائب 'عتبہ بن سعدعونی ' عکر مدا بن عباس کا غلام 'علقہ بن مرشد' علی فلام ' علقہ بن مرشد ' علی است انصاری عطاء بن ابی رباح ' عطاء بن سائب 'عتبہ بن سعدعونی ' عکر مدا بن عباس کا غلام ' علقہ بن مرشد ' علی است انصاری عطاء بن ابی رباح ' عطاء بن سائب ' عتبہ بن سعدعونی ' عکر مدا بن عباس کا غلام ' علیہ بن مرشد ' علیہ بن ابی است انصاری علیہ کو سائم کی میں ابی ابی بن سائم کو سائم کی میں ابی ابی کو سائم کی سائم

بن اقترعلی از از عمروبن دینار عون بن عبدالله و قابوس بن ابی ظبیان قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود قاده بن دعامه و قیس بن مسلم محمد بن زبیر حظلی محمد بن سائب کلبی ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم محمد بن قیس مهدانی و هری محمد بن منکد را محول بن راشد مسلم البطین منصور موی بن ابی عائشه اور یکی بن سعیدانصاری اوران کے سوابہت سے لوگوں سے روایت کی انتہیں۔

صاحبِ جامع مند نے امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شیوخ کوروف بھی کے اعتبار سے جمع کیا ہے۔ جن کا ذکر طویل ہے اور میں ان میں سے ایک جماعت کا ذکر کرتا ہوں امام جعفر صادق حسن بن حسن بوری وسن بن حسن بن علی المرتضی جسن بن محمد بن علی مرتضی حسن بن سعدہ علی ابن ابی طالب کا غلام مید الطّویل واؤد بن زیاد علی مرتضی کے شاگر دوزید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب وزید بن اسلم حضر سے عمر بن خطاب کا غلام ، زرین جیش ، اس کا بیٹا زید جس نے اٹھاراں صحابہ کو پایا زید بن ولید زید بن میسرہ حضر سے ابن عباس کا غلام ، زرین جیش ، اس کا بیٹا زید جس نے اٹھاراں صحابہ کو پایا سالم بن عبداللہ بن عمر سلیمان بن مہران اور اعمش ، سعید بن مقبری ، سعید حضر سے خداللہ بن علی بن حسین بن علی من طلحہ بن مصر ف ، عبدالرحمٰن الاعرج ، عدی بن ثابت عاصم بن کلیب 'عبداللہ بن علی بن حسین بن علی بن این طالب رضی اللہ تعالی عنہ

عمروبن شعیب الاعاصم الم القرّ اء جس سے امام صاحب نے روایت کیا اور اس نے امام صاحب سے روایت کیا اور آپ کے قول کو قبول کیا اور کہا اے ابوصنیفہ اللہ تجھے جزاء دی قوجارے پاس بجین میں آیا اور ہم تیرے پاس بر هائے میں آئے اور عبداللہ بن حسن علی بن ابی طالب عمران ابن مسعود کا غلام اور ہاشم بن عروہ تیرے پاس بڑھائے میں آئے اور عبداللہ بن حسن ذات کے اس انقان فہم اور درایت (عقل و بجھ) کے ساتھ ساتھ انتی ۔ اور تمہارے لیے بیا کا برکا فی ہیں جس ذات کے اس انقان فہم اور درایت (عقل و بجھ) کے ساتھ ساتھ ایسے شیوخ ہوں وہ کب خطا کرسکتا ہے اور جو میں نے ذکر کیا ہے وہ ان سے بہت قلیل می جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

متلافدہ: اب میں آپ کے اصحاب کی جماعت کا ذکر اور آپ کے مذہب کے علاء میں ہے بعض کا بیان شروع کرتا ہوں اور یہ بات گزر پھی ہے جو میں نے ابنِ جحرکے کلام میں نقل کی ہے کہ بے شک امام مالک آپ کے شاگر دوں میں ہے ہیں۔ (اس مسئلہ کی پوری تحقیقی منا قب موفق اور اقوام المسالک از علامہ کوثری میں ملاحظہ فرمائیں) اور اس طرح فقیہ عصر لیث بن سعد بھی اور علامہ ابنِ اثیر نے بچی بن بکیر ہے روایت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے لیث بن سعد سے زیادہ کامل نہیں دیکھا اور شیخ ابنِ جمرعسقلانی نے کہا کہ وہ ثقہ مثب مشہور امام اور فقیہ ہے تھا یک سونچھ ترسال ہجری شعبان میں وفات پائی اور چورانوے سال ہجری میں آپ کی پیدائش ہے۔

اوراس طرح یہ بھی گزر چکا ہے کہ بے شک مسعر آپ کے شاگردوں میں سے ہیں ،امام عسقلانی نے فرمایا ثقهٔ شبت اور فاضل تھا کیکسو بجین یا اٹھاون سال ہجری میں وفات پائی۔

ا ما م ابو بوسف: میں کہتا ہوں کہ امام ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اکابر تلاندہ میں سے امام ابو یوسف قاضی رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ جامع الاصول میں ہے کہ وہ امام قاضی ابو یوسف بن ابر اہیم امام ابو حذیفہ کے ساتھی کوئی ہیں جنہوں نے ابوا تحق سلیمان بن تمیمی کی بن سعید انصاری اعمش ہشام بن عروہ عطاء بن محمد بن آخق کیے بن سعید انصاری اعمش ہشام بن عروہ عطاء بن محمد بن آخت کی بن سعید انصاری اعمی بن جعد احمد بن صنبل سعد اور امام ابو حذیفہ سے سنا۔ اور آ ب سے امام محمد بن حسن الشیبانی 'بشیر بن ولید کندی علی بن جعد احمد بن صنبل کی بن معین احمد بن منبع اور ان کے ماسوانے روایت کی بغداد میں سکونت رکھی اور (خلیفہ) ہادی نے آ پ کو قضاہ کے عہدہ پر مقرر کیا اور اس کے بعدر شید نے بھی آ پ کو قاضی بنایا۔

اور بیاسلام میں پہلے قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کے نام سے پکارے گئے نیہ امام عالم عافظ بڑی قدر والے نقیمیہ 'فاضل' فقد وحدیث میں عظیم ذخیرہ والے تصاور ایک سو بیرہ ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سوبیاس ہجری میں وفات پائی اور تاریخ امام شافعی میں ہے کہ بحی بن معین نے کہا قاضی ابو پوسف قاضی بننے کے بعد ہر دن میں سور گعت (نفل) پڑھا کرتے تھے اور تین خلفاء کے عہد میں قضاء کے عہدے پر فائز رہے مہدی 'ہادی اور شید بھی آ ہے کی عزت کرتا تھا۔

یکیٰ بن معین نے کہا کہ میں نے آپ کووفات کے وقت کہتے ہوئے ساہروہ فیصلہ جس کے ساتھ میں نے نتویٰ دیااس سے رجوع کیا سوائے اس کے جو کتاب وسنت کے موافق ہے اسے آئم کہ کبار کی ایک جماعت نے سااور محمد بن ابی لیل کے ساتھ بھی مجالست کی۔

ا ما م محمد: پھرامام ربانی محمد بن حسن الشیبانی 'امام ابنِ اشیر نے جامع الاصول میں کہاوہ ابوعبداللہ محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی میں اور بیامام ابوحنیفہ کے ساتھی اور اہلِ رائے کے امام میں بید دشق کے قریب رہنے والے جس کانام قرید حرستا ہے۔

انہوں نے امام ابوحنیفہ مسع ، توری مالک بن مغول سے سنا اور حضرت امام مالک بن انس اوزاعی اور ابو یوسف کی طرف سے کتابیں کہ صیب بغداد میں رہائش رکھی اور اس میں حدیث بیان کی اور ان سے امام شافعی ہشام بن عبیداللدرازی اور ابوعبید قاسم بن سلام اسمعیل بن توبہ علی بن مسلم اور انکے ماسوانے روایت کی ۔ اور ہارون الرشید نے انہیں قاضی بنایا تو اس کے ساتھ خراسان کی طرف نکلے اور مقام رے میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے ایک سوبتیں ہجری میں بیدا ہوئے اور وہ رہ میں ہرایک پرغالب رہے اور وہاں مشہور ہوگئے۔ اور ایک

<del>- -0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--</del>

سوانا نوے ہجری میں اٹھاون سال کی عمر میں وفات پائی اوراما م محمد نے کہا کہ میرے باپ نے تیس ہزار درہم ور شہ حجوڑا تو میں نے پندرہ ہزارعلم نحواور شعر پرخرج کیے اور پندرہ ہزارعلم حدیث وفقہ پراور دس سال امام مالک کے دروازہ پر رہا۔

اورامام شافعی نے ان کی مدح و ثناء میں بہت مبالغہ کیا' امام شافعی نے فرمایا کہ جب وہ اورامام کسائی فوت ہوئے یعنی ایک ہی سال میں تو ہارون الرشید نے کہا کہ ہم نے فقداور نحوکور سے میں فن کردیا۔اور فرمایا کہ انہوں نے نیز آئمہ اسلام کی ایک جماعت سے ملا قات کی اورامام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اورامام ابو یوسف سے علم فقہ حاصل کیا اور امام ابو صنیفہ کے علم کو پھیلایا' اور الدین الجندی سے منقول ہے کہ امام محمد فقیہہ اور فقۂ زہداور تقویل میں محقق تھے اور آپ کی تمام علوم میں تصانیف پائی جاتی ہیں۔اور ثوری کی صحبت میں ہمی رہے اور کہا کہ علم اور عملِ سعادت کی علامات میں سے ہیں اور نصف دیانت ہے اور آپ کے شاگر دوں میں ہمی رہے اور کہا کہ علم اور عملِ سعادت کی علامات میں سے ہیں اور نصف دیانت ہے اور آپ کے شاگر دوں سے امام کرخی' طحطا وی اور ابوحفص کمیر ہیں' اور امام کسائی جو کہ قاری اور نحوی ہیں ان کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔

امام زفراورآپ کے تلامذہ اور خاص ساتھیوں سے امام زفر بن ہذیل کامل عقل اور غالب فہم والے ہیں جو کہ شیخ کبیر مشہور و کی شفق بلخی رحمتہ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔

یافعی نے کہا کہ وہ ایک سواٹھاون ہجری میں فوت ہوئے اور امام صاحب اور آپ کے صاحبین (امام ابویوسف ومحمہ) کے جس کی طرف رجوع کیا جاتا تھا ان میں سے ایک بیہ تھے اور ان میں سے ایک فقیہہ الفقہاء امام حسن بن زیادلؤلؤ کی ہیں۔

امام ابنِ اثیرنے کہا کہ حسن بن زیادامام ابوحنیفہ کے ساتھیوں میں سے ایک ہیں اور امام ابوحنیفہ سے حدیث بیان کی اور ان سے محمد بن ساعداور محمد بن شجاع کوئی نے روایت کی بغداد میں نزول فرمایا تو کہا کہ میں نے ابنِ جرت کے بارہ ہزار احادیث کھی ہیں اور دوسو چار ہجری میں فوت ہوئے۔

یافعی نے کہا کہ یہی امام شافعی کے فوت ہونے کا سال ہے امام ذہبی نے کہا کہ وہ فقہ کے رئیس تھے اور ان میں سے امام ابن امام حماد بن امام ابوحنیفہ ہیں اپنے والدسے بھی روایت کی یافعی نے کہا کہ صلاح وخیر کے مالک تھے۔ایک سوجھ ہم جمری میں فوت ہوئے۔

علامه سیوطی نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے امام ابوصنیفہ سے روایات کیں کہاا براہیم الطہمان

#### انوارامام اعظم المسام ا

میں میں کہتا ہوں وہ ابوسعید خراسانی نیشا پور کے رہنے والے تھے شخ ابن حجرنے کہا کہ امام طہمان ثقتہ ہیں اور ساتویں طبقہ کے محدث میں ایک سواڑ سٹے ہجری میں وفات پائی اور انہیں (اصحاب صحاح) ستہ کے شیوخ سے شار کیا۔علامہ سیوطی نے کہا کہ ابیض بن اغربن صباح المنقری ہے میں کہتا ہوں وہ ان کے سر دار تمیمی ہیں۔

علامہ عسقلانی نے کہا وہ ثقتہ ہیں اور چھٹے طبقہ سے ہیں اور انہیں امام ابوداؤ د'تر مذی اور نسائی کے شیوخ سے شار کیا۔ سیوطی نے کہا اور اسباط بن محمد قرشی ہیں مہتا ہوں وہ ابومحمد قرشی ان کے سردار ہیں۔ تقریب التہذیب میں ان کو ثقتہ کہا اور ثوری نے انہیں ضعیف کہا ہے اور یہ نوویں طبقہ سے ہیں۔ دوسو ہجری میں فوت ہوئے اور اصحاب صحاح ستہ کے مشائخ سے انہیں شار کیا۔

سیوطی نے کہااور آخل بن یوسف ارزق میں کہتا ہوں کہ وہ آخل مخروی واسطی میں عسقلانی نے کہاوہ نوویں طبقہ سے میں ایک سو کھیا نو میں کہتا ہوں کہ وہ آخل مخرومی ویں طبقہ سے میں ایک سو کھیا نو سے سال ہجری میں فوت ہوئے اور انہیں اصحاب صحاح کے شیوخ سے شار کیا۔ سیوطی نے کہا اور اسد بن عمر والنخلی ذہبی نے کہا کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا ور آپ سے علم فقہ حاصل کیا۔ بغداد میں آئے تو مشر تی حصہ کے قاضی ہے 'نسائی نے کہا کہ تو کہیں دارقطنی نے کہا کہ معتبر میں۔

ابنِ عدی نے کہا کہ میں ان کے لیے منکر (ناپندیدگی) نہیں دیکھا اور مجھے امید ہے اے کوئی خوف نہیں۔ ابنِ عمار نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں کی ہے ہے لاباء سوب امام احمد نے کہا کہ سے ہیں مرہ نے کہا صالح الحدیث ہیں واج میں فوت ہوئے۔ سیوطی نے کہا اور اسمعیل بن کی صیر فی میں کہتا ہوں وہ اسمعیل شیبانی ہیں جنہیں شخ ابنِ جرنے آٹھویں طبقہ کے مرتبہ سے ثمار کیا ہے اور اسے ضعیف کہا اور تر ذری کے مشاکخ سے ثمار کیا۔ واللہ سجانہ اعلم

علامہ سیوطی نے کہااور ابوب بن ہانی الجمعی میں کہتا ہوں وہ کونی ہیں عسقلانی نے کہا کہ وہ سچے ہیں اس میں زمی پائی جاتی تھی چھنے طبقہ سے ہیں اور اسے تر مذی کے شیوخ سے شار کیا۔

سیوطی نے کہا اور جارور بن بزید بن بزید نیشا پوری ذہبی نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کنیت ابوالفتحاک ہے۔ ابوداؤد نے کہا ثقة نہیں سوم اللہ میں فوت ہوئے اور جعفر بن عون میں کہتا ہوں وہ مخزوی ابوالفتحاک ہے۔ ابوداؤد نے کہا ثقة نہیں سوم اللہ علی فوت ہوئے اور ان کی میں تقریب النہذیب میں کہا کہ سے ہیں اور نویں طبقہ سے ہیں اسم یا کو میں فوت ہوئے اور ان کی پیدائش مالھ یا میں ہمری ہے۔

علامه سیوطی نے کہااور حبان بن علی میں کہتا ہوں وہ الغزی عین اور نون کے فتحہ کے ساتھ پھرزاء ہے ابوعلی

### و انوارامام اعظم

ہوں کہان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔اور حمزہ بن حبیب الزیات میں کہتا ہوں کہ قراء سبعہ میں ہے جن کی قراءت مشہور ہے ایک معروف قاری ہیں جن کی جلالت وامارت پر اتفاق ہے اور بی قراءت میں کسائی کے استاد عاصم کے شاگرد ہیں اور سفیان ثوری کے شخ ہیں کہتے ہیں کہ ہر ماہ میں پچپس قر آن ختم کیا کرتے تھے۔تقریب التہذیب میں کہا کہ ایک سوچھین یااٹھاون میں وفات پائی اور مجھے میں پیدا ہوئے۔

ذہبی نے کہا کہ وہ اور امام ابو حنیفہ ایک ہی سال میں پیدا ہوئے۔ ابنِ فضیل نے کہا کہ میں خیال کرتا ہول کہ بےشک اللہ تعالی جو بھی تکلیف دور کرتا ہے وہ حمزہ کے صدقہ سے ہے اور ابنِ معین نے انہیں ثقہ کہا اور نسائی نے کہا اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں 'ساجی نے کہا صدوق میں متفق نہیں۔

اور تحقیق بیگزر چکا ہے کہ بے شک عاصم قاری بھی ان میں سے ہیں ، جنہوں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کیا اور خارجہ بن مصعب سر حسی میں کہتا ہوں کہ اس کی کنیت ابوالحجاج ہے عسقلانی نے اسے ابن ملجہ اور تر مذی کے شیوخ سے شار کیا اور ضعیف کہا اور آٹھویں طبقہ سے رکھتے ہیں ۔ اور ۲۲۸ ھیں وفات پائی ذہبی نے کہا کہ خارجہ بن مصعب فقیہہ ہے اور امام احمد نے اسے مست کہا ابن عدی نے کہا وہ ان میں سے ہے۔ جن کی حدیث کھی جاتی ہے اور خراسان میں ان کی جلالت علمی پائی ہے۔

سیوطی نے کہا اور داؤ دبن نصیر طائی میں کہتا ہوں وہ داؤ دبن نصیر (نون کے ضمہ کے ساتھ) ابوسلیمان طائی کوئی ہے۔ بعض نے اس کے ذکر میں کہا کہ فیقیہ الفقہاء عالم 'زہدوتقوی میں فوقیت واحداوراس کے زمانہ میں اس کے برابر نہیں تھا۔ اور بیامام ابوحنیفہ کے شاگر دحبیب مجمی کے معتقد 'معروف کرخی کے استاد خلوت و علیحدگی کو اختیار کیا۔ اور شان و و وکت کو ترک کیا اور روٹی کو تو ٹر کر ہاتھ سے باریک کرتے پھر پانی کے ساتھ تر کرتے اور اسے پی لیتے اس کے بینے اور روٹی کھانے کے در میان بچاس آیات پڑھتے ان کے بے شار فضائل کرتے اور اسے پی لیتے اس کے بینے اور روٹی کھانے کے در میان بچاس آیات پڑھتے ان کے بے شار فضائل ہے بہت بڑے امام عارف مشہور جلیل القدر 'علم ومعروف میں عظیم المرتبت' عسقلانی نے کہا ثقة فقیہہ آٹھویں طبقہ سے ہیں ایک سو بینیٹھ یا چھیا سٹھ سال ہجری میں وفات پائی اور امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ کے مشارکنے ہے انہیں شار کیا۔

سیوطی نے کہااورزفر میں کہتا ہوں تحقیق ان کا ذکر ہو چکا ہے کہااور زید بن حباب عسکلی (عین مہملہ کے ضمئہ اور کاف کے سکون کے ساتھ ) خراسان کے رہنے والے تھے' پھر کوفہ میں رہنے گے اور حدیث میں ایک مقام حاصل کیااوران سے کثرت سے روایات مروی ہیں' تقریب التہذیب میں کہا صادق اور حدیث توری میں نوق ہوئے۔

کوفی ہیں تقریب التہذیب میں کہا کہ ضیعف کہااوراس لیے فقہ وفضیلت ثابت ہے اور آٹھویں طبقہ سے ہیں اور ستر سال کی عمر میں ایک الاچھ ایک سواکسٹھ یا باسٹھ میں فوت ہوئے اور ابن ماجہ کے شیوخ سے شار کیا ، ذہبی نے کہا کہ جمر بن عبد الجبار نے کہا کہ میں نے کوفہ میں حبان سے افضل فقہ یہ نہیں دیکھا اور ابنِ معین نے کہا حبان صدوق ہے اکہتر سال کی عمر میں وفات پائی۔

علامہ سیوطی نے کہا کہ حسن بن زیاد میں کہتا ہوں کہ وہ حسن بن فرات قدّ ان ہیں تیمی کوئی ہیں 'تقریب التہذیب میں کہا کہ صدوق ہیں اور وہم کیا کرتے تھے اور انہیں امام مسلم اور ترفدی کے شیوخ سے شار کیا اور سیوطی نے کہا حسین بن حسن بن عطیہ العوفی رؤساء شیعہ سے تھا ابنِ عدی نے کہا کہ اس کی حدیث ثقات کی حدیث کے مشابہیں ۔ اور حفض بن عبد الرحمٰن المبلخی میں کہتا ہوں وہ فقیہہ نیشا پوری وہاں کے قاضی تھے اور شیخ ابنِ حجر فیا سادق وعابد تھے مرجیہ ہونے کی طرف منسوب کیے گئے نوویں طبقہ میں سے تھے۔ 199ھ میں نوت ہوئے اور انہیں ابوداؤدنسائی اور ابنِ ماجہ کے شیوخ سے شار کیا۔

ذہبی نے کہا کہ امام ابوضیفہ سے فقہ یکھی اور اس سے محمد بن رافع اور مسلم بن شعیب اور ایک جماعت نے روایت کی ہے، نسائی نے کہا صدوق ہے کہا گیا ہے حضرتِ ابن مبارک اس کے دین وعبادت کی وجہ سے اس کی زیارت کیا کرتے تھے حکم نے کہا کہ حفص امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے زیادہ فقیہہ ہیں عہدہ قضاء کو قبول کیا جم ندامت ہوئی تو عبادت کی طرف رجوع کر لیا اور 199ھ میں فوت ہوئے۔

سلیمانی نے کہااس میں نظر ہے سیوطی نے کہااور حکام بن مسلم رازی میں کہتا ہوں کہ وہ عبدالرحمٰن النافی (
دونوں کے ساتھ ) ہے عسقلانی نے کہا کہ وہ تقہ ہے جس کے عجیب وغریب واقعات ہیں۔ وواجے میں وفات پائی
اورا سے صحاح اربعہ کے شیوخ سے شار کیا۔ اور سیوطی نے کہاا بو مطبع تھم بن عبداللہ برخی میں کہتا ہوں کہ وہ آپ
کے اکبر تلامذہ میں سے ہیں اور آپ سے فقدا کبر کی روایت کی وواجے میں فوت ہوئے ای طرح بعض تواریخ میں

ذہبی نے کہاا بومطیع بلخی امام ابوحنیفہ کے ساتھی ابن عون اور ہشام سے روایت کی اور اس سے احمد بن منبع اور خلاد الصفاء اور ایک جماعت نے روایت کیا اور ان شہروں کے باشندوں نے ان سے علم فقہ سیکھا اور اہل رائے سے دیکھے جاتے تھے اور علامہ کبیر الشان اور کیکن ضبط حدیث میں مست تھے۔

ان کے کمال زہدواستقامت پر جو چیز دلالت کرتی ہے منتہی ہوئی اس حیثیت سے اللہ کی ذات میں کسی ملامت کرنے والے ملامت کا خوف نہیں کرتے ۔سیوطی نے کہا اور حماد بن ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہتا مبارک کے زمانہ میں ان سے زیادہ کوئی بھی علم کی طلب رکھنے والانہیں تھا اور شعبہ نے کہا کہ اس جیسا ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، ابوالحق فزاری نے کہا ابن مبارک امام المسلمین ہے، شعیب بن حرب سے مروی ہے کہ ابن مبارک نے اپنے برابر والے سے ملاقات نہیں کی اور ان کے غیر نے کہا کہ ان کی وسیع تجارت تھی اور ہرسال میں فقراء پر ایک لا کھ درہم خرج کیا کرتے تھے اور ایک سال حج کرتے اور ایک سال جنگ اور ثوری سے منقول ہے۔ کاش کہ میری تمام عمر ابن مبارک کے دنوں میں سے ایک دن ہواور عسل جالے جاتے ہوئے کہا وہ تمیں یا ساٹھ سال کی عمر میں وفات میں کہا وہ تمیں یا ساٹھ سال کی عمر میں وفات میں کہا دو تمیں یا ساٹھ سال کی عمر میں وفات

سفیان بن عینه معتمر بن سلیمان ، یجی بن سعید قطان ، ابن مهدی ، ابن و جب عبدالرزاق کی مکی بن ابراجیم اور یجی بن معین ہے روایت کی اور بیتمام آئمہ ، علیاء میں سے بیں اور عبدالله بن مبازک امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے انتہائی محبت کیا کرتے تھے اور مدح سرائی کرتے اور مخالفین پر شدت کرتے جیسا کہ مقدمہ میں گزر چکا ہے۔

سیوطی نے کہااورعبداللہ بن پزید میں کہتا وہ عبداللہ بن پزید کی ابوعبدالرحمٰن المقری ہے بصرہ اور اہواز کے رہنے والے البحرالمدقق ابن حجرنے کہا وہ ثقہ فاضل ہے ستر سال سے زیادہ عمر میں قرآن پاک پڑھانو ویں طبقہ سے ہے۔

سالا چین وفات پائی اوراس وقت ان کی عمر سوسال کے قریب تھی اور وہ بخاری کے کہار شیوخ میں سے ہاور تحقیق علامہ سیوطی نے کہا کہ جب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث بیان کرتے تو حدیث اللہ علیہ سے حدیث بیان کی کہتے سیوطی نے کہا عبدالکر یم بن محمد الجرجانی میں کہتا ہوں تقریب وفات پائی۔ میں کہتا ہوں تقریب التہذیب میں ہے وہ نوویں طبقہ سے ہاورایک سواسی و ۱۸ھے کے قریب وفات پائی۔ میں کہتا ہوں روّاد (راء کے فتحہ اور واد کے تشدید سیوطی نے کہا اور عبد المجمد بن عبدالعزیز ابی روّاد میں کہتا ہوں روّاد (راء کے فتحہ اور واد کے تشدید کے ساتھ ہے ) عسقلانی نے کہا صدوق تھا خطا بھی ہوجاتی ہے اور اصحاب اربعہ کے شیوخ سے شار کیا سیوطی نے کہا اور عبدالوارث بن سعید میں کہتا ہوں وہ ابوعبیدہ الستوری عبری کا غلام بھری ہے۔ سیوطی نے کہا اور عبدالوارث بن سعید میں کہتا ہوں وہ ابوعبیدہ الستوری عبری کا غلام بھری ہے۔

ابن جرنے کہا ثقة مضبوط ہے آٹھویں طبقہ سے اور ۱۹ میں وفات پائی سیوطی نے کہا اور عبداللہ بن خررتے کہا اور عبداللہ بن خریر اللہ بن عمر الرّاقی، میں کہتا ہوں وہ ابو وہب اسدی ہے تقریب التہذیب میں کہا ثقه فقیہہ ہے کئی باروہم میں پڑجاتا تھا آٹھویں طبقہ سے ہے اور ۹ کسال کی عمر میں ۱۸ میں وفات پائی اور

ذہبی نے کہا زید میں حباب عابد فقیہہ صدوق اور مقامات علیہ کو طے کرنے والا اور بے سک ابن معین اور ابن المدینی نے انہیں ثقہ کہا ابو حاتم نے کہا وہ صدوق ہے ابن عدی نے کہا کوفیوں کے مثبت لوگوں میں سے ہے جس کے صدق میں شک نہیں۔

سیوطی نے کہااورالرتی میں کہتا ہوں وہ سابق بن عبداللہ ہے ذہبی نے کہا کہ اس نے ابو خلف سے
روایت کی اور اس سے ایک جماعت نے روایت کی سیوطی نے کہااور سعد بن ابی شیراز کا قاضی اور سعید
ابوالجہیم القابوی ،اور سعید بن سلام بھری اور سلام بن سالم بلخی اور سلیمان بن عمر وختی ،اور سہل بن مزاحم اور
شعیب بن اسحاق وشقی میں کہتا ہوں وہ سعیب اموی جن کا مالک بھری پھر دشقی ،تقریب المتہذیب میں
کہا ثقہ ہے مرجیہ ہونے کی طرف منسوب کیا گیا نوویں طبقہ کے کبار میں سے ہیں اور اسے بخاری ،مسلم ،
ابودا و داور نسائی کے مشائخ سے شار کیا۔

سیوطی نے کہااورصباح بن محارب میں کہتا ہوں وہ بھی تمیمی کوئی رائے کار ہنے والا، شیخ ابن حجرنے کہا صدوق ہے اور کئی بارمخالفت بھی کی آٹھویں طبقہ سے ہے اور ابن ماجہ کے شیوخ سے شار کیا۔سیوطی نے کہا صدوق ہے اور ابوعاصم ضحاک بن مخلا وہ ابوعاصم انبیل بصری شیبانی ،تقریب البہذیب میں کہا ثقة مضبوط آٹھویں طبقہ سے ہے البھے کے بعد فوت ہوا۔

سیوطی نے کہا اور عامر بن فرات قسری اور عاکد بن حبیب میں کہتا ہوں وہ ابواحمہ کوئی ہے اور ابو ہشام بیاع الہروی (مضاف المیہ کی تقدیر پر) بھی کہا جاتا ہے ۔ شخ ابن حجر نے کہا صدوق ہے تشیع کی طرف منسوب ہو ویں طبقہ سے ہے اور اسے نسائی اور ابن ملجہ کے شیوخ سے شار کیا سیوطی نے کہا اور عباد بن عوام میں کہتا ہوں وہ ابو ہمل واسطی ہے تقریب التہذیب میں کہا وہ ثقہ ہے آ ٹھویں طبقہ سے تقریباً مسرسال کی عمر میں الا ابھیا یا اس کے بعد وفات پائی ۔ اور سیوطی نے کہا (اور عبد الله بن مبارک) میں کہتا ہوں وہ عبد الرحمٰن سے عبد الله بن مبارک خطلی ان کا مقدم ہے ، اابن اخیر نے جامع الاصول میں کہا کہ وہ رعلاء) ربانی سے تقی امام ، فقیہہ ، حافظ زاہد و پر ہیز گار ، خی اور مضبوط اور آسمعیل بن عیاش سے منقول ہے کہ روئے زمین پر عبد الله بن مبارک جسیا کوئی نہیں اور میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالی نے جو بھی خصائل کہ روئے زمین پر عبد الله بن مبارک جسیا کوئی نہیں اور میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالی نے جو بھی خصائل حمیدہ سے کوئی خصلت بیدا فرمائی اسے اس میں نہ رکھا گئی بار بغیراد میں آئے اور حدیث بیان کی کہ اابھیا فرمائیں اور بیں پیدا ہوئے اور الا ابھیلیں وفات پائی اور تاریخ امام یافعئی میں ہے کہ انہوں نے کتا بیس تصانیف فرمائیں اور بیں بیرا ہوئے اور الا ابھیلیہ وفات پائی اور تاریخ امام یافعئی میں ہے کہ انہوں نے کتا بیس تصانیف فرمائیں اور بیں بیرا اور جیں بیرا اور جیس بیرا ہوئے اور الا ابھیلیں وفات پائی اور تاریخ امام یافعئی میں ہے کہ انہوں نے کتا بیس تصانیف فرمائیں اور جیس بیرا ہوئے کر ابر ان سے احاد بیث مروی ہیں امام احمد بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن

174 ..

اصحاب صحاح ستہ کے شیوخ سے اسے ثنار کیا اور سیوطی نے کہا اور عبداللّٰہ بن موسیٰ میں کہتا ہوں وہ ابو محمد کو فی العسی ہے شنخ ابن حجرنے کہا ثقہ فقیہہ ہے گئی باروہم بھی ہوجا تا تھا آ ٹھویں طبقہ سے ہے <mark>۲۱۳ھے می</mark>ں وفات مائی۔

سیوطی نے کہااور عماب بن محمداور علی بن ظبیان میں کہتا ہوں وہ علی بن ظبیان ( ظام محجمہ مفتوحہ کے ساتھ ہے پھر باء موقد ساکنہ ) بن ہلال العبسی بغداد کا قاضی نوویں طقبہ سے ایک سویا نوے سال کی عمر میں فوت ہوئے عسقلانی نے ابن ماجہ کے شیوخ سے اسے شار کیا۔ سیوطی نے کہااور علی بن عاصم میں کہتا ہوں وہ علی بن عاصم خمیمی ہے آ ٹھویں طبقہ سے ہے نو سے سال سے زائد عمر میں او آجے میں وفات پائی اور اور از در تر ذری اور ابن ماجہ کے شیوخ سے اسے شار کیا گیا ہے۔

سیوطی نے کہااور علی بن مسہراور عمر و بن محمد عنقزی اور ابوقطن عمر و بن ہشیم القطفی میں کہتا ہوں کہ وہ نو ویں طبقہ کے صغار میں سے ہیں و ۱ جے میں فوت ہوئے ۔ سیوطی نے کہااور فضل بن موی میں کہتا ہوں وہ فضل بن موی السمّائی (سین مہملہ مکسورہ اور دونوں کے ساتھ) المروزی ،عسقلانی نے کہا ثقة مضبوط ہیں نو ویں طبقہ کے کبار سے ہیں۔ ماہ ربیج الاقل ۱۹ جے میں فوت ہوئے اور اصحاب صحاح ستہ کے شیوخ سے شار کئے گئے سیوطی نے کہا اور قاسم بن حکم میں کہتا ہوں وہ قاسم العربی (عین مہملہ کے ضمہ اور راء کے فحہ کے ساتھ اس کے بعد نون ہے ) ابواحمد کوفی ہمدان کا قاضی ہے۔

عسقلانی نے کہا صدوق ہے اور اس میں نرمی ہے اور صحاح سنہ کے شیوخ سے شار کیا گیا ہے ۱۹۰۸ ہیں وفات پائی۔ سیوطی نے کہا قاسم بن معین ، میں کہتا ہوں وہ قاسم بن مَعن (پہم کے فتحہ اور عین مہملہ کے سکون کے ساتھ ) ابن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مسعود الکوفی ابوعبداللہ قاضی ، حافظ ابن حجر نے کہا ثقہ فاضل ساتویں طبقہ میں سے ہے ہے اپھر میں فوت ہوا ، ابود اؤد اور نسائی کے شیوخ میں سے ہے۔

علامہ سیوطی نے کہااور قیس بن رہیج میں کہتا ہوں وہ ابو محمد کو فی ہے جس نے ایک سوساٹھ سے زیادہ ہجری میں وفات پائی عسقلانی نے کہا صدوق ہے جب بوڑھا ہو گیا تو حافظہ متغیر ہو گیا اوراس کے بیٹے نے جواس کی مروی احادیث نہیں تھیں وہ مروی احادیث کے ساتھ ملادیں اوراس کے ساتھ حدیث بیان کی۔

سیوطی نے کہااورمحد بن ابان اورمحد بن بشرعبدی میں کہتا ہوں وہ ابوعبداللہ کوفی ہے عسقلانی نے کہا ثقہ حافظ نو ویں طقبہ سے ہیں ۲۰۱۳ میں وفات پائی اور اصحاب صحاح ستہ کے شیوخ سے شار کیا گیا

سیوطی نے کہااور محد بن الحسن الشیبانی ، میں کہتا ہوں اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور کہا محمد بن خالد ہ ہیں ہم ہم بن عبد اللہ انساری ، میں ہیں کہتا ہوں شاید وہ ابو سلمہ بھری آٹھویں طبقہ سے ابن ماجہ کے شیوخ سے ہے۔

سیوطی نے کہا اور محمد بن فضل بن عطیہ میں کہتا ہوں وہ محمد بن فضل کو فی بخارا کے رہنے والے آٹھویں طبقہ سے ہیں اور ابوداؤواور ابن ماجہ کے شیوخ سے ہیں سیوطی نے کہااور محمد بن قاسم اسدی! میں کہتا ہوں وہ محمد بن قسم کو فی ہے ۔ تقریب التہذیب میں کہا صدوق ہے ساتویں طبقہ سے ہے اور سیوطی نے کہااور محمد بن مین یہ واسطی میں کہتا ہوں وہ ابوسعید ، ابویز یداور ابواسخق شامی الاصل ہیں کہااور محمد بن مین یہ واسطی میں کہتا ہوں وہ ابوسعید ، ابویز یداور ابواسخق شامی الاصل ہیں اسے سے کہا اور مروان بن سالم میں کہتا ہوں شایدوہ مروان بن سالم غفاری ۔ ابوعبد اللہ بن جذری نوویں طبقہ کے کبار شامدہ میں ہتا ہوں شایدوہ مروان بن سالم غفاری ۔ ابوعبد اللہ بن جذری نوویں طبقہ کے کبار میں سے ہیں اور ابوداؤد کے شیوخ میں سے ہے۔

اورسیوطی نے کہااور مصعب بن مقدام اور معاصی بن عمران موسلی اور کی بن ابراہیم میں کہتا ہوں وہ ابوالسکن تمیں بلخی ہے حافظ ابن حجر نے کہا تقد مضبوط ہے نوویں طبقہ سے اور نؤ سے سال کی عمر میں والسے میں وفات پائی سیوطی نے کہا اور ابو سہل نصر بن عبدالکریم بن بلخی جومیقل کے ساتھ مشہور ہیں اور سیوطی نے کہافضر بن عبدالملک عسکری نضر بن عبداللّٰداز دی! میں کہتا ہوں وہ ابو غالب کوفی اصبہان کے رہنے والا نووس طبقہ سے ہے۔

سیوطی نے کہااورالنظر بن محدمروزی میں کہتا ہوں وہ ابو محداور ابوعبداللہ بنی عامر کا غلام! عسقلانی نے کہا صدوق ہے کئی باروہم میں بڑا آٹھویں طبقہ سے اور نسائی کے شیوخ سے ہے سیوطی نے کہااور نعمان بن عبدالسلام! میں کہتا ہوں وہ ابوالمنذ راضحانی متیمی ، حافظ ابن حجر نے کہا ثقہ عابد، فقیہہ نوویں طبقہ سے اور ابوداوداور نسائی کے شیوخ سے ہیں۔

سیوطی نے کہااورنوح بن درّاج قاضی! میں کہتا ہوں وہ نوح بن درّاج تخفی جن کا گلام ابو محمد کوئی
آ تھویں طبقہ سے ہاورابن ملجہ کے شیوخ سے ہے ،سیوطی نے کہااورنوح بن الی مریم! میں کہتا ہوں وہ
ابوعصمہ المروزی قرشی اور جامع میں جامع علوم سے معروف ہے لیکن محد ثین نے اسے ضعیف کہا اور
ساتویں طبقہ سے ہے سے الحاج میں وفات پائی ۔سیوطی نے کہا مریم بن سفیان اور حوزہ بن خلفیہ! میں کہتا
ہوں ۔وہ ابوالا شہب ثقفی کبری، بھری الاسم بغداد کا رہنے والا جا فظ ابن حجرنے کہا صدوق ہے نوویں
طبقہ سے اور ابن ماجہ کے شیوخ سے شار کیا آلا ہے میں وفات پائی۔

سیوطی نے کہااور ہیاج میں کہتا ہوں وہ ہیاج بن بسطام تتیمی برجمی (باء مضموم اور جیم کے درمیان راہ ساکن کے ساتھ )ابوخالد سہروی ساتویں طبقہ سے ہے کے اچے میں وفات پائی۔

سیوطی نے کہااوروکیج بن جراح میں کہتا ہوں کہ امام ابن اثیر نے جامع الاصول میں کہا ہے کہ ابو سفیان وکیج بن جر اح بن ملح بن عبد الرواسی کو فی قیس غیلان کے قبیلہ سے ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کی اصل یہ ہے کہ وہ غیشا پورکی آبادی سے ایک بستی ہے۔ اس نے آسمعیل بن ابی خالد اور ہشام بن عروہ ،سلیمان بن اعمش ،ابن جرتے ،اوزاعی اور شعبہ سے ساع کیا ،اور اس سے ابن مبارک ،قیتبہ بن سعید ،احمد بن خبل کی بن معین ،علی بن مدینی اور ان کے ماسوا بہت کی مخلوق نے روایات کیس ، بغداد میں آیا اور وہاں حدیث کی بن معین ،علی بن مدینی اور ان کے ماسوا بہت کی مخلوق نے روایات کیس ، بغداد میں آیا اور وہاں حدیث بیان کی اور بی تقداصحا ہے حدیث کے مشائخ میں سے ہے جن کی حدیث پہاعتاد اور جن کی بات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے بہت بڑی قدر والا یکی بن معین نے کہا کہ میں نے وکیج سے بہترکوئی نہیں دیکھا اور امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق فتو گی دیا کرتے تھے اور تحقیق آپ سے بہت سی باتیں سی تھیں ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق فتو گی دیا کرتے تھے اور تحقیق آپ سے بہت سی باتیں سی تھیں محاج ستے کے مشائخ سے شارکیا ہے۔

اور کہا ثقہ، حافظ، عابد کبار میں سے نوویں طقہ سے ہے۔ اور کر مانی شرح بخاری میں ہے کہ امام احمد بن جنبل نے کہا کہ میں وکیع سے زیادہ علم کی جبتو کرنے والا اور حفظ کرنے والانہیں دیکھا اور بجیٰ بن معین نے کہا کہ وہ تمام عمر روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر رات کو قرآن ختم کرتے اور امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قول پرفتویٰ دیتے انہیں۔

سیوطی نے کہااور یکی بن ابوایوب مصری اور یکی بن نظر بن صاحب اور یکی بن یمان ، اور یزید بن فریق میں کہتا ہوں وہ ابو معاویہ بصری ہے تقریب التہذیب میں کہا ثقہ ، مضبوط آٹھویں طبقہ سے ہے مشاکخ سے شار کئے گئے ہیں۔

۱۸ اچ میں وفات یائی اور اصحاب صحاح ستہ کے مشاکخ سے شار کئے گئے ہیں۔

اورسیوطی نے کہااور بزید بن ہارون! میں کہتا ہوں وہ ابوخالد الواسطی سلمی جن کا غلام ہی؟ حافظہ ابن حجر نے کہا اقد، پر ہیزگار، عبادت گزار نوویں طبقہ سے ہے نؤ ہے سال کی قریب عمر میں ۲۰۱ھ میں وفات پائی اور جامع اصول میں ہے اس سے امام احمد بن ضبل علی بن مدین ، ابو بکر بن ابی شیعبہ ، احمد بن منبع ،حسن بن عرفیہ اور ان کے ماسوانے روایات کیس بغداد میں آئے حدیث بیان کی ۱۱ ھے پیدا ہوئے ابن مدین کے کہا کہ میں نے ابن ہارون سے احمد کوزیادہ حافظ نہیں پایا۔

انوارامام اعظم المحمد المناف ا

وہ عالم بالحدیث تھااور حافظ، ثقہ، عابد، عالم، زاہدتھا زعفرانی نے کہا کہ میں نے یزید بن ہارون سے بہتر احمد کونہیں دیکھا۔ سیوطی نے کہااور یونس بن بکیرشیبانی! میں کہتا وہ ابو بکر الجمال کو فی نوویں طبقہ سے ہواچ میں وفات پائی اور وہ بخاری مسلم، تر مذی اور ابن ماجہ کے شیوخ میں سے ہے۔

سیوطی نے کہااور ابوالحق فراری! میں کہتا ہوں وہ ابراہیم بن محد بن حارث الا مام ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہاوہ تقد حافظ ، اس کی گئی تصانیف ہیں آٹھویں طبقہ ہے ہے ہیں اور میں کہتا ہوں وہ محر بن میمون المروزی ہے ، ابن حجر نے کہا اور ابوحزہ یشکری میں کہتا ہوں وہ محر بن میمون المروزی ہے ، ابن حجر نے کہا تقد فاضل ہے ساتویں طبقہ ہے کہ اور ابوحی میں وفات پائی اور ابن ملجہ کے شیوخ سے شار کیا گیا ہے۔ سیوطی نے کہا اور ابوصغیر الصغانی اور ابوشہا ب الحناط الکبیر اور اس کا نام مولی بن نافع اسدی ہے اور نہ لی بھی کہا جاتا ہے تقریب التہذیب میں کہا صدوق ہے ، اور چھٹے طبقے سے ہیں اور بخاری مسلم اور نسائی کے شیوخ سے شار کیا گیا ہے۔ کے شیوخ سے شار کیا گیا ہے۔

سیوطی نے کہااورابومقاتل سمرقندی! میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن جرنے کہا کہ وہ مقبول ہے آٹھویں طبقہ سے ہاورامام ترفدی کے شیوخ میں شار کیا ہے۔ اور سیوطی نے کہا قاضی! یوسف! میں کہتا ہوں وہ امام فقیہہ الفقہاء، قد وہ العلماء یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف قاضی ہیں جن کا ذکر پہلے شروع میں گزر چکا ہے علامہ سیوطی کا کلام منتہی ہوا۔ اور پوشیدہ نہ رہے کہ بے شک جو پچھ علامہ کا ذکر کیا ہے یہ بہت قلیل ہے اور اب میں اپنے معتمداصحاب سے ایک جماعت کا ذکر کرتا ہوں ، علامہ ابن جرنے اپنے رسالہ سلمی خیرات الحسان میں کہا کہ بے شک امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں سے ایک عبدالرزاق بھی ہے میں کہتا ہوں کہ جامع الاصول میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ابو بکر عبدارلرزاق بن نافع بن جمیدی جن کا غلام یمنی میں کہتا ہوں کہ جامع الاصول میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ابو بکر عبدارلرزاق بن نافع بن جمیدی جن کا غلام یمنی صنعانی ہے اور وہ مشہور کثر سے سے روایات کرنے والوں سے ہیں اور صاحب تصانیف کیٹرہ اور زمین کے چاروں طرف سے لوگ ان کی طرف آتے انہوں نے معمراور توری اور ان کے ماسوا سے حاع کیا۔

اوران سے امام احمد بن خنبل، یکی بن معین، احمد بن منصور اور ان کے ماسوانے روایت کی الآاھے میں پیدا ہوئے اور ۱۱۱ھ میں وفات پائی، حافظ ابن حجرنے کہاوہ نویں طبقہ سے اور ۸۵سال عمر پائی اور ان میں سے یکی بن ذکریا بن ابی زائدہ جیسا کہ مندامام ابی حنیفہ میں منقول ہے۔

عسقلانی نے اسے اصحاب صحاح ستہ کے شیوخ سے شار کیا ہے اور کہا وہ مضبوط نوویں طبقہ کے کہارہ ہے ہوں کہا ہے اور کہا وہ مضبوط نوویں طبقہ کے کہارہے ہیں اہل کوفیہ کہارہے ہیں اہل کوفیہ کے اس کا میں میں میں اہل کوفیہ کے اس کا میں میں اہل کوفیہ کے اس کا میں میں میں اہل کوفیہ کے اس کا میں میں میں اہل کوفیہ کے اس کا میں میں میں میں کہا تھے ہوئے کہا تھے کہا تھے ہوئے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے ہوئے کہا تھے کہا تھے

یجیٰ بن معین نے کہااور کیجیٰ بن سعیدفتویٰ میں کوفیوں کی طرف مائل تھےاوران کے اقوال سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے قول کواختیار کرتے اور آپ کے ساتھیوں کے درمیان سے آپ کی رائے پر حلتے۔

امام ابن اخیر نے جامع الاصول میں کہا کہ یخیٰ بن سعید قطان سے عبدالرحمٰن بن مہدی عقان بن مسلم علی بن معینی ،مستد د،احمد بن جنبل ، یخیٰ بن معین ،محمد بن شخی اوران کے ماسوائے روایات کیں ، بغداو میں آئے اور حدیث بیان کی اور وہ امام کبیر ، ثقہ حافظ ، عالم ، عارف بالحدیث مشہور کثیر روایات والے معالج میں پیدا ہوئے اور صفر میں 19مجھ میں وفات پائی ۔امام احمد بن صنبل نے فرمایا کہ میری آئکھ نے کہا بن سعید جیسانہیں دیکھا اورا براہیم بن محمد مینی نے کہا کہ میں نے علم رجال کا واقف یجیٰ بن سعید قطان سے زیادہ نہیں دیکھا۔

علامہ ابن جرنے کہا کہ ابن معین سے بو چھا گیا کیا صفوان نے ان سے روایات کی ہے؟ کہا ہاں سفیان توری اور امام ابو یوسف سے منقول ہے میری نبست سفیان توری امام ابو صنیفہ کے زیادہ پیروکار ہیں۔
علامہ ابن جرنے کہا کہ سفیان توری نے کہا کہ جب کہا جا تا کہ میں امام ابو صنیفہ کے پاس سے آیا موں تو کہتے تحقیق میں روئے زمین کے زیادہ فقیہہ کے پاس سے آیا ہوں اور نیز کہا کہ بےشک جواس کی مخالفت کرتا ہے وہ اس چیز کامحتاج ہے کہ آپ سے قدر ومر تبہ اور وافر علم میں اعلیٰ ہواور اس کی اس واقعہ سے تائید ہوتی ہے کہ جب ان دونوں نے جے کہ آپ سے قدر ومر تبہ اور وافر علم میں اعلیٰ ہواور اس کی اس واقعہ سے تائید ہوتی ہے کہ جب ان دونوں نے جے کہا تو وہ ان کے آگے چلتے تصاور وہ آپ کے پیچھے اور جب کوئی سوال کیا جا تا تو وہ جو اب نہ دیتے بلکہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی جو اب دیتے آئی ۔

پھر جوبعض مؤرخین نے روایت کیا ہے آپ پرکوئی عیب نہیں ممکن ہے کہ وہ آپ کے حاسدین کی اختراع دوخت ہو جامع الاصول میں سفیان توری کے تذکرہ میں کہاوہ ابوعبداللہ سفیان بن سعید بن مسروق ثوری کو فی ہیں جو کہ مسلمانوں کے امام ،اللہ کی تمام مخلوق پر اس کی دلیل ،علم ،اجتہاد، حدیث ، زیدوتقو کی اورفقہ میں بلند مرتبہ اورعلم حدیث اوراس کے علاوہ دوسرے علوم آپ کی طرف منتہی ہوتے ہیں اوروہ آئم علم مجتہدین میں سے ایک ہیں اور اسلام کے احکام اور دین کے ارکان میں سے ایک ہیں۔

سلیمان بن عبدالملک کے زمانہ میں ہو ہے میں پیدا ہوئے۔اورمہدی کی بادشاہی کے وقت الا اچے میں بعد ہوئے۔اورمہدی کی بادشاہی کے وقت الا اچے میں بعد ہوں میں وفات پائی اور ان سے معمر،اوزاعی ابن جرت کے ،سعبہ،ابن عینیہ،فضیل بن عیاض، کیلی قطان، وکیع ،ابن مبارک اور ان کے ماسوانے روایات کیس اور انہوں نے ابوالحق ،عمرہ بن مرّ ہ،منصور اور ان کے

کے عالم کی بن ذکر یابن ابی زائدہ الحاقط نے ۲۳ سال کی عمر میں وفات پائی۔

ابن مدینی نے کہا کہاس کے زمانہ میں علم اس پر منتہی تھااور توری کے بعد زیادہ مقام والا تھااورامام جوزی نے انہیں حمزہ کی روایت سے طبقات قراء سے شار کیا ہے اور ان میں سے ابویکی حمانی اور وہ عبد الحمید بن عبد الرحمٰن کوفی مشہور ثقہ ہے نوویں طبقہ سے ہے 10 سے میں فوت ہوااور عسقلانی نے اسے بخاری مسلم، ابودا و در قدی اور ابن ماجہ کے شیوخ سے شار کیا اور ان میں سے ابودا و دوالطیالی اس بنا پر جو امام ابو معشر نے اپنے استاد کے ساتھ ابودا و داور الطیاسی اس نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کہا کہ میں امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کہا کہ میں میں پیرا ہوا۔

اور عبداللہ بن انیس کوفی ۹۴ ہے میں آئے تو میں نے انہیں سنا اور اس وقت میں دس سال کا تھا کہا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کس چیز کی محبت اندھا بیرا بنادیتی ہے اور ابوداؤداور یہ سلیمان بن داود بن جارودالطیالسی بھری ہے حافظ ابن حجر نے کہا ثقہ، حافظ ، نو ویں طبقہ سے ہے ۲۰۱ ہے میں فوت ہوئے اور بیامام بخاری اور مسلم اور ان کے ماسوا کے شیوخ میں سے ہے اور آپ سے ان تمام نے روایت بھی لیں ہیں۔

اورانہی میں سے جرح وتعدیل کے امام، حافظ، ناقد عظیم المرتبت، کبیر المنز ات آئمۃ الاسلام امام کی بن معین ہیں ہے جرح وتعدیل کے امام، حافظ، ناقد عظیم المرتبت، کبیر المنز ات آئمۃ الاسلام امام کی بن معین اس نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا کہ آپ نے عائشہ بنت عجرہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا زمین میں اللہ کا بڑا شکر ٹاڑی ہے نہ میں اسے کھا تا ہوں اور نہ ہی حرام کرتا ہوں۔

حافظ ابن حجرنے کہا کہ کیلی بن معین عظفانی ان کے سردار ابوذکریا بغدادی ثقہ حافظ۔ جرح وتعدیل کے امام دسویں طبقہ سے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ وہ مدینہ منورہ میں فوت ہوئے اور اس تختہ پر انہیں عنسل دیا گیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسل دیا گیا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے چھلا کھا حادیث کھی ہیں امام شافعی نے کہا کہ ان سے آئمہ کبار نے روایت کیں ہیں جن میں سے امام سلم، بخاری، اور ابوداود ہیں اور امام ابوحنیفہ کے تابعین اور آپ کے آثار پر چلنے والے امام کچی بن سعید قطان ہیں اور دلالت کرتی ہے اس پروہ جے خطیب نے کچی من معین سے روایت کیا کہا کہ میں کچی بن سعید کو کہتے ہوئے ساکے میں نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کی کی رائے نہیں تی اور بے شک ہم نے آپ کے اکثر اقوال اختیار کے ہیں۔ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کی کی رائے نہیں تی اور بے شک ہم نے آپ کے اکثر اقوال اختیار کے ہیں۔

ماسواسے ساع کیا۔

امام ما لک اور یہ کئی بارگزر چکا ہے کہ ہے شک امام ما لک بن انس امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے تلافہ میں سے ہیں۔امام ابن اشیر نے کہا اور وہ امام ابوعبداللہ ما لک بن انس بن ما لک بن ابی عامر ، بن حمیر بن سباء اکبر پھر بنی یخت بن قطان سے ہیں اور ان کے نسب میں اس کے سوابھی اختلاف ہے وہ چے میں بیدا ہوئے اور ۸۴ مرال کی عمر میں وکارچ مدینہ منورہ میں وصال فر مایا۔واقدی نے کہا کہ وہ نو سال میں بیدا ہوئے اور ۶۴ مرال کی عمر میں وکارچ مدینہ منورہ میں وصال فر مایا۔واقدی نے کہا کہ وہ نو سال کی عمر میں فوت ہوئے۔اور یجی نامی ان کا ایک لڑکا ہے اور اس کے سواد وسرے کا علم نہیں اور وہ حجاز کے مام بلکہ فقہ وحدیث میں بلند مرتبہ والے اور انہیں بہی فخر کافی ہے کہ امام شافعی ان کے ساتھیوں میں سے ہیں محمد بن شہاب، کچی بن سعید انصاری ، نافع حضرت ابن عمر کا غلام ،محمد بن منکدر ، ہشام بن عروہ بن زبیر من ابرا ہم ،سعید مقبری اور ان کے سوا بہت سے لوگوں سے علم حاصل کیا ، اور ان سے بے شار لوگوں نے علم حاصل کیا اور وہ آئم کہ بلاو ہیں اور ان میں سے امام شافعی ،محمد بن ابرا ہیم بن دینار ، ابوہشام بن مغیرہ ، عبد العزیز بن ابی حازم اور عثمان بن عیسی اور بیان کے ساتھیوں کی طرح ہیں۔

اور معین بن عیسیٰ، بچیٰ بن بچیٰ، عبداللہ بن مسلمہ تعبنی، عبداللہ بن وہب، اصبغ اوران کے ماسوااور بھی بھی بے شارلوگ ہیں اور یہ بخاری ، مسلم، ابی داؤد، تر ندی، احمد بن عنبل، بچیٰ بن معین اوران کے سوابھی آئے میں۔

امام مالک نے کہا کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جن ہے ہم نے علم سیکھاوہ فوت ہونے تک میرے پاس آتے رہے اوراستفادہ کرتے رہے اورامام مالک علم ودین کی بہت تعظیم کیا کرتے ہے جی کہ جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو وضوکرتے اوراپی مند کے اوپر بیٹے جاتے اور داڑھی میں کنگھی کرتے اور خوشبو لگاتے اور بہت وقار اور رعب کے ساتھ بیٹھتے پھر حدیث بیان کرتے تو اس کے بارے میں آپ سے لگاتے اور بہت وقار اور رعب کے ساتھ بیٹھتے پھر حدیث بیان کرتے تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فر مایا مجھے یہ پہندہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کروں۔

یکی بن قطان نے کہا کہ لوگوں میں امام مالک سے زیادہ صحیح حدیث نقل کرنے والا کوئی نہیں ، امام شافعی نے کہا کہ جب علاء کا تذکرہ ہوتو امام مالک سے زیادہ اچھے حدیث نقل کرنے والا کوئی نہیں ، امام مالک ک دروازہ پرخراسان کے گھوڑ ہے اور مصر کے فیچر دیکھے ، ان سے زیادہ اچھے میں نے نہیں دیکھے ، میں نے انہیں کہا کہ یہ کتے حسین ہیں تو آپ نے کہا کہ اے اباعبداللہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہوں تو میں نے کہا آپ اپنے لئے ایک جانورر کھ لیں جس پرسوار ہولیا کریں تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ا

ے کہ میں اس زمین کواپنے جانور کے پاؤئں کے ساتھ روندوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم " تشریف فر ماہیں اوراس جیسے اس بلند پہاڑ سجر ذاخر کے مناقب ہیں۔

ذہبی نے کہا کہ بلخ میں فقہاء اسلام میں سے ایک خلف بن ایوب ابوسعید بلخی ہیں ،عوف اور معمر سے اور ایک جا عت سے روایت کی اور ان سے احمد ، ابو کریب اور خلف نے روایت کی ابن حبان نے کہا تقد ہیں ، ابن معین نے ضعیف کہا۔ میں کہتا ہوں اور وہ علم عملی والے اور خدا پرست تھے تھے روایت کی بناپر ہے۔ میں فوت ہوئے اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی انتہی ۔

اوران میں سے بعض نے کہا کہ انہوں نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کود یکھا اور امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں اور کہاوہ امام فقیہہ، دیانت صلاح وتقوی میں تمام شہروں سے ممتاز سے اور سفیان ثوری کی صحبت میں بھی رہے اور تقریب التبذیب میں امام ترمذی کے شیوخ سے شار کیا اور کہا کہ وہ نویں طبقہ سے ہیں ہا آج میں فوت ہوئے کنز الحقی میں ہے کہ بے شک خلف بن ایوب علماء کبار جوا پے علم پڑمل کرنے والے زہدوتقوی کی انتہا کو پہنچ ہوئے جس سے ان کے ساتھی اور جیسے ان قاصر رہے اور اللہ کے حق کے لئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور کہا کہ ابرا بیم بن یوسف ایک دن مجلس سے کھڑے ہوئے اور اپنی مسکن میں داخل ہوئے تو ایک عورت آپ کے سامنے کھڑی ہوگئی تو آپ خاس منے کھڑے ہیں کہ بے شک علماء کے خاس سے کھڑے ورز کے جی بارے میں بات کرتو اس نے کہا کہ تم دیکھے نہیں کہ بے شک علماء کے جرہ کود کھنا عبادت ہے تو ابرا ہیم رو پڑے حتی کہ آنسو کی قطار لگ گئی کہ تو نے غلط کہا ہیوہ لوگ ہیں جواشنے عرصہ سے اندھریوں کے طبقات میں چلے گئے ہیں اگر تیرا ارادہ ہوتو دونون خلف بن ایوب اور شفیق بن ایوب اور شفیا کہا کہا کہ کہ کہ بی بی گھر بہت طویل حضرت خلف کی کر امات کا تذکرہ کیا۔

اورامام اعظم رحمة الله عليه سے ان تمام راويوں ميں سے ايک جماد بن زيد ہے جس کا ذکر گزر چکا ہے عسقلانی نے کہا حماد بن زيد بن درہم از دی جعفی ابواسم عیل بھری ثقة، مثبت، فقیہہ ہے بعضوں نے کہا

اورجامع الاصول میں ہے کہ حماد بن زیدوہ عمدہ آئمہ اعلام سے ہاس سے ابن مبارک، یکی بن سعید بن مہدی نے روایات کیس اور و کا بھیل وفات پائی اور آپ سے روایت کرنے والوں سے اسلعیل بن عیاش ہے جیسا کہ ابومعشر نے اپنی اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے اور وہ ابوداؤد، نسائی، ترفدی اور ابن ملجہ کے کے شیوخ میں سے ہے اور امام عبدالعظیم المنذری نے ابن معین نے قل کیا ہے کہ بیشک وہ ثقہ ہے، ابن حجر نے کہا کہ وہ آٹھویں طبقہ سے ہے اور وہ سال کی عمر میں الماج یا الماج میں وفات یائی۔

اورامام کبیرہ وتی مشہور صاحب مناقب علیاء اور مقامات جلیلہ کے اصحاب میں سے ابراہیم بن ادہم رضی اللّه عندہے ،منقول ہے کہ وہ بے شک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللّه علیہ کی محفل میں حاضر ہوا کرتے تھے اور لوگ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللّه علیہ آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور کہتے اے ہمارے سردار ابراہیم اور شخ ابوعبد الرحمٰن السلمی نے انہیں مشاکح صوفیہ کے پہلے طبقہ سے تمارکیا ہے اور آپ کے فضائل ومناقب بے شمارییں۔

اور لا الهيشام ميں وفات پائى ۔اوران ميں سے شخ جليل ،امام نبيل ابو علے فضيل بن عياض خراسانی ہيں اور کتب ميں ان کی بلند وبالا اور ظاہر کرامات ومقامات منقول ہيں اور شخ ابوعبدالرحمٰن نے انہيں اکا برصوفيہ کے پہلے طبقہ سے شار کيا ہے ابراہيم شاس نے کہا کہ ميں نے فضيل بن عياض کو کہتے سنا کہ ميں اور ابوور دا يک ساتھا کھے پيدا ہوئے اور عبداللہ بن محمد نے کہا کہ وہ بخاری الاصل ہين ۔ کہا ھے یا اس سے پہلے ماہ محرم ميں وفات پائی اور ان ميں سے قطب الا ولياء قدرة الاتقياء ، محبوب صدانی ، ابويزيد اسطامی ہيں جسيا کہ تاریخ مشاغدة الاصفياء لاخوان العلم والصفاء ميں بعض سے نقل کرتے ہوئے ذکور ہے اور آپ نے الا آھے ميں وفات پائی اور ميں نے حسين بن يجی سے سنا کہ بے شک وہ ۱۳۳ ميں فوت اور آپ نے والا مام

اوران میں سے شفق بلخی ہیں اوران میں سے شفق بن ابراہیم ابوعلی از دی اہل بلخ میں سے ہیں جو از روئے تو کل اچھی عادت والے اچھے کلام والے اور وہ خراسان کے مشاہیر میں سے ہیں اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے خراسانی طریقہ میں علوم احوال کے ساتھ کلام کیا اور خاتم

اصم کے استاد، ابراہیم بن ادہم کے ساتھی اوران سے میں طریقہ (سلوک) کوحاصل کیا انہی ۔
میں کہتا ہوں کہ وہ امام زفر کے شاگر دہیں اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بھی رہے اور
ان ہی کے واسطہ سے امام ہمام ، حجہ اللہ علی الانام حجہ بن علی ابوعبداللہ کلیم ترندی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے
شاگر دہیں ۔ جو کہ نو ادر اصول کے مصنف ، مقامات علیاء اور کر امات جلیلہ کے مالک ہیں ۱۵۵ ہے میں فوت
ہوئے شخ سلمی نے کہا کہ انہوں نے ابوتر اب نحشی سے ملاقات کی اور کچی بن جلا ، اور احمد حضر و یہ کی صحبت
میں رہے اور خراسان کے مشائح کہا رمیں سے ہیں اور صاحب تصانیف کشرہ ہیں اور آپ نے بہت ک صدیثیں کھیں ہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے باپ حجمہ بن حسن سے بھی روایت کی ہے اور ان کے واسطہ
حدیثیں کھیں ہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے باپ حجمہ بن حسن سے بھی روایت کی ہے اور ان کے واسطہ
سے ہی جیسا کہ میرا خیال ہے ابوجمز ہ بغدادی سے بھی روایت کی ہے ۔

شخ سلمی نے کہا کہ وہ سری سقطی رحمۃ اللّہ علیہ کی صحبت میں رہے اور ابوتر ابخشی کے بعض سفروں میں ان کے بھی ساتھی رہے اور وہ عیسیٰ بن ابان کی اولا دمیں سے ہیں اور نیز حضرت بشر (حانی) رحمۃ اللّه علیہ کی صحبت میں رہے ۱۸۹ھ میں فوت ہوئے میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ بن ابان امام ابو حذیفہ کے فقہاء کے سرداروں میں سے ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللّہ علیہ سے پہلے وفات یائی۔

تتمّد: آپ کے مذہب کے آئر فقہاء ، محدثین ، علاء معتمدین میں سے ایک جماعت کے ذکر میں ، ان میں سے ایک جماعت کے ذکر میں ، ان میں سے امام فقیہہ ، محدّث ، قاری ، ابو یعلی ، معلی بن منصور قاضی بخاری بغداد کے قریب کے رہنے والے اور حافظ ابن حجر نے انہیں امام بخاری سملم ، تر مذی ، ابوداود ، نسائی اور ابن ماجہ کے شیوخ سے شار کیا ہے کہا تقد ، سنی ، فقیہہ تھے قاضی بننے کا آپ سے مطالبہ کیا گیا مگر انکار کردیا اور دسویں طبقہ سے تا اس سے مطالبہ کیا گیا مگر انکار کردیا اور دسویں طبقہ سے بیں السم میں وفات یائی۔

امام جزری نے انہیں طبقات قراء میں بھی ذکر کیا ہے اور کہا کہ بے شک معلی بن منصور فقیہہ ، حنی افتہ مشہور ہیں ابو بکر سے قراءت کی روایت کی اورامام ابو یوسف کے ساتھیوں میں سے تھے، اورامام مالک بن انس اور لیث سے حدیث روایت کی اور مجہ بن سعدان سے قراءت کی روایت کی اور علی بن مدینی اور ابو بربن ابی شیبہ سے ساع کیا عجلی نے کہا وہ ثقہ، عمدہ رائے والا ، سنت پر چلنے والا ہے گئی بار قاضی بننے کا آپ سے مطالبہ کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کتب حدیث معلی عن ابی یوسف کی روایت کے ساتھ بھری پڑی آپ سے مطالبہ کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کتب حدیث معلی عن ابی یوسف کی روایت کے ساتھ بھری پڑی ہیں اور ان میں سے ان کے بیٹے بیٹی بن معلی بن منصور ابوعوانہ الرازی بغداد کے قریب کے رہنے والے بیس اور ان میں سے ان کے بیٹے بیٹی بن منصور ابوعوانہ الرازی بغداد کے قریب کے رہنے والے بیسے۔

انوارامام اعظم عدم المراجد الم

وفات پائی امام یافعی نے کہا کہ انہوں نے مفید کتابیں تصنیف کیس ان میں سے احکام قر آن ، اختلاف العلماء، معانی الآ ثار، شروط ، تاریخ کبیر اور ایکے ماسوا بھی اور ان کی نسبت مصر کے قریب ایک بستی کی طرف ہے۔

امام جزری نے کہا کہ امام طحاوی نے امام ابو حنیفہ کے مذہب کو محمد بن سنان سے بعنی شیرازی کی نسبت سے حاصل کیا ہے اور وہ محمد بن حسن شیبانی سے ہیں اور علم قراءت موئی بن عیسیٰ سے اس نے خلف سے اس نے حجز ہ سے جن کو میں امام طحاوی کے شیوخ خیال کرتا ہوں اور ان کے ماسوا جعفر بن عمران سے بھی عسقلانی نے کہا کہ وہ جعفر بن محمد بن عمران تغلبی کوئی اپنے دادا کی طرف بھی منسوب کہا جاتا ہے صدوق ہے اور گیارویں طبقہ سے اور اسے امام نسائی اور ابن ماجہ کے شیوخ سے شار کیا

اوران میں سے طحاوی کے علاوہ ابو جازم عبدالحمید بن عبدالعزیز حنی نے امام یافعی نے کہا کہ وہ قاضی القضاۃ تھے اوراس سے کئی روایات مروی ہیں اور صاحب محاسن ہیں اور ۱۹۵ھ میں وفات پائی اور ان میں سے امام عصمہ عصام بن یوسف بلخی شخ الحنفیہ ہیں ابو مطبع نے کہا کہا گرعصام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتا تو آپ اس سے مشورہ کرتے ۸۳ مسال کی عمر میں ۱۲ھ میں وفات پائی ۔ اور ان میں سے امام آئمہ البدی فقیہ ہولفقہا عمرۃ المحد ثین شخ شہیر ابوحفص کبیر بخاری ماوراء النہر کے شخ ہیں امام ربانی محمد بن حسن شیبانی کے شاگر دہیں اور بخارا میں ۲۷ سال کی عمر میں کے ۲۱ھے میں وفات پائی ۔ اور امام بخاری سے امام بخاری کا انہیں نکال دینا ثابت ہے جیسا کہ کتب میں مشہور ہے۔ اختلاف کرنا اور اس وجہ سے امام بخاری کا انہیں نکال دینا ثابت ہے جیسا کہ کتب میں مشہور ہے۔ اختلاف کرنا اور اس وجہ سے امام بخاری کا انہیں نکال دینا ثابت ہے جیسا کہ کتب میں مشہور ہے۔

اوران میں سے قاضی بکاء بن قتیبہ امام طحاوی اوران کے ماسوا کے استاد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جہان میں اللہ کی کتاب کے لئے رونے والوں میں تھے۔اور کئی سال قید میں رہاور قید میں بھا اور کتاہے میں وفات پائی۔اوران میں سے عبداللہ بن بارق حنی قید میں بی احادیث بیان کیا کرتے تھے اور و کتاہے میں وفات پائی۔اوران میں سے عبداللہ بن بارق حنی کوفی امام ابوعبداللہ کوفی جو کہ امام تر فدی کے شیوخ میں سے ہیں کہ شیخ ہیں اور آٹھویں طبقہ سے ہیں جیسا کہ تقریب التہذیب میں فدکور ہے۔

اوران میں سے عمدۃ المحد ثین ھافظ قاضی ابوالعباس احمد بن محمد بن عیسیٰ برتی فقیہہ حافظ صاحب مند ہیں امام مافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ فقہ کی بصیرت رکھنے والے اور حدیث کو پہچاننے والے تھے اور

عسقلانی نے اسے ابن ملجہ کے شیوخ سے شار کیا ہے اور کہا صدوق ، صاحب حدیث ہے گیار ویں طبقہ سے ہے اور ان میں سے بشربن ولید کندی امام ابو یوسف کا شاگر داس سے بغوی ، ابوبطی ، حامد بن سعیب نے روایات کیس ذہبی نے کہا کہ امام ابو یوسف سے علم فقہ حاصل کیا ، وسیع علم فقہ والے اور عبادت گزار تھے دن رات میں ۲۰۰۰ رکعت ان کا وظیفہ تھا بڑھا ہے اور فالج کے بعد بھی ان پر مداوت کی صالح نے کہا صدوق ہے لیکن اتناعاقل نہیں۔

اور وارقطنی نے ثقہ کہا ہے آٹھویں طبقہ ہے ہے۔ و ۱ چینیں وفات پائی۔ ابن حجر نے کہا کہ وہ فقہاء حنفیہ میں سے اور ان میں سے امام محمد بن کثیر بن رفاء بن سماع رفاعی کوفی ہیں۔ بغداد کے قاضی سے اور حفص بن غیاث، عبداللہ بن ادر لیں اور انی بکر بن عیاش سے روایت کی اور ان سے بخاری ، مسلم اور ان کے ماسوا نے روایات کیں ۱۲۲۸ ہیں وفات پائی۔ (رفاعہ واو کے کرہ اور فاء اور عین کی تخفیف اور ان کے ماسوس کے ماتھ ) دااور سماعہ مین کے فقے اور میم کی تخفیف کے ساتھ ہے (یعنی دونوں میں شرنہیں )۔

محمد بن ساعة عبدالله بن ہلال تميمي كوفى ، قاضى ، حنى ، صدوق دسويں طبقه سے ہيں ٢٣٣ مير ميں ١٠٠٠ سوسال سے زيادہ عمر ميں وفات پائى۔ ميں كہتا ہول كه بيامام حسن بن زياد لمؤ لمؤى كے شاگر دہيں اوران ميں سے حارث بن مرہ ابومرہ خنى يمانی خُمَّ بصرى ہے ابن حجرنے كہا كه صدوق نوويں طبقه سے ہيں۔

ابن اثیرنے کہا کہ اسملیل بن ہشام حنی سے روایت کی اوران میں سے امام عالم ، صالح فقیہہ محمد بن شجاع فقیہہ عراق امام حسن بن زیاد کے شاگر دیتے امام یافعی نے کہا کہ ۲۲۲ھ میں وفات پائی ، حافظ ابن حجرنے کہا کہ گیارویں طبقہ سے ہیں اور ۸۵سال عمر پائی اورامام جزری نے انہیں قراء کے طبقہ سے شار کیا اور کہا کہ محمد بن شجاع ابوعبد اللہ بنی بغدادی جو کہ فقیہہ جنی عالم مشہور صالح اور امام احمد سے حاصل کرتے اور امام شافعی کی تنقیص کرتے اور جب وفات کے وقت قریب ہوتو ان تمام سے رجوع کر لیا اور ان سے مناقب کو ذکر کیا اور عرفہ کے روز عصر کی نماز کے آخری سجدہ میں ۱۲۲ھے ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو وفات یائی اور ان میں سے امام طحاوی ہیں۔

(امام طحاوی) امام ابن اثیر نے کہا وہ ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامہ از دی طحاوی ہیں ۔مصر میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ریاستف وعلمیہ ) ان پر منتہی ہوتی ہے۔ جعفر بن عمران اور ابی حازم عبد الحمید بن عبد العزیز سے علم حاصل کیا۔ شافعی المذہب تصاور مزنی سے علم فقہ حاصل کیا تو اس سے جعفر بن عمران کی طرف منتقل ہوئے اور علم کی انتہاء کو پہنچے اور کئی کتابیں تصنیف کیس ۲۲۳۸ ہے میں پیدا ہوئے اور ۲۲۱ ہے میں

بیزاہد، اعیان حنفیہ میں سے بڑی قدرومنزلت والے ہیں و ۲۸ ہے میں وفات پائی اوران میں سے شخ عالم حکم بن معبدخزاعی فقیہہ اصفہانی میں امام یافعی نے کہا کہ وہ اکا بر حنفیہ اور ثقات میں سے ہیں ۲۹۵ ہے میں فوت ہوئے اور البرق بیہ برق کی طرف منسوب ہے اور بیخوارزم کے علاقہ میں بہت بڑا مقام ہے اور وہ لوگ بخار میں منتقل ہو گئے اور برق اس کی اصل بڑہ ''ہے ایسا ہی الانساب میں ہے اوران میں سے ابوالحسن علی بن موئ می صاحب احکام قراآن، اورامام حنفیہ محمد بن شجاع کے شاگر داوراحمد بن سعدون کے شخاسی علی بن موئ می صاحب احکام قراآن، اورامام حنفیہ محمد بن شجاع کے شاگر داوراحمد بن سعدون کے شخاسی طرح الانساب السمعانی میں ہے۔ ۱۳۵ ہے میں وفات پائی اوران میں سے قاضی آسمعیل بن حماد بن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں امام یافعی نے فرمایا کہ وہ زاہد، عبادت اور دل فی الاحکام کے ساتھ موصوف ہے جنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں امام یافعی نے فرمایا کہ وہ زاہد، عبادت اور دل فی الاحکام کے ساتھ موصوف ہے بغداد کے قاضی ہے بھر بھرہ کے اور ۱۲ ہے میں وفات یائی۔

امام عسقلانی نے کہا کہ وہ نوویں طبقہ سے ہیں اور مامون الرشید کی خلافت میں فوت ہوئے۔امام فربھی نے کہا کہ اور ہوئے کی اور ان فربھی نے کہا کہ انہوں نے عمر بن ورد، مالک بن مغول ، ابن ابی زینب اور طالفہ سے روایات کیں اور ان سے ہیں سے ہیں سے ہیں سے ہیں اور وہ کہاں عبد المؤمن رازی اور ایک جماعت نے احادیث نقل کیں اور وہ کہار فقہاء میں سے ہیں اور محمد بن عبد اللہ انصاری نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک کوئی بھی اسلمیل سے زیادہ معلم والامضبوط قضا کا والی نہیں ہوا۔ کہا گیا ہے اور نہ حسن کہا اور نہ ہی حسن بھری۔

اوران میں سے شخ فقیہہ عبدالکبیرین عبدالمجید بھری ابو بکر حنی ہیں امام عسقلانی نے کہا کہ وہ ثقہ نو ویں طبقہ سے ہیں اور وہ امام بخاری مسلم، ابودا ؤد، تر مذبی ، نسائی ابن ملجہ کے شیوخ میں سے ہیں ہوں ہوں وہ نسائی ، تر مذی اور ابن ملجہ کے شیوخ میں میں وفات پائی اور ان میں سے محمد بن خالد بھری حنی امام ابوداؤد، نسائی ، تر مذی اور ابن ملجہ کے شیوخ میں سے ہیں حافظ ابن حجر نے انہیں دسویں طبقہ سے شار کیا ہے۔

اوران میں سے محمد بن مبشر ابوسعید صاغانی بلخی حنی ہیں امام ابن حجرنے کہا کہ وہ نو ویں طبقہ اور امام تر مذی کے شیوخ میں سے ہیں اور ان میں سے شخ ابوب بن نجار ابواسم معیل حنی ہیں حافط ابن حجرنے کہا کہ وہ ثقہ اور مدلس آٹھویں طبقہ سے ہین اور بیابوداؤ دسلم اور نسائی کے شیوخ سے ہیں اور انہی میں سے یونس بن قاسم ابوعمریمانی حنی ہیں۔

تقریب التہذیب میں کہا کہ وہ ثقد آٹھویں طبقہ سے ہیں اور وہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور انہی میں سے ہیں اور انہی میں سے بیں اور انہی میں سے فقیہد ابوحبہ محمد بن مقاتل رازی اعیانِ حنفیہ میں سے بیں عسقلانی نے انہیں محدثین کے گیارویں طبقہ سے شار کیا ہے۔اور انہی میں سے امام احمد بن حسین بغداد میں شیخ الحفیہ ہیں۔اور امام

انوارامام اعظم

یافعی نے کہا کہ داؤد ظاہری نے ان سے ایک بارمباحثہ کیا تووہ آپ سے شکست کھا گیا؟ اور <u>حاسم میں</u> وفات یائی۔

اوران میں سے فقیہہ صالح محر بن عبداللہ بن دینار نیشا پوری ہیں۔تاریخیا فعی میں امام حاکم سے روایت ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرتے اور فقر پر اصرار کرتے ، میں نے اپنے مشاکخ میں اصحاب رائے میں ان سے زیادہ عبادت کرنے والانہیں دیکھا ۱۳۳۸ھ میں فوت ہوئے۔اورا نہی میں سے اہل معقلو کے معتمد بشر مر لی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دہیں ۱۲ھے میں فوت ہوئے اور ان میں سے عارف کمیر، و تی شہیر کی بن معاذ رازی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں فرمایا ابو حذیفہ کے علم کے پاس سلمی نے کہا کہ امام کی خواب کے پاس سلمی نے کہا کہ امام کی خواب کے پاس سلمی نے کہا کہ امام کی خواب کے پاس سلمی نے کہا کہ امام کی خواب کے اور وہاں ۱۳۸۸ھ میں فوت ہوئے۔

میں کہتا ہوں کہ ان کے بے شارمحاس ہیں تو جوان پرمطلع ہونا چاہئے تو وہ مطولاً ت کی طرف رجوع کر لے اورانہی میں سے حنی اصول وفروغ میں اہل لغت کے مقتداء حافظ مصری ہیں اور تواریخ میں م مذکور ہے کہ فنون ادبیہ میں ان کے کمالِ علمی کود کیھنے والا حیران ہوجا تا ہے اور علم عربیہ میں اسے بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے، ہے 10 ھے میں وفات پائی۔

اورانہی میں سے فقیہ ابو بکر نیجیٰ بن نصر بلخی قرشی ہے ۲۲۸ھ میں وفات پائی اورانہی میں سے علامہ شخ ماوراء النہر ہیں اور حفیہ کے شخ ابو محموع بداللہ بن محمہ بخاری ہیں امام یافعی نے کہا کہ وہ محدث فقہ کے سردار کئی کتابیں تصنیف کیں ۔ اور مہس میں وفات پائی اوران میں سے امام علی الاطلاق عراق میں حفیہ کے شخ ابوالحن عبداللہ بن حسین کرخی ہیں ، امام یافعی نے کہا کہ اس کے آئمہ کے ساتھیوں نے اس سے اعادیث کی تخ رج کی ہے اور وہ امام قناعت پہند، پاک دامن ، عامل ، روزہ دار، قیام کرنے والا بہت بڑی قدر والا تھا ، کمسال کی عمر میں مہس میں وفات پائی اور ان میں سے جرمین کے قاضی اپنے وقت میں اصناف کے شخ ابوالحن احمد بن محمد نیشا پوری ہیں۔

امام یافعی نے کہا کہ امام ابوالحن کرخی کے پاس علم فقہ حاصل کیااور فقہ میں خوب کمال حاصل کیااور الاستاج میں وفات پائی اور انہی میں سے امام فقیہہ ،محدث پر ہیز گار بدعت کوختم کرنے والے ابو بکرمحد فضل

میں سے تھے اور نحوی عالم اور قراءت کے کئی وجوہ کو جاننے والے تھے اور محدث تھے پہلے عراق میں داخل ہوئے اوران سے (روایت کر کے ) کتابیں لکھیں۔ پھر شام کی طرف کوچ کیا۔

توانہوں نے ان سے علم کیر حاصل کیا اور ان میں سے ابن سنان بن سرج ابوجعفر تنوخی، شیرازی، ضریر، شیراز کے قاضی ہیں، علامہ جزری نے کہا کہ صاحب ضبط قاری تتھا اور علم قراءت عیسیٰ شیرازی صاحب کسائی، احمد انطاکی وغیرہ سے حاصل کیا اور علم قراءت ابن شنو ذ، ابراہیم بن عبدالرزاق، محمد بن عبداللد رازی، عبدالصمد بن سعید حفی ، محمد بن احمد بن محمد جروی سے روایت کیا اور طحاوی اور طبرانی نے روایت کی اور انہوں اور طبرانی نے روایت کی اور انہوں نے عیسیٰ روایت کی اور انہوں نے عیسیٰ شیرازی سے اور اس نے امام محمد بن حسن سے ! اور سرے میں وفات پائی اور انہی میں سے محمد بن احمد بن صاعد ابوسعید نیشا پوری قاضی حفی ہیں۔

علامہ جزری نے کہا کہ انہوں نے حروف احمد بن ابراہیم ابن مہران کے ذریعہ سے روایت کئے اور اس سے حافظ ابوعلاء ہمدانی نے روایت کئے اور انہی میں سے شخ فقیہہ محمد بن عامر ابوعلی قرشی اعیانِ حنیہ اور ثقات میں سے ہیں اور طبقات قراءت میں ہے کہ بہ قاری ہیں عیسیٰ بن سلیمان شیرازی سے علم قرائت حاصل کیا اور ان سے ان کے بیٹے نے قراءت سیسی اور انہی میں سے ملی بن محمد عامر قرشی ہے۔

جزری نے کہا کہ اس سے اسلعیل بن حسن خاشع عسقلانی نے قراءت حاصل کی اور انہی میں سے شخ قاری محمد بن ہفھی حنفی کوفی ہیں طبقات قراء میں کہا کہ انہوں نے حمزہ سے اور اس نے اس احمد سے جے کوفہ میں علم قراءت سکھانے کے لئے چھوڑ ااس سے قراءت حاصل کی اور حروف کو حفص سے اس نے عاصم سے روایت کئے اور اس سے عرضاً غلبہ ضرآ لاحمد کی نے روایت کئے اور محمد بن علی بن خصالہ کوفی جو کہ حفص ابوعبد اللہ حسن بن جامع اور یکی بن زکریا کے کبار ساتھیوں میں سے جیں سے بھی حروف کو سنا ، اور انہی میں سے محمد بن عبد اللہ بن حین کوفی حفی قاضی اور فقیہہ ہیں۔

طبقات قراء میں کہا کہ بینحوی ، قاری ، ثقہ اور ہروانی کے ساتھ مشہور ہیں (ہروانی ہاءاور راء کے فتہہ کے ساتھ مشہور ہیں (ہروانی ہاءاور راء کے فتہہ کے ساتھ ہے ) اور قراءت مجمد بن ہسن بن یونس وغیرہ سے حاصل کی اور ان سے عرضاً ابوعلی بغدادی ، ابوعلی غلام ہراس ، مجمد بن علی بن حسن علوی اور ابوالفضل خزاعی نے قراءت حاصل کی ۔ خطیب نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں اور بغداد میں حدیث بیان کی اور جس نے اسے کوفہ میں مقرر کیا تھا وہ کہتا تھا کہ کوفہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد ہے کر اس وقت تک کوئی بھی اس سے زیادہ فقیہہ نہیں ہے۔

بخاری حنفی ہیں ۲۵سے میں وفات پائی۔

اورانہی میں سےامام عابداور فقیہہ زاہدابو برطرخان بخاری ہیں سسسے میں فوت ہوئے اورانہی میں سےامام عابداور فقیہہ زاہدابو برطرخان بخاری ہیں سسسسے میں فوت ہوئے اورانہی میں سےامام ہدایت کے نسان ،اہل معقول ومنقول کے مقتلاء ابو منصور ماتریدی ،متکلم ،فقیہہ ،خفی ،مشہور مفسر ہیں اور مفسر ہیں اور ماوراء النہراوران کے علاوہ حفی باشند ہے ان کی اتباع کی وجہ سے اہل سنت کہلاتے ہیں اور کلام میں آپ کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ امام ابو منصور امام ابو حفیہ کی بہت پیروی کیا کرتے تھے۔سمرقند میں سسم میں وفات یائی۔

امام صدرالاسلام نے آپ کے عقائد کے بارے کہا کہ امام ابومنصور، تریدی سمرقندی اہل سنت کے رؤسا اور صاحب کرامت تھے میرے والدشخ امام نے اپنے داداشخ امام زاہد عبدالکریم بن مویٰ سے آپ کی کرامات نقل کی ہیں اور کہا کہ ہمارے دادانے ہمارے اصحاب کی کتب کتاب التو حید اور کتاب التاویلات کے معانی تیخ ابومنصور سے حاصل کئے ہیں انتہی ۔

اور بید دونوں کتابیں شیخ ابومنصور کی تالیفات میں سے ہیں اور ان میں سے فقیہہ زاہد محمد بھری، پرانی حنفی ہیں بخارامیں ۳۳۵ھ پیس وفات پائی اور ان میں سے علامہ فقیہہ زاہد محمد بن یعقوب حنفی بخاری ہیں پہس پی فوت ہوئے۔

انہی میں سے علامہ وجیہہ ابوعمر وبھری امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں کتابیں جامع صغیراور جامع کیر کے شارح ہیں ہیں ہے مامی ہیں سے علی بن محمد ہیں علامہ جزری نے طبقات جامع کیر کے شارح ہیں ہیں ہے ہیں ہوئے اورانہی میں سے علی بن محمد بن کاس نخعی بغدادی حنی دمشق کے قاضی اور مطلقاً احناف میں سب سے پہلے قاضی ہیں اور قراءت محمد بن علی بن عفان محمد بن حسن عطیہ مہل بن سعداور محمد بن خلف سے روایت کی اور ان سے قراءت عبدالواحد بن عمراور حافظ ابوالحن علی بن عمر نے روایت کی اور ان میں سے شیخ ثقہ ، فقیہہ ، محدث قاری عیسی بن سیلمان ابوموی حجازی المعروف شیرازی ہیں۔

جزری نے کہاعیسیٰ بن سلیمان حنی قاری عالم نحوی مشہور ہیں ، سبط خیاط نے کہا کہ وہ تجازی تھے پھر شیراز کی طرف منتقل ہو گئے اور فوت ہونے تک وہیں مقیم رہاوراس سے کسائی نے ساعاً اور عرضاً علم قراء سے حاصل کیا اور اس کے اس کی منفر داشیاء ہیں اور علم فقہ محمد بن ہسن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی سے حاصل کیا اور قرائت المعیل ، نافع ، ابوجعفر اور شیبہ سے روایت کی اور اس سے محمد بن عفان شیر ازی ، مویٰ بن شعیب اور محمد بن عامر قرشی اور حارث بن سعید بزری نے روایت کی اور کسائی کے قد ماء ساتھیوں مویٰ بن شعیب اور محمد بن عامر قرشی اور حارث بن سعید بزری نے روایت کی اور کسائی کے قد ماء ساتھیوں

اور عقیقی نے کہا کہ میں نے اس جیسا کوفہ میں کوئی نہیں دیکھااورا بوعلی ملکی نے کہا کہ بیاحلہ اصحاب حدیث میں سے تھااورا ہل عراق کے مذہب پر جلیل القدر فقیہہ ابواخرص علی واسطی نے کہا کہ جعفی اپنے زمانہ میں جلیل القدر تھااور قرآن وحدیث حاصل کرنے کے لئے لوگ اس کے پاس ہر شہر سے آیا کرتے تھے اور بیوہ ہے جو ختم قرآن کے وقت سورہ اخلاص تین بارلوٹا یا کرتا تھااوراعثیٰ کی روایت ہے کہ وہ اس کے ساتھ منفر دہے اور بیطا ہر ہے کہ بیاس کا اپنالیندیدہ کام ہے۔اوران میں سے شخ جلیل محمد بن ہارون بن نافع بن الی بکر حنی بغدادی جو کہ تمار کے ساتھ مشہوراور بھرہ کے قاری ہیں۔

طبقات قراءیں کہا کہ مشہور صبط کرنے والے جیں حضرت اولین سے علم قراءت حاصل کیا، وائی نے کہا کہ وہ ان کے ساتھیوں سے بڑی قدروالے اور زیادہ صبط والے ہیں اور اس کے ماسوانے کہا کہ اولیں کے پاس سے ۲۲ بار قر آن ختم کیا اور ۲۳ بار منقطع طریقہ پر اور نیز حضرت ذرّہ، اثر م، ابن فتح نحوی اور ان کے ماسواسے روایات کیس اور ان سے احمد بن محمد یقطینی ، ابو بکر نقاس ، ابو بکر بن انباری عبداللہ بن نقل س ، ابوالفرح شنو ذی اور ان کے علاوہ کئی اکا بر نے عرضاً اور ساعاً روایات کیس ، اور انہین میں سے حافظ فقیہہ نصر بن قتم بن نضر بن زیاد ابولیث فرائلی حنفی ہے اور یہی ان کی نسبت کے بارے میں صبح جے جافظ فقیہہ نصر بن قتم بن نظر بن زیاد ابولیث فرائلی حنفی ہے اور یہی ان کی نسبت کے بارے میں صبح جے جیسا کہ خطیب نی ذکر کیا اور کہا کہ وہ نیشا پوری ہیں ابولیث قراری ، ابو جمام ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور ان کے علاوہ نے علاوہ سے علاوہ صبح باع کیا اور اس سے ابوالحن منظری ، عمر و بن محمد بن سنیک ، ابو حفص بن شاہین اور اسکے علاوہ نے روایت کی اور وہ ثقہ مامون شھے۔

امام فرائضی علم میں بڑے مرتبہ والے اورامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے فقیہہ تھے،اور
ابوعمر و کی قراءت پر بہت بڑے قاری تھے اورابن غالب شجاع بن نصراور ابوعمر کوقراءت سکھائی اورامام ابو
لیٹ نے جمعرات ۲۳ ریچ الثانی ۱۳۳ھ میں وفات پائی اوران میں سے امام ربانی فقیہہ ابوجعفر صدوانی بلخی
ہیں امام یافعی نے فرمایا کہ انہیں چھوٹا ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، بخارا میں فوت ہوئے اور اپنے وقت میں علاقہ
کے شخ تھے اور ۲۳۲ھ میں فوت ہوئے۔

میں کہتا ہوں کہ وہ فقہ اور حدیث میں فقیہہ ابولیث سمر قندی کے استاذ ہیں اور علی بن محمہ ورّ اق ،ابو القاسم احمہ بن صومہ ،محمہ بن عقیل بلخی کندی ہے روایت کی اور ان میں سے امام احمہ بن علی بغداد میں شخ حنفیہ اور امام ابوالحن کوفی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے ساتھی امام یافعی نے کہا کہ ند ہب کی بادسا ہی ان پرختم ہوئی اور وہ زید کے ساتھ مشہور تھے اور ان کی کئی تالیفات ہیں • سے بی وفات پائی۔

#### انوارامام اعظم اسم المساورة ال

ان میں سے شخ علامہ ابوسعید عبد الرحمٰن بن محمد بن خشکی حنی نیشا پور کے حاکم ۲۳ میں فوت ہوئے اورا نہی میں سے فاضلِ اویب اور فنون میں ماہر قاضی ابوالقاسم علی بن محمد تنوجی حنی ہیں امام یافعی نے کہا کہ جہاں کے اذکیاء میں سے اورا شعار میں دعاؤں والے مشہور، اور کلام اور نحوکو جانے و لے اور ان کا ایک دیوان بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دن اور رات میں چھ ہزار اشعار یا دکر لئے متھے میں وفات پائی محمد بن عمران مرز بانی اور ان کے علاوہ سے روایت کی اورا نہی میں سے محمن بن علی بن ابوالقاسم تنوجی المقدم جس کے بارے میں ابوعبد اللہ نے کہا ہے

#### اذاذكر القضاة وانت فيهم تحيرت الشباب على المشيوخ

جب قاضوں کا ذکر ہواور توان میں ہے (توبیالیا ہی ہے) کہ جوانی بوڑھوں پے جیران ہو۔اوران کی تالیفات کتاب فرج بعد شدۃ نے نشوان المحاضرہ کتاب المستجاد،اور دیوان شعر جو کہ دیوان ربیہ ہے بڑا ہے اور بھرہ میں ابوالعباس اصوم الاصوم ہے ساع کیااوران کے طبقہ سے ہے۔ بغداد میں تشریف لائے اوراپی وفات تک و ہیں حدیث بیان کرتے رہے۔

اوران کاایک لڑکا صاحب فضیات تھا جو کہ علاء مقری میں صحبت میں رہتا تھا اوراس ہے بہت سے
لوگوں نے علم حاصل کیا اور یہ کثرت ہے اشعار روایت کرتے یہ تمام اہل بیت ادیب ، دانا ، صاحب
فضیلت ہیں اسی طرح تاریخ یافعی میں ہے اور ۲۸ ۲۸ ہے میں وفات پائی۔ اورا نہی میں ہے ابولیث نفر بن محمد
بن ابراہیم سمر قندی بلخ کے رہنے والے ، امام ابو جعفر بندوانی جو کہ آئمہ اعلان میں سے ایک ہیں کہ شاگر د
اورصاحب تصانیف مفیدہ ہیں اور ابو جعفر ہے روایت کی اس نے احمد بن عصمہ سے اس نے نفر بن کی اور اس نے
سے اس نے ابو مطبع سے جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگر د ہیں اور اس نے اجمد بن عصمہ ہے اس نے شربی اور اس نے
ابوالحسن فراء فقیہ سمر قندی سے اور اس نے ابو بکر جو ز جائی سے جو کہ امام ربانی محمد بن شیبانی کے شاگر د
ہیں اور اس نے منصور بن جعفر ابونصر د بوتی جو کہ شہور امام ہیں سے اور اس نے احمد بن عصمہ سے اور اس
نے میسی بن احمد سے اور اس نے علی بن عاصم کہ امام ابو صنیفہ کے شاگر دہیں سے روایت کی۔

اور نیز ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن محمد ہے روایت کرتے ہیں وہ فارس بن مردویہ ہے وہ محمد بن فضل سے وہ علی بن عاصم مذکورہ سے ۔ اور نیز محمد بن فضل اور خلیل بن احمد اور ان کے علاوہ کئی علاء سے روایت کرتے ہیں • ۳۵ ہے یا • ۳۵ ہے میں وفات پائی ۔ اور ان سے ابوالقاسم بن یونس سمر قندی اور ان کے علاوہ کئی سرکردہ افراد نے روایت کی اور انہی میں سے فقیہہ حنی ابوالقاسم نصر آبادی ہیں جو • ۳۲ ہے میں فوت

اوران میں سے قاضی ابوالہیشم حمیمی خراسان میں حنیفہ کے شیخ ہیں ۲۰۱۱ ہے میں فوت ہوئے اوران میں سے امام ابوعبداللہ جعفی امام ابوحنیفہ کے ندہب کے آئمہ اعلام میں سے ایک ہیں سوج میں فوت

اورانبی میں سے امام البدی ابوعبراللہ تر مذی حنی ہیں اور اسم مصیمیں فوت ہوئے ۔اوران میں ہے میرے گمان کے مطابق حافظ ابوسعیدمسمان آسمعیل بن علی رازی ہیں ۔ کتانی نے کہا کہ وہ حافظ کبیر، عابد، زاہد تھے اور جار ہزار شیوخ کبارے ساع کیا اور قراءت فقداور حدیث سردار تھے۔

امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمۃ الدعلیہا کے مذاہب کو جانتے تھے کیکن معتزلہ کے رؤسامیں سے ہیں ۵۰۰م چے میں فوت ہوئے اور اس طرح تاریخ یافعی میں ہے اور ان میں سے فقیہہ کبیر ابوالقاسم بن یونس امام فقیہد ابولیث سمر قندی کتاب اہھجة فی مناقب الی حنیفہ کے مصنف کے شاگر دہیں اور ۱۲س میں میں فوت ہوئے ۔اوران میں سے شیخ امام ابوزید وجوی اسرار وتقویم الا مدالاقضی اوران کےعلاوہ کئی تصانیف جلیلہ کے مصنف ماوراءالنہر میں حنیفہ کے شیخ ہیں۔

کہا گیا ہے کہ بیروہ پہلے محص ہیں جنہوں نے اختلاف کو نکالا اور بخارا میں ۲۳ سال کی عمر میں مسهم جیمیں وفات یائی اورامام ابو بمرطرخان کے قرب میں دفن کئے گئے اوران میں سے قاضی القصناء ابو عبدالله دامغانی خراسان میں علم فقه حاصل کیا پھر بغداد میں علامه قد وری سے اور صوری اور ایک جماعت ے بھی ساع کیا اور مرتبہ میں امام ابو یوسف کے مماثل تضاور امام ابو صیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلومیں آپ کے تُبہ میں مدفون ہوئے ۸۷٪ ھے میں فوت ہوئے اوران میں سے احمد بن صاعد ابونصر حفی ہیں اورانہیں ﷺ الاسلام بھی کہاجا تا تھا مرہم جیس وفات پائی۔

اوران میں سے امام ابو بکر ناصحی ہیں اور وہ اپنے زمانے میں احناف میں افضل اور مذہب کوان سے زیادہ جاننے والے اور ادب اور طب میں وافر حصہ کے ساتھ سانھ مناظرہ میں صاحب و جاہت تھے سم مہم ہے یا ۸ مہم ہے میں فوت ہوئے اور ان میں سے عالم فاصل ابوالہسن علی عن محمد طالقانی بلخ میں اصناف کے چیخ ہیں جو اس میں فوت ہوئے اور انہی میں سے فقیہہ مذکرہ امام معرّ ابو ما لک نصر بن حمز ، حفی صاحب كتاب واللطائف وغيره بين اب بي ياس م ين نوت بوئ -

اورانهي ميں سے امام، امام الآئمه، ماوراء النهر ميں شيخ حنفيه ابومجمه عبدالعزيز ملقبُ به ممس الآئمه حلوانی ،امام فخر الاسلام سرحتی کی استاد میں بخارامیں وسم میں وفات پائی اوران میں سے عالم ،مقتذاء، ہوئے۔اورانہی میں سے امام نبیل ابو بکر احمد بن محمد اسمعیل صاحب روایت وداریت ،فقیہہ حنفی ،شیخ امام زندویستی ،صاحب روضة العلماء ہیں ۳۸۴ھے بخارامیں وفات پائی اورانہیں میں ہے د تی کبیر عارف شہیر ا ابوالقاسم سمر قندي فقيهه عالم حنفي بين-

اورفضل الخطاب میں ہے کہ شیخ ابوالقاسم حکیم شیخ ہدایت کے نسان ،اہل سنت والجماعت کے رئیس ابومنصور ماتریدی کے ساتھی تھے وفات تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور تحقیق لوگوں نے پینے ابوالقاسم حكيم كى تعريف ميں كہا ہے كمان كى نظر عرش سے تحت اثرى تك الله عزوجل كے سواكسي طرف نہيں ہوتی تھی اور مخلوق کے ساتھ ان کا معاملہ ان کے حقوق کی تلاش کے لئے تھانہ کہ اپنے حصہ کے لئے اور الانساب میں ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔اور وہ ان میں سے ہیں جنہیں بطور مثالی پیش کیاجا تا ہے، اور بیشک ان کی حکمت کی تدوین کی گئی اوراس کا تذکرہ زمین کےمشرق ومغرب میں پھیل

اور بیشک محرم یوم عاشورہ ۳۲۲ میسم قند میں وفات یائی اور جاگرہ ویزہ کے مقبرہ میں دفن کئے گئے اور میں نے ایک باران کی قبر کی زیارت کی ہے اور التعرف میں ہے کہ باب کوان کے ذکر کے ساتھ ختم کیا ہاورائبی میں سے امام آئمہ اسلام کے مقتداء ابوالحسین احمد بن محمد فقیہہ حنفی قدوری ہیں۔

امام یافعی نے کہا کہ عراق میں احناف کی ریاست ان پرمنتهی ہوتی ہے اور نظر میں عبارت کو حسین بنادیتے اور صدیث کی ساعت کی۔ان سے خطیب ابو بکر قد وری نے روایت کی۔ ہانڈیوں کے بنانے کے عمل کی طرف منسوب ہیں ۱۲۸م میں فوت ہوئے اور انہی میں سے امام صاحب ولایت فقیہہ محدث ابو شعیب صالح بن محمد بخاری ممس الآئمه حلوانی کے استاد و مہم چے میں فوت ہوئے اور انہی میں سے امام ابو بکر خوارزی ہے۔امام ابن اثیرنے کہا کہ وہ ابو بکر محد بن موی بن محد خوارزی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے امام فقیہہ ہیں ، بغداد میں سکونت رکھی اور اس میں ابو بکر شافعی اور ان کے علاوہ ہے ساع کیا۔اور ابو بکراحمہ بن علی رازی سے درس فقہ حاصل کیا اور امام ابوحنیفہ کے ندہب کی ریاست ان پرمنتہی ہوتی ہے۔ اوران سے ابو بکر برقانی نے حدیث بیان کی وہ عالم ،اچھے اعتقاد والے اور اچھی طریقت والے تھے ہیں فوت ہوئے اورانہی میں سے امام فخرالدین ہیں ۔ابن اثیرنے کہاوہ قاضی امام فخرالدین محمد بن علی ارسا بندی ، مروزی ، امام ابوحنیفہ کے مذہب کے فقیہہ ہیں اور یا نچویں صدی کے آخیر میں ان کا تذكره پایاجا تا ہے۔

الثان نصرالله بين-

جزری نے کہا کہ نصراللہ بن علی منصورا بوالفتح بن کیال واسطی حنفی ،استاذ ، عارف فقیہہ ،امام ہیں ،
واسطہ میں ابن شراق ہے علم حاصل کیا اور بغداد میں ابوعبداللہ بارع کے پاس سے اورعلم قراءت ابراہیم
بن محدصنبی سے روایت کیا اور قاری ابوعلی عارنی کے پاس سے علم فقہ حاصل کیا پھر حسن بن سلامہ منجی کے
پاس اورا ختلانی مسائل کو بھی پڑھامنا ظرہ کیا اور فتو کی دیا۔اورا بوالقاسم حسین سے ساع کیا۔

پہلے بھرہ کے قاضی ہے پھر واسطہ میں ، ابوعبداللہ حافظ نے کہا کہ وہ ثقہ تھے میں نے ان سے بہت کچھسنا ہے ، واسطہ میں جمادی الآخری ۲۸ ھے ۹۷ سال کی عمر میں وفات پائی اور شعر میں ان کی ایک مفید کتاب ہے۔ اور انہی میں سے حافظ عمر بن محر نسفی ، ملقب ہمفتی الثقلین ، شیخ حنفیہ اور ملّتِ حنفیہ کے امام ۔ امام یافعی نے کہا کہ وہ سوکتا بول کے مصنف ہیں ۸ سال کی عمر میں سے ۲۳ ھے میں وفات پائی۔

ان میں سے امام ربانی ، قطبِ صدانی ، ابویعقوب یوسف بن ابوب صدانی ، حفی ہیں جو کہ طریقت و حقیقت و حقیقت کے جامع ہیں صاحبِ کمالات عالیہ فاخرہ جو کہ معروف ومشہور ہیں ۹۵ سال کی عمر میں ۵۳۵ ھے میں فوت ہوئے اوران میں سے امام سعید ، صدرالشہیر ، صاحبِ تصانیف علیاء شہیرہ جلیلہ ہیں ۔ اسھ ھے میں فوت ہوئے اوران میں سے علامہ جاراللہ زمحشری ،

امام ابن اثیرنے کہا کہ وہ ابوالقاسم محمود بن عمرزمحشری خوارزمی ، حنفی المذہب ہیں صاحب تصانیف مجیدیہ اور تالیفات عزیبہ ہیں ، مثلاً الفائق فی غریب الحدیث الکشاف فی تفسیر القرآن ، المفصل فی الخواور وہ علوم ادب میں پیر طولی اور زبان قصیح رکھتے تھے اور پیفضائل ان پرمنتہی ہوتے ہیں۔ ۱۳۸۸ھ ھیس وفات پائی امام یافعی نے کہا کہ وہ الے سال زندہ رہے اور تفسیر ، حدیث ، نحو، لغت ، اور بیان میں مضبوط تھے اور فنونِ علمیہ میں اپنے زمانے کے امام اور آپ کی بہت عجیب انچھی مشہور تصانیف ہیں۔

بعض نے ۲۰۰ کی مقدار میں آپ کی تصانیف کا شار کیا ہے، علم تغییر، حدیث، دوات علم فرائض،
نحو، فقہ، لغت، امثال، اصول، عروض اور شعر میں اور المفصل کی تالیف کی ابتداء و ماہِ رمضال نا الہے ہیں
ہوئی، اوراس سے ماہِ محرم ۱۹۵ھ ہیں فارغ ہوئے اور پچھ عرصہ مکہ مکر مہ میں رہے تھے تو اس لیے آپ کا
عَارُ اللّٰہ کہا جانے لگا۔ حتیٰ کہ بید لقب ہی آپ کا نام ہوگیا اور آپ کا ایک پاؤں نہیں تھا اور لکڑی کے
سہارے چلتے تھے، اور پاؤں کے نہ ہونے کا سبب بیہ ہے کہ کس سفر میں شخت مصندک اور بہت برف پڑھی
جس کا آپ پراٹر ہوا تہی۔

حنفیہ کے مقتداءاور ابوسعیدعبدالرحمٰن زوزنی جو کہ ۱۳۳۹ھ میں فوت ہوئے اور امام قوی ابو غالب واسطی ، معروف بیابن خالہ حنفی جو کہ ۲۲۷ھ میں فوت ہوئے اور انہی میں سے ابوالقاسم عبدالواحد بن بر ہان باء کے فتحہ کے ساتھ ہنموی صاحب تصانیف ہیں۔

خطیب نے کہا کہ وہ علوم کثیرہ کے ساتھ کامل سیر شدہ تھے جس میں سے علم نحولغت اورنسب ہیں۔
اورانہیں علم حدیث میں بہت اُنس تھا۔ حنفی فقیہہ تھے حضرت ابوالحسن بھری سے علم کلام حاصل کیا اورا نہی
میں سے عارف کبیر، د تی شہیرعلی بن عثمان ،غزنوی جمویری صاحب کتاب کشف انحجو ب وغیرہ ہیں فر مایا کہ
میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ اپنی گود میں ایک آ دمی کواٹھائے ہوئے ہیں
جیسا کہ بچے کواٹھایا جا تا ہے تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون ہیں؟

فرمایا کہ بیابوحنیفہ ہیں اور تیرے علاقے کے امام ایس ہے لا ہور میں وفات پائی اور آپ کا مزار وہاں مشہور ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ برکت اور آپ کا مزار وہاں مشہور ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ برکت اور آپ میں سے شخ متنی عبدالکر یم ازر تی فقیجہ حفی جلوانی کے شاگر در (۱۷ ہے میں فوت ہوئے اور انہی میں سے آئمہ اعلام کے امام کامل پر ہیز گار فخر الاسلام ابوالحس علی برددی صاحب اصول معروف الحصول اور لباب حلوائی کے شاگر داور وہ امام صدر الاسلام کے بھائی ہیں اور فخر الاسلام کی ان کے کلام کے دشوار ہونے کی وجہ سے ابوالعسر کنیت تھی اور ان کے کھائی صدر الاسلام کی کنیت ان کے کلام کے آسان ہونے کی وجہ سے ابوالیسر تھی۔

۵رجب بروزجمعرات ۲۸۲ ہے کوسمرقند میں وفات پائی ، بخارا کے علاقہ ویزہ میں مدفون ہوئے اور انہی میں سے فقیہہ جلیل امام ابو بکر ابن مجمر بخاری کے بھانچ ہیں جو کہ ۲۸۳ ہے میں فوت ہوئے اور ان میں سے امام ابو الحسن کچی بن علی بخاری زندوی صاحب کتاب دومندہ العلماء، امام ابو بکر محمد بن فضل بخاری اور امام ابو بکر اسلمعیل وغیرہ سے روایت کی اور وہ تقریباً ۲۰۵ھے کے قریب فوت ہوئے ہیں اور ان میں سے علامہ محمد بن یوسف، علامہ جزری نے کہا کہ محمد بن یوسف بن علی ابوالفضل غزنوی حنی ، قاری ، ناقد مفسر، فقیہہ ۲۲۲ھے میں پیدا ہوئے اور اپنے بچین میں ابو بکر قاضی مارستان اور الی منصور خیرون ہے ساع کیا۔

ابومحد سبط الحتاط اور ابی الکرم شنروری سے روایات پڑھیں اور ان سے علامہ ابوالحن بخاری اور علامہ ابوالحن بخاری اور علامہ ابوعمر بن صاحب نے روایات حاصل کیں اور ان سے اور ان سے کمال ضریر، حافظ ابن خلیل ، ضیاء، اور رشید عطاء نے روایت کی قاہرہ میں ۵ اربیج الاول ۵۹۹ھے میں وفات پائی اور ان میں سے امام کبیر

کتاب از ہری ہے اور اس میں کی نہیں کی کیونکہ وہ اسے تمام مقاصد کو جمع کرنے والا لا یا ہے اور ان کے علاوہ بھی اس کی کئی تالیقات ہیں اور لوگوں نے اس اور کی کتابوں کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہے اور رجج سے فارغ ہو کر بغداد میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ وہاں فقہاء کی ایک جماعت سے مباحثہ ہوگیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ خوارزم میں ذمحر می کا خلیفہ ہے اور المطر زی اس محض کی طرف نسبت ہے جو کہ کپڑوں پر تصاویر بنایا کرتا اور انہیں نشان لگا تا تھا یا تو وہ خود ریکام کرتا تھا، یاس کے آباؤا جداد میں سے کوئی کرتا تھا، انہی اور میں وفات یائی۔

انہی میں سے امام مجوبی الفقیہہ جمال الدین بخارامیں ۱۳۰ هیں فوت ہوئے۔ اور انہی میں سے امام زاہد، فقیہہ، عابد مولا ناجمال الدین الکبیر بخار میں اسلاھ میں فوت ہوئے اور انہی میں سے امام بقیة السلف جمال الدین احمد الحصیر کی، اور فصل الخطاب میں ہے کہ وہ دمش کے مقبرہ میں مدفون ہیں اور وہ شام کے بادشاہوں کے استاد تھے اور ان کے کتاب لکھنے کی ابتداء کتاب المناسک ہے جو کہ حضرت بریدہ اور حکم رضی اللہ تعامنہ ارسول اللہ علیہ کے دونوں صحابیوں کے مزارات کے پاس تھی۔

شخ امام اجل، زاہد بھی الائمہ ابو کرمجہ بن ابی سہل سرھی کی کتاب شرح بسوط کے بروز اتوار، شہر مبارک رجب کی ہیں ۲۲ ہے ہواور المملی شخ امام، عالم ربنانی ناصح امت، حافظ دین بخاری کے اختتام کے بعد کی اورا نہی میں سے سلطان الشام، کامل بادشاہ شرف الدین عیسی بن ابوب امام مہمد بن حسن جو کہ کتاب المنا قب اللام ابی حنیفہ کے مؤلف کی جامع کبیر کے شارح ہیں وو ۲۳۳ ہے میں فوت ہوئے اور انہی میں سے امام کمال الدین مجمود بن احمد هیری شام میں احناف کے سردار ۲۳۳ ہے میں فوت ہوئے اور انہی میں سے امام، فقیہہ، زاہر شمس الدین مجمد بن مجمد بن محمد بن محمد کی مزار ۲۳۳ ہے میں فوت ہوئے اور انہی میں سے امام، فقیہہ ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد کی حفی سمر قندی ، اختلافی مسائل کے فن ہوئے اور ایس سے سہلا ہے جس نے اسے علیحدہ تصنیف کیا حالانکہ اس سے پہلے ملے جلے میں امام شے اور بیسب سے پہلا ہے جس نے اسے علیحدہ تصنیف کیا حالانکہ اس سے پہلے ملے جلے میں ادان اس کی تصانیف سے کتاب النفائس بھی ہے جے سمش الدین احمد شافعی نے مختر کیا اور عرائس کی قصانیف سے کتاب النفائس بھی ہے جے سمش الدین احمد شافعی نے مختر کیا اور عرائس فی سے بہد میں میں بہت تواضع والے التجھ میل ملاپ والے شے 11 ہے ہیں فی سے بیں میں بیں بیں ہوئے اللہ بیں امام رکھا اور وہ التجھ اخلاق والے ، بہت تواضع والے التجھ میل ملاپ والے شے 11 ہے ہیں فی سے بیں میں بیں بیں بیا ہوئے اللہ بین احمد شافعی نے مختر کیا اور عرائس کی فی سے بیں بیا ہوئے اخترائی فی سے بیا ہوئے اللہ کی تصانیف بیں بیا ہوئے اللہ بین احمد میں میں بیا ہوئے اللہ بیا ہوئے اللہ بین احمد میں میں بیا ہوئے اللہ بیا ہوئے اللہ بیا ہوئے کیا ہوئے کی بیا ہوئے ہوئے کیا ہوئے کی بیا ہوئے کیا ہوئے کی بیا ہوئے کی

ا نہی میں ہے عیسی بن علی بن کجاابوالروح سیف الدین جی پھر بعل بکی حنفی ہیں،علامہ جزوی نے کہا کہ وہ عمدہ اور ماہر قان کی ،حلب میں شخ ابوعبداللہ نامی سے قراءت سبعہ کی ابتداء کی اور دمشق میں علامہ میں کہتا ہوں کہ بیمعتز لہ کے قدماء میں سے ہے۔ جوامام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مذہب کی طرف منسوب ہوئے اوراس پرعلم فقہ حاصل کیا جیسا کہ شرح موافق میں ہے اورانہی میں سے امام قدوہ انام شخ بر ہان الدین علی بن ابی بکر حنیف صدیقی مرغیثا فی صاحب کرامات و مقامات ، علم فقہ میں ہدایہ کے مصنف کہ زمانہ کی آئھ نے اس جیسانہیں دیکھا، آئمہ فقہ اءاور محدثین اس کی شرح اور تفسیر میں مشغول ہوئے اور ابھی لطیف را زاشارہ کے بنچے پوشیدہ ہیں اوراس کے باریک نقطے مستور ہیں سرقند میں سوسال کی عمر میں سوسال کی عمر میں سے ابوالفصل مرکستانی احمد بن مسعود عراق میں شخ حنیفہ اور مسندامام ابوحنیفہ کے بڑھانے والے نالہ دھ میں فوت ہوئے اس طرح تاریخیافعی میں ہے۔ ابوحنیفہ کے بڑھانے والے نالہ دھ میں فوت ہوئے اس طرح تاریخیافعی میں ہے۔

میں کہتا ہوں کدامام ابوحنیفدرحمته الله علیه کی وہ مسانید جنہیں بہت ہے آئمہ نے روایت کیا ہے کہ کثیر میں اور بعض فاضل نے ان سے ۱۵ مند جمع کئے اور ان کی اسناد کو حذف کر کے ایک ہی مند بنادیا اوراس میں آپ کے بعض منا قب کوزیادہ کردیااور آپ کے شیوخ کی ایک جماعت کوذ کر کیا تو پہلا مند امام ابویوسف کانسخہ ہے، اور دوسرا مندامام محمد کانسخہ، اور تیسرا بھی آ پ کا ہی ہے، اور یہی آثار ہیں اور چوتھامندامام حسن بن زیاد کے یانچویں مند کی طرح ہے چھٹامند حارثی کا ساتواں ابنِ خسر و کا اور آتھوال مندابنِ مظفر کا اورنو وال مندا شنانی کا ، دسوال مندطلحه کا اور گیاروال مندفرخی مرشانی کا۔اور باروال مندابنِ حُلِّي كا اور تيراوال مندابنِ اليعوام كا اور چودوال مندابنِ عدى كا اور پندروال مند ابونعیم اصفهانی کا\_(اس مجموعے کا نام جامع المسانید ہے پہلی مرتبہ حیدرآ باددکن میں شائع ہوا۔٣٣٣ ه میں اور اس کے بعد ۱۳۹۲ میں مکتبہ اسلامیسندری قیص آباد میں شائع ہوا جو کہ آج بھی دستیاب ہے۔ ان میں سے علامہ ابوالفتح ناصر بن ابی المکارم مطرزی فقیمہ ،نہوی ،ادیب حنفی ،خوارزی ،امام یافعی نے کہا کہ انہیں نحو، لغت ،شعراورادب کی تمام اقسام میں کامل مہارت تھی ، ایک جماعت سے علم قراءت حاصل کیا اور ایک گروہ سے حدیث کو سنا اور معتز لہ کا سردار تھا اور اس کی طرف بلانے والا اور فروعی مسائل میں امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مذہب کی طرف منسوب ، فقیہ میں صاحب فضیلت اور اس کی کئی مفید تصانیف ہیں جن میں سے مقامات حریری کی شرح اور اس کے مخضر ہونے کی وجہ سے مفید اور مقصود مہیا

ان کی ایک کتاب مغرب میں ہے جس میں ان الفاظ کے بارے میں کلام کیا ہے جنہیں فقہاء غریب کی تشریح کے متعلق استعال کرتے ہیں اور وہ احناف کے لیے ایسی ہے جیسا کہ شوافع کے لیے فصل الخطاب میں ایباہی ہے اور انہی میں سے فاضل ادیب، فقیمہ نجیب محدث نبیل، شخ جلیل،
امام ربانی حسن بن محمد صفانی حنفی صاحب تصانیف کشرہ مشہور ہیں جن میں سے مشارق الانوار، جمع
البحرین، عباب اور لباب ہیں بغداد می ۲۵سال کی عمر ۱۵۰ ہے میں وفات پائی پھر مکہ معظمہ کی طرف نتقل
ہوگئے اور ان میں سے فقیمہ وجیہ بدر الدین گردری ۱۵۱ ہے میں فوت ہوئے اور انہیں میں سے علامہ،
مؤرخ ابولمظفر یوسف ترکی حنفی سبط ابن جوزی، صاحب تفییر شرح جامع، مقامات ابی حنفیہ اور تاریخ
مزات زمان کے مؤلف ۲۵۳ ہے میں فوت ہوئے اور انہیں میں سے امام جلیل ابوالحن کی بن عبد المعطی
بن عبد النورز دادی فقیمہ جنفی ،نحوی صاحب! الفتیہ ہیں عربی کو حاصل کیا دمشق میں اقامت رکھی پھر مصر میں
ادر این عبد البحد کی ادر مصر میں فوت ہو ہوئے اور انہیں میں کیا دمشق میں اقامت رکھی پھر مصر میں

اورابنِ عساکر سے روایت کی اور مصر میں فوت ہوئے۔
علم نحواور لغت میں آپنے زمانے کے آئمہ میں سے ایک ہیں اور بہت سے لوگوں نے ان کی طرف رغبت رکھی اور ان سے نفع حاصل کیا اور مفید کتب تصانیف کیس اور وہاں ۲۲۸ ھ میں فوت ہوئے اور امام شافعی کی قبر کے نزدیک فن کیے گئے ، اور ان کی قبر وہاں ظاہر ہے اور زروادی زوار ق کی طرف منسوب ہے اور ظاہر نجابت میں بہت بڑا قبیلہ ہے بہت بڑے پیٹ اور را نوں والے افریقی کارندوں میں سے ہیں ،
تاریخ یافعی میں ایسا ہی ہے اور انہیں میں سے عالم کامل ، ابوالبر کات مبارک بن ابوالفتح ملقب بہ ابن المستو فی حنی اربلی ، امام یافعی نے کہا کہ وہ رئیس جلیل القدر بہت تواضع والے ، وسیع کرم والے ، فضلا

ابن المستوفی حنی اربلی باما میافعی نے کہا کہ وہ رئیس جلیل القدر بہت تواضع والے، وسیع کرم والے، فضلا ء میں سے جو بھی اربل میں گیا توان کی زیارت کے لیے ضرور گیا اور جوان کے حال کے مناسب تھا ساتھ لے گیا اور پیرطریقہ ہے ان کے دل کی طرف قریب ہوئے خاص کرصاحب اوب لوگ، پس تحقیق ان کا شوق ان کے پاس نفع بخش تھا اور وہ بہت فصائل والے کئی ایک فنون سے واقف جن میں سے حدیث بملم الرجال اور جوعلم بھی ان کے ساتھ متعلق ہوا وہ اس میں امام تھے اور نحو، لغت، اعروض، قوا فی بملم محافی، الرجال اور جوعلم بھی ان کے ساتھ متعلق ہوا وہ اس میں امام تھے اور نحو، لغت، اعروض، قوا فی بملم محافی، عرب کے اشعار، ان کی خبریں دن، واقعات، کہاوت کے فنون ادب میں ماہم تھے اور علم دیوان، حساب اور معتبر طریقہ پران کے قواین جوان کے پاس تھے جانے والے تھے اور چارجلدوں میں ایک تاریخ مرتب کی اور ان کی ایک کتاب ہے جن میں ابیات مفصل کے بارے میں کلام کیا ہے اور کے لاھ میں فوت

انہیں میں سے امام فقیہ حافظ الدین بخاری صغیر شخ حنفیہ بخارا میں ١٩٣ ه میں فوت ہوئے اور

سخادی کے پاس ۱۳۳۲ ہیں آئے اور بعلبک کے والی ہے اور اس کام کے ساتھ یکتا ہوئے اور ان سے

یونس بن یونس طنبوری نے قراءت پڑھی اور 19 ہے کہ بعد تک زندہ رہے اور انہی میں سے امام محمد بن

حسن بن محمد بن یوسف ابوعبد اللہ فاسی ہیں طبقات قراء میں کہا کہ وہ امام کبیر، استاد کامل اور علامہ ہیں فاس

میں ۱۸۰ ہے کے بعد پیدا ہوئے اور ابوالقاسم عبد المہیمن بن سعید شافعی اور ابومویٰ بن عیسیٰ مقدسی سے وہ

طریقہ نمویہ حاصل کیا جو کہ مشاطی اور قاضی یوسف بن رافع سے منقول ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مذہب پر علم فقہ حاصل کیا ذہبی نے کہا کہ امام ، راسخ ، پا کباز اور
وسعتِ علمی کے مالک تھے۔علم قراءت پر نظرر کھنے والے اور اس کی علل اور شاذ کو جانے والے اور علم لغت
کے ساتھ خبرر کھنے ، تیزی سے کتابت کرنے والے اور بہت بڑے فضائل والے ، اکناف ، عالم کی سیر
کرنے والے بہت دیانت والے ، اور دلیل والے حلب میں ریاست ان پر منتہی ہوتی ہے اور ان سے
بہت سے لوگوں نے علم حاصل کیا جن میں سے شخ بہا وَالدین محمد بن نجاس ، شخ علی بن منجی ، شخ بدر الدین
محمد بن ایوب تاونی ، ناصح ابو بکر بن یوسف ، جمال الدین ظاہری اور حافظ وغیرہ ہیں۔

اوران کی شرح شاطبیہ بہت ہی اچھی ہے اور شیخ ابوالحسن اشعری کے طریقہ پر کلام کو جانتے تھے ، ماہِ رئیج النوریار تیج الثانی ۲۵۲ ھے میں فوت ہوئے اور ان کا جناز ہمشہور ہے اور ان میں سے محقق کا ل مجمر بن ایوب بن عبدالقاہر ابوعبداللہ تار فی حلبی حنفی ہیں۔

علامہ جزوی نے کہا کہ استاد ماہر ، محقق کامل تھے قصبہ نارف میں ۱۲۸ ھیں پیدا ہوئے اور امام ابوعبداللہ فای کے ساتھ رہے جتی کہ ان سے قراءت اور اس کی علل کو حاصل کیا اور اس سے بہت سے لوگوں نے سنا اور صاحب اور محمد بن باتی صفار سے بھی علم حاصل کیا پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے پھر کنارے بنانے کا طریقہ سیکھا اور شاطبیہ کو ابنِ ارزق سے حاصل کیا اور اتفاق کے ساتھ شہرت پائی اور کنارے بنانے کا طریقہ سیکھا اور شاطبیہ کو ابنِ ارزق سے حاصل کیا اور اتفاق کے ساتھ شہرت پائی اور کو لوگوں کو ایک زمانہ تک علم قراءت پڑھایا اور عربی کو مضبوط کیا اور لغت حدیث کو مشارک کیا اور ۹ مسال کے بعد دمش میں آئے ، تو امام عبد الرحمٰن سے سنا اور ایک جماعت کو پڑھایا پھر جماد کی طرف نتقل ہوگئے اس سے کئی بارعلم قراءت پڑھا۔

ذہبی نے کہا کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے لکھا اور ان پریقین کی وجہ ہے جمع نہیں کیا اور وہ اپنے فن کے ماہر تھے پھر حماد کی طرف منتقل ہو گئے اور اس میں پڑھاتے اور درسِ و تدریس کرتے رہے حتی کہ ماہِ رمضان 198 ھیں فوت ہوئے اور انہی میں سے امام ، عالم ، عارف ،محمد بن حسن بن فضل

انہیں میں سے فقیہدامام مظفرالدین احمد بن علی المعروف بدابنِ ساعانی شِخ حنفیہ ہیں امام یافعی نے کہا کہ انہیں نگ انہیں ذکاوت ، فصاحت اور حسنِ خط میں بطورِ مثال پیش کیا جاتا تھا اور فقد اور اصول فقہ میں ان کی کئی تصانیف ہیں، اور علم ادب کے بارے میں مفید مباحثہ اور بغداد شریف میں مستنصری حنفی جماعت کو پڑھانے والے اور 194 ھیں وفات پائی اور انہیں میں سے امام علامہ برہان الدین محمد نسقی متعلم حنفی مسلم میں فوت ہوئے۔

انہیں میں سے الملک الناصر، داؤ دبن معظم بن عادل صاحب کرخ، مؤید الدین نے انہیں اجازت دی اور بغداد میں ساع کیا اور حفی، فاضل، مناظر، ذکی، علم ادب سے باخبر اور بہترین شاعر اپنے باپ کے بعد دمشق کے والی پھراس سے اس کے چچاا شرف نے حکمرانی چھین لی تو وہ شہر کرخ کی طرف چلے گئے اور ۲۱ سال تک اس پر حکومت کی اور وہ تخی، ممدوح تھے۔ ۱۵۲ ھیں وفات پائی ایسا ہی تاریخ یافعی میں ہے اور انہیں میں سے فقیہہ عمر ابو بکر بن ہلال اربی جو کہ ۱۹۷ ھیں فوت ہوئے اور انہیں میں سے فقیہہ متی ابوالعلا سے فقیہہ متی ابوالعلا محمود بن الی بکر بخاری حفی موجے میں فوت ہوئے اور انہیں میں سے فقیہہ متی ابوالعلا محمود بن الی بکر بخاری حفی موجے ہوئے۔

انہیں میں سے علامہ سند الحققین ، بر ہان المدققین ، قطب الدین محمود بن ضیاء الدین شیرازی حنی صاحب تصانیف واتوالیف کثیرہ مشہور ہیں فنون علوم معقول ومنقول کے بارے میں اور محقق طوس کے شاگر دتیریز میں ہوا کھیں وفات پائی ، اور انہیں میں سے مند عالم ، کمال الدین اسحاق بن ابی بر طبی ابن خاس حفی ، ابن یعیش ، ابن مہرہ اور ابن رواحہ سے ساع کیا ماور مضان ۲۰ یا ۸۰ سال سے زیادہ عمر میں وفات یائی۔

اسی طرح امام یافعی نے ذکر کیا ہے اور انہیں ہیں سے امام علامہ قاضی القصاہ خفی متقی علامہ ، مناظر ، چن کے ذہانت و مناظر ہ کی مثال بیان کی جاتی ہے ، امام متقی ، مضبوط کئی اصحاب نے اس کے ساتھ تخ تک ( حدیث ) کی ہے ، حفی اور شافعی دونوں غداجب کو پہچانے تھے انہیں پڑھا اور ان میں کتابیں لکھیں اور بہر حال اصول اور معقول ان میں تو وہ منفر دمقام والے ہیں اور ان کی کئی تصانیف ہیں جن میں سے فقیہہ شافعی میں شرح عالیہ ، شرح منہاج ، بیضاوی ، شرح مصباح امالی ، تعالی تی ، تیم یز اور اس کے اردگر کفوت ہوئے۔ کوفوت ہوئے۔ کوفوت ہوئے۔ انہیں میں سے علامہ شمل الدین محمد خفی قراءت و عربی کے استاذ ۲۹ کے ھیں فوت ہوئے اور انہیں ایس میں سے علامہ شمل الدین محمد خفی قراءت و عربی کے استاذ ۲۹ کے ھیں فوت ہوئے اور انہیں

انوارامام اعظم عدم المسام المطلم

میں ہے قاضی القصناہ اشرف الدین احمد حنی ، علامہ جزوی نے کہا کہ استاد کی حیثیت میں لوگوں سے اعلم سے ہے۔ <u>۵</u>کے ھیں وفات پائی اور انہیں میں سے شخ محقق فقیہہ ، حنی ، فخر الدین ، ابومحمد عثمان بن علی زیلعی ، صاحب تبیان اور شرح کنز وغیرہ قاہرہ میں ۲۲ ھیں فوت ہوئے اور انہیں میں سے امام علامہ معقول و منقول کے حاوی ، عبیدا للہ صدر الشریعت ، صاحب تنقیح و توضیح ، شرح و قاریہ اور اس کے ماسوا کئی ایک تصانیف والے ، بخارا میں کے ہیں فوت ہوئے۔

اورانہیں میں سے محربن علی بن صلاح ابوعبداللہ مصری تقی المعروف یہ حریری طبقات قرار میں کہا کہاس کے قاری کہنے میں کوئی حرج نہیں ۳۰ کے ہیں پیدا ہوئے، مدرسہ خرفشہ کے امام ہوئے اور قضاء میں مشغول ہوئے جو پڑھانے کے لیے صادر کیا جاتا ہے اور ۸۰ کے ھیا ہو ہے ہے قریب جیسا کہ میرا خیال ہے فوت ہوئے اور ان میں سے شخ قاری بدرالدین خفی علامہ جزری کے استاذ ۸۷ کے ھیں فوت ہوئے ان میں سے فقیہ کہیر، استاذ العلماء مولا ناحمیدالدین شاخی حفی بخارا میں ا۸ کے ھیں فوت ہوئے اور ان میں سے شخ مکرم، معظم، ہادی، زین الدین الو کمرتا کبادی حفی مشہورولی جس کے بارے قطب الاولیاء شخ بہاوالدین العقیندی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک وہ علم کے ذریعہ اللہ سجان تعالی تک واصل ہوئے دریعہ اللہ سجان تعالی مسلم ہوئے اور انہیں میں سے فقیہہ ابن رضی انہیں میں سے فقیہہ ابن رضی ماحب عالم مدرس، شخ صدرالدین مجمد بن علی بن منصور سے علم فقہ حاصل کیا اور اس میں کمال پایا اور ماحب عالم مدرس، شخ صدرالدین مجمد بن علی بن منصور سے علم فقہ حاصل کیا اور اس میں کمال پایا اور تمام علوم میں شریک ہوئے کی خواب میں وفات پائی اور اقراء کی جامح متجہ کے قرب میں دفن کے گئا ور انہیں میں حفو ہوں کی جامح متجہ کے قرب میں دفن کے گئا ور انہیں میں حفو ہیں عبد کے قرب میں دفن کے گئا ور انہیں میں حفو ہیں عبد کے قرب میں دفن کے گئا ور انہیں میں حفو ہیں عبد کے قرب میں دفن کے گئا ور انہیں میں حفو ہیں عبد کے قرب میں دفن کے گئا ور انہیں میں حفو ہیں عبد الرحمٰن ہیں۔

طوائع ، مطالع ، قطب رازی پرشرح شمیه اور مطول ، مخضر، شرح بدایة الحکمة العین حکمة الاشراق ، تحفیم نحو میں رضی اور کہا جاتا ہے کہ علم نحو میں رضی انہوں نے بھی تحریر کی ہے اور مسودہ میں بہت ہی سقم کی وجہ سے کنارہ کشی اختیار کرلی جن پر میں واقف ہوا ہوں اور ان کا حاشیہ شرح نقرہ کا ردعلی المتوسط پراور تلخیص المخیص اور عوائل جرجانی رسالة الوضع شرح اشارات للطوسی ، اللوسے واللوسے والتوضح ، نصاب فارسیہ ، اشکال تائیس شرح عضد تحریرا قلیدس للطوسی اور قصیدہ کعب بن زہیر پرحواشی ہیں۔

اور فاری میں علم صرف کے بارے ایک مقدمہ، اور سلطان سکندرصاحب تبریز کے سوالوں کے جوابات اور فاری میں رسالہ وجودیہ اور دوسرارسالہ معقلی تقسیم کے اعتبار سے الموجود نی الوجود کے بارے میں اور دوسراعلم حروف اور آ واز اور ایک رسالہ علم ادوار کے بارے ہے اور علم منطق میں صغری، کبری اسی کی تصنیف ہیں اور یہ دونوں فاری میں تھیں اور ان کے لڑکے سید محمد نے انہیں عربی زبان میں نقل کیا اور ان کا ایک رسالہ خواجہ بہاء اللہ بین نقش بندر حمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں اور رسالہ شہب البینة فی الوجود والعدم ۔ لین وجود اور دوسرا الا فاق والانفس کے بارے ان کی بہتالیفات حافظ سخاوی نے الفوع اللامع میں ذکر کی ہیں۔

اور کہاوہ امام، علامہ، زاہد، اور انتہائی فہم وذکاء کے مالک اور روائی کے ساتھ عبارت کو بیان کرنے والے شخ ، سفیدریش، فصاحب و بلاغت میں اعلیٰ اور ان کی عبارت طریقہ مناظرہ ، مباحث اور دلیل بنانے میں عقل تام والے اور اشتخال ، اشغال پر بھٹی کرنے والے کے لئے مرّ بن اور پورا کرنے والی ہے اور ان کالڑکا محمد جس نے کئی علوم میں شروح تحریکیں اور وہ فوت ہوا تو چالیس کے قریب اس کی تصانف تھیں اور ان کالڑکا محمد جس نے کئی علوم میں شروح تحریکیں اور وہ فوت ہوا تو چالیس کے قریب اس کی تصانف تھیں اور اللہ کے والداس وقت تک زندہ رہے کہ تمام علاقہ کا کشر شہروں کے نضلاء ان کے تلاندہ اور تلاندہ اور تلاندہ کی کتب مدارس عربی میں پڑھی جانے لگیں اور علاء نے ان کی خدمت کی اور اور ان کے کلام کی خوبی اور عمد گی کی وجہ ہو لی سیاس تک کہ کہا وگی اور ان کی کتب مدارس کی متاب کی اللہ کی رحمت ہواس کا کلام نتبی ہوا۔ اور ان میں سے علامہ تمنا و مارونی حنفی ، اصول وحدیث میں ابن صلاح کی مختصر کے شارح والا چیس فوت ہوئے اور ان میں علامہ میں فوت ہوئے اور ان کے فضائل بے شار اور ان کے منا قب مشہور ہیں اور ان میں علامہ میں فوت ہوئے اور ان کے فضائل بے شار اور ان کے منا قب مشہور ہیں اور ان میں علامہ واعظام میں میں فوت ہوئے اور ان میں سے علامہ تمنی استخدری صاحب تصانف واعظام میں میں میں میں میں عمل میں میں میں میں میں میں اس کے متاب کے متاب کی متاب کی متاب کے متاب کی متاب کی میں اس کے میں واعظام میں میں فوت ہوئے اور ان میں سے علامہ تمنی استخدری صاحب تصانف واعظام میں می میں اس کی میں اس کے علامہ تمنی استخدری صاحب تصانف واعظام میں میں میں میں میں فوت ہوئے اور ان میں سے علامہ تمنی استخدری صاحب تصانف

زیادہ مجمع علیہ کوئی نہیں تھااور دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو سنا گیا کہ وہ ۲۰ بچھ یں فوت ہوئے اورانگی مثل ان کے بعد پیدائہیں تھااور دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو سنا گیا کہ وہ ۲۰ بچھ یں فوت ہوئے اورانگی مثل ان کے بعد پیدائہیں ہوااور کئی جگہوں میں درسِ دیااور دارعدل (عدالت)ممہیں فیصلہ کے اورائہیں میں سے فاضل کامل ،محمد بن ابراہیم ابوعبداللہ زنجیل دمشتی حنی نقیب فقیب زنجیلہ کے مدرس اور عدلیہ میں قاضی القصناہ کے عہدہ کے والی ہوئے اور اس کے ساتھ پڑھایا اور محمد بن احمد بن حسن البنان نے پڑھااور مکمل نہ کر سکے ،۳۹ بچھ میں ان کی پیدائش تھی۔

تمام علم حاصل کرنے والوں ہے بہتر جزاءدے۔ پھر میں نے طبقات میں ان کے مناقب میں دیکھا اور ان کا حنی مسلمان ہونا ظاہر ہوتا ہے تو میں فائدہ کو پورا کرنے کے لئے ایک فصل لا باہومؤ لف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کی بہت ی تالیفات ہیں پچھ ان میں سے تو مشہور متداول ہیں اور پچھان میں سے مشہور متداول نہیں اور ان میں سے تفسیر زہراد ن شرح فرائض سراجیہ شرح وقابہ۔شرح مواقف ۔شرح مفتاح سکا کی اور نصیر طوی کے تذکرہ کی شرح علم ہیئت میں پٹمیینہ کی شرح اور فاری میں شرح کا فیہا ورحواشی میں سے حاشیہ کشاف اور حاشیہ مشکو ہ علا مہ جلی کا خلاصہ ،عوارف اور علم فقہ میں ہدا ہیہ پر حاشیہ اور اس کے اوائل میں التجر بہلا صغبانی کی شرح اور شرح

جلیلہ ان میں سے حاشیہ تغییر بینادی ، مواقف ، عضدی ، مطول ، شرح مختصر و قابیہ ہیں۔

اوران میں سے علامہ ابراہیم طراملمی صاحب کتاب الاسعاف، مواہب الرحمٰن اوراس کی شرح مستی بدالبر ہان ۲۴ ہے میں فوت ہوئے اوران میں سے فاضل کامل ثقہ احمد بن حسن طرا بلی حنی صاحب کتاب مختار الاختیار ۹۲۸ ہے میں فوت ہوئے اور ان میں سے علامہ قدوۃ الفول ، جامع مغفول ومعقول مولانا عبدالعلی برجندی حنی ، صاحب تصانیف جلیلہ ، جن میں سے شرح تذکرہ ، شرح تحدیر ، شرح شمسیہ شرح مختصر وقابیہ فاضل شیروانی کے شاگر داور ان میں سے علامہ تحریر ، مولانا احمد جندی صاحب تحقیقات و تدقیقات اور تصانیف عمدہ اور تالیفات عجیبہ الاق میں سے علامہ تحریر ، مولانا احمد جندی صاحب تحقیقات آئہ حنفیہ کی مثال آسان میں ستاروں کی مانند ہیں جنہیں د کھنے والا پردوں کود کھتا ہے جن کا شارم کمکن نہیں اور ان کی گئتی محال ہے اور ان میں سے جوہم نے ذکر کیا ہے تو وہ بحر ذخار میں سے ایک قطرہ ہے۔

ورنہ مارواءالنہر، بدخشاں ، ہند ، روم ، کاشغر،خوارزم اور بخارا کےشہروں زمانہ زمانہ میں ہزار ہزار علماءعرفاءیائے جاتے ہیں اوران سے فتاویٰ لئے جاتے ہیں جنہیں اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

اوراب میں تبرکا ماوراءالنہراور ہند میں اکابراولیاء سے ایک جماعت کا ذکر کرتا ہوں اوراب اس رسالہ کوختم کرتا ہوں ،تو ان میں سے امام ربانی ، قطب صمرانی عبدالخالق ،خجد وانی قدس سرہ سلسلہ ، عالیہ معروفہ بہسلسلہ ،خواجہاقد س اسرارہم کے رئیس ان کے مناقب بے ثیار ،معارف مخفی نہیں اوروہ شخ امام ابو یعقوب پوسف ہمدانی قد سہر ہ کے مرید جن کا ابھی ذکر گزر چکا ہے۔

اولیاء کبار کے شیخ جن میں سے عارف کامل ،خواجہ عارف اڑیوکری اورخواجہ احمد میں ،خواجہ ادلیاء کلاں ہیں اور انہیں میں سے مشہور ولی خواجہ محمود خبیر فغوی شیخ اڑیوکری کے مرید ، اور انہیں میں سے شیخ

جلیل، دتی نبیل صاحبِ مقامات وکرامات خواجه علی رامیتنی المعروف به عزیزال اور وه شخ محمود جبیر فغوی نرکور کے مرید بین اورانہیں میں سے امام مقتداء خواجه محمد باباء ساس قدس سرو جو کہ شخرامیتنی ندکور کے مرید، اوران میں سے سیدصاحب کمال وا کمال، امیر کلال جو کہ خواجه محمد باباء فدکور کے مرید، اور شخ قطب الاولیاء ، امام العرفاء، بہاء الحق والدین المعروف به نقش بندرضی الله عند الاکھ میں فوت ہوئے اور انہیں میں سے قطب الآفاق، دتی علی الاطلاق ججة الاولیاء بر بان العرفاء والاذکیاء جو کہ نقش بندی بخار کے ساتھ مشہور ہیں ۔ قطب الآفاق، دتی علی الاطلاق جمتالا ولیاء بر بان العرفاء والاذکیاء جو کہ نقش بندی بخار کے بیان سے عقلیں عاجز بیں اور زبانیں ان کے بیان سے قطب الا برارو تی مختار، علاء الدین عطار محمد بخاری، جو کہ شخ امام بہاء الدین نقش بند قدس سرہ کے مرید، جو قطب الا برارو تی مختار، علاء الدین عطار محمد بخاری، جو کہ شخ امام بہاء الدین نقش بند قدس سرہ کے مرید، جو کہ اللہ تعالی کے اکابراولیاء میں سے ہیں، رجب کی ۲۰ تاری خبدھ کی رات ۲۰ مجھ میں فوت ہوئے اور اس کی قرمنورہ صفانیال میں ہے۔

اور انہیں میں سے قد وہ العرفاء المحققین اسوہ العلماء المدققین ،سند المحد ثین محمد بن محمود حافظی بخاری المعروف به پارساقت سر ، جو کہ شخ امام بہاء الحق والدین نقشبند قدس سر ، کے اکا برساتھوں میں سے جیں اور ان کی بہت بڑی تصانیف ہیں جن میں سے فصل الخطاب ، التحقیقات ، الفصول الستہ اور تفسیر مدینہ طیبہ میں ۲۲۸ھ میں فوت ہوئے اور انہیں میں سے ولی ابن ولی حافظ الدین الوقعر بن محمد پارسا البخاری جو کہ علم شریعت وطریقت کے جامع تھے۔اسرار حقیقت پر آواز دینے والے ۸۲۵ھ میں فوت ہوئے اور ان کی قبرمبارک بلخ میں ہے۔

اورانہیں میں سے ولایت کے شجراور ہدایت کے شمر عارف ابن عارف حسن بن علاء الدین العطار فی صاحب احوالِ غریبہ اور مقامات عجیبہ علیاء سے پیرعیدالاضی کی رات شیراز میں ۲۶ کے میں فوت ہوئے اور انہیں میں سے عارف کامل مولانا اور انہیں میں سے عارف کامل مولانا لیقوب چرخی جو کہ امام خواجہ بہاء الدین نقش بندقدس سرترہ کے ساتھیوں میں ہیں۔

اورامام خواجہ علاء الدین عطاء قدس سرّہ کے پاس درجات کمال کوحاصل کیا۔ اور وہ ہمارے شخ ناصرالدین خواجہ عبیداللہ ملقب بہاحرار قدس سرّہ کے شخ ہیں اوران میں سے شخ محقق ، قدوۃ العرفاء مولانا نظام الدین خاموش محی الملۃ والدین عطاء قدس سرّہ ہ تصرفات عظیمہ اور بلندو حسین مقامات کے مالک مسلام میں فوت ہوئے۔ نوارامام اعظم

# امًا م ابوحنيفه اورفقه حنفي

از: حضرت علامة قاضي غلام محود بزاروي رحمة الله عليه

الحمد لله الذي فتح قلُوبَ العلماء بمفاتيح الايمان وشرح صدور العرفاء بمصابيح الايقان وافضل الصلوة واكمل التحيات على صاحب الموجودات و بدر المخلوقات محمد المحمود في اقواله وافعاله احواله وعلى اله واصحابه وتابعيهم ومتبعهم خصوصاً على آئمة المجتهدين لاسيماً على الائمة الامام عظم ابى حنيفة النعمان الذين هم حملة علومه ونقلة آرابه.

ا مابعد! اما م الائرسيد الفقهاء ذكى الامت واس الاتقياء مجام كبير حضرت نعمان بن ثابت الكوفى رحمت الشعليه بيل جهال خالق كا كنات نے اور بہت ى خوبيال اور بھلا كيال وديعت ركھى تھيں وہال ان كوعلم حديث ہے بھى وافر حصة مرحمت فرمايا تھا۔ ہم نهايت اختصار كے ساتھ فن روايت اور علم حديث بيں ان كارتبداور پايد بحواله عرض كرتے ہيں تا كہ ہرا يك منصف مزاج كوچے حقیقت معلوم ہو سكے اور متعصب وغلط كار لوگوں كے جھوٹے پروپيگنڈے متاثر ہوكر خدا تعالى ك فيل اور پارسابندہ سے عداوت اور وشمنى اختيار كركے محاربتِ خداوندى كاشكار ہوكر کہيں وہ اپنی آخرت ہی كوضائع نہ

ابتدائی تعارف: امام ابوصنیفه نعمان بن ثابت م م پیدا ہوئے نعمان نام ابوصنیفه کنیت (بیکنیت حققی ب اس لیے که امام عظم کی کمی اولاد کا نام صنیف نیس سال بیکنیت و صفی معنی کے اعتبار سے بے یعنی ابوالملة الحسدید ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے )

فَاتَدِعُواْ مِلَةَ اِبُرَاهِیْمَ حَنِیْفاً "توسبابراہیم کے دین پرچلوا رہ ۱۰ ال عدران آیت ۹)

امام صاحب نے ای نبست کی وجہ ہے اپنی کئیت ابوصیفہ اختیار فر مائی ) اور امام اعظم لقب ہے۔ آپ کے دادا
علوی دورِخلافت میں دولتِ اسلام ہے مشرف ہوئے اسلامی نام نعمان رکھا گیا۔ اپنے وطن کا تخذ 'فالودہ' نذرگزاری
حکومت کے دارالخلافہ کوفہ پہنچ حصرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی اپنے وطن کا تخذ 'فالودہ' نذرگزاری
اور اپنے نیچ ثابت کے لیے وُعا چاہی ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دعائے خیردی۔ ثابت جب بینتالیس برس کے
ہوئے قوم کے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بابرکت فرزند عطافر مایا دادا کے نام پرنام رکھا گیا آپ کی عمر جب ۱۱ تا ۱۳ اللی ہوئی تو آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ۔ کا سال کی عمر میں تحصیل علم
کی طرف متوجہ ہوئے 'وفاجے میں امام حماد کی درس گاہ میں حاضر ہوئے اور جب تک استاو محترم زندہ رہے آپ

جیسا کہ کہا گیا ہے اور سید، سند، علام محقق سیّد شریف آپ کے ساتھوں اور مریدین میں سے ہیں اور ان میں سے ہیں اور ان میں سے شخ کامل مولانا سعد الدین کا شغری قدس سرّ ہ اور محققین مولانا سعد الدین نماز ظہر کے درمیان میں کے جمادی الاخری ۲۸۸ھ میں فوت ہوئے۔

سبحان ربک رب العزتِ عما يصفون والسلام على المرسلِين والحمد الله رب العملين ۱۳ مریج الاقل اسماج مترجم مترجم محرعبدالقيوم قادري

خادم طلبه دارالعلوم غوثيه رضوبيه وخطيب جامع مسجد بلال حنفيه ابل سنت وجماعت مريد كے ضلع

حدیثیں اور کس کے پاس نتھیں۔

علامها بن سور ، اسد بن عمر ورضى الله تعالى عنها ندكور بى كے بارے ميں فرماتے ہيں كه۔

و کان عندہ حدیث کثیروھو ثقة انشاء الله لین ان کے پاس بہت حدیثین تھیں اور انشاء الله وہ ثقة تھے۔ (تاریخ بغداد جلد کاس ۱۲)

اب اس معلوم ہوا کہ امام اسد بن عمر وجوخو دصاحبِ احادیث کثیر تھے امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوان سے بھی کہیں زیادہ حدیثیں یا تھیں۔

امام صدر الانمه مكى الحنفى رحمة الله عليه ام كى بن ابراجيم رحمة الله تعالى عليه (المتوفى 110) جو الحافظ الامام اورشخ خراسان تصامام اعظم رحمة الله عليه كي ارب من لكسة بين كدر

ولزم اباحنيفة رحمه الله و سمع منه الحديث والفقه واكثر منه الرواية

یعنی انہوں نے امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کران سے حدیث اور فقہ کا ساع کیا اور ان سے بکثرت روایتیں کیں۔''

بید صفرت امام بخاری رحمته الله علیہ کے استاذ تھے اور سیح بخاری میں بائیس ثلاثیات میں سے گیارہ کی بن ابراہیم کی سند سے ہیں اور یہ بڑے پایہ کے حفٰی تھے گویا ان کی عالی سند کے ساتھ امام بخاری رحمته الله علیہ کو یہ رُتبہ اور شرف عاصل ہوا کہ سیح بخاری میں گیارہ ثلاثیات ان کی سند سے درج کیں۔

علامہ خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ محدث بشر رحمتہ اللہ علیہ بن مویٰ (التوفی ۲۸۸ھ) (جوکہ المحدث الله ما اور الشبت تھے جیسا کہ تذکرہ جلد ان ملا میں ہے) سے اور وہ اپنے استاذ محترم حضرت امام ابوعبد الرحمٰن المقری (التوفی ساتھ ہے) (یبھی الامام، محدث اور شخ الاسلام تھے، تذکرہ جلد ان ساتھ) سے اور انہوں نے امام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے نوسوحدیثیں سنیں تھیں۔ (مناقب جسم ۲۱۷) یہ جب امام صاحب سے روایت کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ۔

وكان اذا حديث عن ابى حنيفة رحمته الله تعالى عليه قال حدثنا شهنشاه

(تاریخ بغدادج ۱۳ س۳۵)

و انوارامام اعظم کی دیده کی دیده

( تقریباً ہیں سال)ان سے علمی استفادہ کرتے رہے امام حماد کے علاوہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سے مشاہیراسا تذہ سے استفادہ کیا جن میں امام جعفرصادق رحمتہ اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہے۔

امام اعظم ممكثر فی الحدیث ستھ: رئیس الحدیث شخ الاسلام سفیان بن عُیینه فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس بہتی نے بجھے محدث بنایا ہے وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ اور محد بن ساعہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں (لیعنی ان مسائل میں جو آپ اپنی شاگر دول سے کصواتے اور املا کر داتے تھے ) ستر ہزار سے زیادہ صدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ اور اپنی کتاب الآ ثار کو چالیس ہزار احادیث سے نتخب فرمایا تھا اور حافظ الحدیث محدث کیر پیمی معین کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا آ دمی نہیں دیکھا جس کوہم محدث وکیج بن الجراح پر ترجیح دے سیس اور وہ امام ابو حنیفہ بن محمد اللہ علیہ کی رائے کے موافق فتوئی دیتے اور آپ سے تمام احادیث مبارکہ کو یاد کرتے تھے اور انہوں نے امام صاحب سے کثیر حدیثیں نی تھیں!! اب اس سے واضح ہوا کہ خود امام اعظم مکثر فی الحدیث سے نہ کہا ہے کہ آپ کو صرف سولہ یا سترہ حدیثیں ہی معلوم تھیں ابن قیم اپنی کتاب ''اعلام المؤقعیں'' بیں معصین نے یہ کمان کیا ہے کہ آپ کو صرف سولہ یا سترہ حدیثیں ہی معلوم تھیں ابن قیم اپنی کتاب ''اعلام المؤقعیں'' بیل متعصین نے یہ کمان کیا ہے کہ آپ کو صرف سولہ یا سترہ حدیثیں ہی معلوم تھیں ابن قیم اپنی کتاب ''اعلام المؤقعیں'' بیل متعصین نے یہ کمان کیا ہے کہ امام ابی حنیفہ نعمان نے اپنے شہر کے جملہ علاء حدیث سے احاد یث کو جمل کرلیا

(یجی بن آ دم حضرت امام بخاری کے شیوخ کے شیوخ میں سے تھے اور امام بخاری نے ان کی روایت سے حدیث اپنی ''صحیح بخاری'' میں روایت فرمائی ہے اور یہ حضرت امام ابو صنیفہ کے ہم عصر لوگوں میں سے تھے۔ (حاشیہ اعلاء السنن مقدمہ ص۱۹۲) امام اعظم علمائے محتققین کی نظر میں

شخ الاسلام ابن عبدالبرمالكي تحرير فرماتے ہيں۔

وردی حسد بن زید عن ابی حنیفة احادیث کثیره لیمی مادبن زیاد نے امام ابوضیفه بهت ی صدیثیں روایت کی بیں \_(الانقاء ص ۱۳۰)

اگرامام ابوصنیفہ کے پاس حدیثیں تھیں ہی نہیں یا کہ بہت ہی قلیل حدیثیں تھیں تو پھر حضرت جماد بن زیدنے ان سے احادیث کثیرہ کیونکرروایت کی تھیں۔امام وقع بن الجراح (التوفی <u>کواج</u>ے) جوالامام الحافظ الثبت اور محدث العراق تھے۔فرماتے ہیں:

لقد وجدالورع عن ابى حنيفة في الحديث مالم بوجد عن غيره

(مناقب امام صدر الائمهج اص ١٩٧)

یعنی بلاشبہ امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے حدیث میں وہ احتیاط کی ہے کہ اور کسی سے ایسی احتیاط نہیں پائی

حمى

یعنی امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ متقی ، پا کہاز' عالم' صدافت شعار اور اپنے اہلِ زمانہ میں سب سے بڑے حافظ تھے۔

امام المجرح والتعديل يحيى بن سعيدن القطان رحمة الله عليه حفرت الم ابوطيفه رحمة الله عليك بارك مين فرمات بين كه

" انه والله لا علم هذه الامة بماجاء عن الله ورسول. (مقدمه كتاب التعليم علامه مسعود بن شبه سندهى عليه الرحمة ' بحواله ابن ماجه اور علم حديث ص١٢١)

یعن خدا تعالی کی قتم! امام ابوصنیفه رحمته الله علیه اس امت میں خدا تعالی اور اس کے رسول برحق سے جو پھے بھی ا اوار دہوا ہے اس کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

ویکھیے اگرامام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوقر آن کریم اور حدیث شریف کے علم میں پوری مہارت اور کمال حاصل نہ ہوتا تو ناقدِ فن رجال اور سرتاج محدثین کبھی قسم اٹھا کریہ بیان نہ دیتے۔

امام محمد بن ساعدر حمته الله تعالى عليه كاحواله ببلے بھى يہاں لكھاجا چكا ہے اور حضرت ملاعلى قارى رحمته الله عليه بھى ان نے قل كرتے ہيں كه ـ

امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے پچھاو پر حدیثیں بیان کیں ہیں۔اور چالیس ہزاراحادیث سے (کتاب الآثار) کا انتخاب فرمایا ہے۔ (بذیل الجوا هرص۲، ص۲ مے علی قاری کی )

(مناقب على ن القارى مكى بذيل الجواهر جلد٢ ، ص ٣٧٣)

امام صدر الائمد سے ملاعلی قاری رحمت اللہ علیدار قام فرماتے ہیں کہ۔

امام ابوحنیفه رحمته الله علیه نے کتاب الآثار کوچالیس ہزار حدیثوں سے انتخاب کیا ہے۔

صد حیرت کی بات ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ستر ہزار سے زیادہ حدیثیں اپنی تصانیف میں بیان فرماتے ہیں اور چالیس ہزار حدیثوں ہے'' کتاب الآ ثار'' کا امتخاب کرتے ہیں۔ بایں ہمہ متعصب لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فن حدیث میں بیتیم متصان کو حدیث ہے کوئی میں نہ تھا ان سے صرف سترہ حدیثیں مروی ہیں یہ کس قدر ظلم عظیم اور ناانصافی کی بات ہے اور یارلوگ صرف ایسے ہی حوالوں پراکتفا کر لیتے ہیں اور دوسری طرف کے ٹھوں حوالے بالکل ہفتم کرجاتے ہیں۔

ایک ضروری وضاحت:

واضح ہو کہ محدثین کرام کی بیاصطلاح ہے کہ سند کے بدلنے اور اس طرح سند کے کسی راوی کے بدلنے سے

یعنی جب وہ ہم سے امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی سند سے کوئی حدیث بیان فرماتے تو کہتے تھے ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔

اندازہ فرمائے کہ ایک محدث کامل اور شیخ الاسلام، حضرتِ امام ابوطنیفہ رخمتہ اللہ علیہ کوروایت اور حدیث کا اور شاہ ہی نہیں کہتے بلکہ شہنشاہ کہتے ہیں جو شخص اپنے دوراور زمانے میں حدیث کا شہنشاہ کہتے ہیں جو شخص اپنے دوراور زمانے میں حدیث کا شہنشاہ کہتے میں کوئی شک باقی رہ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدیث ہونے میں کوئی کسراور کی شم کا کوئی شک باقی رہ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ہے بہرہ ہے جو معتقد ''میر'' نہیں۔

امام صدرالائمه اپنی سند کے ساتھ امام زفر جمته الله علیہ سے روایت کرتے ہیں کد

قال کان کبراء المحدثین النج یعنی بڑے بڑے محدثین مثلاً زگریابن ابی زائدہ رحمت الله علیہ عبدالملک رحمت الله علیه، عبدالملک رحمت الله علیه، مطرف بن طریف اور حسین بن عبدالرحمٰن وغیرہ امام ابو صنیفه رحمت الله علیه کے پاس آتے جاتے رہتے تھا ور ایسے (دقیق) مسائل ان سے دریافت کرتے تھے جوان کو در پیش ہوتے تھے اور جس عدیث کے بارے بیں ان کو اشتباہ ہوتا اس کے متعلق بھی وہ ان سے موال کرتے تھے جوان کو در پیش ہوتے تھے اور جس عدیث کے بارے بیں ان کو اشتباہ ہوتا اس کے متعلق بھی وہ ان سے موال کرتے تھے۔

اگرامام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوفنِ حدیث میں مہارت تا محاصل نہ ہوتی یاوہ حدیث ہے (معاذ اللہ) بے بہرہ ہوتے تو ان کم برائم کو ان کے پاس آنے جانے اور حدیث میں ان سے شکوک وشبہات نکالنے کی کیا مصیبت بڑی تھی۔ تھی۔

مشہورمحدث امام مسعر بن کدام رحمتہ اللہ علیہ (المتوفید ۱۵۵ھ ہے) (جوالا مام الحافظ اور احدالا علام تھے تذکرہ ج ا ص ۱۷۷) فرماتے ہیں کہ۔

طلبت مع ابسی حنفیة الحدیث فغلبنا الن لین میں نے امام ابو صنیفہ کے ساتھ حدیث کی تحصیل کی الکین وہ ہم پر غالب رہاور ہُم میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں بھی ہم پر فائق رہاور ہم نے ان کے ساتھ فقہ طلب کی تواس میں ان کا کمال تم مے تفی نہیں ہے۔

غور کیجئے کہ چوٹی کامحدث ادر صحاح ستہ کا مرکزی رادی حضرت امام ابو حنیف رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی علم حدیث میں فوقیت اور برتری کوکس شان سخاوت سے تعلیم کرتا ہے۔

محدث جليل امام يزيد بن بارون رحمته الله عليه فرمات بين-

كان ابوحنيفة تقياً نقياً زاهداً عالماً صدوق اللسان احفظ اهل زمانه

(مناقب شميري بحواله ابن ملجه اورعلم حديث ص٢١ أز عبد الرشيد نعماني)

212

یعنی امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جار ہزار حدیثیں روایت کی ہیں دو ہزار تو صرف حماد کے طریق سے اور دو ہزار باقی شیوخ سے۔

یعنی اگر تکرارا ورتعد دطرق واسانید سے صرف نظر کرلی جائے تو تقریباً چار ہزار حدیثیں ان سے مروی ہیں اور اگراسانید وطرق کو پیش نظر رکھا جائے تو ستر ہزار سے بھی ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے جن کا تذکرہ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں کیا ہے۔

## أمام صاحب كي تصانف كامطلب:

یہ بات بھی ملحوظ خاطررہے کہ امام صاحب کی تصانیف سے کیا مرادہے؟ بعض علاء جن میں خصوصیات کے ساتھ شبلی نعمانی (المتوفی ۱۳۳۲ھ) پیش بیش بیں۔ بید وی کرتے ہیں کہ امام صاحب کی اپنی کوئی تصنیف ہی نہیں حتی کہ فقد اکبر بھی ان کی اپنی نہیں 'جب کہ حضرات غیر مقلدین کے عالم ابر اہیم صاحب میر سیالکوئی ایک مقام پرار قام پذریہیں

"امام ابنِ تیمیه "منهاج السن میں فقد اکبر حضرت امام صاحب کی کتاب قرار دیتے ہیں پس ثبلی کے انکار کی بناء پراسے معرض بحث میں لانے کی ضرورت نہیں۔ (حاشیہ تاریخ اہلِ حدیث ص ۲۲)

لہذااہام صاحب کی تصانیف ہے وہ المائی تصانیف مراد ہیں جن کوان کے لاکن اور قابلِ قدر تلا ندہ مثلا اہام ابو

یوسف رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ اہام صاحب کی تعلیم اور تدریس کے وقت قید تحریبیں لے آتے تھے جیسا کہ اہلِ علم

بخوبی جانے ہیں کہ ''احکام الاحکام'' شیخ الاسلام ابوالفتح محمہ بن علی رحمتہ اللہ تعالی علیہ الشہیر بابن وقی العیدالشافعی

(الہوفی عندہ ہے ) کی اپنی تالیف وتصنیف نہیں ہے بلکہ وہ الماکرواتے لکھوایا کرتے تھے اور الن کے لائق و فائق شاگرد

الشیخ القاضی اسمعیل بن تاج الدین رحمتہ اللہ تعالی علیہ الاثیر الحلی الشافعی لکھتے جاتے تھے اور

اللہ علیہ کی اپنی تصنیف نہ ہونے کے باوجودوہ انہی کی تصنیف مجھی جاتی ہے دیگر متعدد شراح حدیث کی عبارات کے علاوہ

الشیخ القائی متعدد مقامات پرفتح الباری شرح بخاری میں ارقام فرماتے ہیں۔

#### قال ابن دقيق العيد في "احكام الاحكام" الخ

ای طرح امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف ہے وہ املائی تصانیف مراد ہیں جن کوان کے سامنے اور ان کے حکم سے ان کے تلامذہ تیرِ تحریمیں لے آتے تھے، علامہ خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ اسحاق بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ

كان اصحاب ابى حنيفة الذين يذكرو نه ابو يوسف وزفرودائود الطائى الخ. (تاريخ بغداد ١٢ طبع معر٩٣٣١ مير١٣٩١ عليه ١٢٥١ عليه ١٢٥١ عليه ١٢٥١ مير١٣٩ مير١٣٩١ مير١٩٣١ مير١٩٣١ مير١٩٣١ مير١٩٣١ عدیث کی گفتی اور تعداد بدل جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں احادیث کی تعداد کم تھی کیونکہ وہاں پر سند مختفر تھی اور آئمہ صدیث کے زمانہ میں تواحادیث کی تعداد بھی بڑھتی گئی نہ یہ کہ متون حدیث بڑھ گئے جیسا کہ محدثین کرام کی اصطلاح کو نہ بچھتے ہوئے مشکرین حدیث اور ای طرح دیگر بعض باطل فرقوں نے تھو کر کھائی ہے اور بلا وجہ محدثین کرام کو کی طعن بنایا ہے اب آپ کے سامنے مثال کے طور پریہاں ایک حوالہ چیش کیا جاتا ہے کہ مشہور محدث ابراتیم بن سعید الجو ہری رحمته اللہ علیہ (التونی ۱۳۲۸ھ) (الحافظ اور علامہ تنے خطیب بغدادی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ وہ قشہ ثبت اور مکثر یعنی بکثرت حدیثیں روایت کرنے والے تھے۔ تذکرہ جلد ۲۵ میں ۱۹۸۸ کی خاص موقع پر فرماتے ہیں کہ وہ قشہ شبت اور مکثر یعنی بکثرت حدیثیں روایت کرنے والے تھے۔ تذکرہ جلد ۲۵ میں ۱۹۸۸ کی خاص موقع پر فرماتے ہیں کہ۔

كل حديث لايكون عندى من مائة وجه فانا فيه يتيم (تذكرة الحفاظ ٢٥٥٥)

یعنی جب تک ایک ایک حدیث میرے پاس سو سوسندوں کے ساتھ نہ ہوتو میں اس حدیث کے متعلق اپنے آپ کو پیتیم خیال کرتا ہوں۔

اب و یکھنے کہ ایس صدیث متن اور الفاظ کے لحاظ سے تو صرف ایک ہوگی مگرسو (۱۰۰) سندوں اور طریقوں سے جب وہ الگ الگ روایت کی جائے گی تو محدثین کرام کے نزدیک سوحدیث متصور ہوگی اور اگریہی ایک حدیث ہزار سندوں اور طریقوں سے مروی ہوگی تو وہ ان کے نزدیک ایک ہزار حدیث ہوگی یہی مطلب ہے ان عبارات کا جن میں سندوں اور طریقوں سے مروی ہوگی تو وہ ان کے نزدیک ایک ہزار حدیث ہوگی یہی مطلب ہے ان عبارات کا جن میں سندوں اور طریقوں سے مروی ہوگی تو وہ ان کے نزدیک ایک ہزار حدیث ہوگی یہی مطلب ہے ان عبارات کا جن میں سندوں اور خات کا کھ حدیث یا دھی اور فلال کو اتنے لاکھ یا دھیں 'ور ندمتونِ احادیث کی تعداد با تفاتِ محدثین عظام (جن میں خصوصیت کے ساتھ حضرت امام سفیان ٹوری بن سعید ٹوری شعبہ 'امام یجی بن سعیدن القطان 'امام عبدالرحمٰن مہدی اور امام احمد بن خلبل رضی اللہ تعالی عنها قابل ذکر ہیں ) ہیں ہے۔

ان جملة احاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى الصيحة بلاتكرار اربعة الافارس المستدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى الصيحة بلاتكرار اربعة

'' یعنی بلاشبرتمام وہ احادیث صححہ جو بلا تکرار آنخضرت علیقے سے روایت کی گئی ہیں ان کی تعداد چار ہزار ورچار سو ہے۔

ویگرمحدثین کرام کی طرح جہال حضرت امام ابوصنیف رحمت الله علیه کی طرف کم حدیثوں کی کوئی نبعت آتی ہے تو اس سے نظر بظاہر یکی متون احادیث مراد ہیں اور جہال چالیس یا ستر ہزار کا ذکر آتا ہے تو وہاں سے اسانید اور طرق متعددہ سے مروی روایت مراد ہیں چنا نچا مام صدرالائم کی ، امام حسن بن زیاد کے حوالے نے قل کرتے ہیں کہ ، کسان ابو حنیفة یروی اربعة الاف حدیث العنین المحماد والعنین لسائر المشیخة.

(مناقب موفق ج ا ص ٩٢)

214

امام ابوحنیفدر حمته الله علیه کی وسعت نظر اور معامله فہمی کا ندازہ لگانے کے لیے امام محمد بن جریر دحمته الله علیه طبری (الهونی ۳۱۰) اور خطیب بغدادی کا ایک حواله ملاحظه سیجئے وہ فرماتے ہیں که

و کان اب و حدیفة اول من عکلاللبن باالقصب الن یعنی امام ابوطنیفه رحمت الله علیه سب بہلے وہ خص میں جنہوں نے بانس کے ذریعہ اینٹوں کے گنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ (طبری ج مص ۲۳ طبع مصر، تاریخ بغدادی اص اے) غور فرمایئے کہ ان کے اس طرز عمل سے خشت شاری کا طریقہ کس قدر مہل اور آسان ہو گیا ہے اور دینی مسائل کے علاوہ ان کی رائے بھی کتنی کار آمد اور مفید ثابت ہوئی ہے آج تک تقریباً ساری دنیا اس اصول کو معمول بقرار دے رہی ہے خوضیکہ فقہ خفی میں صرف نماز وروزہ جج وزکو ہ وغیرہ ہی کے ابواب نہیں بلکہ معاشیات و سیاسیات معاملات و اضافیات و غیرہ سارے علوم وفنون اس میں سمٹے ہوئے ہیں اور اس کی اس ہمہ گیری نے قلوب واذبان پراستقلال کیا ہے اور لوگ اس کی افادیت اور ضرورت کے شلیم کرنے سے بالکل چارہ نہیں پاتے۔

امام ابوداؤد سليمان رحمته الله عليه بن الاشعث السجتاني (المتونى ١٥٥٥هـ ارشادفرمات بين كدورحم الله مالك كان اماماً رحم الله الشافعي كان اماماً رحم الله اباحنيفة كان اماماً (رحم الله مالك عان اماماً رحم الله عنه الماماً ورحم الله عنه الماماً ورحم الله عنه العلم ج ٢ ص ١٦٣ )

" الله تعالى رحمت نازل كرے امام مالك پر كيونكه وہ امام نظئ الله تعالى رحمت نازل كرے امام شافعى پراس ليے كه وہ امام خصے۔ الله تعالى كى رحمت ہوا بوحنيفه پر كيونكه وہ امام خصے۔

امام ذہبی رحمته الله علیه امام ومحدث ابوداؤ در حمته الله علیه سے نقل کرتے ہیں که-ان اباحنیفة کان اهاما یعنی ابوحنیفه رحمته الله تعالی علیه امام تھے: (تذکره جلداص ١٦٠)

امام ابوداؤد جیسے پختہ کارمحدث جب امامت کاذکر فرمائیں گے تواس سے یہی متبادر ہوسکتا ہے کہ وہ حدیث کی امامت مراد لیتے ہیں اور خصوصیت سے جب امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی لڑی میں منسلک کر کے وہ امام ابوضیفہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تواس امامت سے وہی امامت مراد ہوگی جو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے لیے اعلی سے چونکہ وہ حدیث اور فقد دونوں کے امام تصاور اس لیے امام ابو حضیفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی حدیث اور فقد دونوں کے امام تصاور اس لیے امام ابو حضیفہ رحمت مراد ہوگی ۔

امام صاحب اورآپ کے جملہ تفی اصحاب مرجبہ بیں تھے۔ علام عبدالکریم شہر تانی (التونی ۱۷۵ھ) فرقد مرجہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

یعنی اصحاب ابی حنیف رحمت الله تعالی علیه جوان کے مسائل میں ندا کرہ کیا کرتے تھے یہ تھے امام ابو یوسف زفرو داؤد الطائی رحمت الله تعالی علیہ ما اسد بن عمرو عافیته الاودی تاسم ابن مغن علی بن مسمر ، مندل بن علی اور حبان بن علی اور جب دہ کسی مسئلہ میں بحث و تحص شروع کرتے تو اگر عافیہ اور ان میں شریک ند ہوتے تو امام ابو حنیفہ رحمت الله تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں بحث عافیہ کے آنے تک ختم ند کرو۔ جب عافیہ آجاتے اور ان کی رائے ہے وہ مشقل ہوجاتے تو امام ابو حنیفہ فرماتے اس مسئلہ کو لکھ لو۔ اور اگر عافیہ اتفاق ند کرتے تو امام صاحب فرماتے کہ یہ مسئلہ مسئلہ

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام ابو صنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فقد کے مسائل میں اپنی ذاتی رائے ہی کو درج نہ کرواتے اور نہ اپنی انفرادی رائے کا کسی کو پابند مظہراتے بلکہ ان ندکور حضرات کی خوب بحث و تھیص سے جب آخری رائے قائم ہوجاتی تو اس کواصول اور تو انین کی کتابوں میں درج کرواد ہے جن کوہم اپنی اصطلاح میں املائی کتابوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام صدر اللائمہ لکھتے ہیں کہ۔

فوضع ابو حنيفة رحمه الله مذهبه شورى بينهم (منا قب موفق ج٢ ص١٣٣)

یعنی امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اپنا فد ہب ان میں بطور شور کی رکھا تھا اور اپنے اصحاب کے بغیر محض اپنی ذاتی رائے ہی پر مُصر ندر ہے تھے۔ اور سیسب کچھانہوں نے دین میں احتیاط اور اللہ تعالی اس کے رسول برحق اور مسلمانوں کے حق میں خیرخواہی کے جذبہ کے تحت کیا ہے۔ چنا نچہ وہ ان کے سامنے ایک ایک مسئلہ پیش کرتے ان کی رائے سنتے اور اپنا نظریہ بیان فرماتے اور ایک ایک مہینہ بلکہ ضرورت بڑتی تو اس سے بھی زیادہ عرصہ تک اس میں مناظرہ اور مباحثہ کرتے رہے حتی کہ جب کی ایک قول پرسب کی رائے جم جاتی تو اس کے بعد امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ اس کو اصول میں ورج کردیے۔ اس کو اصول میں ورج کردیے یہاں تک کہ سب اصول انہوں نے منضط کردیے۔

امام عبدالله بن السبارک رحمته الله عليه کابيان ہے که اس مجلس کے سامنے ایک اہم مسئلہ در پیش ہوا تو ار کان مجلس تين دن تک صبح وشام اس ميں غور وخوض کرتے رہے اور پيمجلس شور کی جب تک که مسئله کاحل تلاش نہ کر ليتی اس کومعرضِ التواء ميں نہ ڈالتی ۔ (منا قب موفق ج۲ مسم ۵، منا قب کر دری ج۲ص۳)

اب اس طرز عمل سے حضرت امام صاحب نے جو مسائل طے اور طل کے ان کی تعداد میں متعدوروایات اور حوالجات پیش نظر ہیں۔ گرا خصاراً حضرت ملاعلی قاری رحمته الله علیہ کا حوالہ لکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ۔

وانه وضع ثلاثة الاف وثمانين الف مسئلة منها ثمانية و ثلاثون الفاً في الصادة والباقي في السعاملات اه(ذيل الجوابر ٢٥٠٠٥) كمامام صاحب رحمة الشعليد في تراى بزار (٨٣٠٠٠) مسئل طي ك

حافظ ابن كثير لكصة بيل-

المالا يمانُ في اللغة ينطق على التصديق المحض التي (تفييرا بن كثيرج اص ٢٠٠)

یعی جر کیف لغت میں ایمان محض تصدیق پراطلاق ہوتا ہے۔

حافظائن مجرعسقلاني كلصة بير-الايمان لغة التصديق- (فتح الباري شرح بخاري جاص ٣٩)

قرآن کریم میں ایمان کو اعمالِ صالحہ کی قبولیت کی شرط قرار دیا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ شرط مشروط سے خارج ہوا کرتی ہے نیز اعمالِ صالحہ کا ایمان پرعطف کیا گیا ہے جب کہ فن عربیت کا قاعدہ ہے کہ معطوف ومعطوف علیہ مغائر ہوتی ہیں علاوہ ازیں بعض بداعمالیوں کے ساتھ بھی قرآن وحدیث سے نفس ایمان کا ثبوت ماتا ہے اگر اعمال ایمان کا جزو ہیں تو ان کے فقدان کے باوجود ایمان کا تحقق کیے؟۔(اس کی تحقیق کے لیے تفییر بیضاوی ص ۱۸، شرح موافق ص ۱۹ ویکھیے)

یہ حضرات اس کے ہرگز قائل نہیں کہ ثواب و عتاب کا اعمال پرتر تب نہیں یا اعمال کے بغیر بھی کو کی شخص کامل مومن ہوسکتا ہے۔ یہ حضرات بیفرماتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور اعمال ایمان کے اجزائے حقیقہ نہیں بلکہ اجزائے متممہ وتکملہ ہیں۔

مشہور غیر مقلد مولوی میر صاحب فرماتے ہیں کہ اس موقع پراس شبکا علی بھی نہایت ضروری ہے کہ بعض مصنفین نے سیدنا امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو بھی رجال مرجہ میں شار کیا ہے حالانکہ آپ اہل سنت کے بزرگ امام ہیں اور آپ کی زندگی اعلیٰ درجہ کے تقویٰ اور تو رع پر گزری جس سے کی کو بھی انکار نہیں ۔ بے شک بعض مصنفین نے خدا ان پر رحم کر ہے امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور آپ کے شاگر دوں امام ابو یوسف رحمتہ اللہ تعالی علیہ امام محکم امام زفر اور محمد اللہ تعالی علیہ امام محکم امام رجہ میں شار کیا ہے۔ جس کی حقیقت کو نہ بچھ کر اور حضر سے امام صاحب محدول امام حسن بن زیاد رجم اللہ تعالی کو رجال مرجہ میں شار کیا ہے۔ جس کی حقیقت کو نہ بچھ کر اور حضر سے اس کا جواب کی طرز زندگی پر نظر نہ رکھتے ہوئے بحض لوگوں نے اسے خوب اچھالا ہے کین حقیقت میں علماء نے اس کا جواب کی طرز پر دیا ہے۔ (تاریخ اہل صدیث ص ۲۵)

طویل بحث کرنے کے بعد آ محے علامہ شہرستانی کی الملل والنحل ج اص ۱۸۹ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ۔

ان میں ایک وہ فرقہ ہے جو اہلسنت و جماعت کے نظریات اور معتقدات کے خلاف ہے اور وہ گروہ ہے جو مسرحة السنّه کہلاتا ہے اور ان کے تی ہونے میں کوئی کلام نہیں کیونکتہ یہ حضرات اعمال کو ایمان ہے بالکل الگ کردیتے ہیں کہان پر ثواب وعمّاب ہی مرتب نہ ہواس طویل بحث کے بعد انہوں نے تمریس ایسے ہی رجال مرجہ کے کھنام گنوائے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

الحن بن محمد بن على بن الى طالب "سعيد بن جبير طلق بن حبيب عمرو بن مروه محارب بن زياورضى الله تعالى عند مقاتل بن سليمان وروعمرو بن ذره عماد بن الى سليمان "ابو حنيفه رحمته الله تعالى عليه ابويوسف رحمته الله تعالى عليه محمد بن الحن رحمته الله تعالى عليه معمد بن الحن رحمته الله تعالى عليه محمد بن الحن رحمته الله تعالى الله تعالى على المحمد الله تعالى على المحمد الله تعالى الله تعالى

وهلؤ لاء كلهم المة الحديث النخ يعنى سبكس آئمدديث بين (أملل وأخل جاص ١٣٠٠ كتيد الحلومص)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرتِ امام ابو حنیف رحمت الله علیہ امام ابو یوسف رحمت الله تعالی علیه محمد بن الحسن رحمت الله علیه و غیرہ جن کا ذکر ہواسب کے سب آئم محدیث تھے اگریہ حضرات فن حدیث کے عالم اور اس پر عامل نہ ہوتے تو آئمہ حدیث کیسے بن گئے اور ان میں کیسے شار ہونے لگے۔

#### فرقيه مرجد

پھر جا ہے کوئی گناہ کرےاس کوقطعاً کوئی مفزنہیں۔

دوسری قسم بیہ کہ یوں اعتقادر کھے کھل ایمان میں داخل نہیں ہے لیکن تو اب اور عماب اس کا مرتب ہوتا ہے اور دونوں میں فرق میہ ہے کہ موا اور تابعین کا مرجہ کے گمراہ ہونے پراتفاق ہے اور انہوں نے کہا ہے کھل پر تو اب اور عذا ب موتا ہے۔ لہذا اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا گمراہ اور مبتدع (برحتی ) ہے لیکن دوسر سے مسئلہ میں سلف ( صحابہ و تا بعین ) کا اجتماع نہیں ہوا بلکہ دلائل متعارض ہیں۔ بعض آیات احادیث آثارات پر دال ہیں کہ ایمان کا اطلاق قول وکمل دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے لیکن بیز اع صرف لفظی ہے اس لیے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عاصی ( گنہگار ) عصیاں وگناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوجاتا اگر چہ ستحق عذاب ہوتا ہے اور جو دلائل کہ ایمان کے مجموعہ ( افرار وتصدیق وکمل کی ایمان کے مجموعہ ( افرار وتصدیق وکمل کی ایمان کے مجموعہ ( افرار وتصدیق وکمل کی ایمان کے اور خود لائل کہ ایمان کے مجموعہ ( افرار وتصدیق وکمل کی ایمان کے جی ان کی خاہر سے پھیرا جاسکتا ہے۔ انتہا

اس معلوم ہوا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مراداصحاب ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مرجہ ہونے سے دوسری شق ہاوراس پرکوئی غبار نہیں کیونکہ یہ اعتقاد اہلسنت کے خلاف نہیں اگر چہ دلائل کے اعتبار سے اہلِ سنت کا فدہب رائج ہے کہ ایمانِ مجموعہ اقرار وتصدیق وعمل کا نام ہے اور یہی بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب "مالا بدمنہ" میں کہی ہے۔لہذا اشکال ختم ہوگیا اور ہلال کامطلع صاف ہوگیا اور اللہ ہی سے قوفیق ہے۔

(دليل الطالب ص١٦٥ اطبع تجويال ١٩٥٥ اهي)

الحمدلله! كدخودا بلِ حديثوں كے پيشوانے بى "غنية الطالبين" كى عبارت كاحل پيش كرديا ہے اورامام اعظم ابوصنيفه رحمته الله تعالى عليه اور آپ كے اصحاب پر خالفين كيطرف سے جواعتراض وارد كيا جاتا تھااس كاشا فى جواب ان كھر كے بيشوانے بى ديا ہے اورائن تيميه كى گوابى بھى احتاف كے بارے بيس ملاحظة فرمائيں وہ لكھتے ہيں كه۔
"والحنيفة هم من اهل السنسة" بيعنى احتاف المل سنت وجماعت سے ہيں۔

(منهاج النةج اص ٣٥ طبع معر)

امام صاحب كى تابعيت:

مشہور مؤرخ محمد بن اسحاق بن ندیم فرماتے ہیں کہ۔

وکان من التا بعین تقی عدّ قدمن الصحابة وکان الورعین الزاهدین اهد!! (فهرست ابن ندیم جاص ۲۹۸)

یعنی امام ابوحنیفه تا بعین میں شار ہوتے ہیں' کیونکہ انہوں نے کئی صحابہ کرام سے ملا قات کی ہے اور وہ متورعین اور زاہدین میں شار ہوتے ہیں۔

اور زاہدین میں شار ہوتے ہیں۔

حضرت ملاعلی القاری الحقی (التوفی ۱۰۱۴ه) لکھتے ہیں کہ جمہورعلاء اہلِ حدیث اس کے قائل ہیں کہ صرف

'' مجھے اپنی زندگی (عطا کرنے والے) کی قتم ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے اصحاب کو مرجمہ السنة کہاجا تاہے۔(ایصاً)

الغرض امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور آپ کے اکثر اصحاب جس معنی میں مرجہ ہیں وہ اہلِ سنت کے مسلک کے ہرگز ہرگر خلاف نہیں ہاں صرف لفظی نزاع کے پیش نظران کو مرجہ کہا گیا ہے۔ اور اس سے ان کی ذات پر کوئی حرف نہیں آتا اور نداس کی وجہ سے ان کی دیانت وامانت اور مسلک مجروح ہوتا ہے۔

حضور سیدناغوث اعظم رحمته الله تعالی علیه حضرت امام ابوحنیفه رحمته الله تعالی علیه کو کیسے مرجمه ضاله کهه سکتے بین که دوامام صاحب رحمته الله تعالی علیه کوامام کے لقب سے یا دفر ماتے بین چنانچہ وقت فجر کے بارے میں امام احمد بن خنبل رحمته الله علیه کا فد جب نقل کرنے کے بعد فر ماتے ہیں:

وقال الامام ابوصنيفه اورتار ك صلوة كالحكم بيان كرت بوئے لكھتے ہيں۔

وقال الامام ابوحنيفه لا يقتل يعنى امام ابوطيف رحمته الله عليه نے فرمايا كـــاس كُوْلَل نـــكياجائــــ

اگر حضور غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ مرجمہ ضالہ میں سے ہوتے تو پھر ان کوامام کے لقب سے کیوں یا دفر ماتے اور امور شرعیہ میں دیگر آئمہ کے اقوال کے ساتھ ان کے قول کو کیوں ذکر کرتے۔

آیئے اب ہم غیر مقلدین کے پیٹوا نواب صدیق حسن خان صاحب کے کلام ہے ہی اس عقدہ کاحل اور اس سوال کا جواب فیش کرتے ہیں چنانچہ دلیل الطالب علی ارج المطالب میں نواب صاحب موصوف لکھتے ہیں۔
سوال: درعدیۃ الطالبین مرجہ را دراصحاب البی صنیفہ نعمان ذکر کردہ و کذاغیرہ فی غیرہ وجہ آل جیست،
جواب: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ در قصمات نوئے تا ندکہ ارجاء دوگونہ ست انح)
ترجمہ: سوال: غنیۃ الطالبین میں اصحاب معنفیہ کو مرجہ میں ذکر کیا گیا ہے اسی طرح اور لوگوں نے بھی اپنی تصنیفات میں بیان کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔

جواب: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رخمتہ اللہ تعالی علیہ نے تھبیمات میں لکھا ہے کہ ارجاء (مرجمہ ہونے ) کی دو ں ہیں۔

اوّلا: ایک تنم تووہ ہے کہ اس کا قائل اہلِ سنت سے خارج ہوجا تا ہے۔ ثانیاً: دوسری قتم بیہ ہے کہ اس کا قائل اہلسنت سے خارج نہیں ہوتا۔ پہلی قتم بیہ ہے کہ یوں اعتقادر کھے کہ جم شخص نے ایمان کا زبان سے اقر ارکرلیا اور دل سے تقید یق کر دی تو ص ٢- ٥) مين لكها ب اور حافظ عراقي اور دارقطني اور ابو معشر عبد الكريم الطبري الشافعي اور حافظ سيوطي جنهول في امام صاحب کی صحابہ سے روایت کوغیر باطل قرار دیا ہے اور حافظ ابوالحجاج المزئ اور حافظ خطیب بغدادی اور حافظ این جوزی اور حافظ ابن عبدالبر مالكي اور حافظ سمعاني نے اپني كتاب الانساب ميں اور امام نووي اور حافظ عبدالخي المقدى اور امام جزرى اورعلامة توريشتى اورشيخ الاسلام بلقيني جو كه حافظ ابنِ حجرك شيخ تصالتوني ١٠٥٨ هالكشاف على الكشآف ميس اور صاحب مرآة البخان الامام اليافعي اورعلامه ابنِ حجرالمكي الشافعي اورعلامه احمد القسطلاني اور علامه ازمبتي نيه مدينة العلوم " میں اور علامہ بدرالدین العینی الحقی نے امام صاحب کو تابعین میں شار کیا ہے غرضیکدامام ابوحنیفہ رحمته الله علیه بلاشبہ تابعی اورارشاد باری تعالی:

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ بِاحِسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنهُ الآيه(التوبه آيت • • ١) یعنی جنہوں نے بیروی کی ان (صحابہ مہاجرین وانصار) کی عمد گی ہے راضی ہوگیا اللہ تعالی ان سے اور راضی ہو گئے وہ ان سے ) میں داخل ہیں۔

"فقاوی در مختار" میں لکھا ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں میں صحابہ کرام موجود تھے۔ اور علامہ سد محدامین ابن عابدین شامی نے ان کے نام بھی لکھے ہیں اور در مختار میں ہے کدامام صاحب نے آ محص علیہ کرام سے روایت بھی کی ہے۔جن کے اساء گرامی میر ہیں۔ (۱) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر سوسالہ سے زائد ہوئی اور آپ خيسوه مين انقال فرمايا-

(٢) حفزت جابر رضى الله تعالى عنه بن عبدالله (٣) عبدالله رضى الله تعالى عنه ابي او في التوفي ١٨٥٠ هـ (٣) ابوالطفيل رضى الله تعالى عنه بن واثله جن كا انقال صحابه مين سب ع آخر مين بواكه آب واله

(۵) عبدالله رضى الله تعالى عنه بن أنيس الجهي جوي وين كوفه تشريف لائ امام صاحب في ان كوديكها اور ان سےرسول اللہ اللہ كى حديث بھى ساعت فرمائى۔

(٢)واعلم رضى الله تعالى عند بن الاسقع 'امام صاحب في ان عدو حديثين روايت فرمائي بين -(٤)عبدالله بن الحرث بن جز (٨) عائشه بنت عجز اصحابيه رضى الله تعالى عنهم (در محتارشامي جاص ١٨٨) فآویٰ ''در مختار'' میں لکھا ہے کہ امام ابو حذیفہ نعمان بن ثابت مصطفے علیہ کے اعظم معجزات میں سے

بثارت: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه بروایت بے كم آنخضرت الله نے ایک خاص موقعه پر

صحابی کی ملا قات ہے وی تا بعی ہوجا تا ہے۔اس کے لیے طویل صحبت اور نقل روایت شرطنہیں۔

(ذيل الجواهرج عص ١٥٠١)

چوٹی کے محدثین کرام مثلاً امام خطیب بغدادی'امام ابن عبدالبر'علامہ زہبی اور حافظ حجر وغیرہ' وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرتِ ابوصنیفہ رقویت ( یعنی دیدار صحابہ ) کے لحاظ ہے تابعی ہیں اس میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔

كوفيه مين حضرات صحابه كاورُود:

علامها بن سعد (التوني ٢٣٠هـ) لكھتے ہيں۔

ستر بدری اور تین سو ۳۰۰ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کوفہ میں تشریف فرما ہوئے تھے۔(طبقات ابن سعدج ٢ص، طبع مصر)

اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دیگر صحابہ کرام جو اکوفہ میں فروکش ہوکراس کو بابرکت کر چکے ہوں گے ان کی تعداد کیا

امام ابوالبشر الدولا بي الحنفي (التوفي ٣١٠) سند كے ساتھ مشہور تا بعی حضرت قادة (التوفي ١١٨هـ) سے روایت

آنخضرت علی کے صحابہ کرام میں سے ایک ہزار اور پچاس (دیگر صحابہ) اور چوہیں بدری صحابہ کوفہ میں تشریف فرماہوئے تھے۔ (بحوالہ فتح القدیر جافظ ابن ہمام رحمت الله علیہ ج اص۲ مطبع نولکشور، شرح نقایہ ج اص۲۰ ملاعلی

امام احمد بن عبدالله العجلي (التوني ٢١١ه) كابيان بي كه كوفه مين دُيرُه بزار صحابه كرام نازل هوئ تھے۔ امام اعظم كاحفرت الس صحابة كود يكهنا ثابت ب:

حافظ ذہبی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ۔

ابوصنیفہ نعمان بن ثابت اولا دِ آ دم میں انتہائی زکی لوگوں میں سے تھے کہ جن کی ذات ستووہ صفات میں فقہ، عبادت ورع سخاوت ایے بلند پایداوصاف مجتمع تھے۔آپ میں پیدا ہوئے اور میں وصال فرمایا۔آپ نے حضرت انس رضی الله تعالی عنه صحابی کودیکھا تھا۔ (العبرج اص٢١٣)

امام صاحب رحمته الله عليه كے حضرت انس صحابي رضي الله تعالى عنه كود كھنے اور بنابر مختار آپ كے تابعي ہونے کی محدثین کی عظیم جماعت نے تصریح فرمائی ہے۔جن میں ہے ابن سعدصاحب طبقات اور حافظ ذہبی نے تذكره الحفاظ ميں اور حافظ ابن حجرنے ايك فتوے كے جواب ميں اس كوكھا ہے جيسا كەعلامه سيوطى نے معين الصحيف امام صاحب ماہِ رمضان میں اکسٹھ (۲۱) ختم پاک کیا کرتے تھے جن میں ہے ایک دن میں ایک رات میں اور ایک ختم نماز تراوی میں ہوا کرتا تھا۔

امام ابوحنیفه کی عبادات: امام صاحب نے پیاس سال سے زیادہ عرصہ تک عشاء کے وضو سے تعلی کی نماز پڑھی ہاور ہمیشہ رات کو اپنا پہلوز مین پر آرام کرنے کے لیے ندر کھا صرف بعد از نماز ظہر بیٹھے بیٹھے ایک گھڑی سوتے تھے۔ (میزان الشعرانی)

امام ذہبی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رات کو کثرت قیام کی وجہ سے امام ابوصنیفہ کانام'' میخ''رکھا گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کا تقویٰ کی و و رع: امام رازی شافعی جو امام ابو حنیفہ کے حق میں بڑے متعصب واقع ہوئے ہیں آیہ کریمہ مالیک یو م الدّین کی تفییر میں فصل رابع (چوتھی) میں لکھتے ہیں کہ۔

ایک مجوی امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا مقروض تھا ایک دفعہ آپ نے اس کے مکان کے پاس اپنی جوتی کو جھاڑا تھا تو اس سے نجاست اڑ کڑس کی دیوار سے لگ گئے۔ تو آپ نے اس کو باہر بلا یا اوراس نے باہر آ کر آپ کے قرضہ کے بارے میں کچھ عذر کرنا شروع کیا گر آپ نے اس سے فرمایا کہ فی الحال پہلی بات سے کہ تم کوئی الی تدبیر بتلاؤ جس سے تمہاری دیوارصاف ہوجائے جب کہ آپ اس سے اپنے قرضے کا مطالبہ ہی کرنے گئے تھے۔ اب مجوی نے حضرت امام کا یہ ورع وتقویٰ دیکھا تواس وقت اسلام قبول کرلیا۔ (تفسیر کمیری اص)

۲\_ لوٹ مارکی ایک بکری کوفہ والوں کی بکریوں میں ال گئی تھی امام صاحب نے دریافت فرمایا کہ بکری زیادہ سے زیادہ کتنے عرصہ زندہ رہتی ہے۔ لوگوں نے کہاسات سال تک چنانچہ امام صاحب نے سات سال تک بکری کا گوشت مطلقاً ترک کردیا۔

امام ابن حجر كى الشافعي فرماتے بيں كه۔

امام ابوصنیفہ رصتہ اللہ علیہ نے معرض ورع کی بناپر ایسا کیا کیونکہ احتمال تھا کہ وہی حرام بکری اس مت تک باقی رہ جاتی اور اتفاق ہے اس کا گوشت کھانے کی وجہ ہے ان کے دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ۔ (الخیرات الحسان ص ٤)

۱۹ ۔ ایک دفعہ آپ کے آدی نے ایک عجیب دار کپڑ ابغیر عیب بتائے گا کمکوفر وخت کر دیا اور عیب بتانا اسے یا د ندر ہا۔ اور پھراس کی قیمت دوسر کے کپڑ وں کی قیمت عمل گئ تو پتہ چلنے پر آپ نے تمام کپڑوں کی قیمت غریبوں میں تقسیم فرمادی۔ (هیپڑان الشعرانی)

حفرت ملمان فارى رضى الله تعالى عند كرير باته ركاكريدار شادفر مايا

لو كان الايمان (يا) لوكان الدين (يا) لوكان العلم عند الثريا لناله رجال اورجل من هؤلاء (يا) لذهب به رجل من فارس اوقال من ابناء فارس حتى يقناوله (صحيه بخارى ج٢ص ٢٥ سيح مسلم ج٢ص ٣١٠ مندامام احمر ج٣ ص ٢٣٣ موارد الظلمان ص ٥٧٩)

ترجمہ: اگرائیمان یادین یاعلم ثریا کے پاس بھی پہنچ جائے تو کئی مردیا ایک مردان فاری نسل کے لوگوں میں ہے س کو ضرور بالے گا۔

تشری حدیث: اس ارشاد رسول علیه کا ایک مصداق یا بالفاظ دیگر اولین مصداق حضرت امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه بھی ہیں۔

چنانچامام جلال الدين سيوطي الشافعي (التوني ااوه) لكھتے ہيں كه

میں کہتا ہوں کہ آنخضرت علیہ نے اس حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بشارت دی ہے۔

(تبيض الصحيفة ص٣)

امام ابن جحر کی الثافعی لکھتے ہیں کہ حافظ محقق جلال الدین سیوطی الثافعی فرماتے ہیں کہ''امام ابوحنیفہ کی بشارت اور نصلیات نامہ کے لیے بیا لیک صبح اور قابل اعتاد اصل ہے (پھر فرمایا کہ) امام سیوطی کے بعض شاگر دفرماتے ہیں کہ ہمارے استاد اور شیخ نے کامل ویقین کے ساتھ جو بیفر مایا ہے کہ امام ابوحنیفہ بی اس حدیث ہے مراد ہیں تو یہ بالکل واضح اور ظاہر بات ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ (الخیرات الحسان جاس ۱۳)

حضرتِ شاه احمد بن عبدالرحيم ولى الله المحد ث الدهلوي ألحفى ' (المتوفى السلام) البينية الك مكتوب ميس لكهة

ترجمہ: امام ابوطنیفداس صدیث کے تکم میں داخل ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے نقہ کوائے ذریعیشا کُع فرمایا۔ (کلمات طیبات یعنی مجموعہ کا تیب ولی اللہ صاحب ص ۱۹۸ مطبع مجتبائی دھلی۔ ازالۃ الخفاءج اص ۲۷) نواب صدیق حسن خان صاحب پیشوائے المحدیث کھتے ہیں کہ

صیح بات یمی ہے کہ امام ابوصیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنداس حدیث ندکورہ بالا میں داخل ہیں اور یوں ہی جملہ محدیثین میں فاری النسل!" (انخاف النبلاء ص۳۴۳)

امام صاحب کی تلاوت ِقر آن پاک:رات کوتمام قرآن ایک رکعت میں بڑھتے تھے اور جہاں وہ فوت ہوئے وہاں انہوں نے سات ہزار قرآن شریف کا کمل ختم کیا تھا۔ (تاریخ ابوالفواد) انوارامام اعظم

امام اعظم کی استفامت: بی اُمتے کے آخری بادشاہ مروان بن محمد الحمار (التونی ۱۳۱ھ) کے عبد حکومت میں عراق کے جابر گورزیزید بن عمروبن ہیں ہے آخری بادشاہ مروان بن محمد الحمار (التونی ۱۳۱ھ) کے عبد محمد علی منانے اور عوام کا تعاون حاصل کرنے کے لیے عہد و قضا پیش کرنا ضروری سمجھا مگرامام اعظم ابوضیفہ نے حکومت وقت کے ظلم و جور اور بے اعتدالیوں و بدعنوانیوں کے پیش نظراس عہدہ کو قبول کرنے سے صاف انکار کردیا۔ چنا نچے عبید اللہ بن عمرو الراقی کا بیان ہے کہ

این ہمیرہ نے امام ابو صنیفہ کے اٹکار پر ان کے لیے ایک سودی کوڑوں کی سزا تجویز کی کہروزانہ دس کوڑے مارے جائیں۔(تاریخ بغدادج ۱۳۳۳ سام ۴۲۷)

امام صاحب رحمته الله عليه كو پهلے صرف كوفه كى قضا پیش كى گئى پھر بعد ميں قاضى القصناة (چيف جسٹس) كاعبدہ پیش كيا گياامام صدرالائمَه کلھتے ہیں كه

امام ابو صنیفه رحمت الله تعالی علیه کوئی دن قید کر کے ان کوقاضی القضاۃ کے منصب کی پیش کش کی گئی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ (مناقب موفق ج۲ص ۱۷۳)

اور نہ صرف قاضی القصاۃ کا عہدہ ہی پیش کیا گیا بلکہ بیت المال بھی ان کے سپر دکرنے کی پیش کش کی گئی چنانچہ ککھا ہے کہ

ذمدداری کی مہراُن کے سپر دکی جائے گی اور کوئی دستاویز اور بیت المال ہے کوئی مال نہیں برآید کیا جائے گا۔ گران ہی کے تھم اور ہاتھ ہے۔ (مجم ج۲ص ۱۷۷)

صدرالائمہ کھتے ہیں کہ۔ بادشاہ نے ان کواختیار دیا کہ یا توان کی پشت اور پیٹ پرسزا کے کوڑئے برسیں اور یاوہ وزیرخزانہ کا عہدہ سنجال

لیں۔امام موصوف نے آخرت کی سزاپران کی سزاکور جیج دی۔اور پیعبدہ قبول نہ کیا۔ (مناقب موفق) علامہ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التمریزی الثافعی (التوفی سے بے ھ) لکھتے ہیں کہ۔

یا دشاہ نے امام ابوصنیفہ کوخزانہ کی چاہیاں سپر دکرنے اور بصورتِ انکارسزادیے کی دھمکی دی گرانہوں نے اس کی سزا کوانلہ تعالیٰ کی سزاپرتر جیح دی۔ (ا کمال ص۹۲۴)

امام صاحب رحمته الله تعالى عليه كوان كى والده في بهى بيكها كه بيني بيع بده قبول كرلو ـ انهول في فرمايا كه امال جان جس بات كوميس جانتا بهول آپنيس جانتي بيس \_ (صفوة الصفوه ج ٢ص ١٩٣ ابن جوزى) اورامام صاحب كے بمدر داور خير خواہ رفقاء في بھى اس سے آگاہ كرديا تھا كه \_ امام صاحب کی و یانت: امام و کیج بن الجراح فرماتے ہیں کہ میں امام ابوطنیفہ کے پاس موجود تھا کہ استے میں ایک عورت رہتے کی گڑا الے کرآئی اور کہنے لگی کہ یہ کیڑا آپ فروخت کردیں۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے موال کیا ' کتنے میں وہ کہنے لگی سومیں آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت سوسے زیادہ ہے پھر فرمایا کہ کتنے میں یہ کیڑا چلا جائے اس نے ایک سورو پیاورزیادہ کہا حتی کہ چارسوتک اس نے قیمت بتائی 'امام صاحب نے فرمایا کہ اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے وہ کہنے لگی آپ مجھ سے استہزا (فداق) نہ کریں فرمایا کہ بچاس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ چنا نچاس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ چنا نچاس کی میں زیادہ ہے۔ چنا نچاس کی قیمت اس سے نی اوروہ استے میں بکا۔ (مناقب جاس ۱۲۲)

اگر ہمارا زمانہ یا ہمارے زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا صاحب علم وفضل تا جربھی ہوتا تو اغلب ہے کہ جب اس عورت نے سوکھا تھا تو اس کواس یا نوے پرٹر خادیتا گرامام موصوف رحمتہ اللہ علیہ کی دیانت خود غرضی یا حیلہ سازی سے بے نیاز تھی۔

امام صاحب کی امانت داری: سفیان بن وکیج فرماتے ہیں۔ کان ابو صنیفہ ظیم الامانہ یعنی امام ابو صنیفہ بہت بڑے امانت دار تھے۔ (منا قب موفق جاص ۲۳۰) ایک دفعہ ایک تیلی نے ایک لاکھ اور ستر ہزار روپ یہ بمعہ امانت امام موصوف کے پاس رکھا تھا۔ (ایصاً) جب امام صاحب کی شہادت ہوئی تو آپ کے حالات کلھے والوں نے لکھا ہے کہ۔ جس وقت امام صاحب کی وفات ہوئی تو ان کے گھر میں لوگوں کی پانچ کروڑ کی امانتی تھیں۔

(مناقب موفق جاص ۲۲۰)

امام صاحب کا جج اور بیتارت رب: فاوی در دوخار این میں کلھاہ کہ امام صاحب نے بجین (۵۵) کی تھے۔ پھرآ خری جج کے موقع پر کعبہ معظمہ کے خادموں سے ایک رات اجازت لے کراندرداخل ہوئے اور بیت اللہ کے دوستونوں کے درمیان داہنے پاؤں کی بیٹ پر بایاں پاؤں رکھ کر کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ قرآن کوختم کیا جب سلام کیا تو خوب دوئے اور اپنے رب سے مناجات کی کہ یاالہ العالمین اس ضعف بندہ نے تیری عبادت جیسی کیا جب سلام کیا تو خوب دوئے اور اپنے رب سے مناجات کی کہ یاالہ العالمین اس ضعف بندہ نے تیری عبادت جیسی کہ جھے کو لائق ہے نہیں کی لیکن تجھ کو تیری صفات کر یائی سے جانا ہے جیسے کہ تیرے جاننے کا حق ہاب تو اس کی خدمت کی کفارہ کر اس پر بیت اللہ کے کنقصان کو اس کی کمالی معرفت کے سبب بخش دے یعنی کمالی عرفان کو نقصانِ خدمت کا کفارہ کر اس پر بیت اللہ کے ایک گوشے سے بیآ واز غیب آئی کہ اے ابوطنیفہ تو نے نہم کو جیسا کہ چاہے تھاویے جانا اور جو خدمت یعنی عبادت تو نے ہماری کی خوب ہی کی ہے اب ہم نے تجھ کو اور جو لوگ قیامت تک تیرے نہ جب پر ہوں گے بخش دیا ہے۔ (کذا فی ماری کی خوب ہی کی ہے اب ہم نے تجھ کو اور جو لوگ قیامت تک تیرے نہ جب پر ہوں گے بخش دیا ہے۔ (کذا فی الصحطاوی)

کوا پنے لیے آلنہ کار بنانے کی ضرورت پیش آئی تواس نے بھی امام صاحب رحمته الله علیہ کوعہد ہ قضالیعن قاضی القصاہ کا عہد ہیش کیا مگروہ صاف انکار کرگئے۔ (تاریخ بغدادج ۱۳۸ ساص ۳۲۸)

تواس پہآپ کوقید کر دیا گیا۔ پھرای پراکتفانہیں کی گئی تمیں کوڑے سزا دی کہ خون ان کے بدن سے نکل کر ان کی ایڑیوں پر بہتار ہا۔ (ایضاً)

امام صاحب کا ابوجعفر منصور کو چارسال قید و بند میں رہنا بھی کا بنے کی طرح کھٹکتار ہا۔ پھر جب امام صاحب اس کی اذیت سے مرعوب ہوکر ظالم حکومت کا تعاون کرنے پرکسی طرح آ مادہ نہ ہوئے تو بالاخرامام صاحب کو بے خبری میں جیل خانہ کے اندرز ہر دلوایا گیا جس سے ان کی وفات ہوگئی۔ (تاریخ بغدادی جساص ۳۳۰)

امام صاحب کے ساتھ جیل خانہ کے اندر جور ویہ روار کھا گیا وہ بجائے خود قابل جیرت ہے کہ ان پر کھانے پینے اور قید میں انتہائی تنگی کی گئی۔ (مناقب موفق ج ۲ ص ۱۷) تو آپ کوئو لی پر چڑھا کر پیٹیا جاتا تھا حتی کہ جب ان کوز ہر ویا گیا تو اس حالت میں بھی ان کو پیٹیا گیا تا کہ زہر کی سرایت بدن میں جلدی جلدی ہوجائے تو سولی پر چڑھا کر پیٹا گیا۔ (مناقب کر دری ج ۲ ص ۲۵)

ا ما م صاحب کی شہا دت: عام مورخین تو زہرخورانی کے واقعہ کو امام صاحب کی لاعلمی پرمحمول کرتے ہیں لیکن اچھی خاصی جماعت یوں روایت کرتی ہے کہ امام ابوصیفہ کے سامنے جب زہر آلود بیالہ پیش کیا گیا تا کہ وہ اس کو نوش کرلیس تو انہوں نے انکار کر دیا اور فر مایا کہ مجھے اس کاعلم ہے کہ اس میں کیا ڈالا گیا ہے تو میں اس کو پی کرخود کشی نہیں کرسکتا چنا نچے ان کو زمین پرلٹا کر زبردی زہر پلایا گیا اور اس سے ان کی وفات ہوگئی۔

غرضیکداس مظلومانہ طور بروی اور میں ان کی شہادت ہوئی۔ پہلی مرتبہ کم وبیش بچپاس ہزار کے مجمع نے ان کی نماز بنازہ پڑھی آئی کلھاہے کہ موت کے وقت آپ نے سجدہ کیا اور سخازہ پڑھی آئی کلھاہے کہ موت کے وقت آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ ہی میں جان خدا کے سپردکی پھر حسن بن عمارہ قاضی ء بغداد نے آپ کوشس دیا ابنِ سماک کہتے ہیں کہ جب عشس کے بعد میں نے دیکھا تو آپ کی بیشانی پرایک سطر میں آپ کر ہمہ

يَا يَهُ اللَّهُ اللَّهُ المطمئنة الرَّجِعِي اللَّىٰ رَبِّكِ رَاضِيَة مَّرُضِيَّة فَادُخُلِي ُ فِي عِبَادِى وَادُخُلى جَنَّيَىٰ وَاكْسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ ال

## انوارامام اعظم المحمد ا

گورنرائن بہیرہ نے بیتم اٹھالی ہے کہ اگر میں عہدہ انہوں نے قبول ندکیا تو ان کے سر پر بیس کوڑے لگائے جا کیں گے۔ جا کیں گے۔ (منا قب اللعلی قاری ج ۲ص ۵۰۵)

مگراس عزم واستقلال کے ہمالیہ نے ان ناصحین کے ان مشوروں اور ہمدردیوں کی مطلقاً کوئی پروانہ کی اور قیر و ہند کی تمام مصیبتوں اور صعوبتوں کے برداشت کرنے کے لیے آپ بیفر ماتے ہوئے میدانِ عمل میں نکل آئے کہ

مصیبت آشناہوں میں ازل سے اے چمن والو! مجھے آرام آیا بھی تو زیر دام آئے گا

اوروجہ بیہ بیان فرمانی کہ میں کیےاس عہدہ کو قبول کرلوں۔ جبکہ وہ کسی کی گردن مارنے کا حکم دے گا اور میں اس تھم پرمُمر تصدیق شبت کروں گا۔ بخدا میں ہرگز اس عہدہ کوقبول نہ کروں گا۔ (منا قبعوفق ج ۲س۲۲)

ابن بمیرہ نے جب بیسنا تو کہنے لگا کہ میں ابو حنیفہ کو بخت سزادوں گالیکن وہ جونظریہ قائم کر چکے تھے ایک اپنے اس سے پیچھینہیں ہئے۔ اور صاف لفظوں میں بید کہد دیا کہ ابن ہمرہ کی دنیوی سزامجھ پر آخرت کے ہتھوڑوں اور گرزوں کی مارسے بہت آسان ہے۔ بخدا میں عہدہ ہرگز قبول نہیں کروں گا اگر چہدہ مجھے قبل ہی کرڈالے۔

(مناقب كردري جهم ٢٦)

اس کے بعد قاضی ابن الی یعلیٰ ابن شر مداور داؤد ابن الی ہندوغیرہ کا وفد ایک روز حضرت امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے ملا۔ اور سب نے حکومت کے عزائم اور ارادوں سے ان کو آگاہ کیا اور حالات کی انتہائی نزاکت سے باخبر کیا اور سب نے یک زبان ہو کر مخلصانہ اور ناصحانہ انداز میں بیکہا کہ ہم آپ کو اللہ تعالی کا واسط دے کر کہتے ہیں کہ اپنی جان کو خطرہ میں نہ ڈالیں ہم سب آپ کے بھائی اور ہم خیال ہیں اور سب اس عہدہ کو پیند نہیں کرتے مگر کیا کریں مجبور ہیں۔ امام موصوف نے فرمایا کہ ابن جمیرہ اگر مجھے واسط (شہر) کی مسجد کے دروازے گنے کا حکم دے تو ہیں اس پر مجبور ہیں۔ امام موصوف نے فرمایا کہ ابن جمیرہ اگر مجھے واسط (شہر) کی مسجد کے دروازے گنے کا حکم دیو ہیں اس پر مجبی آ مادہ نہیں ہوں۔ (منا قب موفق ج ۲۳ س ۲۳)

کتنی بڑی جراء تاور ہمت ہے کہ ظالم سے گلی طور پر بائیکاٹ کر کے اس کے ساتھ کسی مرحلہ پر بھی شریب ہونا گوارانہیں کرتے۔ پھراس کے بعد آپ کو جو سزادی گئی اس کے بارے ہیں لکھا ہے کہ ہر روز ان کو باہر نکالا جاتا اور منادی کرائی جاتی جب لوگ جمع ہوجاتے تو ان کے سامنے امام صاحب کوروز اندوس کوڑے سزادی جاتی پھر ان کو گھما یا جاتا۔ اس طرح بارہ دن سزادی جاتی رہی اورایک سوہیں کوڑے پورے کیے گئے۔ پھر جب امو ی دورختم ہوا اور عباسی دور کا آتھا زہوا اور عباسی ظیفہ سفاح (التوفی الاسلام) کے بعد ابوجعفر منصور (التوفی ۱۵۸ھ) کا عبد شروع ہوا تو اس کی بھی اپنی حکومت کے استحکام اور عوام وخواص کو اپنی طرف مائل کرنے کی غرض سے امام ابو صنیفہ کی علمی اور عملی شہرت امام کی کنیت جونام سے زیادہ مشہور ہے حقیقی کنیت نہیں ہے ( کیونکہ امام کی کسی اولا دکانام حنیفہ نہ تھا یہ کنیت وضعی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابوالملة الحسنیفہ قرآن مجید میں خدانے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے۔

فاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً (بِ٣، آل عران ٩٥)

ترجمہ توسب ابراہیم کےدین پرچلو۔

امام الوصنيف نے اس نسبت سے اپنی کنیت الوصنيفداختيار کی ۔ (سيرة العمان ص ٣٨٠)

رائے کا لغوی اور اصطلاحی معنی:علامه ابوالفتح ناصر الدین المطر زی کھفی رحمته الله علیه ( التوفی

١١٧ه ) لكهة بين كه "رائ اس نظريها وراعقا دكوكهة بين جس كوانسان اختيار كرتا ب-"

(المغر ابج اص ٩٤ اطبع حيدرة باددكن)

مشهور لغوى علامه ابوالفضل القرشي ارقام فرمات بي كه

"رائ ويدن بدل وبينائي دل (صراح ص ١٥١)

یعنی رائے دل کی بصیرت اور بینائی کو کہتے ہیں۔

علامه ابن اثیرالجزری الشافق (التونی ١٠١ه ع) فرماتے ہیں کہ

محدثین اصحاب قیاس کو اصحاب الزائ کہتے ہیں اب اس سے وہ مرادیہ لیتے ہیں کہ وہ مشکل حدیث کو اپنی رائے اور سمجھ سے حل کر لیتے ہیں ایسے مقام پروہ اپنے قیاس اور رائے سے کام لیتے ہیں جس میں کوئی حدیث موجود نہیں ہوتی۔ (نہایہ، ۲۶،ص ۲۹ ما طبع مصرومقدمہ تخفۃ الاحوذی، ص ۲۰۶)

اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب الزای وہ حضرات ہیں جومشکل احادیث اور غیر مخصوص مسائل کو اپنے ناخنِ تدبیراوردل کی بصیرت سے حل کرنے کے خوگر ہوتے ہیں۔اور محدثین کرام اس معنی میں ان کواہلِ الرائے کہتے ہیں اور کم ویش یہی الفاظ محدث جلیل اشنے محمد طاہر الحقی کے ہیں ملاحظہ ہو۔ (کتاب مجمع البحارج اص ۴۵۰)

حضرت مجدد الف ثانى كانظريد الله الرائ كے بارے ميں حضرت مجدد الف ثانى رحمت الله تعالى

كالظرية ريفه يهاكه

وہ جماعت جوان اکابردین کواصحاب رائے مجھتی ہے اگر بیاعتقاد کرتی ہے کہ بید حضرات اپنی رائے سے حکم کرتے تھے اور کتاب وسنت کی بیروی نہیں کرتے تھے تو ان کے فاسد خیال کے مطابق مسلمانوں کی اکثریت گراہ

| - <del>| | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |</del>

اورشكم پر ميسشو كم ربكم بوحمة منه ورضوان "كها بواتها پهرجب جنازه الهمايا كياتوية وازآئى۔ "اے دات كوطويل قيام كرنے والے دن كوكثرت سے روزه ركھنے والے تيرے آقانے تيرے ليے جنت خلداور دارالسلام كومباح كرديا ہے۔

پرجب قبريس آپ كوركها كيا تويد ندا آئى۔

''فووح وربحان و جنت نعیم ''(پ،۲۷،الواقعهٔ یت۸۹) آپ کی نمازِ جنازه قاضی حسن بن عماره نے پڑھائی۔'آپ کو بغداد کے قبرستان میں وفن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے وفن کے بعد تین دن تک پیہ واز آتی رہی کہ فقہ جاتی رہی اب کوئی فقیہ نہیں رہا''۔(حدائق الحسدیفہ ص۵۰)

لفظ فقد كے معنی اور فقد حنفی: علامه الحسین بن محد الله قب بالراغب الاصفهانی والا مام المفسر البغوی ( التوفی عن کا قرآنی لغت' المفردات فی غرائب القران' میں لکھتے ہیں کہ۔

المفقه هو التوصل الى علم علم غائب بعلم شاهد فهو اخص من العلم" لين علم عاضروموجود كذر يعلم غائب وغيره موجودتك يبنجافة كهلاتا ب-"

بياس كالغوى معنى بي توباعتباراس معنى كعلم كي نسبت بوه خاص بـ اورعلم عام ب الله تعالى فر ما تا بـ - فعمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً (ب ٥، النساء، آيت ٥٨)

ترجمه " توان لوگوں کو کیا ہوا کوئی بات سجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے ۔"

"فقه" كااضطلاحى معنى يدب كه

والفقد العلم باحكام الشريعة لينى اصطلاح من فقداحكام شرعيدك ساته علم كانام بين

توجب کسی کواحکامِ شرعیہ کاعلم حاصل ہوجائے تواہے فقیہہ کہتے ہیں۔ (المفردات کتاب الفاء، ص ۲۸ س) توضیح وہلوئے میں فقہ کی تعریف یوں کمھی ہے۔

"معرفة النفس مالها وعليها من العمل "يعن نفس كااس مل كو پهچانا جواس كے فائده يا نقصان كے ليے ہوئة النفس مالها وعليها من العمل "بعن نقس كال كري پهلاتا ہے۔ (توضيح وتلوس ح ابس ۲۸)

الله تعالى كان خطابات كماته علم جومكلفين كافعال شرعيه وعمليه كماته متعلق بين فقد كهلاتا ب-اور علامه سية شريف جو جانى (التوفى ١١٨هـ ) لكهة بين كه-

"متکلم کے کلام سے اس کی غرض کو سمجھ لینالغت میں فقہ کہلاتا ہے اور اصطلاح میں فقہ کم ہے ایسے احکام شرعیہ عملیہ کے ساتھ جوادلہ تفصیلیہ سے حاصل کیے گئے ہوں۔ (التعریفات ص ۱۳۷۷)

مشهور غيرمقلدمولوى محمد حنيف صاحب ندوى لكهت بين كه

جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے جن کے بارے میں کوئی متعین نص موجود نہیں ہے تو بغیر کسی اختلاف کے کہا جاسكتا ہے كہ قياس ورائے كى تك وتازان ميں مسلم ہے۔ (مسلماجتها وص ١٠)

اجتہاد کا بھی وہ موقع محل ہے جس کی تحسین رسول اللہ عظیم نے فرمائی ہے کہ جب آپ نے حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه (التوفي ١٨ه ) كوكورزاور عالى بناكر بهجة وقت ان عدر يافت فرمايا كه اگرست رسول الله عليه اوركتاب الله مين تحقيه (كوئي تكم) نيل سكية پيركياكرے كا؟ انہوں نے عرض كيا كه مين اپني رائے سے اجتباد كرول كاتوآپ نے ان كے نظريدكو پيندفر مايا\_ (ابوداؤدج ٢ص ١٣٩ مندطيالي ص ١٤٦ ندى ج١٩٩ دارى ج ١ص • ٢ الانتفاء ص ٣٣ لا بن عبدالبرطبع مصر البداييه والنصابيرج ٥ص٣ • امطبوعه مصر، مشكوة ج٢، ص٢٣ سنن الكبري، ج٠١، ص

ای اجتهاد کاذکرامام اعظم ابوصنیفه کے کلام میں او پرگز رااورای کوفقهاء نے اختیار فرمایا۔ حضرت امام ابوحنیفه اورفقه: حضرت امام شافعی رحمته الله تعالی علیه ارشاد فرمات میں که فقد چاہنے والا امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کاخوشہ چیس ہے۔ (الانتقاء ص ۲ ساحا فظ ابن عبدالبر مالکی ) حافظ ابن كثير الثافعي رحمة الله تعالى عليه (التوفى ٢٥٥ه) امام صاحب كى تعريف ان الفاظ سے بيان فرماتے

الامام فقيه العراق 'احد الائمة الاسلام' والسادة الاعلام 'احدار كان العلماء 'احد الائمة الاربعة اصحاب مذاهب المتبوعة. (البدايه والنحابيج ١٠٥٠)

مؤرخ اسلام علامه ابن خلدون لكصة بين كه:

فقه میں ان (امام ابوحنیفه) کامقام بلند ہے کہ کوئی دوسران کانظیر نہیں ہوسکتا اورائے ہم عصرعلاء نے ان کی اس فضیلت کا اقرار کیا ہے۔خصوصاً امام مالک رحمت الله تعالی علیداورامام شافعی رحمت الله علیہ نے (مقدمه ابن خلدون ص ٢٣٨م طبع مصر) اور بدعتی ہوگی بلکہ اہلِ اسلام کے ٹولہ ہی ہے باہر ہوجائے گی اور بیخیال یا تووہ جاہل کرے گاجواپنی جہالت ہے بے خبر ہاور یا وہ زندیق کرے گا جس کا مقصد نصف دین کو باطل کرنا ہے کچھکوتا وہنم چند حدیثیں یاد کر کے احکام شریعت کو انبی میں منحصر کرتے ہیں اور اپنی معلومات کے علاوہ اور چیز کی نفی کرتے ہیں اور جو چیز ان کے نزد یک ثابت نہ ہواس کی نفی کرتے ہیں جیسے وہ کیڑا جو پھر میں چھپا ہوا ہواس کی زمین وآسان ہی بس وہ ہے۔

( كمتوبات امام رباني دفتر دوم حصة فقم كمتوب ٥٥ص ٥٠ اطبع امرتسر )

اب غيرمقلدين حضرات مجددصاحب رحمته الله تعالى عليه كى اس عبارت كوبار بار برهيس اور بحراز راوانصاف ليفر ما كيل كدهفرت مجددصاحب كيافر ما كي بيل-

امام ابن حجر مکی الشافعی فرماتے ہیں کہ۔

مخققین نے فرمایا ہے کہ بغیر استعال رائے کے عمل بالحدیث درست نہیں ہوسکتا۔ کیونکدرائے ہی ہے معانی کا ادراک ہوتا ہے جس پراحکام کا دارومدار ہے ادرای دجہ سے جب بعض محدثین کورضاعت تحریم کی علت کا ادراک نہ ہوسکا تو انہوں نے یوں کہددیا کہ بکری کا دور دھ پینے والے دو بچوں کے درمیان رضاعت کا حکم ثابت ہے۔اور ای طرح رائے محض پر بھی عمل سیح نہیں ہاور یہی وجہ ہے کہ بھول چوک سے کھانے والوں کاروز ونہیں جاتا۔

(الخيرات الحسان ص ا ٤)

یہ بالکل ٹھیک ہے کہ حضرتِ امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ قیاس واجتہاد اور استنباط ورائے ہے کام لیتے تھے لیکن سر بات نہایت قابل غور ہے کہ وہ کسی موقع اور کل پراور کسی وقت ومقام پر قیاس ورائے سے کام لیتے تھے۔اس بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ کا اپنابیان بیہ کر۔

مِن كتاب الله كوليتا مون الرَّاس مِن مَعَم نبيس يا تا توسنت رسول الله عن كتاب الله عن الركتاب وسنت ميس تحكمنيس ياتاتو حفرات صحابر كرام كوليتامول و (تاريخ بغدادج ١١٥ سر١٥٨)

اب میکوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے دیکھئے حضرت ابو بحرصدیق خلیفداول کا میمعمول تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مقدمہ پیش ہوتا تھا تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ میں اگر ان کواس کی وضاحت نہ ملتی تو فر ہاتے تھے

''میں اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہول''' (طبقات ابن سعدج ۲۳س ۱۳۷)

فروعی مسائل میں اجتہاد و قیاس: فردعی سائل میں اجتہاد و تیاں کے جائز وسیح ہونے کے بارے میں خودا ہلحدیث حضرات کے پیشوانواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی کی گواہی پڑھ لیجئے وہ لکھتے ہیں کہ۔

پیروی نہیں کرتا جو مجھ جیسے آ دی کی ہلاکت کی بچھ پرواند کرے کیونکہ آپ بنی والدہ کے بیٹ میں بی تھے کہ آپ کی والدہ فوت ہوگئی تھیں۔اور پھر آپ پیٹ چیر کر نکالے گئے تھے تو اس دن سے آپ نے ندہب شافعی کو چھوڑ کرندہب خفی اختیار کرلیا تھا۔ (حدائق الحسنفہ ص ۱۲۵)

### طبقات فقهااحناف:

اولاً بمجتبدین فی المذہب جیسے کہ امام ابو یوسف رحمته الله تعالی علیهٔ وامام محمد رحمته الله تعالی علیهٔ ثانیاً مجتبدین فی المسائل جیسے امام طحاوی رحمته الله تعالی علیه ابو بکر البصاف ابوالحسن الکرخی الحلو الی رحمته الله تعالی علیه السنرهسی رحمته الله تعالی علیهٔ فخر الاسلام بزدوی وقاضی خان رحمته الله تعالی علیه حما وغیرهم

ثالثاً: اصحاب تنحريج جيب امام ابوبكر الجصاص الرازى رحمته الله تعالى عليهما رابعاً: اصحاب ترجيج جيب ابوالحن القدورى رحمت الله تعالى عليهما خامياً: اصحاب ترجيج جيب ابوالحن القدورى رحمت الله تعالى عليه صاحب الوقاية وغير مم - خامياً: اصحاب مقون جيب صاحب كز صاحب الوقاية وغير مم - طبقات فقهاء كي طرح مسائل كي بهي ووسميس مين :

اوّلاً: مسائل ظاہر الروایت کے جن کی کتابیں میہ ہیں۔

ا مبسوط امام محد:٢ جامع صغير،٣ جامع كبير،٢ سير ٥ زيادات وغيره

ٹانیاروایت نادرہ وہ مسائل کدان کتب کے علاوہ دوسری کتب میں پائے گئے ہیں۔

معلوم رہے کہ فقہاء کرام کے مختلف طبقات اور روایات ومسائل فقد خفی کوان اقسام میں بانٹنے کا مقصد ہیہے کہ تعارض کے وقت کوئی مفتی درجہاد نی کو درجہاعلی پرتر جیجے نید ہے۔

امام ابوحنیفه کی فقد حنفی کوجس قدر قبولیت حاصل ہوئی اتنی دوسرے ائمہ فقہ کو حاصل نہیں ترک سلاطین جن کی حکومت مشرقی وسطی میں رہی فقہ حنفی کے پیرو کارتھے اسی طرح برصغیر پر حکمرانی کرنے والے تمام سلاطین غوری ُغزنوی ُ خاندانِ غلامان 'تغلق مغلیہ سب کے سب فقہ حنفی کے مقلد تھے۔

سلطان محمود غزنوی نے فقد میں کتاب التعزیر مرتب کی فیروزشاہ تعلق کے زمانے میں '' فقاویٰ تا تارخانیہ'' مرتب کیا گیا' سلطان اورنگ زیب عالمگیر کی زیرسر پرتی فقاویٰ عالمگیری مرتب کیا گیا جود یا پیرب میں'' فقاویٰ عالمگیری ''کنام سے مشہور ہے۔ اور دلیل ما ناجا تا ہے۔

امام اعظم رحمته الله تعالى عليه كامرتبه فقد حفى جس طرح نظام حكمراني كي ليموزون باس طرح روحاني اقتدار

امام ابو يوسف رحمته الله علية فرمات بيل كه:

میں نے جب بھی امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہے کسی مسئلہ میں مخالفت کی تو غور کرنے کے بعد ان کی رائے اور مسلک کوہی آخرت کے سلسلے میں زیادہ نجات و ہندہ پایا۔مزید فرماتے ہیں۔

میں بسااوقات کسی حدیث کی طرف مائل ہوجا تا مگرمعلوم ہوتا کدامام ابوصنیفہ سیح حدیث کو مجھ سے زیادہ جانتے

امام ابوحنیفه کی روایتیں کم ہونے کی وجہ: علامہ بن خلدون کھتے ہیں کہ۔

امام ابوصنیفہ کی روایتیں (بعنی روایات حدیث برنسبت دوسرے آئمہ حدیث کے ) اس لیے کم ہیں کہ انہوں نے روایت حدیث اور اس کے کم بیں کہ انہوں نے روایت حدیث اور اس کے کمل میں بڑی کڑی شرطیں لگائی ہیں تواس وجہ سے ان کی روایت اور حدیث میں کی واقع ہوئی ہے نہ اس لیے کہ انہوں نے جان ہو جھ کرروایت حدیث کور کے کردیا ہے ان کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔

(مقدمها بن خلدون ص ٢٢٥)

علامة تاج الدين السبكى الشافعى (المتونى ككيره) لكھتے ہيں كد۔ ابوصنيفه كى فقد گهرى اور بہت باريك ہے۔ (طبقات الشافعيدج ٢ص٢ ماطبع مصر) امام اوزاعى رحمته الله تعالى عليه ورعمرى رحمته الله تعالى عليه ويوں فرماتے ہيں كد۔ امام ابوصنيفه رحمته الله تعالى عليه بيجيده مسائل كوسب لوگوں سے زيادہ جانتے ہيں۔

(مناقب كردري ج اص ٩٠ تبييض الصحيفه)

اعلیٰ حضرت امام اہلسنّت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمتہ اللّٰہ تعالی علیہ (التو فی ۱۳۲۰ ھے) رماتے ہیں کد۔

علاء فرماتے ہیں کہ جوستلدامام صاحب کے حضور طے نہ ہولیا قیامت تک مضطرب رہے گا۔

( فآوي رضويهج ۵ص ۳۰۸)

ا ما م طحاوی شافعی حنفی کیسے بنے: الام ابد جعفر طحاوی رحمت اللہ تالی علیہ (التونی کم ذیقعد ۱۳۱ه)
ابتداء میں شافعی المدنہ ب تصاور اپنی ماموں مزنی شافعی سے پڑھا کرتے تصایک دن آپ کے بق میں بیمئلہ آیا کہ
اگرکوئی حاملہ عورت مرجائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتو برخلاف امام ابو حضیفہ کے امام شافعی کے نزدیک عورت کا
پیٹ جاک کر کے بچہ کا نکالنا جا ترنہیں آپ اس مسئلہ کو پڑھتے ہی اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور کہنے گئے کہ میں اس شخص کی ہرگز

اگر قصداً نه کہا تو وضو باطل ہے امام اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا استدلال ہے کہ آیت میں صرف جارتھم ندکور ہیں تو جو چیزان کے علاوہ ہے وہ فرض نہیں ہو عکتی ۔

امام ابوصنیفہ جب مدینہ پاک تشریف لے گئے اور حضور علیہ کی بارگاہ میں زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور ام عرض کیا:

السلام علیک یاسیدالمرسلین، جواب ملا وعلیم السلام یا امام المسلمین \_ (ترجمه کشف اُحجوب ص ۱۷) مضمون اختتام پذریر بوا الله تعالی قبول فرمائے دارین میں میرے آرام کا ذریعہ بنائے اور مسلمانوں کواس سے فائدہ پہنچائے آمین \_

وصلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه و زينته فرشه و قاسم رزقه محمد واله واصحابه اجمعين. والحمد لله رب العالمين O

公公公公公

## ب انوارامام اعظم المنافع المنافع

کابھی علم بردار ہے۔ چنانچہ برصغیر کے سارے اولیاء کرام حضرت علی ہجو بری المعروف بددا تا گئج بخش رحمتہ اللہ تعالی علیہ - سلطان ہندخواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کلیر میں رونق افروز علاؤ الدین صابر رحمتہ اللہ تعالی علیہ پاکپتن کے بابا فرید عنج شکرامام ربانی حضرت مجد دالف ثانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ وغیر ہم قدس اللہ اسرار سب کے سب فقہ خنی کے مقلد تھے۔

آج بھی ترکیۂ افغانستان، پاکستان بھارت بنگلہ دلیش میں سب کے سب مسلمان فقہ حفق کے پیروکار ہیں دوسرے ممالک میں بھی حفقی مسلمانوں کی اکثریت فقہ حفق کی مقبولیت کی کئی وجوہ ہیں جن میں سے ایک خاص وجہ بیہ ہے کہ حضرتِ امام ابوحنیفہ کامقام فقہ میں بہت اونچاہے۔

فا كده: فقد خفى كى متندكت بين سام محد بن احد شمل الائمة السرحى رحمة الله تعالى عليه (التوفى ١٨٢٥) ها كى المهسوط (٣١) جلدول بين اب يهال شاكع بهوئى ہے۔ اور فقہ خفى كا جامع اور مفيدترين شا بكار نمونے كے طور صرف بدايدى كو پڑھ ليا جائے جيامام بر بان الدين مرغنيانى نے ١٣٠ سال بين مرتب فر ما يا اور اتناز ما في فلى روزه ركھا سوائے باخى بدان كى براحد الله بين الله تعالى عنہ كى اولا دبين سے بين (جيبا كه مولا ناروم مدنوں كے سارا سال روزه بوتا۔ آپ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنہ كى اولا دبين سے بين (جيبا كه مولا ناروم صاحب مثنوى معنوى اور خواجہ شہاب الدين سمروردى رحمته الله تعالى عليه صاحب عوارف المعارف صديقى النسل بين صاحب بدايد كى ولادت الله جواوران كى وفات ١٣٠٤ كى الحجہ علي كے ايك مقرہ كے بزد يك ہے۔

تنخر تنج الاحاويث: بداية شريف بيس لائى گئ احاديث مباركدى تخ تنج علامه جمال الدين الزيلعي الحقى (التوفى الاله يع) في المحلى المحلى على المحلى المحلى

ہداریشریف کا 19 کیاء میں دواگریز فاضلوں (جیمز اینڈ زئن اور چارلس ہملٹن) نے انگریزی میں ترجمہ کیا مشہور انگریز مقرر اور مصنف اڈ منڈ برک نے اعتراف کیا ہے کہ اس کتاب میں دماغ کی ایک بڑی طاقت نظر آتی ہے بیا ایسا فلفہ قانون ہے جس میں بہت باریکیاں پائی جاتی ہیں۔

مختلف مذا بہب میں ترجیج بوجہ دلیل کا خمونہ: امام ابوطیفہ رحتہ اللہ تعالی علیہ کا ند ہب ہے کہ وضو میں چارفرض ہیں'امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ دوفرض کا اور اضافہ کرتے ہیں یعنی نیت اور ترتیب' امام مالک رحمتہ اللہ تعالی علیہ بجائے ایجے موالات کوفرض کہتے ہیں امام احمد بن طنبل کا ند ہب ہے کہ وضو کے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے اور

# فقه حنفی پراعتراضات کا تحقیقی جائزه

101

## امام اعظم ابوحنیفه برلوگوں کےمطاعن کا جواب

از: حضرت علامه قاضی غلام محمود صاحب بزاروی علیدالرحمه

### بسم الله الرحمن الرحيم

اوّلاً: کتاب '' خیرات الحسان' میں لکھا ہے کہ ایک دن اہل بیت نبوت کے پشم و چراغ حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی رضوان اللہ بھم اجمعین سے امام ابوصنیفہ کی ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میر ہے جد امجد کی صدیث پر قیاس کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں امام صاحب نے فرمایا معاذ اللہ یہ بات ایسے نہیں ہے آپ میٹھ کے اور امام صاحب نے آپ کے سامنے بڑے جا ئیں کیونکہ آپ کی عزت مثل آپ کے جدامجد کے ہے۔ اس پروہ بیٹھ گئے اور امام صاحب نے آپ کے سامنے بڑے ادب سے دوز انو بیٹھ کر کہا کہ مردزیادہ ضعف ہے یا عورت؟ آپ نے فرمایا عورت۔

پھر پوچھا کدور شیس اس کا کتنا حصہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کدمرد سے نصف ہے۔

امام صاحب نے کہا کہ اگر میں قیاس کرتا تواس کے برعکس حکم دیتا۔

پھر پوچھا کہ نماز افضل ہے یاروزہ؟انہوں نے فرمایا کہ نماز۔

امام صاحب نے کہا کہ اگر میں قیاس کرتا تو عورت پرنماز کی قضا کا تھم دیتانہ کہ روزہ کا۔

پھر ہو چھا کہ بول زیادہ پلید ہے یامنی؟ انہوں نے فرمایا کہ بول بہت پلید ہے۔

امام صاحب نے کہا کہ اگر میں قیاس کرتا تو بول کے بعد خسل کا حکم دیتا نہ کمنی کے بعد (معاذ اللہ) میں کون ہوں جو حدیث کی مخالفت کروں ' بلکہ میں تو خادم حدیث رسول مقبول علیقی ہوں اس وقت موصوف اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور امام صاحب کو بغل میں لے کران کے منہ پر بوسد یا اور فر مایا کہ میں نے ابتداء میں آپ کواس لیے ملامت کی تھی کہ آپ کے دشمنوں نے مجھے کو ایسانی سنایا تھا۔ (انتہیٰ)

ٹانیا: میزان الشحرانی میں لکھا ہے کہ ابوطیع کہتے ہیں کہ میں ایک دن جامع مبجد کوفہ میں امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرتِ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرتِ اللہ تعالی علیہ کہ جعین وغیرہ جلیل القدر آئمہ حضراتِ الحکے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم نے سناہے کہ آپ دین کے معاملہ میں علیہم اجمعین وغیرہ جلیل القدر آئمہ حضراتِ الحکے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم نے سناہے کہ آپ دین کے معاملہ میں

و انوارامام اعظم المحمد المام العظم

قیاس کرتے ہیں اور ہم اس بات ہے آپ کی نبیت ڈرتے ہیں کیونکہ پہلے پہل ابلیس نے قیاس کیا تھا؟ اس پر امام صاحب نے ان سے چاشت میں سے کرزوال آفتاب تک مناظرہ کیا اور اپنا ند ہب ان پر ظاہر کر کے فر مایا کہ ہیں پہلے قرآن پڑکل کرتا ہوں پھر حدیث نبوی پھر متفق علیہ قضایائے صحابہ پھر مختلف فیہ قضایائے صحابہ پھر اس کے بعد قیاس کرتا ہوں پس سے بات من کرتمام فقہائے موصوفہ کھڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھ اور گھٹے چوم کر کہا کہ آپ 'سید العلماء' ہیں ہم نے فلطی کی حالت میں جواعتراض آپ کے حق میں واقع ہوا ہے اس کو آپ معاف کردیں (انتی )

ٹانیا مسندخوارزی میں ابن کدامہ ہے روایت ہے کہ ہم ایک روز امام وکیج بن جراح کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فخص نے کہا کہ امام ابو صنیفہ نے فلال مسئلہ میں خطا کی ہے اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ امام ابو صنیفہ کیونکر خطا کر سکتے تھے صالانکہ ان کے پاس قیاس واجتہا دمیں امام ابو یوسف رحمتہ اللہ تعالی علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ تعالی علیہ وامام زفر رحمتہ اللہ تعالی علیہ وامام خرد محمد اللہ تعالی کے دونوں بیٹوں رحمتہ اللہ علیہ جیسے معرفت و حفظ حدیث میں کی ابن زکر یا وحفص بن غیاث اور حیان اور مندل علی کے دونوں بیٹوں جسے ہے۔

اورلغت وعربيت ميں قاسم رضی الله تعالیٰ عنه بن معن لیعنی ابنِ عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه حاور۔

ز ہدوورع میں داؤد طائی رحمتہ اللہ تعالی علیہ وفضیل بن عیاض (سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کے دا دا مرشد تھے ) جیسے موجود تھے۔

پی جس کے اصحاب وشاگر دائ قتم کے ہوں وہ ہرگز خطانہیں کرسکتا اگر وہ خطا کرے گا تو وہ حضرات نہیں کرنے دیں جس کے اصحاب وشاگر دائ قتم کے ہوں وہ ہرگز خطانہیں کرسکتا اگر وہ خطا کرے گا تو وہ حضرات نہیں کرنے وہ الا) چو پاید (
دیں گے۔ پھرامام وکیع نے کہا کہ جو تحف امام صاحب کے حق میں اسطرح کہتا ہے کہ وہ (بے جا تنقید کرنے والا) چو پاید (
جانور) بلکہ اس سے بھی بخت گراہ ہے اور جو میگمان کرے کہتن بات امام ابوطنیفہ کی مخالفت میں ہے لیس اس نے تنہا ایک اور مذہب نکالا ہے اور میں اس کے حق میں وہ شعر کہتا ہوں جو فرز وق نے جریر کے حق میں کہا ہے۔

اولئک آبائی فجئنا بمثلهم اذا جمعتنا یا جریو المجامع این بین بین مارے آبائی فجئنا بمثلهم این جمعتنا یا جریو المجامع کی ہے۔ لین بین ہمارے آباءوا کا برسوتوان کی مثل نکال لا، کہ ہم اے جریر مجمع اور مخلیں جمع کریں۔ مطلب میہ کہ کہ امام اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ جیسا تمام کمالات علمی وحملی میں ان کے معاصرین میں ہے کوئی نہیں کر را۔

رابعاً۔عقود الجواہر المنبقد میں لکھا ہے حضرت جماد بن زید سے مروی ہے کہ حضرت ابوب ختیانی کے پاس آ کراس

اعتراض نمبر ۱۳ ۔ چوپائے سے بدفعلی کرنے پر بھی حذبیں جاری کی جائے گی بیفقہ فنی کا مسئلہ ہے۔ جواب معترض نے اگلی عبارت بل یعذر بلکہ اس کو سزادی جائے چھوڑ دی ہے، صاحب در مختار نے تو صاف کھھا ہے کہ اسکوسزادی جائے فقہا علیہم الرحمتہ نے حد کی فئی اس لیے کی ہے کہ ایسے خص کے لیے کسی حدیث میں حدز نا (رجم یا جلد) ندکورنہیں ہے۔

بلکہ ترندی نے س۲ کامیں این عباس رضی اللہ تعالی عند کا قول نقل کیا گیا ہے۔ من الی بھیمہ خلاحد علیہ لیمن پیر جو تخص چو پائے سے بدفعلی کرے اس پر حذبیں امام ترندی کہتے ہیں کہ آئمہ اربعہ ای طرف گئے ہیں کہ اس پر حذبیں تعزیری سزا ہے۔

اعتراض ۴ \_ فقد حنی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کی کھال کو د باغت دی جائے (پکایا جائے ) تو وہ بھی پاک آن ہے۔

جواب معترض کواگلی عبارت نظر نہیں آئی جو ہے کہ وان حرم استعالہ یعنی اگر چار کااستعال حرام ہے۔''
صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ انسان کا چمڑہ رکھنے ہے پاک ہوجا تا ہے لیکن اس کااستعال حرام ہے اور بعض فقہاء
توانسان کے چمڑ کے کو قابل دباغت ہی نہیں سیجھتے علامہ عبدالحی عمد قالر عابہ حاشیہ شرح وقابہ میں لکھتے ہیں کہ اس بات پر
سب کا اتفاق ہے کہ اگر دباغت دی جائے ۔ تو پاک ہوجا تا ہے لیکن انسان کا چمڑہ اتار نا یا اس کو دباغت دینا حرام ہے
بحرالرائق میں ابن حزم ظاہری کے حوالے ہے اس پراہماع مسلمین لکھا ہے وہا ہوں کا سر غنہ وحیدالزمال''نزل الا برار''
میں لکھتا ہے۔

نے امام ابوصنیفہ کا نقص بیان کیا تو آپ نے فرمایا۔

یویدون ان یطفؤ نور اللّه بافواههم ویابی اللّه الا ان پتم نوره .(پ ۱۰ االتوبة ،آیت ۳۲)

یعنی بیلوگ توبیچا ہتے ہیں کہ اللہ کے نورکو (جو کہ امام صاحب کاعلم وعرفان ہے ) پھوٹکوں سے بجھادیں گراللہ
تعالی تواس کے سوا کچھاور قبول نہیں کرتا کہ اس نورکوکامل وکمل کرڈالے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے شرح سفر السعاوت میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسبب غایت امتیاز اور کثر تے فضل و کمال مے محسود (مغبوط) عالم تھے''یعنی لوگ آپ کے او نیچ مرتبہ کی وجہ سے آپ سے حسداور بغض کرتے تھے۔

امام خوارزی نے بطور نمونہ کے اس سے زیادہ الی احادیث بیان کی ہیں کہ جوا کشریجے بخاری صحیح مسلم کی ہیں جن پر امام اعظم نے عمل کیا ہے اور امام شافعی نے ان سے ادنی درجہ کی احادیث پرعمل کیا ہے چنانچہ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رسالہ ' فیوض الحرمین' میں کھاہے کہ۔

مجھ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرایا کہ تحقیق مذہب حنی میں ایسا طریقہ پہندیدہ ہے جو بہ نسبت دیگر نداہب کے اس سنت معروفہ ہے جو بخاری اوران کے اصحاب کے زمانہ میں جمع اور پختہ ہوئے؟ زیادہ موافق ہے۔ ( انتہا )

ایک دفعہ ظیفہ ابوجعفر منصور نے امام ابوحنیفہ کی طرف لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حدیث پر قیاس کو مقدم کرتے ہیں آپ جواب میں کہا کہ اے امیرالمؤمنین میہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھراقضیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وعمر رضی اللہ تعالی عنہ وعمان رسول اللہ عنہ پھراقصینہ بھی ان حصرات کے فیصلوں پر پھراس کے بعد جب ان میں اختلاف رونما ہوجائے تو ہم قیاس کرتے ہیں اور دینی امور میں کی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔

اب ہم بعض ان اعتراضات کا ذکر کرتے ہیں جوغیر مقلدین نے امام اعظم ابوحنیفہ اور فقہ خنی پر کیے ہیں:

اعتراض: امام ابوصنیفہ اورائے پیروکاروں کے نز دیک جارمہینے سے پہلے حمل گرادینامباح وجائز ہے۔ جواب: پیمسئلہ صریحاً امام عظم مے منقول نہیں یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ کوفقہاء قالوا کے لفظ سے بیان کرتے ہیں جو کہ اس کے ضعف اوراختلاف کی طرف اشارہ ہے بحرالرائق میں ہے۔

## انوارامام اعظم

درندوں کے چڑوں ہے ممانعت والی حدیث) سے بیاستدلال کردباغت کوعلی العموم مطبر فرمایا ہے۔ ٹھیک نہیں کیونکہ نہی عن جلودالسباع میں زیادہ سے زیادہ نہی عن الانتفاع ہے بینی جب کہ نہی عن الا متفاع اور نجاست میں کوئی لزوم نہیں ( یعنی جس چیز سے انتفاع کی نہی ہؤلاز منہیں کہوہ نجس ہوجس طرح مرد کے لیے ) سونے اور چاندی کے استعال کی فہی ہے ) لیکن نجاست نہیں ہوئاں حدیث سے جلود سباع ) درندوں کی کھالوں ) کا دباغت (رنگنا و پکانا) کے بعد بھی نجس اس حدیث سے جلود سباع ) درندوں کی کھالوں ) کا دباغت (رنگنا و پکانا) کے بعد بھی نجس اس جا بعد بھی نہیں ہوتا۔

اعتراض 2: امام ابوصنیفہ کے ہاں صابی کا ذبیجہ بھی حلال ہے (غیر مقلد) جواب: بے شک کیکن صابی دوشتم پر ہیں ۔ایک شتم کا فر ہیں ان کا ذبیجہ حلال نہیں ۔تفسیراحمدی میں ہے۔

هم صنفان صِنف يقرون الزبور ويعبدون الملائكة وصنف لا يقرون كتاباً ويعبدون النجوم فيه ولا ۽ ليسوا من اهل الكتاب يعني الى دوشميں بيں ايك شم تووه ہے جوز بور پڑھتے بيں اور لمائكم كي بوجا كرتے بيں دوسرى قتم وہ ہے جوكوئى كتاب نہيں پڑھتے اور ستاروں كى بوجا كرتے بيں بيلوگ ابل كتاب نہيں۔

صدیق حسن خان بحو پالی نے تفییر فتح المنان کے صااب ابن تیمید نظل کیا ہے ف ان الصائبة نوعان صائبة وعان الصائبة نوعان صائبة حنفاء موحدون وصائبة مشر کون یعن صائبة کی دوسمیں ہیں ایک قتم تو موحد ہیں اورایک قتم شرک امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی قتم کے صابی کا ذبحہ حلال قرار دیا ہے جو کہ موحد ہے نہ کہ دوسری کا'' قاوی قاضیجان ص ۵۸ کے میں ہے

انهم صنفان صنف منهم يقرون بنبوة عيسى عليه السلام ويقرؤن الزبود فهم صنف من النسطارى وانسما البود فهم صنف من النسطارى وانسما الجاب ابوحنيفة بحل ذبيحة الصابى اذا كان من هذا الصنف يعنى صالى دوسم برين النسطارى وانسما البوحنيف عليه السلام كى نبوت كا اقرار كرت بين اورز بور برض بين پس وه تونسارى كى ايك فتم بين اورامام ابوحنيف نے جونسارى كى ذبيح كى طت كافتوى ديا ہے وه اس وقت ہے جب صالى اس متم كامو مين اورامام ابوحنيف نے جونسارى كى ذبيح كى طت كافتوى ديا ہے وه اس وقت ہے جب صالى اس متم كامو مين اورامام ابوحنيف نے حق موام مين ہے۔

ويجوزتزوج الصابيات ان كانوا يؤمنون بدينٍ ويقرؤن بكتابٍ لا نهم من اهل الكتاب وان كانوا يعبدون الكواكب و لا كتاب لهم لم تجزمنا كحتهم لانهم مشركون والخلاف المنتقول فيه معمول على اشتباه مذهبهم فكل اجاب على ماوقع عنده وعلى هذا حال ذبيحتهم (انتهى) يعنى صالى الردين ركحة مول اوركتاب براحة مول توان كورتول عنكاح درست م كونكه وه الملي كتاب

----

واستثنیٰ بعض اصحابنا جلد الخنزیر والآدمی والصیح عدم الاستثناء لین ہمار بعض اصحاب ( غیر مقلدوں) نے خزیراور آ دمی کا چڑہ صدیث'ایسمااھاپ دبغ فقد طهر ''لینی کی بھی کچے چڑے کو پکایا جائے رنگا جائے دباغت دی جائے تو وہ پاک ہوجایا کرتا ہے مشتی کیا ہے لیکن عدم استثناء سچے ہے پھر لکھتا ہے۔

و جلدالآدمی طاهر الاانه لایجوز استعماله لکونه محترماً یعنی آدی کی جلدکا (چرا) پاک بلکن اس کے محترم ہونے کے باعث اس کا ستعال جائز نہیں۔

اعتراض نمبر ۵ جنی فقہاء لکھتے ہیں کہ دباغت یعنی رنگنے اور پکانے سے کئے کی کھال بھی پاک ہوجاتی ہے۔ جواب: حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک مااھاب ڈیغ فقد طھر یعنی جس چڑے کو دباغت دی جائے وہ پاک ہوجاتا ہے صحح مسلم میں ہے۔

اذا ذُبع الاهابُ فقد طهر لین جب چرے کودباغت دی جائے تو وہ پاک ہوجاتا ہمردار کے چرے کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

هَلا أَحدُته إهابَها فدبغتموه لينى تم لوگول نے اس كا چراه كيول نبيں اتارا۔ اتاركرا سے يكاليت د باغت دے و يت - تو حديث ايما اهاب .....ا ي عموم ميں گئے كى كھال كو بھى شامل ہو دہايوں كا برا عالم شمس الحق عظيم آبادى عون المعبود شرح الى داؤدكى جلد چہارم كے سااميں لكھتا ہے۔

والمحديث دليل لمن قال ان الدباغ مطهر لجلد مية كل حيوان كما يفيده لفظ عموم كلمة ايما وكذلك لفظ الاهاب يشتمل بعمومه جلد الماكول للحم وغيره ليخي بيحديث الشخص كي لي دليل بجويد كه الماكول للحم وغيره اليما كاعموم اسكافا كده و يتابها ورليل بجويد كه باتا كه دويتا بالماكول لده وياك كرف والى بيسي ايما كاعموم اسكافا كده و يتابها ورليل بجويد كه بالماكام و يتابها ورليل بي المعرض كابياعتراض فقهاء پرنيس التي طرح لفظ اهاب الميم على الماكور واليم على الماكور والماكور والماك

اعتراض ابدرندوں کے چڑول سے ممانعت حدیث میں وارد ہے۔

مراتی الفلاح شرح نورالایضاح میں ہے۔ویلنوم بوطبی صغیر قالاتشتھی ولم یفضھا لانھا صانت ممن تبجا مع فی الصحیح ۔ علام لحطاوی حاشیہ مراتی الفلاح ص ۵۵ میں لکھتے ہیں: هذاهوا سی حین صغیرہ فیرمشتھا سے کے ساتھ وطی کرنے ہے جب کے درمیان کا پردہ ہٹ کردونوں راہیں ایک نہ ہوں اور کل جماع میں ایلاج ممکن ہو تو عسل واجب ہوجا تا ہے۔اور یکی ضیح ہے یعنی فتو کی اس پر ہے اور معمول بہتول ہیہ ہے۔ پس معترض کی آتھوں پراگر تعصب کی عینک نہ ہوتی تو اسے فقہاء کرام کی تصریحات نظر آجا تیں، پھراییا نہ لکھتا۔

اعتراض ٩: امام ابوصنیفہ کے نز دیک عورت کی شرمگاہ کی رطوبت پاک ہے۔

جواب: کیاا چھا ہوتا کہ آپ نے اس کے نجس ہونے پر کوئی آیت یا حدیث کھی ہوتی اگر کوئی نہیں تو پھر حنفیوں کو بدنام کرنے کی بجائے اپنے گھر کی گواہی پڑھ لیجئے آپ کے علامہ شوکانی کا قول ہے۔

والا صل الطهارة يعنى اصل طهارت باوريةول التي بزرگول كاتو آپ كو بميشه يا در مناح بي تفاكه اصل مرچز ميس طهارت بي مين الي كسى دليل عنابت نه موجائ بغير دليل نجاست كاس پرنجاست كاش مركز ميس طهارت بي مين الي كسى دليل عنابت نه موجائ بغير دليل نجاست كاس پرنجاست كاشكم لگانا درست نهيس ،

مولوی وحیدالز ماں غیرمقلد نے اپنی کتاب''نزل الا برارمن فقدالنبی الحقار'' کی پہلی جلد کے ص ۴۹ میں رطوبت فرج کو پاک کھاہے۔

اورعلامه نو وي شرح صحيح مسلم جاص ١٨٠ مين لکھتے ہيں۔

قد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المراء ة وفيها خلاف مشهور وعند غيرناوعنه غيرنا والا ظهر طهارتها

اب توآپ کے گھر کامسکلہ نکل آیا۔

ای طرح شرح مسلم ص ۱۵۵ میں علامہ نو وی لکھتے ہیں۔

هذا هوالا صح عنداكثر اصحابناهار اكثراصحاب كزديك يكى حج-

اعتراض ۱۰: حنفی فقہ میں مسئلہ کھا ہے کہ نماز میں تشہد کے بعداگر جان بوجھ کرگوز مارے مایات چیت کرے تواس کی نمازیوری ہوجائے گی۔

ب انوارامام اعظم

ہیں اور اگرستاروں کی پوچا کرتے ہوں اور ان کے لیے کوئی کتاب نہ ہوتو ان عور توں ہے نکاح جائز نہیں کیونکہ وہ مشرک ہیں اور جوخلاف امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنصما میں منقول ہے وہ ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پرمجمول ہے جس نے ان کوجیسا پایا ویسا تھم دے دیا اور اسی پر ان کے ذبح کا تھم بھی محمول ہے۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صابیوں کی اس قتم کو پایا جواہلِ کتب تنے اور زبور پڑھتے تھے تو آپ نے ان کے ذبیجہ کی حلت کا فتو کی وئے دیا صاحبین نے صابیوں کی دوسری قتم کو پایا اور ممانعت کا تھم دے دیا حقیقت میں بیا ختلاف نہیں۔

تفسير آكليل على مدارك التزيل ص ٢١٩ مين بحوالة نفسير مظهري لكها بـ

قىال عمروبن عباس هم قوم من اهل الكتاب يعنى عمروبن عباس نے فرمايا كه صابي ايك ابل كتاب توم

تفسیرخازن ص۵۵ میں ہے۔

اعتراض ۸: فقد حنی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر نابالغ لڑ کی ہے صحبت کی جائے اور انزال نہ ہوتو نیفسل لازم آتا ہے اور نہ ہی وضوٹو بتا ہے۔

جواب: حضرات فقہاء کرام علیم الرحمة نے تصریح فرمائی ہے کہ صحیح کید ہے کہ اگر ایلائی (دخول ذکر) ممکن ہوتو عنسل داجب ہے۔ چنانچیشا می جلداول ص۱۲۲ میں علامہ شامی فرماتے ہیں۔

والصحيح انه اذا امكن الايلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن تجامع فيجب الغسل برارائق جلداص١٠ ين بي

فقد حكى عن السراج الوهاج خلافالو وطى الصغيرة التي لا تشهتي فيهم من قال يجب مطلق والصحيح انه اذا امكن الايلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي صحن تجامع فيجب الغسل.

یعنی کتاب'' سراج الوهاج'' نے نقل کیا گیا ہے کہ برخلاف اس کے ایسی نابالغائر کی ہے وطی کی جائے جس میں شہوت نہ ہوتو فقہاء کرام میں سے بعض نے فرمایا عسل مطلقاً لازم ہوجا تا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب وخول ذکر مقام

، جلد نمبر ۲ ص ۲۷) اور علامه ذهبی رحمته الله تعالی علیه ان کوالا مام المتجهد اورالحافظ لکھتے ہیں۔ (تذکرہ جلد ۲ ص ۸۷) امام کی رحمته الله علیه ان کوالا مام الجلیل لکھتے ہیں (طبقات جلدا ،ص ۲۲۷)

حضرتِ امام احمد محدث ہونے کے علاوہ فقیہ اور مجتبد بھی تھے مگران کا اجتباد جیسا کہ علامہ ابنِ خلدون اور نواب صدیق میں تھا یکی وجہ ہے کہ شخ الاسلام حافظ ابوعمر بن صدیق مسلام حافظ ابوعمر بن عبد البر مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ (التوفی ۲۹۳ھ) نے تین آئمہ حضرت امام مالک رحمتہ اللہ تعالی علیہ امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ امام شوعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے فضائل ' الثالث الائمۃ الفقہاء' تصنیف نومائل علیہ اور حضرتِ امام احمد رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ان میں نہیں کیا علامہ خطیب رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور امام بمی رحمتہ اللہ تعالی واقعہ تعالی کو تعدید کے دولی علیہ اور امام بھی ہمیں کے اس تعالی علیہ کا خلاصہ یہ ہمی کہ۔

محدثین کرام کی ایک جماعت تشریف فرماتھی جس میں خصوصیت سے امام یجی بن معین رحمته اللہ تعالی علیہ ابوضیثه علیه الرحمته زمیر بن حرب رحمته الله تعالی علیه اورخلف بن سالم رحمته الله تعالی علیه وغیرہ قابل ذکر میں مردہ عورتوں کو نہلائے والی ایک عورت آئی اوراس نے ان سے دریافت کیا که کیا حیض والی عورت مردہ کو نہلا کتی ہے یا نہیں۔ پوری جماعت سے اس کا جواب نہ بن پڑا اورایک دوسرے کا منہ ویکھنے گے۔ استے میں امام ابوثو ررحمته الله تعالی علیه سامت سے آئے سب نے اس عورت سے کہا کہ بیمسئلہ اس آنے والے شخص سے دریافت کرو۔ جب ان سے بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں حائضہ عورت میت کوشل دے مکتی ہے، کیونکہ آئحضرت علی خاص موقعہ پر حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے فرمایا تھا کہ۔

تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بحالتِ حیض آنخضرت اللہ کے سرِ مبارک میں پانی ڈال کرسر میں مانگ نکالا کرتی تھیں جب اس حالت میں زندہ آ دمی کے سر پر پانی ڈالا جاسکتا ہے تو مردے کو کیوں ہاتھ نہیں لگایا جاسکتا۔اوراس کو کیوں غسل نہیں دیا جاسکتا۔

امام ابوثورر متداللہ تعالیٰ علیہ کا بیفتویٰ جب ان محدثین رحمتہ اللہ تعالیٰ علیم نے سنا تواس حدیث کی اسانیداورطرق کا ایک طویل سلسلہ شروع کردیا کہ بیروایت فلال سے مروی ہے اور فلال سے بھی مروی ہے اب اس عورت نے ان سے تخاطب کرتے ہوئے کہا کہ۔

وایسن کستم الی الان (تاریخ بغدادج۲ص۲۷ طبقات الکبری جاص۲۲۹) یعنی تم اب تک کہال تھے۔ میمی بیٹھے ہونے کے باوجود چونکہ محدث تصفیہ نہ تھاس لیے جواب نہ دے سکے -غرضیکہ فقاہت واجتہادتو کام کی

## ب انوارامام اعظم

جواب: تمہارا بیاعتراض فقد حقی کی کتاب ہدایہ پرنہیں امام اعظم پرنہیں بلکہ خودرسول اللہ علیان پرہے کیونکہ اس مسلمہ کی سندھدیٹ میں موجود ہے۔ افسول کے غیر مقلدین یا تو دیدہ دانسة عوام کو مغالط میں ڈالتے ہیں یاان کو کتب فقہ کی سندھدیٹ میں موجود ہے۔ افسول کر علائے غیر مقلدین یا تو دیدہ دانسة عوام کو مغالط میں ڈالتے ہیں یاان کو کتب فقہ کی سندھ موجود ہوا فقہ کا معتراض میں معترض نے یہ سجھا ہے کہ ہوا کا لہ دین افقہ اس میں معترض نے یہ سجھا ہے کہ ہوا کا لہ من سوء الفہ ہرگر نہیں اگر قصد اُلیا کرے گاتو گناہ کا رہے اوراس کی نماز مکر وہ تحریم کا دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہے چونکہ اس نے واجب (سلام) کو ترک کیا اس کے گناہ گار ہی ہوا در نماز کا اعادہ بھی لازم ہوا۔ بیہ خیال کہ حنفیہ ایس نماز کو بلاکرا ہیت تحریمی جائز کہتے ہیں یا اس فعل کو جائز رکھتے ہیں میں مرتح افتراء ہے۔

نواب صدیق حسن خان نے (کشف الاقتباس) میں اس اعتراض کوخوب ددکیا ہے تو غیر مقلدین اپنے بزرگوں کی اس کتاب میں اس اعتراض کا جواب دکھے کرمعترض کے علم اور تعصب کا اندازہ کریں کہ ہوا نکالنے کوسلام کے قائم مقام سجھنے میں کس قد رفقاہت ہے بہرہ بے نصیب ہے۔

اب سنے وہ حدیث جس کامیں نے پہلے ذکر کیا تھاابوداؤد ترندی اور طحاوی نے روایت کیا ہے جس وقت امام قعدہ میں بیٹھ گیا اور سلام سے پہلے اس نے حدث کیا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی اور جولوگ اس کے پیچھے تھے سب کی نماز پوری ہوگئی۔''

علامة على قارى نے اپنے رساله' د تشیع الفقهاء الحفیه'' میں کتنی حدیثیں اس بارہ میں لکھی ہیں جود مکھنا چاہے عمد ہ الرعابیہ حاشیہ شرح وقابیکا ص ۱۸۵د کیھیلے۔

• اب تک ہم نے امام اعظم ابوصنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور فقہ حفیٰ پر غیر مقلدین (اہل حدیث) کے متعدد اعتراضات کے جواب لکھے ہیں اور اگران جوابات ہے تعلی نہ ہوتو میدان کھلا ہے بڑے شوق سے پھر ذہن آ زمائی کردیکھیں۔انشاء اللہ ہمیں جواب الجواب کی خدمت کے لیے ای طرح حاضر یا کیں گے۔

غیرمقلدین نے جوجواعتراضات کے ہم نے بلاچون و چرابالکل سید ھے سادے طریقے ہدلل جواب پیش کے بیں اب ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم بھی حفرات غیر مقلدین کو پچھ باتوں کی طرف توجد دلائمیں۔ ویکھیے غیر مقلدین فقہ کے مشکر ہیں لیکن و کھے کہ حفرت امام احمد بن ضبل رحمت اللہ علیہ سرخیل محد ثین مقدائے ملت اور امام اہلست ہیں مگر بایں ہمدوہ پیچیدہ مسکد کی بابت بیفر ماتے ہیں کہ مسکدتم فقہاء اور ابوثور رحمت اللہ علیہ سے پوچھوا بوثور رحمت اللہ تعالی علیہ (المتونی و ۱۲۲ مے) کے متعلق امام نسائی فرماتے ہیں کہ وہ ثقتہ مامون اور احد الفتہاء تھ (تاریخ خطیب بغدادی علیہ (المتونی و ۱۲۲ مے)

انوارامام اعظم مروري من المراج المراج

کان یسمنع اتباعه من مطالعة كتب الفقه و التفسير والحديث واحرق كثيراً منها يعنى الني پيروكارول كوكتب فقه وقير وحديث كم طالعه منع كرتاتها بهت ى كتابين اس نے جلابھى ۋالين -

(الدررالسنيص اس)

و مابیول کی مرغوب غذا کیں: وہایوں عجبدقاضی شوکانی نے تعاب کہ۔

حلَّ جميعُ حيوانات البحرحتي كلبه وخنزيره وثعبانه يعنى سبوريا لي جانورطال بير-

يهان تك كدكما ، خزير ، اورسان بهي حلال بين \_ (نيل الاوطارص ٧٧ ج المطبوعة مصر)

یہ بی سے بھری کا مال حلال ہے: تنجری کی وہ کمائی جواس نے بے حیائی اور تنجر بازی سے حاصل کی ہے ا کابر وہابیے نے اس کے جواز کا فتو کی دے دیا ہے اخبار المحدیث امر تسر میں لکھاہے کہ۔

حافظ عبدالله غازی پوری کے نزویک مسلمہ زانید کا مال توبہ کے بعد حلال ہے۔ (اخبار اہل حدیث امرتسر ۲۷،

اگست ١٩١٥ء)

گتے کوا تھا کرنماز بڑھنا: وہابیوں کے امام وحید الزمان نے اکھاہے کہ۔ لا تفسد صلوة حامله یعنی مجتے کواٹھا کرنماز پڑھنے سے نماز فاسرنہیں ہوتی۔

( نزل الا برارص ٢٠٠٠ ج ١، مطبوعه بنارس )

قرآن پاک بر صفے کی رقم طے کرنا جائز ہے: مولوی ثناء الله امرتسری نے فتویٰ دیا ہے

خم القرآن پاک تراوت کے عوض طے کر کے رقم حاصل کرنا جائز ہام ابوطیف کے زو کی منع ہے۔

· (اخبارالل حديث امرتسر من ١١-٢٣ جؤري ١٩٣١ع)

قر آن کی مزووری جائز ہے: امام الوہابیمولوی ثناء الله امرتسری نے فتوی دیا ہے کہ قرآن پاک

مزدوری پر پڑھنا جائز ہے۔(فآوی ثنائیں اے اج۲)

مرغ كى قربانى جائز ہے: ايك سوال كے جواب ميں لكھتے ہيں كدشرعا مرغ كى قربانى جائز

ہے۔( نآوی ستاریص ۲عج مطبوعہ کراچی)

ہم کہاں تک ان کی خرافات گنوا ئیں ان کود مکھ کراور پڑھ کر طبیعت مکدور ہوجاتی ہے۔

اصل میں پیسب خرابی یہاں سے لازم آئی کہ بیلوگ بزعم خودمجہ تدین آئمہ کے اجتہاد وقیاس سے بڑی نفرت کے

چیزنگلی اس پراعتراض اوراس کاانکار کیسا؟

٢ - و يكي حضور علي في خب حضرت معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه كويمن كا قاضى بنا كر بهيجنا عام اتو آخريس يجى ارشاد فرما يا تقاكه فعان لمع تسجد في كتاب الله و سنة رسوله يعنى الرئم كوده مطلوبه مسئلة قرآن وحديث ميس كبيس نثل سكة و بحركيا كرو كة وحضرت معاذ رضى الله تعالى عنه في يما عن كان المنتقاكة المنتقد برائى!" يعنى ميس الى رائے سے اجتها وكروں گا-"

جس پر حضور علی نے مسرت کا ظہار فرمایا تھا۔ تو پھراجتہاد کا جوت توضیح عدیث سے مل گیاا ب انکار کے کیا معنے ؟ اب یہاں پر رسول اللہ علی ہے کے روبر وصحابی اجتہاد بالرائے کا ذکر کر رہا ہے اور حضور علیہ السلام خوثی کا اظہار فرما رہے ہیں ای اجتہاد بالرائے سے غیر مقلدین کو سخت پڑ ہے تو ان کے پاس حدیث شریف کا کیا جواب ہے ذرا مساحة تو لائمیں۔

قبلہ سے منہ پھر جانا: مولوی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ جوعلائے دین کی تو ہین اور ان پرطعن و تشخیع کرتے ہیں قبر کے اندران کا منہ قبلہ نے پھر جاتا ہے بلکہ بیفر مایا کہ جس کا جی چاہے دیکھ لے غیر مقلدین چونکہ آئمہ دین کو برا کہتے ہیں اس لیے ان کے پیچے بھی نماز پڑھنی مکروہ فرمایا ہے۔ (تذکرۃ الرشید ص۲۸۲ج۲د بلی)

غالی فرقه: مولوی سلیمان ندوی نے فرقه و ہابیہ وغالی فرقه قرار دیا ہے۔ (معارف فروری ۱۹۳۴ء اہل حدیث امر تسر سمئی ۱۹۳۳ عرص ۵)

ا ما م ند بنایا جائے: دارالعلوم دیوبندکافتوئ مولوی ثناءاللددرج کرتے ہیں کہ حافظ وقاری عالم زاہد متق غیرمقلدکوامام نہ بنایا جائے واللہ اعلم (مسعودا حرعفی عنه نائب مفتی دارالعلوم دیوبندیم رجب ۱۳۵۷ھ)

نا پاک پاجامے: مفتی محرشفیع دیو بندی نے فتو کا دیا ہے کہ جولوگ آئمہ مجتبدین کی تقلید نہیں کرتے اور بزعم خولیش حدیث پر عمل کرنے کے مدعی ہیں ان کے بعض افعال ایسے ہیں جومفسدِ صلوۃ ہوتے ہیں مثلاً وہ لوگ ڈھیلے سے استنجانہیں کرتے اور اس زمانہ میں قطرہ کا آٹا یقینی ہوگیا ہے اس لیے ایسے لوگوں کے پائجا ہے اکثر نا پاک ہوتے ہیں۔ بایں وجدان کی امامت سے احتر از کرنا چاہیے۔

(محرشفيع مدرس مدرسددارالعلوم ويوبندرساله سلطان العلوم ماه محرم ١٣٥٧ه)

دراصل وہا بیوں کے مجد دمحد ابن عبدالوہاب نجدی نے اپنے پیرو کاروں کوتعلیم ہی بیددی تھی مفتی مکہ کرمہ وامام مسجد الحرام حضرت علامہ احمد بن فرینی وحلان علیہ الرحمتہ نے اس کی شہادت ان الفاظ میس دی ہے۔ مغربی متشرقین کا بدوی کی ہے کہ فقہ حنی قانون روما کا چربہ ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ لیکن متشرقین کا گروہ بڑی ہے بار بار کہدرہا ہے۔ گولڈ زبیر نے اپنی کتاب محاضرات عن الاسلام میں فون کریمہ نے اپنی کتاب'' تاریخ اثبقا فتہ الشرقیہ فی ایام المحلفاء'' میں آیموں نے اپنی کتاب'' القانون المدنی الرومانی'' میں میلیو بوی نے اپنی کتاب ''القانون المدنی الرومانی'' میں اور شیلڈ ون ایموز نے اپنی کتاب'' القانون الرومانی'' میں اس دعویٰ کو بری شدو مدے تابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔

یورپ دراصل برتری کی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے' اقوام عالم پراور بالخصوص مسلمانوں پر جو برتری اے حاصل رہی ہے یاکسی حد تک آج بھی حاصل ہے اپنے یور پی مصنفین کے دل میں بالطبع میہ بات پیدا کر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام گزشتہ کارنا موں کوتحقیر کی نگاہ ہے دیکھیں اورا گر کوئی کمال ایسانمایاں ہوجس کا انکارممکن ندہواوراس کی جلن محسوس ہوتو بید وکی کریں کہ وہ کمال مسلمانوں کی ایجاد نہیں بلکہ اس کی اصل یونان وروم ہے۔

> مغربی مشترقین نے اپنے دعویٰ کے حق میں جود لاکل پیش کیے ہیں وہ کم وہیش میہ ہیں۔ اوّلاً: فقة حنّق کے بہت ہے مسائل اور روما کے قوانین میں مماثلت ومشابہت ہے۔

ٹانیا:اس قدرمتعدداوروسیع قوانین جوفقہ خفی میں شامل ہیں وہ دنیااور قوانین کوشامل کیے بغیرممکن نہیں فقہ خفی کی ترتیب ویّد وین جس تیزی ہے پایپیکیل کوئیٹی وہ بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ فقہ خفی قانونِ روما سے ماخوذ ہے۔

الله اسلامی فتوحات کے وقت شام میں روی قانون کی تعلیم کے بعض فقہی مدارس سے جہاں تعلیم دی جاتی تھی اور کئی ایک ادارے اور محکے بھی سے جوقانون روما کے مطابق احکام صادر کرتے سے اور جواسلام کے بعد بھی ایک زمانیۃ کا قائم رہے چونکداس وقت مسلمان مدنیت میں زیادہ ترقی یافتہ نہ سے اس لیے طبعی طور پر انہوں نے اپنے سے ترقی یافتہ اور متوازن ملک کے قوانین کو اپنایا اور ان سے احکام اخذ کیے ۔ مفتوحہ ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہی قوانین فقہ خفی میں شامل ہوئے۔ وہاں کی رسومات نے بھی فقہ خفی میں عمل دخل پایا۔ اب ہم مندرجہ ذیل بالا دلائل کا تقیدی جائزہ لیتے ہیں۔

جہاں تک فقہ فنی اور قانون روما کی مما ثلت اور مشابہت کا تعلق ہے تو قابلِ غورا مربیہے کہ

## و انوارامام اعظم

ساتھ بھا گے تھے۔ مگرخدا نے ان کواپنے گندے گھنونے قیاس کے گندے گڑھے میں گرادیا ہے اب ان کا نکلنامشکل ہے بلا شبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہتی عظیم بہت بلندیا بیا ہے مم و قفوی وخدا ترسی زہدوترک دنیا میں ایک صفات میں آپ کے ہم پلہ اور پھر جملہ صفات میں ہم مرتبہ کسی شخصیت کا ملنا بہت دشوار ہے ایسی پاک باز ہستی پر اعتراض کرنے کا نتیجہ وہا بیوں نے دیکھ لیا ہے اور دنیا والوں نے دیکھا کہ خودانہوں نے کیا کیا گل کھلا کے ہیں حدیث قدی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

من عاديٰ لي ولياً فقدآذنة بالحرب

یعنی جوبھی میرے کی ولی کے ساتھ عداوت رکھے تو میں اس سے اعلانِ جنگ کرتار ہوں۔خدا تعالی سے عاجز انہ دعا ہے کہ وہ اپنے فضل وکرم سے اپنے پاک وخواص لوگوں کی دانستہ و نادانستہ بے اولی سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ (آمین)

بجاه سيدالمرسلين وصلى الله تعالى عليه خير خلقه ونور عرشه محمدواله واصحابه اجمعين والحمد الله رب العالمين () المرقوم بتاريخ ٢٨، جنوري (١٩٩١ع)

> ተ ተ ተ ተ ተ

#### و انوارامام اعظم المحمد المحمد

تواعداور فروی قواعد پرنظر ڈالی جائے معاشرہ کی تشکیل ہے قبل اور بعد میں باوجود مختلف حالات اور مختلف زبان ورکان سے عدل و انصاف کا ایک ضابطہ موجود رہا ہے۔ یہ ضابطہ ناحق قتل، چوری، زنا،اور ان جیسے جرائم کاحرام ہونا ہے۔ اتوام عالم کے قوانین میں ان کا متحد اور مشابہ ہونا ایک فطری امر ہے بنیادی قواعد کے علاوہ مختلف قوانین میں فروی قواعد میں بھی بعض مسائل میں فروی قواعد میں بھی بعض مسائل میں فروی قواعد میں بھی بعض مسائل میں مماثلت ہونا قانون روما کے علاوہ قانون اگریزی میں بھی بعض مسائل میں مماثلت ہونی جاتی ہے۔ مثلاً مسئلہ فضولی یعنی بغیرا جازت کی کے مال کو تصرف میں لانے کا قانون یا حقوق کے بے جا استعمال کا قانون ، اس بنا پرینہیں کہا جاسکتا کہ اگریزی قانون اسلامی قانون سے ماخوذ ہے لہذا صرف مشابہت و مماثلت ماخوذ ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی۔

#### $^{2}$

Not your William Walley Comment

## انوارامام اعظم

پہلے بیمعلوم کیا جائے کہ آیا مزغومہ مشابہت اتنی مقدار میں ہے جس کواہمیت دی جائے یا بہت قلیل ہے جو قابل ذکر ہی نہیں اور پھر صرف مشابہت ہی اس امر کے لیے کافی دلیل ہے کہ فقہ حنی قانون روما سے ماخوذ ہے۔ مغربی منتشر قین نے مندرجہ ذیل مشابہات کاذکر کیا ہے۔

اولاً: بارجوت مدعی پر۔

انياً بالغ مونے كى عمر كاتعين

ثالثاً يتجارتي معاملات ك بعض احكام مثلا تصيكه، تين مقائضه (اشياء كاتبادله) مين فرق وغيره

جواب نمبرا۔ پہلے ہم اس مشابہت کی حقیقت معلوم کرتے ہیں جس کی روے عدالت کے زود یک بار ثبوت مدّی پر ہے بیدامرواقع ہے کہ فقہ حفی میں اور قانون روما دونوں میں یہی قاعدہ ہے لیکن سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بید قاعدہ رسول مقبول علیہ کی حدیث پاک البیسة علی السمدعی و البیمین علی من انکو سے لیا ہے اور یہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ اس حدیث پاک کا زمانہ اسلامی فتو حات سے قبل کا ہے جن پر رومی قوانین میں کوئی مما ثلت نہیں۔

جواب نمبرا۔ قانونِ روما کے تحت الڑکے کے لیے من بلوغت چودہ سال اور لڑکی کے لیے بارہ سال ہے جب کہ فقہ حنیٰ میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے من بلوغت پندرہ سال ہے اس امر میں مشابہت کا ذکر کر کے مبالغہ سے کا م لیا گیا گئے۔

جواب نمبر ۳ ۔ تجارتی معاملات کے احکام میں بھی فقہ خفی اور قانون روما کا فرق واضح ہے۔ رومی قانون میں بھے ایسا معاہدہ ہے جس کے جائز ہونے کے لیے کسی ایسا معاہدہ ہے جس کے جائز ہونے کے لیے کسی ایسا معاہدہ ہے جس کے جائز ہونے کے لیے کسی ایک فقہ خفی اس ظاہری فرق کو قابلِ اعتزا نہیں سمجھتی بلکہ اسکی رو ایک فریق کی طرف شے متبادل کا پیش ہونا ضروری ہے لیکن فقہ خفی اس ظاہری فرق کو قابلِ اعتزا نہیں سمجھتی بلکہ اسکی رو سے مقائضہ بھی تھے بالرضاء کی ایک خاص قتم ہے کہی کیفیت بھے اور ٹھیکہ کی ہے۔

مشابهت کی ان چندمثالوں کے مقابلے میں اختلاف کی کثیر تعداد کا مطالبہ کیا جائے تو قانون روہا نے فقہ حفی کے اخذ کی اصلیت ظاہر ہوجاتی ہے،عبادات ،تعزیرات ، مالیات ،قرض وسود ، وارثت ، نکاح ، طلاق ،نسب ، خلع ، غلاموں کی آزادی ،عدل گشتری ، قانون بین المما لک وغیرہ میں فقہ حفی اور قانون روہا میں کوئی مما ثلت نہیں اور جن چند معاملات میں یائی جاتی ہے۔ ان برتبھرہ ہو چکا ہے۔

رہا یہ کہ صرف مماثلت ہی ماخوذ کی قطعی دلیل ہے۔اس اجمال کی تفصیل کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی

امام اعظم ابوحنیفہ برحا فظ ابو بکر بن ابی شیبہ کے اعتر اضات کے جوابات از دھنرتِ علامہ محدث کوٹلوی علیہ الرحمہ

حافظ ابو بکر بن الی شیبہ نے حدیث میں ایک کتاب کھی ہے جس کا نام'' مصنف ابن الی شیبہ' ہے اس کتاب میں صحیح' حسن ،ضعیف بلکدا حادیثِ موضوعہ بھی موجود ہے۔ محدثین نے اس کتاب کو طبقہ ٹالٹہ میں شار کیا ہے۔ اس کتاب کا ایک معتد بہ حصہ 'صرف حضرتِ امام اعظم کے رد میں ہے۔ اس حصہ میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو بادی الرائے میں امام عظم کے خلاف نظر آتی ہیں۔ اس کا نام' محتاب الر دعلی ابی حنیفہ'' ہے۔

علامه عبدالقادر قرشی متونی هے کے اور علامہ قاسم بن قطلو بغانے اس حصہ کامستقل جواب لکھا ہے۔ مگر افسوس کہ از مانہ کے حوادث نے ہماری نگا ہوں کوان کی زیارت ہے محروم رکھاور نہ ہم ان کاتر جمہ کرکے شائع کردیتے۔

فقیر کو بعض احباب نے اس حصہ کا جواب لکھنے کی ترغیب دی بیس نے کارِ ثواب بھے کرمنظور کیا اور الفقیہ کے متعدد پر چوں میں شائع کیا۔ان مضامین کو جمع کر کے کتاب کی صورت میں پیش کیا جارہا ہے تا کہ فئی بھائی فائدہ اٹھا کیں اور فقیر کے حق میں وُعاکرتے رہیں۔و ماتو فیقی الا باللہ علیہ تو کلت و الیہ انیب ۔

فقيرا بويوسف محمرشريف

اعتراض : ابن الی شیبہ نے چندا حادیث کھی ہیں جن کا مطلب ہیہ کہ رسول اللہ علیہ نے یہودی مرداور عورت کوسکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہے فد کور ہے کہ یہودی مرداور حورت پر جم نہیں۔
جواب بیں کہتا ہوں بے شک امام اعظم نے ایسا ہی فر مایا ہے آپ کا بیار شاد کی سیح حدیث کے خلاف نہیں افسوس بجائے اس کے کہ خالفین امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی قدر دانی کرتے ناشکری کرتے ہیں اور سیح مسئلہ کو مخالف حدیث افسوس بجائے اس کے کہ خالفین امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی قدر دانی کرتے ناشکری کرتے ہیں اور سیح مسئلہ کو مخالف حدیث سیح مدر ہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو سیح سیح محمد ہے گئے مسئلہ کو اس بوتا ہوں کے دھوں ہونا منہ موتواس کورجم کے لیے محصن ہونا شرط ہے اگر زانی محصن نہ ہوتو اس کورجم نہیں۔

مشکوة شریف کے ۲۹۳ میں ابوا مامدرضی الله تعالی عندے روایت ہے۔

ان عشمان بن عفان اشرف يوم الدار فقال انشدكم بالله اتعلمون ان رسول الله المنطقة قال لا يحمل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلث زنابعد احصان او كفر بعد اسلام اوقتل نفسا بغير حق الحديث

ترجمہ: جس دن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار میں گھیرا تو آپ نے چڑھ کرفر مایا کہ میں تم کو اللہ ک قتم دلاتا ہوں کیاتم جانتے ہو کہ رسول اللہ عظیقے نے فر مایا کہ کسی مسلمان مرد کا خون حلال نہیں مگر تین باتوں میں ہے

ایک بات کے ساتھ محصن ہونے کے بعد زنا کرنے سے اسلام کے بعد کفر کرنے سے یاتل نفس سے۔

عن عمر رضي الله تعالىٰ عنه قال الرجم في كتاب الله حق على من زنر اذا احصن من الرجال والنساء اذاقامت البينة اوكان الحبل او الاعتراف (مشكوة ص٢٠١)

ترجمہ: بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے آپ نے فرمایار جم اللہ کی کتاب میں حق ہے اس پر جوزنا کرے جب وہ تحصن ہوم ردہو یا عورت جب گواہ موجود ہوں یا حمل ہویا اقرار۔

عن زيد بن خالد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يا مرفيمن زني ولم يحصن جلد مائة وتغريب حام (بخاري شريف محكوة ص ٣٠١)

ترجمہ: زید بن خالد کہتے ہیں میں نے سنارسول اللہ علیہ نے اس شخص کے حق میں تھم فرمایا جوز ناکرے اور محصن نہ ہو۔ سو(۱۰۰) وُرہ اور ایک سال جلاوطن ۔

علامه ابن حجر فتح البارى جزء ٢٨٥ ص ٣٣٩ يس فرمات بير قال ابن بطال اجمع الصحابة وائمة الامصار على ان المحصن اذازني عامد اعالما مختار افعليه الرجم.

ترجمہ: یعنی صحابہ وآئمہ عظام کا اس بات پراجماع ہے کہ محصن جب عمداً اپنے اختیار سے زنا کرے تو اس پررجم ہے ۔امام شعرانی نے بھی اس پراجماع نقل کیا ہے۔

محصن ہونے میں اسلام شرط ہے: اب دیکھنا ہے کر گھس کس کو کہتے ہیں امام اعظم وامام مالک رحمہما الله فرماتے ہیں کہ محصن وہ شخص ہے جو آزاد عاقل بالغ مسلمان ہواور لکاح صحیح کے ساتھ جماع کر چکا ہو۔ یعنی محصن ہونے ہیں اسلام کو شرط سمجھتے ہیں لیکن امام شافعی واحمد رحمہا اللہ کے نزدیک اسلام شرط نہیں۔ امام اعظم وامام مالک رحمہما اللہ کی دلیل میرحدیث ہے جوعبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے فرمایارسول خدا عظیمی نے:

من الشوک بلاله فلیس بمحصن . ترجمہ: جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک کیاوہ کھن نہیں .۔
معلوم ہوا کہ محصن ہونے میں اسلام شرط ہے اس حدیث کو اسحاق بن را ہویہ نے اپنی مند میں روایت کیا ہے
ارقطنی نے بھی اس کا اخراج کیا ہے کیکن وارقطنی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بجز اسحاق کی نے مرفوع نہیں کیا اور کہا جاتا

ے کداسحاق نے رفع کرنے سے رجوع کیا ہاس کیے صواب میہ ہے کہ موقف ہے انتخا ما قال الدار فطنی ۔ ماریخان

علامعلی قاری رحمته الله علیه مرقاة جلد مه ص ۲۲ میں اس کے جواب میں فرماتے ہیں۔

قال في النهايه ولفظ اسحق كماتراه ليس فيه رجوع وانماذكر من الراوى انه مرة رفعه و مر-ة اخرج مخرج الفتوى ولم يرفعه و لا شك ان مثله بعد صحة الطريق اليه محكوم برفعه على هواالمختار في علم الحديث من انه اذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع. انهتى انوارامام اعظم عصم المسام المس

وقال انهالا تحصنك

ترجمہ: یعنی کعب بن مالک نے ایک یہودیہ نصرانیہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو رسول کریم علیہ ہے یو چھا آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ مجھے محصن نہ کرے گی۔

اس حدیث کوابنِ ابی شیبہ نے مصنف میں طبر انی نے جم میں اور ابن عدی نے کامل میں ذکر کیا ہے۔ ابوداؤ دینے مراسل میں بروایت بقیہ بن الولیدعن عتبہ عن علی بن البی طلحہ عن کعب آخراج کیا ہے۔اس حدیث میں اگر چه انقطاع اورضعف ہے کیکن محقق ابن ہمام نے فرمایا ہے کہ بیرحدیث پہلی حدیث کی شاہد ہے۔

اس تحقیق ہے کما حقہ ثابت ہو گیا کہ حضرت سیرنا امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام احمد رحمتہ اللہ علیہ وامام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا اسلام کوشر طاحصان سمجھنا ہے دلیل نہیں ہے۔

... امام شعراً في عليه الرحمة ميزان ،ص١٣٣، ج٢، مين امام اعظم اورامام ما لك رحمبا الله كاس قول كي وجه مين بيان فريات مين -

ان الرجم تطهیر والذمی لیس من اهل التطهیر بل لا یطهرالابحرقة من النار ترجمہ یعنی رجم تطہیر ہےاورذ می کا فرابلِ تطہیر نے نہیں بلکہ وہ بجز آ گ میں جلنے کے طاہز نہیں ہوگا۔

ہم پیچے ثابت کر چکے ہیں کہ رجم کے لیے مصن ہونا شرط ہاور محصن ہونے کے لیے اسلام کاشرط ہونا حضور علیہ السلام کی قولی حدیث ہے ثابت ہے کما مرتو ثابت ہوا کہ کا فرزانی کے لیے رجم نہیں یہی خدہب ہے امام اعظم وامام مالک رحمتہ اللہ علیما کا اب بیہ کہنا کہ امام صاحب کا بیمسکلہ حدیث کے خلاف ہے صرح کا خلا ہے بلکہ جولوگ محصن ہونے میں اسلام کوشر طنہیں بیجھتے کا فروں کو بھی رجم کا حکم سیجھتے ہیں وہ این عمرضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کی تصریح مخالف کرتے ہیں بیجی نے حدیث این عمر کی جو تاویل کی ہے کہ اس میں احصان قذف مراد ہے بالکل بے دلیل ہے۔ سرور عالم علیہ نے کا فرکھن ہونے کی مطلقاً نفی فرمائی ہے۔ احصان قذف ہویا حصان رجم دونوں میں اسلام شرط ہے۔

ایک شبہ اوراس کا جواب: اب رہا پہ شبہ کہ اگرا حصان رجم میں اسلام شرط تھا تورسول کریم عظیمیہ نے یہودی اور یہ بیود یہ کو کیوں سنگسار کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کا یہود یوں کورجم کا حکم فرمانا تو رات کے حکم ہے تھا۔ تا کہ ان کوالزام دیا جائے اسی لیے کہ ان کی کتاب کا حکم ان پر جاری کیا گیا۔علاوہ اس کے بیغل کی حکایت ہے جس کوعموم نہیں ہوتا

امام زرقانی شرح موطامی فرماتے ہیں:

قال المالكية واكثر الحنفية انه شرط فلا يرجم كافر واجا بواعن الحديث بانه صلى الله عليه وسلم انما رجمهما بحكم التورية تنفيذ اللحكم عليهم بما في كتا بهم وليس هومن حكم ترجمہ: لینی اسحاق کے لفظ سے رجوع ثابت نہیں ہوتااس نے راوی سے ذکر کیا ہے بھی اس نے مرفوع کیا ہے بھی نہیں صرف بطور فتو کی روایت کر دیا۔ اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی جگہ میں بعد صحت سندر فع کا حکم ہوتا ہے چنانچیعلم حدیث میں بیات مختار ہے کہ جب رفع اور وقف میں تعارض ہوتو رفع میکم ہوتا ہے علامہ زیلعی ''نصب الرائی' جلد ۲ ص سم میں بھی اسی طرح لکھتے ہیں۔

دوسری حدیث میں جس کو دارقطنی نے بروایت عضیف بن سالم حضرتِ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبماہ مرفوعاً روایت کیا ہے مرفوعاً روایت کیا ہے مرفوعاً روایت کیا ہے بہاللہ شینا ترجمہ: کہ اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنے والا کا فرمحس نہیں ہوتا۔

اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ محصن ہونے میں اسلام شرط ہے۔ دار قطنی نے جواس حدیث پراعتراض کیا ہے کہ عضیف نے اس کے رفع کرنے میں وہم کیا ہے۔

اس كے جواب ميں علامه ابن التر كمانى جواهر النقى ص١١٥ ح ميں فرماتے ميں: .

قلت اسحق حجة حافظ وعضيف ثقه قاله ابن معين وابو حاتم ذكره ابن القطان وقال صاحب الميزان محدث مشهور صالح الحديث وقال محمد بن عبدالله بن عمار كان احفظ من المعافى بن عمران وفى الخلافيات للبيهقى ان المعافى تابعه اعنى عضيفا فرواه عن الثورى كذلك واذا رفع الثقة حديثا لا يضره وقف من وقفه فظهران الصواب فى الحديثين الرفع.

ترجمہ: اسحاق حافظ اور ججت ہے عضیف کو ابن معین وابوحاتم نے تقد کہا اس کو ابن قطان نے ذکر کیا ہے میزان میں ہے کہ عضیف محدث مشہور صالح الحدیث ہے محمد بن عبداللہ بن عمار نے کہا کہ عضیف محافی بن عمران سے احفظ تھا بیجی نے خلافیات میں لکھا ہے کہ معافی نے عضیف کی متابعت کی اور اس حدیث کوثوری ہے اس طرح روایت کیا۔ جب ثقت کی حدیث کومرفوع کر نے تو وقف کرنے والے کا وقف مضر نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہوگیا کہ ان دونوں حدیثوں میں رفع بی صواب ہے نہ وقف جیسے داقطنی نے سمجھا ابواحمد زبیری کا توری سے موتوف روایت کرنے کا جواب بھی اس سے سمجھا جا سکتا ہے علاوہ اس کے زبیری حدیث ثوری میں خطاکرتے ہیں نقلہ اللہ هبی فی میزانه احمد بن الی نافع پر جوابن جا سکتا ہے علاوہ اس کے زبیری حدیث ثوری میں خطاکرتے ہیں نقلہ اللہ هبی فی میزانه احمد بن الی نافع پر جوابن قطان نے کلام کیا ہے وہ بھی معزنیں۔

علامة على قارى رحمه الله مرقاة ميس فرمات ميس: وبعد ذلك اذا خرج من طريق فيها ضعف لا يضر ترجمه: يعنى جب حديث ابن عمر مرفوعاً بسند صالح ثابت بهوكئ تواب كى طريق ميس اگرضعف بهى بهوتو معنز بيس -نيز اس حديث كى شام دوه حديث ہے جس كودار قطنى نے بروايت على بن الى طلوعن كعب بن مالك روايت كيا ہے -ان ادادان يستروج يهو دية أو نصر انية فسال النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه عنها انوارامام اعظم عصم المسام المس

میصدیث اپنے عموم میں شتر خانوں کو بھی شامل ہے۔

علامه مینی عمدة القاری شرح صحیح بخاری کے ص ۲۷۲ ج۲ میں فرماتے ہیں۔

قال ابن بطال فدخل في عموم هذا المقابر والمرابض والكنانس وغيرها

یعنی اینِ بطال فرماتے ہیں کہ حدیث کے عموم میں قبرستان ومرابض اہل وغنم و کنائس وغیرہ سب داخل ہیں۔ ص

اب اس حدیث اور حدیث لاتصلوا میں تعارض ہوا۔ علامہ ابن حجر فتح الباری شرح صحیح بخاری ص۲۶۲ ج۲ میں اس تعارض کواس طرح رفع فرماتے ہیں۔

لكن جمع بعض الائمة بين عموم قوله جعلت لى الارض مسجد اوطهوراوبين احاديث باب (انتهي)

بحملها على كراهة التنزيه وهذاولي والله اعلم

یعنی احادیث نبی اورحدیث جعلت لی الاد ض میں بعض آئمہ نے اس طرح تطیق دی ہے کہ احادیث نبی کراہت تنزید پرمحمول ہیں ابن مجرفر ماتے ہیں یہ جمع اولی ہے معلوم ہوا کہ شتر خانوں میں نماز پڑھنے کی نبی میں جوحدیثیں آئی ہیں ان میں نبی تنزیمی مراد ہے۔

پرص ٢٢٥ ج٢ يس مديث جعلت لي الارض كي شرح بين فرمات بين:

وايراده له ههنا يحتمل ان يكون ارادان الكراهة في الابواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله جعلت لي الارض مسجدا اى كل جزّ منها يصلح ان يكون مكانا للسجود ويصلح ان يسنى فيه مكان للصلوة ويحتمل ان يكون ارادان الكراهة فيها للتحريم وعموم حديث جابر مخصوص بها والاول اولى لان الحديث سيق في مقام الامتنان فلاينبغي تخصيصه الخ.

حافظ صاحب نے اس کلام میں ایک شبہ کی تر وید فرمائی کہ بخاری نے اس حدیث کواس مقام میں کیوں ذکر کیا فرماتے ہیں ہوسکتا ہے کہ اس لیے یہاں ذکر کیا ہو (باوجود میک اس سنداورلفظ اور معنے کے ساتھ اوائل کتاب التیم میں ذکر کر چکے ہیں ) کہ بخاری نے اس بات کے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا ہو کہ ابواب متقدمہ میں جو کر اهت الصلو فہ کا ذکر کیا گیا ہے اس میں کر اہت تح کی مراونہیں ہے کیونک درسول کر یم علیق کا ارشاد کہ میر سے لیے سب زمین مجدوظ ہور بنائی کیا گیا ہے اس میں کر اہت تح کی مراونہیں ہے کیونک درسول کر یم علیق کا ارشاد کہ میر سے لیے سب زمین مجدوظ ہور بنائی ہوئے اور یہ بھی احتمال ہوسکتا ہے کہ کر اہت تح کی کا ارادہ ہو۔ اور حدیث جابر کے عموم سے وہ مواضع مخصوص ہوں۔ اس کیا در میں احتمال ہو گیا ہوں احتمال کو لیند کیا اور فرمایا کہ بہلا احتمال اولی ہے یعنی احادیث نہی میں کر اہت تح کی مراو نہیں ۔ تنزیمی ہے اس لیے کہ حدیث جعلت کی الارض مقام امتنان میں ہے یعنی حضور علیہ السلام اس حدیث میں اللہ خیس سے سے حتی حضور علیہ السلام اس حدیث میں اللہ خیس سے سے حتی حضور علیہ السلام اس حدیث میں اللہ خیس سے سے حتی حضور علیہ السلام اس حدیث میں اللہ حتی میں اللہ حق میں اللہ حق مقام امتنان میں ہے یعنی حضور علیہ السلام اس حدیث میں اللہ حق میں اللہ حق میں اللہ حق میں اللہ حق میں اللہ حس مقام امتنان میں ہے یعنی حضور علیہ السلام اس حدیث میں اللہ حق میں اللہ حق میں اللہ حق میں اللہ علی اللہ حق میں اللہ حس میں اللہ حق میں میں اللہ حق میں میں اللہ حق میں اللہ علی اللہ حق میں میں اللہ حق میں

انوارامام اعظم

الاسلام في شي وهو فعل وقع في واقعة حال عينية محتملة لا دلالة فيها على العموم في كل كافو. اىطرح امام طحاوي في ص٠٢٨ ج٢ مين اورماعلى قارى في شرح مو يرمين لكھا ہے۔

علاوہ اس کے جب حضور علیہ السلام نے یہودیوں کورجم کا حکم فرمایا اس وقت اگر چدرجم موافق شرع تھا مگرا حصان میں اسلام شرط نہ تھا جب حدیث میں ادشو ک باللہ فلیس بمحصن فرمائی تو اسلام شرط ہوا چونکہ ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے تقدم تاخر کی تاریخ معلوم نہیں تو لامحالہ ایک کو دوسری پرتر جیح دی جائے گی۔اور کسی مرجح کی تلاش کی جائے گی ہی حدیث رجم یہودی فعلی ہے۔اور حدیث مفیدا شتر اطاسلام تو لی ہے اور اصول حدیث کا مسلم اصول ہے کہ جب قولی اور فعلی میں تعارض ہوتو تولی کوتر جیح ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث مفیدا شتر اطاسلام جوتو لی ہے اس کوتر جیح

علاوہ اس کے حدود میں بوقت تعارض دافع کوتر جیج ہوتی ہے۔ تو حدیث قول دافع ہے جو بھکم حدیث ادرؤ المحدود بالشبھات درء حدود کی موجب ہے حدیث فعلی دافع نہیں تو حدیث قولی مقدم ہوئی۔ شخ ابن الہمام نے فتح القدریمیں اور ملاعلی قاری نے مرقاۃ میں اس طرح لکھا ہے۔ علامہ عبدالحی تعلیق المحجد ص ۳۰۵ میں فرماتے ہیں۔

فالصواب ان يقال ان هذه القصة دلت على عدم اشتراط الاسلام والحديث المذكور دل عليه والقول مقدم على الفعل مع ان في اشتراطه احتياطاً وهو مطلوب في باب الحدود كذاحققه ابن الهمام في فتح القدير وهو تحقيق حسن الاانه موقوف على ثبوت الحديث المذكور من طريق يحتج به انتهى قلت قد ثبت الحديث ثبوتا لا مردله كمابيناه انفا فالحمد لله على ذلك.

امید ہے کہ ناظرین کواس تحقیق سے ثابت ہو گیا ہوگا کہ امام اعظم کاعمل ہر گز احادیث صحیح کے برخلاف نہ تھا۔ مخالفین کے جملہ اعتراضات حسد یاعداوت یا قلت فقاہت پڑٹی ہیں۔واللہ و اعلم و علمہ ۱ تیم۔

اعتراض ابنِ البی شیبے چندا حادیث کھی ہیں جن میں رسول کریم سیالیہ نے شرخانوں میں نماز پڑھنے ہے نبی فرمائی ہےاور لکھا ہے کہ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کوئی مضا نقتر نہیں۔

جواب: میں کہتا ہوں کہ بخاری ومسلم نے رسول کریم عظیقہ سے روایت کیا ہے آپ نے پانچ چیزیں اپنے خصائص میں بیان کیں اور فر مایا کہ مجھ سے پہلے کی نبی کوعطانہیں ہوئیں منجملہ ان کے بیہے۔

 اس تحقیق ہے محقق ہوگیا کہ احادیث نہی میں نہی تنزیمی مراد ہے جس کا مفادیہ ہے کہ نماز پڑھ لینا جائز ہے لین کی مروہ ہے ہیں تھی اس قتم کی نجاست موجود ہے البتہ اس نہی کی علت نہا سے نہیں کیونکہ مرابض غنم میں بھی اس قتم کی نجاست موجود ہے البتہ اس نہی کی علت نہا نہا حلقت من الشیاطین "منصوص ہے لیکن اس کا پیمطلب ہرگز نہیں کہ اونٹ شیاطین کی نسل سے ہیں اس کے علت نازچان کا نماز میں سامنے ہونا ہی مفسد نماز ہے کیونکہ احادیث سے جدے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام اونٹ کوسامنے سترہ بنا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔مطلب یہ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نوافل اونٹ پرسواری کی حالت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔مطلب یہ ہے کہ اونٹ کشر قالشراد ہیں ان کے بھا گئے اور پراگندہ ہونے ہے نمازی ہے امن نہیں ہوتا اس کا دل متشوش رہتا ہے۔ اس لیے نماز دہاں مکروہ ہوئی نہ یہ کہ ہوتی ہی نہیں کیونکہ یہ نہی نماز کے واسطے ہے کہ اس کو ضرر نہ ہی جہنے اس لیے نماز وہاں مکروہ ہوئی نہ یہ کہ ہوتی ہی نہیں کیونکہ یہ نہی نماز کے واسطے ہے کہ اس کو ضرر نہ ہوئی۔ منہیں لیے نماز خانہ میں نماز جائز مع الکراہت ہوئی۔

جب حدیث نہی کی مرادعندالمحد ثین یہی ثابت ہوئی کہ نہی تنزیبی ہاور نماز جائز مع الکراہت ہوتا اب کھنا یہ ہے کہ حضرتِ امام اعظم علیه الرحمہ کا اس بارہ میں کیا ندہب ہے میں کہتا ہوں کہ امام اعظم کا بھی یہی ندہب ہے کہ شتر خانہ میں نماز مکروہ ہے اگر کوئی پڑھ لے تو ہوجائے گی۔ چنانچہ فرقا وئی عالمگیری ص ۴۸ جامیں ہے:

ويكره الصلوة في تسع مواطن في قوارع الطريق ومعاطن الابل الخ ورمخارص ٢٠٠٠ مين ب:

وكذاتكره في اماكن كفوق كعبة (الى آخرماقال) ومعاطن ابل الخ مراتى الفلاحيس ب:

وتكره الصلومة في المقبرة وامثالها لان رسول الله عليه ان يصلى في سبعه مواطن في المزبلة والمجزرة وفي الحمام ومعاطن الابل

ان حوالجات سے ثابت ہوا کہ فقد حنفیہ میں شتر خانوں میں نماز کر دہ اکھی ہے جوامام صاحب کا ندہب ہے بلکہ امام مالک وامام شافعی کا بھی یمی ندہب ہے۔

چنانچهامام شعرانی میزان ص ۱۳۵ جامین فرماتے ہیں:

ومن ذلك قول الامام ابي حنيفة و الشافعي بصحة الصلوة في المواضع المنهى عن الصلوة فيها مع الكراهة وبه قال مالك

اور"رحمة الامة في اختلاف الائمة 'جوميزان كحاشيه برمطبوع بكهاب-

جل شانه کااحسان اور منت بیان فر مار ہے ہیں کہ میرے لیے سب زمین مجد بنادی گئی تو اس میں تخصیص کرنا مقام امتنان کے مناسب نہیں۔اس لیے تخصیص نہ چاہیے اس عبارت سے صاف ثابت ہوا کہ احادیث نبی میں نبی تنزیبی ہے تحریمی نہیں۔

علامه عنى عدة القارى شرح صحح بخارى ص ٧٥ ح ٢ مين فرمات مين:

وايسراد همذا الباب عقيب الابواب المتقدمة اشارة الى ان الكراهة فيهاليست للتحريم لان عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجد اوطهورا يدل على جواز الصلوة على اى جزء كان من اجزاء الارض انتهى ا

۔ اس سے بھی یکی ثابت ہوتا ہے کہ احادیث نہی میں کراہت تحریمی مرادنہیں امام نو وی شارح مسلم ص ۱۰۸ ج امیں زماتے ہیں۔

واما اباحته صلى الله عليه وسلم الصلوة في مرابض الغنم دون مبارك الابل فهو متفق عليه والمنهى عن مبارك الابل وهي اعصانها نهى تنزيه وسبب الكراهة مايخاف من نفارها وتهويشها على المصلح انتهىٰ.

یعنی حضورعلیہ السلام کا بکریوں کے باڑے میں نمازی اجازت دینا اور اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ نید دینا اتفاقی مسئلہ ہے۔اور اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ نماز پڑھنے کی نہی نہی تنزیبی ہے سبب کراہت وہ خوف ہے جونمازی کوان کے بھاگئے اور برا پیختہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔

اس عبارت سے علاوہ اس بات کے کہ شتر خانوں میں نماز کی نہی تنزیبی ہے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ مرابض غنم میں اجازت اور مبارک ابل میں نہی اتفاقی ہے یعنی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ بھی شتر خافوں میں نماز کی کراہت کے قائل ہیں۔

سراج المنير شرح جامع الصغير ص ٣٨٧ جلد مي ب:

والفرق ان الابل كثيرة الشرادفتشوش قلب المصلى بخلاف الغنم والنهى للتنزيه عاشيلعات شرح مثكلوة ص ٢٣ من ين ي:

اعلم انهم اختلفوافي النهي عن الصلوة في المواطن السبعة انه للتحريم اوللتنزيه والثاني هو الاصح علام يني عدة القاري ٣٦٢ ج ٢ ميس لكهة بين:

وجواب اخرعن الاحاديث المذكورة النهى فيها للتنزيه كما ان الامر في مرابض الغنم للا باجة وليس للوجوب اتفاقا ولا للندب انهتيٰ

· O · · O · · O · · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O · O ·

نقل نبیس کیا۔علاوہ اس کے صرف امام اعظم رحمته الله علیه کو ہی مور دِطعن بنایا حالانکه امام مالک واہام شافعی وجمہورعلماء کا بی مذہب تھا۔ فالمی الله المشت کی

اعتراض: اس نمبر میں این ابی شیبہ نے چند حدیثیں کھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کے غنیمت کے مال سے سوار کے تین حصے ہیں ایک حصد سوار کا دواس کے گھوڑے کے پھرامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے قول کو مخالف احادیث سمجھ کر لکھا کہ امام عظم نے (ان احادیث کے خلاف) فرمایا کہ گھوڑے کا ایک حصد اور ایک اس کے سوار کا۔

جواب ابوالقاسم بناری نے کتاب الرد چھپوانے کی بیغرض کھی ہے کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ امام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیم حدیث میں قلیل البھاعت ہونا ثابت ہوتا اللہ علیہ علم حدیث میں قلیل البھاعت ہونا ثابت ہوتا خود معترضین کی قلت فقاہت ثابت ہورہی ہے امام اعظم علیہ الرحمہ کا بیمسئلہ بے دلیل نہیں ہے سرور عالم علیہ الم محمد کا بیمسئلہ بے دلیل نہیں ہے سرور عالم علیہ فی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مے ایمانی ثابت ہے۔

بہلی حدیث: خودابن الی شیبائے مصنف میں سندھی روایت کرتے ہیں۔

تُناابواسامة وابن نمير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن عمران رسول الله عُلَيْكَ جعل اللفارس سهمين واللراجل سهما.

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیقے نے سوار کے لیے دو حصے دیے اور پیادہ کوایک

اس صدیث کوعلامه عینی شرح بخاری ص ۲۰۲ ج۲ میں اور علامه ابن جام فتح القدیر نولکشوری ص ۲۰۲ ج ۲ میں اور داقطنی ص ۲۹ میں میں میں اور داقطنی ص ۲۹ میں اپنی سند کے ساتھ ابن الی شیبہ سے روایت کیا ہے۔ نیز داقطنی نے بروایت فیم بن حماد عن عبدالله بن عمر سے اس طرح روایت کیا ہے۔ حماد بن سلمہ نے بھی عبیدالله بن عمر سے اس طرح روایت کیا

روسرى صديث:عن مجمع بن جارية قال قسمت خيبر على اهل حديبية فقسمهارسول الله موسلة فيهم ثلثمائة فارس فاعطى الفارس المنابة فيهم ثلثمائة فارس فاعطى الفارس المهمين والراجل سهما رواه ابوداؤد ص٢٩،ج٣مع عون العبود

لینی اہلِ حدید پر خیبر کی غنیمت تقسیم کی گئی رسول کریم عظیقی نے اٹھارہ جھے کیے ایک ہزار پانچ سو(۱۵۰۰) کا لشکر تھاجن میں سے تین سوسوار تھے اٹھارہ میں سے چھے جھے تو سواروں کوئل گئے باتی بارہ سوپیادہ رہے ایک ایک سوکوایک ایک حصال گیا۔

بیصدیث امام اعظم رحمته الله علیه کی دلیل ہے۔اس میں سوار کے لیے دوجھے اور پیادہ کے لیے ایک حصہ ہے اور

## انوارامام اعظم اسماد المسامد ا

اختلفوافي المواضع المنهى عن الصلوة فيها هل بتطل صلوة من صلى فيها فقال ابوحيفة هي مكروهة و اذا صلى فيها صحت صلوته وقال مالك الصلوة فيها صحيحة وان كانت ظاهرة على كراهة كان النجاسة قل ان تخلومنها غالبا وقال الشافعي الصلوة فيها صحيحة مع الكراهة انتهى

پھراس کے آ گےصاحبِ رحمتہ الا مدنے ان مواضع میں سے شتر خانہ کو بھی شار کیا ہے تو ٹابت ہوا کہ علاوہ ند ہب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے امام شافعی وامام ما لک کا بھی یہی ند ہب ہے۔امام نو وی وابن حجر کا بھی یہی ند ہب ہے کما مر بلکہ جہور علاءاسی طرف میں۔

علامه مینی شرح بخاری ۱۲۳ ج۲ میں لکھتے ہیں:

قوله عليه السلام جعلت لى الارض مسجد اوطهورا فعمومه يدل على جواز الصّلوة في اعطان الابل وغيرها بعد ان كانت طاهرة وهو مذهب جمهور العلماء واليه ذهب ابوحنيفة ومالك والشافعي وابويوسف و محمد واخرون انتهى.

يُمِرَآ كَفرماتَ بِين وحمل الشافعي وجمهور العلماء النهى عن الصلوة في معاطن الابل على الكراهة.

یعنی شافعی اورجمہور علاء نے شتر خانوں میں نماز پڑھنے کی نہی کو کراہت پرحمل کیا ہے یعنی تحریمی کے میراز نہیں گی۔ ابوالقاسم بناری جس نے کتاب' الروعلی ابی حنیف' چھپوا کرشائع کی ہے اس نے ایک کتاب ''بُدینۂ المہتدی' مؤلفہ ک وحید الزمان اپنے اہتمام سے چھپوائی ہے جس میں انہوں نے اپنے زعم میں قرآن وحدیث سے مستبط مسائل لکھے ہیں م اوراپنے فرقہ کے واسطے ایک فقہ کی کتاب تیار کی ۔اس کی پانچویں جلد میں جس کا نام المشر ب الوردی ہے کہ جا ہے۔

وما علم ان النهى عنه وقع لا جل المصلى ولئلا يصبه ضرر كاالصلوة في معاطن الابل فان تيقن النصرر حرمت عليه الصلوة فيه ولكن لوصلى فمع ذلك صلوة صحيحة كان النهى ليس لخصوص الصلوة وان يتقن عدم الضرر فلا باس بالصلوة فيه.

لیعنی جومعلوم کیا جائے کہ ممانعت نمازی کے واسطے ہے تا کہ اس کو ضرر نہ پہنچے جیے شتر خانوں میں نماز پڑھنا توالی جگہ رہے تکم ہے کہ اگر ضرر کا یقین ہوتو اس جگہ نماز پڑھنا حرام ہے لیکن اگر پڑھ لے تو نماز ہوجائے گی۔ کیونکہ نبی نمازی کے واسطے تھی نہ نماز کے لیے۔اورا گریقین کرے کہ ضرز نہیں ہوگا۔ تو وہاں ہی نماز پڑھنے میں کوئی مضا کھنے نہیں۔

الحمد للد! كداس تحقیق سے ثابت ہوگیا كدام اعظم رحمتہ اللہ عليه كا فد بہب حدیث كے مخالف جبيب ليكن ہم اتنا ہے ا بغیر نہیں رہ سكتے كدمؤ لف كتاب الرونے فد بہب كے نقل كرنے ميں شخقیق سے كام نہیں لیا۔ اصل فد بہب جو كولئت تھا وق

قال قال الزبیو بن العوام شهدت بنی قریضه فارسا فضرب لی سهم وللفرس سهم زبیر بنعوام فرماتے ہیں کہ میں بنوقر نظم میں سوار حاضر ہواتو مجھے دو حصد ئے گئے ایک میراایک میرے گئوڑے (فتح القدر عینی زیلعی)

يانچوي صحديث: ابن مردوي تفسير مين حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها سے لايا ہے۔

قالت اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بنى المصطلق فاخرج الخمس منها ثم قسمها بين المسلمين فاعطى الفارس سهمين والراجل سهما . (ايضاً)

بی مصطلق میں سبایا میں سے رسول کریم علیہ نے من نکال کر باقی کومسلمانوں میں تقسیم کیا سواروں کودو حصد یے اور بیادہ کوا ک۔

> چھٹی حدیث: داقطنی اپنی کتاب موتلف ومختلف میں این عمرے روایت کرتا ہے۔ ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یقسم للفارس سهمین و للراجل سهما که حضور علیه السلام سوار کودو حصے بیادہ کوایک حصقت مفرمایا کرتے تھے۔ (فتح القدیر) ساتویں حدیث: امام محمد نے آثار میں بروایت امام ابوطنیفه منذرے روایت کیا ہے۔

قال بعثه عمر في جيش الى مصرفا صابوا غنائم فقسم للفارس سهمين والراجل سهما فرضي بذلك عمر.

منذر کو حضرت عمر نے ایک نشکر میں مصر کی طرف بھیجا وہاں ان کوغنیمت کا مال ملاتو سوار کو دو حصاور پیادہ کو ایک حصانہوں نے تقسیم کیا۔حضرت عمرضی اللہ تعالی عنداس تقسیم پر راضی ہوئے۔

یہ چند حدیثیں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے دلائل ہے کھی گئی ہیں رہی یہ بات کہ ابن ابی شیبہ نے جواحادیث کھی ہیں جن میں سوار کو تین حصد یے کاذکر ہے ان کے جواب میں علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ ایک حصہ بطور تعفیل تھا اس صورت میں سب حدیثوں کی تطبیق ہوجاتی ہے تو دونوں حدیثوں پڑس کرنا ایک کے چھوڑ دینے ہے بہتر ہے۔ یعنی اصل سوار کے دوجھے اور بیادہ کا ایک لیکن بھی سوار کو بطور عطیہ فل ایک حصہ ذائد دیا جائے تو درست ہے۔

جنانچرآپ نے سلمہ بن اکوع کو ہا وجود پیادہ ہونے کے دوجھے دیئے حالانکہ ان استحقاق ایک حصہ تھا۔ والسلسمہ اعلم والبسط فی المطولات.

اعتراض: ابن الی شیبہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول کر پر مطابقہ نے منع فر مایا ہے کہ کوئی دشمنوں کے ملک میں قرآن شریف ندلے جائے۔ مبادا کہ دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے اور ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈرنہیں۔ جواب: میں کہتا ہوں کہ ام اعظم رحمت اللہ علیہ کا بیدند ہب نہیں جوابنِ ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے امام اعظم رحمت اللہ يكى قول إمام عليد الرحم كاربيحديث فق القدري ٢٣٥ ونصب الرابيص ١٣٥ مير بهي ب

علامہ زیلعی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوامام احمد نے مند میں طبرانی نے بیٹم میں ابنِ ابی شیبہ نے مصنف ہیں دارقطنی اور بیبی نے اپنی اپنی سنن میں حاکم نے متدرک میں روایت کیا ہےاور حاکم نے اس پرسکوت کیا ہے۔

علامه ابن التركماني جواهر انقى ص٠٠ ج٢ يس اس مديث كمتعلق فرماتي بير

هذالحديث اخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث كبيرة صحيح الاسناد و مجمع بن يعقوب معروف قال صاحب الكمال روى عنه القعبني ويحيى الوحاظي واسماعيل بن ابي اوس و يونس المؤدب وابو عامر العقدي وغيرهم وقال ابن سعد توفي بالمدينة وكان ثقة وقال ابوحاتم و ابن معين ليس به باس وروى له ابو داؤد والنسائي انتهى ومعلوم ان ابن معين اذاقال ليس به باس فهو توثيق.

لیعنی اس حدیث کوحا کم نے متدرک میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح الاسناد ہے اور مجمع بن یعقوب معروف ہے صاحب کمال فرماتے ہیں کہ مجمع سے قعبنی اور یخی وحاظی واساعیل بن ابی اوس و یونس مؤ دب وابوعا مرعقدی وغیر ہم نے روایت کیا ابن سعد کہتے ہیں کہ مدینہ میں فوت ہوا اور ثقہ تھا ابوحاتم وابن معین کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ڈرنہیں ابوداؤدو نسائی نے اس کی روایت کی اصطلاح ہیں تو ثیق نسائی نے اس کی روایت کی ہے اور معلوم ہے کہ ابن معین جب لیس بہ باس کہتا ہے تو پہلفظ اس کی اصطلاح ہیں تو ثیق ہوتی ہے۔

ابنِ حجرتقریب میں صدوق لکھتے ہیں۔ابن جام نے فتح القدریمیں اس کو ثقہ کہااس کا باپ یعقوب بن مجمع کو حافظ ابن حجر نے تقریب میں مقبول لکھا ہے تہذیب التہذیب میں فرماتے ہیں'

یعقوب بن مجمع بن یزید بن جاریة الانصاری المدنی روی عن ابیه وعمه عبدالرحمن وعنه ابنه مجمع بن یزید بن جاریة الانصاری المدنی وعنه مجمع و ابن اخیه ابراهیم بن اسماعیل بن مجمع وعبد العزیز بن عبید بن حبیب ذکره ابن حبان فی الثقات

اس کواہنِ حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے علاوہ اس کے بیٹے مجمع کے ابرا ہیم اور عبدالعزیز نے بھی اس سے روایت کی ہے تواعیر اض جہالت رفع ہوگیا۔

تنیسری حدیث بیخم طبرانی میں مقداد بن عمر سے روایت ہے کہ وہ بدر کے دن ایک گھوڑ ہے پرتھا جس کو جہ کہا جا تا تھا تورسول کریم علیج نے اس کے لیے دو حصے دیئے "لف وسد سہم واحد ولد سہم ایک حصراس کا اورایک حصہ گھوڑ ہے کا۔ (فتح القدیرے ۲۳ سے ۲۰۱۷ نصب الرابیجلد ۲۵ سے ۱۳۵۷ مینی س۲۰۲ جلد ۲) حصر کھی میں دید میں نہ بین در مرد جعفو میں نہ سے بین میں کہ سے بین میں کہ سے بین میں کہ سے بین میں کہ بین کہ بین کے بین کی بین کے بین کی بین کو بین کو بین کے بین کی بین کی بین کی بین کے بین کو بین کی بین کے بین کے بین کے بین کی بین کی بین کی بین کے بین کی بین کی بین کو بین کے بین کے بین کے بین کی بین کی بین کے بین کو بین کے بین کے بین کی بین کے بین کی کے بین کے

چوهی حدیث: واقدی نے مغازی میں جعفر بن خارجہ سے روایت کیا ہے۔

بعض روایت میں بعلمون القرآن بالتشدید آیا ہے بعنی سحابہ کرام ملک کفار میں سفر کرتے اور وہ قرآن پڑھاتے تھے سب کو حفظ تو نہ تھاممکن ہے کہ بعض سحابہ کے پاس قرآن کھا ہوا ہو۔اگر چہ بعض ہی ہواور وہ اس ۔ سے پڑھاتے ہوں تو بخاری نے استدلال کیا ہے کہ جب لکھے ہوئے سے پڑھانا جائز ہے تو ظاہر ہے کہ اے لے جانا بھی جائز ہے جب کہ شکر مامون ہو۔

علامه مینی فرماتے ہیں۔

وقد يمكن عند بعضهم صحف فيها قرآن يعلمون منها فاستدل البخارى انهم في تعلمهم كان فيه اباحة كان فيه من يتعلم بكتاب فلما جازله تعلمه في ارض العدوبكتاب وبغير كتاب كان فيه اباحة الحمله الى ارض العدواذا كان عسكراما موتا و هذا قول ابى حنفية الخ (ص ٢٣ جلد ٤ عمدة القارى)

علامهابنِ حجر فتح الباري عن ٩-١جز١٢ ميں لکھتے ہيں۔

وادعى المهلب ان مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثيرو الطائفة القليلة فيجوز في تلك دون هذه. والله اعلم

یعنی مہلب کہتے ہیں کہ بخاری کے اس قول سے مراداس قول کی تقویت ہے جس میں لشکر کثیر وقلیل کا فرق بیان کیا گیا ہے بعنی شکر کثیر میں مسافرت بالقرآن وشمنوں کے ملک میں جائز اور قلیل میں ناجائز۔ میں کہتا ہوں امام اعظم علیہ الرحمہ کا یہی ند جب ہے جس کی امام بخاری نے بقول مہلب تقویت کی۔ سرور عالم عظیم کا ہرقل کی طرف خط کھنا اور اس میں قرآن شریف کی آیات کا لکھنا بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

ابن عبدالبرفر ماتے ہیں:

اجمع الفقهاء ان لايسافوبالمصحف في السرايا والعسكر الصغيرالمخوف عليه واختلفوافي الكبير المامون عليه فمنع مالك ايضا مطلقا وفصل ابوحيفة وادارالشافعية الكراهة مع الخوف وجوداوعدما

یعنی چھوٹے لشکر اور سرایا میں جب کہ کقاری طرف سے قر آن شریف کی اہانت کا خوف ہوتو قر ان شریف ہمراہ نہ لیا جائے اس پر فقہاء کا اجماع ہے (معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفہ بھی متفق ہیں ) اور اگر لشکر بڑا ہوجس پر کفار کے غلبہ کا خوف نہ ہواں میں اختلاف ہے امام مالک تو مطلقاً منع فرماتے ہیں لشکر بڑا ہویا چھوٹا امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تفصیل کرتے ہیں کہ بڑے میں درست ہے چھوٹے بیں جہیں ۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کراہت کوخوف کے ساتھ مقیر فرماتے ہیں لیعنی اگر خوف میں درست ہے جھوٹے بیں جہیں ۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کراہت کوخوف کے ساتھ مقیر فرماتے ہیں لیعنی اگر خوف ہوا کہ امام اعظم نے مطلقاً اجازت نہیں دی واللہ اعلم

علیہ مطلقالا باس بنہیں فرماتے بلکہ وہ اس میں تفصیل کرتے ہیں کہا گراشکر چھوٹا ہوتو منع ہے کوئی شخص قر آن شریف اپ ہمراہ نہ لےاگر لشکر بڑا ہوجس میں کفار کے غلبہ کا ڈرنہ ہوتو قر آن شریف کے لے جانے میں کوئی ڈرنہیں اس حدیث میں جولفظ "صحافۃ ان نیالہ العدو" ہے بینہی کی علت ہے حضور علیہ السلام نے ممانعت کی علت بھی بیان فرمادی ۔ کہنہی اس خوف کے لیے ہے۔ کہ قر آن دشمنوں کے ہاتھ نہ آ جائے کہ وہ اس کی تو بین کریں ۔ تو لشکر عظیم ہونے کے سبب بیا علت پائی نہیں جاتی اس لیے امام صاحب نے فرمایا کہ لشکر عظیم ہوتو کوئی ڈرنہیں ہدایہ شریف میں ہے۔

لا باس با خواج النساء والمصاحف مع المسلمين اذا كان عسكوا عظيما يومن عليه لا ن الغالب هو السلامة والغالب كا لمتحقق ويكره اخراج ذلك في سرية لا يومن عليها. ورمتارش ئے۔

ونهينا عن اخراج مايجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة ولو عجوز المدواة وهو الاصح. آ گرمايا الا في جيش يومن عليه فلا كراهة.

حاصل ترجمہان دونوں عبارتوں کا بیہ ہے کہ قر آن مجید ہمراہ لے کر کا فروں کے ملک میں سفر کر نامنع ہے۔البتہ اگر لشکر بڑا ہوجس پر کفار کی طرف سے سلامتی وامن کاظن غالب ہوتو کوئی ڈرنہیں۔

علامة وى شرح صحيح مسلم ميں اس حديث كى شرح ميں فرماتے ہيں۔

فيه النهى عن المسافرة بالمصحف الى ارض الكفار للعلة المذكورة في الحديث وهي خوف ان ينالو ه فيتهكو احرمه فان امنت هذا العلة بان يد خل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع عنه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال ابوحنيفة والبخارى و آخرون.

کہ جوعلت آنخضرت علی ہے بیان فرمائی ہے اگر بینہ ہولیعنی مسلمانوں کالشکر عظیم ہوجو کفار پر غالب ہوں تو کوئی ممانعت نہیں اور یکی محمد نہیں اور یکی سی اس قول ہے معلوم ہوا کہ اس مسلمیں اور یکی سی اس قول ہے معلوم ہوا کہ اس مسلمیں امام اعظم رحمہ اللہ تعالی منفر ذہیں۔ بلکہ امام بخاری نووی شافعی ودیگر محد ثین بھی اس کے قائل ہیں۔

اب دیکھئے حضرات غیرمقلدین امام بخاری وشافعی و دیگرمحدثین کوبھی مخالفت حدیث کا الزام لگاتے ہیں یا صرف امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ہی کچھ حسد ہے۔

امام بخاري سيح مين لكست بين وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابة في ارض العدوو هم يعلمون القران.

لینی حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا فروں کے ملک میں جاتے تھے اور وہ قرآن جانتے تھے۔

اعتراض ابن ابی شیبے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نعمان بن بشیر کے باپ نے ان کوایک غلام دیا اوررسول اللہ عظامہ کی ہے کہ نعمان بن بشیر کے باپ نے ان کوایک غلام دیا اوررسول اللہ عظامہ کے پاس ان کی شہادت کرانے کے لیے لے گئے تو آپ نے پوچھا کہ ہرایک بچہ کواس قدر دیا ہے اس نے کہا نہیں تو فر مایا کہ واپس لے لے ایک روایت میں ہے کہ فر مایا خدا سے ڈرو اور اپنی اولا دمیں مساوات کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ میں ظلم اور بے انصافی پرگوائی نہیں کرتا۔ پھرامام اعظم رحمہ اللہ کا قول اس حدیث کے خلاف بچھ کر تکھے ہیں "و ذکر ان ابا حضیفہ قال لا باس به" یعنی امام اعظم رحمہ اللہ سے فدکورے کہ اس میں کوئی ڈرنہیں۔

جواب بین کہتا ہوں کہ حافظ ابن انی شیبہ اگرام اعظم کا فد ہب مفصل بیان کردیے تو یقین ہے کہ مخالطہ نہ لگتا۔ اس پر تعجب بیہ ہے کہ بیہ مسئلہ جس کو ابن الی شیبہ خلاف حدیث بیجھتے ہیں نہ صرف امام اعظم رحمہ اللہ کا فد ہب ہے بلکہ جمہور محدثین اسی طرف ہیں مگر ابن الی شیبہ ہیں کہ صرف امام اعظم رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہم اس کے جواب میں امام نووی رحمہ اللہ کی تحریر کا فی سیجھتے ہیں جوانہوں نے شرح صبح مسلم ص سے جلد ہیں کھا ہے۔ فرماتے ہیں۔

فلو فضل بعضهم اووهب لبعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة انه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة وقال طاؤس وعروه ومجاهدو الثورى واحمد واسحق و داؤد هو حرام واحتجوا بروائة لا اشهد على جوروبغير ها من الفاظ الحديث واحتج الشافعي وموافقوه لقوله صلى الله عليه وسلم فاشهد على هذا غيرى قالو اولو كان حرامااوباطلالما قال هذا الكلام فان قيل قاله تهديدا قلنا الاصل في كلام الشارع غير هذاو يحتمل عند اطلاقه صيغته افعل على الوجوب اوالندب فان تعذرذلك فعلى الا باحة واما قوله صلى الله عليه واله وسلم لا اشهدعلى جورفليس فيه انه حرام لان الجورهو الميل عن الاستواء والا اعتدال وكل ماخرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراماً اومكروها وقد وضح بما قد مناه ان قوله صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيرى دليل على انه ليس بحرام فيجب تاويل الجور على انه مكروه كراهة تنزيه وفي هذا الحديث ان هبة بعض الأولا ددون بعض صحيحة وانه ان لم يهب الباقين مثل هذا استحب ردالاول انتهى ماقال النورى.

یعنی اگر بعض کو بعض پر نصیات دے یا بعض کو پچھ ہنگر ہے بعض کو نہ کرے تواما م شافعی و ما لک وابو حدیفہ کا نہ ہب ب ہے کہ ایسا کرنا مکر وہ ہے حرام نہیں اور ہمسچے ہوگا۔ طاؤس وعروہ و مجاہد وثوری واحمد واسحاق و داؤد کہتے ہیں کہ حرام ہے ان کی دلیل روایت' لا اشہد علی جو د'' وغیرہ الفاظ حدیث میں ہےامام شافعی اورائے موافقین (ما لک وابو حذیفہ) کی دلیل حدیث' فانشہد علی ہذا غیری ''ہے یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سواکسی اور کو گواہ بنالے کہتے ہیں اگر جہہ حرام یاباطل ہوتا تو آپ ایسانہ فرماتے۔ اگر میہ کہا جائے کہ آپ نے تہدیدا فرمایا ہے تو ہم کہیں گے کہ شارع کے

#### و انوارامام اعظم المساهد المسام المسا

کلام میں تبدیداصل نہیں جضور علیہ السلام کا صیغہ امرے ارشاد فر مانا وجوب یا ندمت پر خمل ہوگا اگر بید دونوں نہ ہوں تو اباحت پر معلوم ہوا کہ حضور علیہ کا بیامر کہ میرے سواکسی اور کو گواہ بنا لے اگر وجوب یا استخباب کے لیے نہیں تو لامحالہ اباحت کے لیے ہوگا اور حضور علیہ السلام کا لا اشہر علی جور فر مانا اس کی حرمت پر دلیل نہیں کیونکہ جور کے معنی میل کے ہیں یعنی جھنے کے جو چیز حداعتدال سے جھک جائے اسے جور کہتے ہیں حرام ہو یا مکر وہ اور ہم چیچے لکھ آئے ہیں کہ حضور کا اشہد علی ھذا غیری فر مانا اس بات پر دلیل ہے کہ حرام نہیں تو جور کی تاویل کر اہت تنزیہ سے لازم ہوئی اور اس حدیث میں بید محمی دلیل ہے کہ بعض اولا دکو ہبہ کرنا بعض کو نہ کرنا میچے ہے اگر دوسروں کو اس کی مثل ہبہ نہ کر بے تو پہلے ہے واپس لے لینا مستحب ہے۔

امام نووی کے اس قول ہے معلوم ہوا کہ امام اعظم ایسے ہبہ کو مکروہ سمجھتے ہیں البتہ خرام نہیں کہتے ۔ لیکن ابن الی شیبہ نے امام صاحب کا قول اس طرح نقل کیا ہے جس سے بظاہریمی معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ایسا ہبہ کر نابلا کراہت جائز ہے۔

اورنووی کی عبارت ہے بیجھی معلوم ہوا کہ امام شافعی بھی ای طرف ہیں لیکن ابن الی شیبہ نے صرف امام اعظم کا بی نام لیا۔ ب شک حسد بری بلا ہے اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جواس سے بچتے ہیں۔

ولنعم ماقيل في شانه حسدوا الفتى اذلم ينابواشانهُ القوم اعداء له وحصوم

یہ بھی معلوم ہوا کہ ای حدیث کے الفاظ سے ہمبہ کی صحت ثابت ہوتی ہے مگر افسوس کہ امام اعظم پر صدیث کی مخالفت کا توالزام لگایا جاتا ہے مگر خود حدیث کے الفاظ میں غور نہیں کیا جاتا ہے شک فقاہت اور چیز ہے اور حدیث دانی اور چیز ''رب حامل فقیہ غیر فقیہ'' میں سرور عالم علیہ نے ایسے ہی واقعات کی خبر دی ہے۔ (فعداہ ابعی وامعی ) علامہ عینی شرح صحیح بخاری میں اور حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں۔

وذهب الجمهور الى أن التسوية مستحبة فان فضل بعضا صح وكره وحملوا الا مر على الندب والنهى على التنزيه.

کہ جمہور محدثین ای طرف گئے ہیں کہ برابری متحب ہے۔اگر بعض اولا دکو بعض پر عطیہ میں نضیلت دی توضیح کے کہ جمہور محدثین نے امر کوندب پر اور نہی کو تنزیه پر حمل کیا ہے۔قاضی شوکانی نے بھی نیل الا وطار میں ایسا ہی لکھا ہے۔

علامة ينى نے اس مقام پر جمہور كى طرف سے اس حديث كئى جواب ديئے بين مجملدان كے ايك ايد ب كديد

## و انوارامام اعظم المناهم المنا

وارثوں کا مال ہے اور وہ تیرے دونوں بھائی اور دو بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم کر لو۔ حضرتِ عا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا اگر ایسا ایسا ہوتا یعنی مال کثیر ہوتا تو بھی میں (آپ کی رضامندی کے لیے ) جیھوڑ دیتی ایک میری بہن تو اساء ہے دوسری کون ہے فرمایا بنتِ خارجہ کیطن میں میں اس کواڑ کی گمان کرتا ہوں۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے مال سے کچھ ہمبہ کیا تھا جودوسری اولا دکونہیں کیا تھا۔ اگر جائز نہ ہوتا تو آپ ایسانہ کرتے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسے جائز سمجھا اور کی صحابی نے اس پرانکارنہیں کیا۔

ال حدیث سے میجھی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمل کی خبر دی کہ اس میں لڑک ہے پر ایسے یقتن سے کہا کہ اے عائشہ! دو بھائی اور دو بہنیں وارث ہیں چنانچہ جس حمل کی آپ نے خبر دی وہ خبر حجے نکلی اور بنت خارجہ نے لاگی جن مید کیا بات تھی ؟ ۔ میدرسول کریم عظیم کے صحبت کی برکت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پرامور غیبیہ مکشف ہوجاتے تھے۔

علامہ عینی وحافظ ابن حجر نے امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عاصم کو دوسری اولا د کے سواہبہ میں کچھ دیا۔ای طرح عبدالرحمٰن بنعوف نے بعض اولا دکو ہبہ کیا۔ (اخرجہ الطحاوی) علامہ عینی وزیلعی نے بحوالہ بیمتی امام شافعی کا قول نقل کیا ہے۔

قال الشافعى وفضل عمر رضى الله تعالىٰ عنه عاصما بشى وفضل ابن عوف والد ام كلثوم. لينى امام شافعى فرماتے ہيں كەحضرت عمر رضى الله تعالىٰ عنه <del>نے عاصم كو كچھ</del> عطافر مايا جو دوسرى اولا دكونه ديا اور عبدالرحمٰن بنعوف نے ام كلثوم كى اولا دكوديا اور بعض اپنى اولا دكونه ديا۔

اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا میر مسئلہ صدیث کے خلاف نہیں بلکہ یہی سیجے ہے اور جمہور محدثین کا یہی مذہب ہے۔ واللّٰہ اعلیم

اعتراض ابن الى شيبه نے ایک حدیث لکھی ہے کہ رسول کریم عظیمہ نے مدبر کوفروخت کیا۔ پھرامام اعظم رحمه اللّٰہ کواس کے مخالف سمجھ کر لکھا'' و ذکو ان ابا حنیفة قال لا بباع" کہ ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ مدبر نہ بیچا جائے۔

حواب: میں کہتا ہوں ابنِ ابی شیبہ نے یہاں بھی امام اعظم کا ند ہب مفصل بیان نہیں کیا۔ آئمہ احناف اکثر ہم اللہ کے زد کیا ہوکہ جب میں مرجاؤں تو تم آزاد یا کے زد کیا ہوکہ جب میں مرجاؤں تو تم آزاد یا تو میر الد بر ہاں کا تھم تو یہ ہے کہ نہ بیچا جائے نہ ہہ کیا جائے ۔ مد بر مقیدہ ہے جس کو کہا جائے اور ایا گر میں اس مقیدہ ہے جس کو کہا جائے اگر میں اس مرض سے مرگیا تو تو آزادیا اگر میں اس سفر میں مرگیا تو تو آزادیا اگر میں اس مرض سے مرگیا تو تو آزادیا اگر میں اس سفر میں مرگیا تو تو آزادیا اگر میں دس برس تک مرگیا تو تو آزادیا تو تو آزادیا تاکہ میں اس کو جائز ہے کہ اس کو فروخت

## و انوارامام اعظم المحمد المحمد

عطیدا بھی نافذ نہیں ہوا تھا۔ صرف بشیر والد نعمان حضور علیہ السلام کی خدمت میں مشورہ لینے کے لیے آیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسانہ کرنا۔ تو اس نے نہ کیا یعنی ہبہ تام ہونے سے پہلے بطور مشورہ دریافت کیا تو آپ نے منع فرمادیا۔

امام طحادی نے اس حدیث کو نعمان بن بشیر سے روایت کیا ہے جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہبہ تمام نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

حدثني حميد بن عبدالرحمن و محمد بن النعمان انهما سمعا النعمان بن بشير يقول نحلني ابى غلاماتم مشي ابى حتى اذا ادخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله عليه الله عليه وسلم فقال يارسول الله عليه المنافقات اذنت ان اجيزه له اجزت ثم ذكر الحديث.

نعمان بن بشر کہتے ہیں کہ مجھے میرے والدنے غلام دیا پھر مجھے رسول کریم عظیمی کی خدمت میں لیے گئے اور جا کرعرض کی کہ یارسول اللہ عظیمی این بیٹے کوغلام دیا ہے اگر آپ اذن دیں کہ میں اسے جائز رکھوں تو جائز رکھوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابھی اس نے ہیں افرنہیں کیا تھا۔

صیح مسلم اور طحاوی میں بروایت جابرصاف آیا ہے کہ بشیر کی عورت نے بشیر کو کہا کہ میرے بیٹے کو غلام دیواس نے آ کر رسول کریم علیف سے پوچھا کہ میر کی زوجہ کہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے کو غلام ہبہ کر دوں تو آپ علیف نے فرمایا اس کے اور بھائی بھی ہیں۔ میں نے کہا ہاں فرمایا سب کو دیا ہے میں نے کہانہیں۔فرمایا بیا چھانہیں۔اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہاس نے ہبہ کرنے سے پہلے سرورعالم علیف سے مشورہ لیا تو آپ نے جواولی بات تھی اس کی ہدایت

علامه ابن التركماني ص ٣٦ جلد مين بحواله طحاوى لكصة مين \_

حدیث جابر اولی من حدیث النعمان لان جابرا احفظ له واضبط لان النعمان کان صغیرا.

یعنی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نعمان کی حدیث ہے اولی ہے کیونکہ نعمان چھوٹی عمر کے تھے اور جابران سے
مفظ وضبط میں زیادہ تھے۔ (جو ہرائتی )

علاوہ اس کے حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولا دمیں بعض کو بعض پر بہہ میں فضیات دی جس سے معلوم ہوا کہ مساوات کا امر ند بی ہے وجو لی نہیں۔

امام طحاوی حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کواپنے مال سے غابہ میں درخت دیۓ جن سے ہر کاٹنے کے وقت میں وسق آ مدنی ہو پھر وفات کے وقت فر مانے گے کہ اے میری میٹی! میرے بعدلوگوں میں سے کسی کا غزا مجھے تجھ سے زیادہ محبوب نہیں اور نہ تجھ سے زیادہ کسی کا فتر مجھے بھاری ہے۔ میں نے مجھے میں وسق آ مدنی کے درخت ہبہ کئے تھے اگر تواپنے قبضہ میں کر لیتی تو وہ تیرامال تھالیکن آج وہ علامه ابن البهام فتح القديريين فرمات ميں۔

فعلى تقدير الرفع لا اشكال وعلى تقدير الوقف فقول الصحابي حينئذ لايعارضه النص البتة لا نه واقعة حال لا عموم لها وانما يعارضه لوقال عليه السلام يباع المدبر فان قلنا بوجوب تقليده فظاهرو على عدم تقليده يجب ان يحمل على السماع لان منع بيعه على خلاف القياس لما ذكرنا ان بيعه مستحب برقه فمنعه مع عدم زوال الرق وعدم الاختلاط بجز المولى كمافى ام الولد خلاف القياس فيحمل على السماع

لینی این عمرضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث اگر مرفوع مانی جائے تو کوئی اشکال نہیں (پھر تو خود سرور مالم حیاتہ ہے مدیر کی تئے کی ممانعت ہوگئی)۔ اور اگر موقوف مانی جائے (جیسا کہ دار قطنی نے لکھا) تو اس وقت قول صحابی ہوگا۔ جس کے معارض کوئی نص نہیں۔ (وہ حدیث جس کوائن ابی شیبہ نے پیش کیا کہ حضور علیہ السلام نے مد بر کوفر وخت کیا۔ وہ ایک حال کا واقعہ ہے جس کے لیے عموم نہیں۔ البتہ حدیث میں اگر اس طرح آتا ہے کہ مد بر کوفر وخت کیا جائے تو تعارض ہوتا (کیکن ایسانہیں آیا بلکہ ایک فعل کی دکایت ہے ) اس لیے حدیث ابن عمر مسالم عنالمعارض رہی پھرا گر صحابی کی لئے ایک فعل کی دکایت ہے ) اس لیے حدیث ابن عمر مسالم عنالمعارض رہی پھرا گر صحابی کا منع فر مانا قیاس کے خلاف ہے۔ (اور صحابی کا وہ قول جو کہ قیاس کے خلاف ہو محمول ہوگا۔ کیونکہ مد بر کی تئے سے صحابی کا منع فر مانا قیاس کے خلاف ہو ۔ (اور صحابی کا وہ قول جو کہ قیاس کے خلاف ہو حکما مرفوع ہوتا ہے ) اور یہ قول خلاف قیاس اس لیے ہے کہ مد بر غلام ہے جب تک وہ غلام ہے اس کی تئے درست ہوئی خلیام ہے کہ میں پھراس کی تیجے کوئکہ غلام ہے کہ اور ام ولد کی طرح سے کوئکہ خلام موقوف ہوگا۔ میں خلوف عیں کہ توائن شرح مؤطا میں فرماتے ہیں: 'میں پھراس کی تیجے کوئکہ خلام موقوف ہوگا۔ میں خلامہ خیں: '

قالو االصحیح انه موقوف علی ابن عمر لکنه اعتضد باجماع اهل المدینه محدثین کہتے ہیں کہ چے یہ ہے کہ بیصدیث این عمر پر موقوف ہے کین ابلِ مدینہ کے اجماع سے اس کوقوت حاصل -

(٣)۔ مؤطا امام محمد میں سعید بن المسیب رحمت الله علیہ سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ مد برہ کونہ فروخت کیا جائے نہ ہب۔ ابن الی شیبہ نے جوحدیث مد برکی تیج کی کھی ہے۔ اس کے جواب میں علامہ زرقانی شرح مؤطامیں فرماتے ہیں۔

,5

مد برمطلق کی بیجے نہ صرف امام اعظم نا جائز فرماتے ہیں بلکہ امام مالک واکثر علائے سلف وخلف ای کے قائل ہیں حضرت عثمان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ وحضرت عمر وعبداللّٰہ بن عمر وعبداللّٰہ بن مسعود و زید بن ثابت رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم سے ای طرح مروی ہے شرح وقیا دہ وثوری واوز اع بھی یہی فرماتے ہیں ابن سیرین ابن میتب زہر مُخفی وشعبی وابن الی لیلی ولیث بن سعد سب ای طرف ہیں ۔ امام نو وی شرح صحیح مسلم ص ۵۲ جلد ثانی میں فرماتے ہیں ۔

قال ابوحنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشامين والكوفيين رحمهم الله تعالى لابجوز بيع المدبر.

یعنی امام ابوحنیفہ وامام مالک وجمہور علمائے سلف حجازیوں میں سے اور شامیوں کوفیوں میں سے اس کے قائل ہیں یہ مد برکو بیجنا جائز نہیں۔

شخ عبدالحي لكصنوى مؤطاامام محد كے حاشيه ميں فرماتے ہيں۔

وبه قال مالک وعامة العلماء من السلف والخلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين وهو المروى عن عمر وعثمان و ابن مسعود وزيد بن ثابت و به قال شريح و قتاده والثوري والا وزاعي.

علامہ مینی عمد ۃ القاری شرح میں جاری کے ص٥٠٠ میں فرماتے ہیں۔

كرهمه ابن عمر وزيد بن ثابت و محمد بن سيرين و ابن المسيب والزهري والشعبي والنخعي وابن ابي ليلے والليث بن سعد.

ان حوالجات ہے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں امام صاحب منفر دنہیں بلکہ جمہور علائے محدثین ای طرف ہیں مگر ابن ابی شیبہ صرف امام عظم رحمہ اللہ پر ہی اعتراض کرتے ہیں دوسروں کا نام نہیں لیتے۔

امام مالک مؤطامیں فرماتے ہیں۔

الامر المجتمع عند نافي المدبران صاحبه لايبيعه.

كه بهار يزويك اجماعي امر ب كديد بركوان كاما لك فروخت نه كرب-

(۱)\_دار قطنی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کیا ہے رسول کریم علیہ نے فر مایا۔

المدبر لايباع ولايوهب وهو حرمن الثلث

كەمدېرنە بىچا جائے نەبهه كياجائے اوروه تيسرے حصه سے آزاد ہے۔

(٢)\_دارقطني ميں بروايت حماد بن زيرعن ايوب عن نافع عن ابن عمر مروى ہانه كو ٥ بيع المد بو -حضرت

#### و انوارامام اعظم عطم المحمد ال

علی نے ایک شخص کو جس کا نام مسروق تھا (علی قاری نے مرقاۃ میں اس کا نام شرف کھا ہے طحاوی نے شرح معانی الآ ثار م م ۲۸۹ جلد ۲ میں اس شخص کا نام مُر تر تکھا ہے ) اس کے قرض میں فروخت کیا کھر سے تکم منسوخ ہو گیا تھا۔اللہ تعالیٰ کے اس تھم کے ساتھ کہ اگر مدیون تنگدست ہوتو فراخی تک اس کومہلت دی جائے ۔تو ثابت ہوا کہ منسوخ ہوجانے کے بعد مدیری بیں کوئی دلالت نہیں۔

تیسر اجواب: اجارہ کواہلِ بین کی لغت میں بیچ کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ عینی نے تصریح کی ہے اجارہ میں بھی منفعت کی بیچ ہوتی ہے۔ تو حدیث بیچ مد ہر میں احمال ہے کہ اس کی خدمت یعنی منفعت کو بیچ کیا ہو یعنی اس کواجارہ دیا ہو اس کی نائید میں ایک حدیث بھی ہے علامہ عینی فرماتے میں۔

ويويده ما ذكره ابن حزم فقال وروى عن ابى جعفر محمد بن على عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاانه باع خدمة المدبر قال ابن سيرين لاباس ببيع حذمة المدبرو كذاقاله ابن المسيب وذكر ابوالوليد عن جابرانه عليه الصلوة والسلام باع خدمته المدبر

ابن حزم نے کہا کہ ابوجعفر محمد بن علی نے مرسلار سول کریم ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ آپ نے مدبر کی خدمت کو فروخت کیا ہے۔ (مدبر کونہیں فروخت کیا) ابن سیرین کہتے ہیں کہ مدبر کی خدمت کا بچنا کوئی ڈرنہیں ہے۔ ابن مستب نے ایمان کہا ہے ابوالولید نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مدبر کی خدمت کوفروخت کما تھا۔

معلوم ہوا کہ مد برکوفر وخت نہیں کیا بلکہ اس کواجارہ پر دیااوراجارہ پر دینامنع نہیں ہے۔ چوتھا جواب: ہم چھچے لکھ آئے ہیں کہ مد برمقید کی تھے جائز ہے۔ علامہ زیلعی نصب الرابیجلد ۲۲ میں فرماتے ہیں۔

ولنا عن ذالك جوابان احدهما انا نحمله على المدبر المقيد والمدبر المقيد عند نايجوزبيعه الا ان يثبتوا انه كان مدبر امطلقا وهم لا يقدرون على ذلك.

یعنی ہم اس حدیث کے دوجواب دیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم اس کو مد برمقید پرحمل کرتے ہیں اور مد برمقید کی بیچ ہمارے آئمہ کے نز دیک جائز ہے۔ ہاں اگریہ ثابت کریں کہ وہ مد برمطلق تھا (تو البته ان کی دلیل ہوسکتی ہے ) لیکن وہ اس پر قادر نہیں یعنی ہرگز ثابت نہیں کر سکتے۔

دوسرا جواب علامہ زیلعی نے وہی لکھا ہے کہ جوہم اوپر لکھ آئے ہیں یعنی بڑج خدمت مراد ہے نہ نیچ رقبہ۔اور نیچ خدمت جائز ہے۔واللہ اعلم

اعتراض: ابنِ الى شيبه نے چند حدیثیں اس بارہ میں لکھی میں کدرسول خدا علیے نے قبر پرنماز جنازہ پر سی اور

اجيب عنه بانه انما باعه لانه كان عليه دين وفي رواية النسائي للحديث زيادة وهي وكان عليه دين وفيه فاعطاه فقال اقض دينك ولا يعارضه رواية مسلم فقال ابد بنفسك فتصدق عليها لان من جملة صدقته عليها قضاء دينه وحاصل الجواب انها واقعة عين لا عموم لها فتحمل على بعض الصور وهو تخصيص الجواز بما اذا كان عليه دين ووردكذلك في بعض طرق الحديث عند النسائي فتعين المصير لذلك انتهى

اس صدیث کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس مد بر کوفر وخت کیا اس کے مالک پر قرض تھا اور اس کامال جراس غلام کے اور پچھ نہ تھا۔ نسائی کی روایت میں بیافظ زیادہ ہے کہ اس پر قرض تھا آپ نے اس کوفر مایا کہ لے اپنا قرض اوا کر۔مسلم کی روایت جس میں آیا ہے کہ آپ نے فر مایا پی نفس پر ابتدا کر یعنی پہلے اپنی نفس پر صدقہ کر اس کے معارض نہیں کیونکہ قرض کا اوا کرنا بھی اپنی نفس پر صدقہ کرنا ہے حاصل جواب یہ ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے اس میں عموم نہیں تو بعض صور توں پر محمول ہوگا وہ میہ کہ جب اس پر قرض ہوتو مد بر کا فروخت کرنا جائز ہوگا ور نہ نہیں بعض طرق مدیث میں اس طرح وار دہوا ہے اس لیے یہی متعین ہوگا۔

علامة عبدالمح تعلق المحمد ميں اى قول كو اقرب الى الانصاف و المعقول فرماتے ہيں ديكھوص ٣٥٩ علامة عينى شرح بخارى ص ٥٠١ ميں ابن بطال كا قول نقل كرتے ہيں۔

لاحجة فيه لان في الحديث ان سيده كان عليه دين فثبت ان بيعه كان لذلك

یعنی اس حدیث میں کوئی جمت نہیں (جواز بیچ کے لیے )اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اس کے سردار پر قرض تھا۔ تو ثابت ہوا کہ اس مدبر کا پیچنا قرض کے لیے تھا۔

ووسرا جواب: بیجی احمال ہے کہ حضور علیہ اُسلام کا مد بر کو بیچنااس وقت کا واقعہ ہو جب کہ اصیل کو بھی قرض میں بیچا جاتا تھا پھر بیچکم منسوخ ہوگیا۔علامہ عینی عمدۃ القاری ص ا ۵۰ جلد ۵ میں فرماتے ہیں۔

يحتمل انه باعه في وقت كان يباع الحرالمديون كماروى انه صلى الله عليه وسلم باع حرابدينه ثم نسخ بقوله تعالى وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة (البقرة آيت ٢٨٠)

والحواب انه لا شك ان الحركان يباع في ابتداء الاسلام على ماورى انه صلى الله عليه وسلم باع رجلايقال له مسروق في دينه تم نسخ ذلك بقوله تعالى وانه كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة.

اں میں کوئی شک نہیں کہ ابتداء اسلام میں اصیل کوقرض میں بیجا جاتا تھا۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ آنخضرت

دوسرے صحابی غیرولی نے جوشامل جنازہ نہیں ہوا آ کراس کی قبر پرنماز جنازہ پڑھی ہواگر تکرارمشروع ہوتا تو صحابہ کرام میں کوئی ایسا واقعہ ملتا کہ رسول اللہ علیات کے نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد کسی صحابی غیرولی نے کسی قبر پر جنازہ کی نماز پڑھی ہو بلکہ اس کا خلاف ملتا ہے۔

جو ہرائقی ص ۲۷۷ جلداول میں لکھا ہے۔

ذكر عبدالرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع ان ابن عمر قدم بعد توفى عاصم اخوه فسال عنه فقال اين قبر اخى فدلوه عليه فاتاه فدعاله قال عبدالرزاق وبه ناخذ قال وانا عبدالله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر اذا انتهى الى جنازة قد صلے عليه دعا وانصرف ولم بعد الصلوة قال ابو عمر فى التمهيد هذا هو الصيحح المعروف من مذهب ابن عمر من غير مارجه عن نافع وقد يحتمل ان يكون معنى روائة من روى انه صلى عليه انه دعاله لا نه الصلوة دعاء فلا يكون مخالفا لروائة من روى انه عليه انه دعاله دعاله لا نه الصلوة دعاء فلا يكون مخالفا لروائة من

عبدالرزاق روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماا پنے بھائی عاصم کی وفات کے بعد آئے اور پوچھا کدان کی قبرکہاں ہے؟ لوگوں نے قبر کا پیتہ دیا آپ قبر پر آئے اوراس کے لیے دعا کی عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں پھر نافع سے روایت کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میت پر نماز ہوجانے کے بعد آتے تو صرف دعا کرتے اور واپس چلے جاتے نماز جنازہ کا اعادہ نہ کرتے ۔ ابوعمر نے تمہید میں کہا ہے کہ ابن عمر کا نہ ہب یہی صحیح اور معروف ہے۔ اور جس روایت میں صلی علیہ آیا ہے اس کی مراد بھی دعا ہے کیونکہ نماز جنازہ بھی دعا ہے۔

عثم الائمه سرحسی رحمه الله نے مبسوط ص کا بیما معلی عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنهٔ حصرت عمر رضی الله تعالی عنه کے جنازہ پر آئے نماز ہوچکی تھی تو آپ نے فرمایا:

ان سبقتموني بالصلوة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له

اگرتم نماز جنازه مجھے پہلے پڑھ چکے ہوتواب دعامجھ سے پہلے نہ کر وُ مجھے دعامیں تو ملنے دو۔

معلوم ہوا کہ دوبارہ نماز جنازہ اس زمانہ میں مروج نہتی ورنہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کمر رنماز جنازہ پڑھ لیتے ۔اور ریجھی معلوم ہوا کہ جنازہ کی نماز کے بعد دعا ما نگی جاسکتی ہے۔جس میں شمولیت کے واسطے عبداللہ بن سلام نے خواہش ظاہر کی ۔

رسول کریم علی نے جوقبر پرنماز جنازہ پڑھی اس کی دووجہیں ہیں۔

مہل وجہ: بیہ کہ آپ ولی تھاور ہم پیچھے لکھ آئے ہیں کہ ولی کونماز جنازہ کا اعادہ جائز ہے اگر چیقبر پر اعادہ کرے اور یہی ند ہب امام کا ہے۔ انوارامام اعظم

یہ بھی لکھا کہ حضورعلیہالسلام نے نجاثی کا جنازہ پڑھا بھرلکھا کہ امام ابوحنیفہ سے ندکور ہے۔ کہ میت پر دوبارہ نمازنہ پڑھی جائے۔

جواب: میں بیرکہتا ہوں امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ند ہب ہیہ کہ جب ولی نماز جنازہ پڑھ لے یااس کے اذن سے پڑھاجائے تو پھردوبارہ نہ پڑھاجائے ابن الی شیبہ نے امام اعظم کا ند ہب لکھنے میں تفصیل نہیں کی۔مطلقاً منع لکھ دیا حالانکہ امام صاحب کے ند ہب میں ولی کواعادہ کرنے کا حق ہے۔ وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔

در مختار میں ہے۔

فان صلى غيره اى الولى ممن ليس له حق التقدم على الولى ولم يتابعه الولى اعاد الولى ولو ملى قبره

یعنی اگرولی کے سواکسی دوسرے نے جنازہ کی نماز پڑھی ولی نے نہ پڑھی ہوتو ولی اعادہ کرسکتا ہے گواس کی قبر پر پڑھے۔

منحة الخالق حاشيه بحرالرائق مي --

لا تمعاد الصلوة على الميت الا ان يكون الولى هو الذي حضر فان الحق له وليس لغيره ولائة ا سقاط حقه.

یعنی کسی میت پر دود فعہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ہاں اگر دلی آئے تو اس کاحق ہے دوسرا کوئی اس کاحق سا قطانیں کرسکتا۔

وجهاس کی بیہ ہے کہ میت کاحق ایک دفعہ نماز پڑھنے سے ادا ہو گیا۔ اور جوفرض تھاوہ ساقط ہو گیا اب دوبارہ پڑھیس تو نفل ہوگا۔ اور جنازہ کی نمازنفل مشروع نہیں۔

كافى - جو بره - نيره بحرالرائق كبيرى مين ب- الفوض يتادى بالاول والتنفل بها غير مشروع بحرالعلوم "رسائل الاركان" مين فرماتي بين - لوصلو الزم التنفل بصلوة الجنازة و ذاغير جائز علامة شامى فرماتي بين -

بخلاف الولى لانه صاحب الحق يعنى نماز جنازه كاعاده برطرح نفل بوگا۔ اوربيجائز نبيس برخلاف ولي كروه صاحب حق ہاك كواعاده جائز ہے۔

سرورعالم علی خات نے ایک بارنماز جنازہ پڑھ کر پھر دوبارہ کی کا جنازہ نہیں پڑھااگراس نماز کا تکرار جائز ہوتا تو حضور علی تو کسی صحابی کا دوبارہ جنازہ پڑھتے۔اگریہ کہا جائے کہ جس نے نہ پڑھا ہووہ پڑھ سکتا ہے تو صحابہ میں سے کسی ایک کا ہی ایسافعل دکھانا چاہیے کہ سرور عالم علیہ نے کسی صحابی پر نماز جنازہ پڑھ کراس کو دفن کر دیا ہوتو کسی انوارامام اعظم عصمه مدهده مدهده مدهده مدهده مدهده مدهده مدهده

کدرسول کریم علیلی کی نماز برکت وطہور ہے دوسر بےاوگوں کی نماز کی طرح نہیں اور یہی قول ابوحنیفه علیه الرحمة کا

ایک اعتراض: چونکه صحابہ کرام نے بھی رسول کریم علیہ کی اقتداء میں قبر پرنماز پڑھی اس لیے قبر پرنماز پڑھنا رسول کریم علیہ کا خاصہ نہ ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کی نماز مبطاتھی اور حبعا پڑھناا صالت کے لیے دلیل نہیں ہوسکتا۔ شخ عبدالحی کلھنوی تعلیق المحجد ص ۱۲ میں لکھتے ہیں۔

و تعقب باالذی یقع بالتعیة لا ینهض دلیلا للا صالة کذاقال ابن عبدالبرو الرزقانی و العینی وغیرہم حافظ ابن تجرنے فتح الباری ص ۲۹۱ جز ۵ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

نجاشی کا جنازہ: حضورعلیہ السلام نے جونجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی اس میں تکرار پایا ہی نہیں گیا ابن الی شیبہ پہلے کی روایت سے نجاشی پر عبشہ میں جنازہ کی نماز کا پڑھا جانا ٹابت کرتے تو پھر تکرار کے ثبوت میں رسول کریم علیقیہ کا اس پرنماز پڑھنا کیھتے تو البتہ ایک بات تھی لیکن کسی روایت میں نہیں آیا کہ نجاشی پر پہلے بھی نماز پڑھی گئی تھی۔

ابن تيميدمنهاج السنص ٢٧ مين لكصتاب\_

كذلك النجاشي هو وان كان ملك النصاري فلم يطعه قومه في الدخول في الاسلام بل الما دخل معه نفر منهم ولهذاطامات لم يكن هناك احد يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة

کہ نجاشی اگر چہ نصاریٰ کا بادشاہ تھااس کی قوم نے اسلام میں داخل ہونے میں اس کی اطاعت نہیں کی بلکداس کے ساتھ ایک جماعت ان میں سے داخل ہوئی اس لیے جب وہ مرگیا تو اس جگہ کوئی ایسا آ دمی نہ تھا جو اس کے جنازہ کی نماز پڑھے تو حضور علیہ السلام نے مدینہ میں اس پرنماز جنازہ پڑھی۔

علامه ذرقاني شرح مؤطا بص اامين لكھتے ہيں:

اجيب ايصابانه كان بارض لم يصل عليه بها احد فتعينت الصلوة عليه لذلك فانه لم يصل على احدمات غائبا من اصحابه وبهذا جزم ابودائود واستحسنه الروياني

عون المعبودص ٩٩ اجلد٣ بحواله زا دالمعا دابن قيم لكهاب\_

ولم يكن من هديه وسنته الصلوة كل ميت غائب فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم

انوارامام اعظم على المراجد الم

جوابرائقی ص ٢٧٤ ج امير لکھا ہے۔

وانما صلى عليه السلام على القبر لا نه كان الولي.

کے حضور علیہ السلام نے قبر پرنماز جناز ہاں لیے پڑھی کہ آپ ولی تصاور ولی نماز جناز ہیں اگرشریک ندہوا تو یادہ کرسکتا ہے۔

دوسری وجہ: بیے کقبر برنماز پڑھنارسول کریم علیہ کے خصائص میں ہے۔

شخ عبدالحق محدث د ہلوی علیہ الرحمة اشعة اللمعات ص٢٦ ٤ ميں فرماتے بين-

بعضے ازعلاء برال رفتہ اند کہ نماز برقبر مطلقا از خصائص حفرتِ نبوت است صلی اللہ علیہ وسلم چنا نکہ از حدیث ''ان اللّٰه ینور هالهم بصلوتی علیهم''مفہوم میگردد۔

کر برمطاقا نماز پڑھنا حضور علیہ السلام کے خصائص میں ہے ہاور حدیث ان السلمہ ینور ھالھم اللح ہے مفہوم ہوتا ہے بعنی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی میری نماز پڑھنے سے ان کی قبروں کوروثن کرتا ہے۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نماز جنازہ پڑھنا نور تھااس لیے حضور شفقت ومہر ہانی سے قبر پر بھی جنازہ کی نماز پڑھ لیتے تھے تا کہ ان کی قبورروش ہوجا ئیں اور کسی کے نماز پڑھنے میں پیخصوصیت نہیں آئی۔

علامعلى قارى مرقاة شرح مشكوة ص ٣٥٨ جلدا مين لكهة بير-

هذاالحديث ذهب الشافعي الى جواز تكرار الصلوة على الميت قلنا صلاته صلى الله عليه وسلم كانت لتنوير القبر وذالا يوجد في صلوة غير فلا يكون التكرار مشروعا فيها لان الفرض منها يودي مرة

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نماز جنازہ کے تکرار کے لیے اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کدرسول کر پیم حالیقی کی نماز قبر کے روثن کرنے کے لیے تھی اوریہ تنویر کسی دوسرے کی نماز پڑھنے میں پائی نہیں جاتی ۔اس لیے آپ کا خاصا ہوااس سے نماز جنازہ کا تکرارمشروع ٹابت نہیں ہوتا کیونکہ فرض ایک بار پڑھنے سے ادا ہو گیا۔ (اورنفل اس نماز کا مشروع نہیں)

امام محرموطامین فرماتے ہیں:

وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره

کہ نبی ﷺ اس امریس دوسر بےلوگوں کی طرح نہیں۔ پھر فر ماتے ہیں۔

فصلو-ة رسول الله عليه بركة وطهور فليست كغير ها من الصلوات وهو قول ابي حيفة حمه الله. اعتراض: ابن ابی شیبہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و مسعود بن مخز مدومروان و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے
افغل کیا ہے کہ سرورعالم علی ہے اپنی ہدی کو پاچھ دیا اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہدی کو پاچھنا یعنی زخم کرنا مثلہ ہے۔
جوا ب: میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ کا ند ہب لکھنے میں غلطی کی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ اشعار مسنون کو مثلہ نہیں فرماتے ند منع کرتے ہیں بلکہ اس پاچھنے کو کروہ ہجھتے ہیں۔ جو چڑے سے گزر کر گوشت کو کا ہے دے اور یہ مسنون نومشانہ بیں مسنون حرف جڑے کا کا شاہے۔ بیام صاحب کے زدیک جائز بلکہ متحب ہے۔ در مختار میں ہے۔

فاما من احسنه بان قطع الجلد فقط فلاباس به لعنی جُوُّخُص اشعار کوعمده طور پر کرسکتا ہو یعنی صرف چڑے کو قطع کرے تواس کا کوئی ڈرنہیں جا تزہے۔ طحطا وی شرح درمختار میں ہے۔

قوله فلا باس به ارادانه مستحب لما قد منا

کدلاباس بہے مصنف نے ارادہ کیا کہ متحب ہے۔ فقد کی کماب میں اشعار مسنون کو مثلہ نہیں کہا گیا۔ علامہ عینی شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں۔

ابوحنيفة رضى الله تعالى عنه ماكره اصل الاشعار وكيف يكره ذلك مع ما اشتهرفيه من الاثار وقال الطحاوى انما كره ابوحنيفة اشعار اهل زمانه لا نه راهم يستقصون في ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة السرايته خصوصا في حرالحجاز.

کہ ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اصل اشعار کو کمر وہ نہیں جانا اور وہ کیے کمر وہ جان کتے تھے کہ اس میں آٹار مشہورہ وارد ہیں ۔امام طحطا وی فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنے زمانے کے لوگوں کا اشعار مکر وہ فرمایا اس لیے کہ ان کو آپ نے دیکھا کہ ایسازیادہ کا شتے ہیں جس سے جانور کے ہلاک ہونے کا خوف ہوتا تھا خصوصاً ملک بھجاز کی گری ہیں۔ معلوم ہوا کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے اشعار مسنون کو ممنوع یا مکر وہ نہیں فرمایا حافظ ابن حجر فتح الباری جزے ص + ۱۵ میں لکھتے ہیں کہ طحطا وی فرماتے ہیں۔

لم يكره ابوحنيفه اصل الاشعار انما كره مايفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية المجرح لاسيمامع الطعن بالشفرة فارا دسد الباب عن العامة لا نهم لايراعون الحدفي ذالك واما من كان عالما بالسنة في ذلك فلا .

اس عبارت کاتر جمہ وہی ہے جو پیچھے گزرااس کے آگے ابن جمر فرماتے ہیں۔ ویتعین الرجوع الی ماقال الطحاوی فاند اعلم من غیر ہ باقوال اصحابہ. یعنی امام طحطاوی چونکہ اپنے ندہب کا زیادہ واقف ہے اس لیے امام صاحب کا ندہب جواس نے نقل کیا ہے اس کی غيب فلم يصل عليهم

یعنی سرورعالم علی کے کاطریقہ مبار کہ نہ تھا کہ میت غائب پر آپ نماز پڑھتے بہت مسلمان فوت ہوئے آپ نے کسی پرغائبانہ نماز نہیں پڑھی۔

بُراً كَ لَكُتَ بِي قال شيخ الاسلام ابن تيميه الصواب ان الغائب ان مات ببلد لم يصل عليه فيه صلى عليه فيه صلى عليه صلوة الغائب كماصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لانه مات بين الكفار ولم يصل عليه وان صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلوة الغائب لان الفرض قد سقط الصلوة المسلمين عليه.

یعنی غائب اگرایسے شہر میں فوت ہوا کہ اس پر کسی نے نماز جنازہ نہ پڑھی تواس پر غائبانہ نماز پڑھی جائے جیسے حضور
علیہ السلام نے نجاشی پر پڑھی کہ وہ کا فرول میں فوت ہوا اس پر کسی نے نماز نہ پڑھی تھی اگر اس غائب کو نماز جنازہ پڑھی کہ
وُن کردیا جائے تواس پر غائبانہ نماز نہ پڑھی جائے کیونکہ مسلمانوں کے پڑھنے نے فرض ساقط ہوگیا اور نقل مشروع نہیں۔
ابن قیم وابن تیمیہ غیر مقلدین کے مسلم بزرگ ہیں جو غائب پر نماز جنازہ اس صورت میں جائز قرار دیتے ہیں
جس صورت میں غائب بغیر مقلدین کے مسلم بزرگ ہیں اگر اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہوتو پھر غائبانہ نماز پڑھنے کو وہ بھی
منع کرتے ہیں لیکن غیر مقلدین زمانہ اپنے پیشواؤں کی بھی نہیں مانے اور بلا شوت غائبانہ جنازہ کی نماز پڑھتے پڑھاتے
ہیں۔ اگر یہی نجاشی کے جنازہ کی نماز دلیل ہوتو اس میں چندو جوہ فرق ہے۔

ا۔ابن تیمیہ وغیرہ تصریح کرتے ہیں کہاس پر نمازنہیں پڑھی گئ تھی لیکن آپ جس غائب کا جناز ہ پڑھتے ہیں اس پر پہلے نماز پڑھی گئی ہوتی ہے۔

۲ نجاشی پراسی دن نماز پڑھی گئی جس روز وہ فوت ہوالیکن آپ کی میتوں کا پہلے اعلان ہوتا ہے پھر کئی دن کے بعد غائبانه نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔

سے نجاشی کی نماز جنازہ رسول کریم علیہ نے اس مقام میں نکل کر پڑھی جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی لیعنی مصلے میں مگر آپ محبدوں میں پڑھ لیتے ہیں۔

٣ \_ نجاشي كاجناز ه حضور عليه السلام پر منكشف تقامگر آپ پر جناز ه مكثوف نبيس موتا \_

۵۔ حدیث میں تقریح ہے کہ حضور علی نے نجاشی کی نماز جنازہ جانب حبشہ پڑھی رواہ السطسر انسی عن حدیث میں تقریب کے کہ حضور غلی نے نے خوب ہے مدینہ طیبہ کا قبلہ بھی جانب جنوب ہے۔معلوم ہوا کہ حضور نے جس میت پر نماز غائبانہ پڑھی وہ جہت قبلہ میں تھی۔ لیکن آپ کی میت خواہ مشرق میں ہواور آپ مغرب میں تو نماز پڑھ لیتے میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کاعمل بالکل بے دلیل ہے۔

انوارامام اعظم

اس کوسلف میں سے کوئی بھی مسنون نہیں کہتا۔ پھر یہ کہنا کوئی سلف نہیں کہاں تک سیح ہوسکتا ہے۔علاوہ اس کے ابراہیم تخفی رحت الله علیہ سے کراہت مروی ہے۔ توبیاعتراض غلط ہوا۔ فللله المحمد!

اعتراض: ابن ابی شیبر حمت الله علیہ نے وابصہ بن معبد کی ایک حدیث کھی ہے انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھی تو آپ اس کواعادہ کا تھم فرمایا۔ ایک حدیث کھی ہے کہ رسول خدا علیفیہ نے ایک شخص کو ریحت نہا نماز پڑھی تو آپ اس کواعادہ کا تھم فرمایا۔ ایک حدیث کھی ہے کہ رسول خدا علیفیہ نے ایک شخص کو ریحت کے معلوں کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کے پاس تھم سے دب وہ پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ پھر نماز کر تھا کہ صف کے پیچھے اسکیلے پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ بیحدیث لکھ کر ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ ابو صنیف رحمت الله علیہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں نماز ہوجاتی ہے۔

جواب: میں کہتا ہوں نہ صرف امام اعظم کے زدیک اس کی نماز ہوجاتی ہے بلکہ جمہور علاء امام مالک وشافعی و
اوزاعی وحسن بھری بھی اسی طرف ہیں۔ امام اعظم کے ذہب میں اگر صف اول میں فرجہ ہوتو صف کے بیچھے اسیانی نماز

پڑھنے والے کی نماز مکروہ ہوتی ہے اگر فرجہ نہ ہواور کسی دوسر نمازی کے ملنے کی امید ہوتو اس کا انتظار کرے ور نہ صف
اول ہے ایک آ دمی کو بیچھے تھینچ کراپنے ساتھ ملالے تا کہ کراہت سے نئے جائے۔ اگر جہالت کے سب مجذوب بیچھے نہ

ٹے تو اکیا کھڑا ہوجائے اس کی نماز ہوجائے گی۔ ابن ابی شیبہ نے امام اعظم کا ند ہب نقل کرنے میں اتنی کو تابی ضرور کی

کہ کراہت کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ امام کے زد دیک صف کے بیچھے منظر دکی نماز مکروہ ہوتی ہے چنانچہ صاحب و قابی مکروہات
میں کھھتے ہیں۔

والقيام خلف صف وجدفيه فرجة

کہ جس صف بیں جگہ ہواس کے پیچھا کیے آ دمی کا کھڑا ہونا مکر وہ ہے۔ ای طرح منیہ بیں ہے۔ ویکرہ للمقتدی ان یقوم خلف الصف و حدہ الااذالم یجدفر جة.

کہ مقتذی کے لیے مکروہ ہے صف کے پیچھے اسلیے کھڑا ہونا مگراس وقت کہ صف میں جگہ نہ ہو۔

امام اعظم کی وہ حدیث ہے جو بخاری نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے نقل کی ہے کہ وہ اس حال میں آئے جب کہ رسول کریم عظیم منے میں منے سے پہلے رکوع کر کے ای حالت میں صف میں مل گئے حضور علیہ السلام کے پاس یہ ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا'' ذاد ک السلّه حوصا و لا تعد'' خدا تجھے حرص زیادہ کر ہے پھر الیا نہ کہ زادگر اللّه موصا و لا تعد'' خدا تجھے حرص زیادہ کر ہے پھر ایسانہ کرنا۔اگر انفرادی نماز کا مضد ہوتا تو ابو بکر کی بینماز جا نزنہ ہوتی ۔ کیونکہ تحر میمہ کے وقت مضد نماز پایا گیا یعنی انسفراد خلف الصف جب ان کونماز کے اعادہ کا آپ نے تھم نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ نماز ہوگئی اور آپ کا بیفر مانا کہ پھر ایسانہ کرنادلیل کرا ہے۔ نیز اس لیے بھی مکر وہ ہوئی کہ انہوں نے تھم سدوالخلل کا خلاف کیا۔

انوارامام اعظم

طرف رجوع متعين ہوگا۔

علامه مینی عمدة القاری جلد مه ص١١٧ ميں لکھتے ہيں۔

وذکر الکر مانی صاحب المناسک عنه استحسانه لینی کر مانی صاحب مناسک نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ سے استحسانہ میں استحسانہ علیہ سے استحسانہ کا میں میں استحسانہ کا میں استحسانہ کا میں استحسانہ کا میں استحسانہ کی میں میں استحسانہ کی میں استحسانہ کی میں میں استحسانہ کی استحسانہ کی میں استحسانہ کی میں استحسانہ کی میں استحسانہ کی استحسانہ کی میں استحسانہ کی استحسانہ کی میں استحسانہ کی استحسانہ کی میں استحسانہ کی استحسانہ کی میں استحسانہ کی می

مرقاة شرح مشكوة جلدا استحساس ٢٣٢مين ٢-

وقد كره ابوحنيفة الاشعار واولوه بانه انما كره اشعار اهل زمانه فانهم كانو يبالغون فيه حتى عاف السراية منه

کدامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اشعار کو کمروہ فرمایا کہ وہ لوگ اس میں مبالغہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ زخم کے سرایت کر جانے سے ہلاکت کا خوف پیدا ہوجاتا تھا۔

بحرالرائق شرح كنزالد قائق ص٦٢ ٣ جلد٢ مين لكھا ہے۔

واختاره في غانة البيان وصححه وفي فتح القديرانه الاولى

یعنی امام اعظم نے مطلق اشعار کو مکر وہ نہیں کہا۔ اس کوصاحب غافہ البیان نے پیند کیا ہے۔ اور فتح القدیرییں بھی یہی اولیٰ لکھا ہے۔ اشعار کچھالیا تا کیدی امر نہیں کہ اس کا ترک گناہ ہو۔

علامه زرقانی شرح مؤ طامیں لکھتے ہیں۔

وقد ثبت عن عائشة وابن عباس التخييرفي الاشعار وتركه فدل على انه ليس بنسك لكنه غيرمكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم.

یعنی حضرت عائشہ وابن عباس رضی اللہ تعالی عہما ہے اشعار کے کرنے نہ کرنے میں اختیار آیا ہے۔معلوم ہوا کہ ضروری نہیں۔اور کمروہ بھی نہیں۔

علامه عینی عمدة القاری ص۱۲ میں فرماتے ہیں۔

وذكرابن ابىي شيبة فى مصنفة باسانيد جيدة عن عائشة وابن عباس ان شئت فاشعروان ئت فلا

کہ ابن الی شیبہ نے مصنف میں حضرت عائشہ وابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے توی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اگر تو چاہے تو اشعار کر اگر چاہے تو نہ کر۔

اس سے معلوم ہوا کہا شعار کوئی ضروری امرنہیں کرے باند کرے اختیار ہے البتہ مکر وہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم کا اس مسئلہ میں کوئی سلف نہیں۔ میں کہتا ہوں جس اشعار کوامام صاحب نے مکر وہ فر مایا ہے ہو۔اور جائز ہے۔(یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس شخص کوآپ نے نماز کے اعادہ کا حکم فرمایا اس نے صف کے پیچھے اپنی نماز ا کیلے پڑھی ہؤجماعت میں شامل نہ ہوا ہو چونکہ جماعت ہوتی ہوتو پاس کوئی نمازنہیں ہوتی \_اس لیے آپ نے اس کواعاد ہ کا حکم فرمایا ہو۔ حدیث میں جوآپ کے انتظار کا آیا ہے کہ آپ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہ فارغ نہ ہوا۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جماعت میں شامل نہ تھا ورنہ حضور کا فارغ ہوجانا اوراس کا نہ ہونا ایک جماعت میں کیسے متصور ہوسکتا ہے۔ ہاں مسبوق کی حالت میں ہوسکتا ہے مگر حدیث میں اس کاذ کرنہیں ۱۲مند ) کہ کوئی اور نقص اس کی نماز میں ہو. جس کے لیے آپ نے اعادہ کا تھم فرمایا۔ میں کہتا ہول (اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال) علاوہ اس کے بیام استجابی عنده جولي - مرقاة ص ٨٣ جلدوم يس ع - فاصره ان يعيد الصلوة استحبابالا رتكابه الكراهة. پر

حمل المتنا الاول على النذب والثاني على نفي الكمال يعني بهارك تمرن يجيلي عديث كوجس میں امراعادہ کا ہے۔ندب پرحمل کیا ہے اور دوسری حدیث کوجس میں نفی ہے نفی کمال پرتا کہ بیدونوں حدیثیں بخاری کی حدیث ابوبکره کےموافق ہوجائیں۔ نیز دوسری حدیث کے الفاظ یہ بیں۔ فوقف علیمه نبی النظام حتی

يعني رسول كريم عليه اس پر كھڑے رہے جب وہ نمازے فارغ ہوا تو فر مايا كه پھرنماز پڑھ. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز باطل نہ تھی۔ اگر باطل ہوتی تو آپ اس کوفور اُروک دیتے باطل پر سے نددیتے

اوراس کے فارغ ہونے تک انتظار نہ کرتے لیکن آپ نے اس کوفورانہیں روکا۔وہ نماز پڑھتار ہا۔ جب فارغ ہوا تو فرمایا كه پيم نمازيژه چونكه نماز مكروه تقى اس ليے استجابا فرمايا كه پيمريژه ـ

ملاعلی قاری مرقاة میں فرماتے ہیں:

وايضا فهو عليه السلام تركه حتى فرغ ولو كانت باطلة لمااقره على المضى فيها علاوه اس کے ابن عبدالبرنے اس حدیث کومضطرب کہاا ور پیجتی نے ضعیف۔

(مرقاة مي إعله ابن عبدالبربانه مضطرب وضعفه البيهقي)

اعتراص: ابن ابی شیبه نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہاانہوں نے کہ حضور علیه السلام نے ایک میاں بی بی میں تعان کرایا اور فر مایا کہ شاید کالا گھونگریا لے بال والا بیچے جنے پس وہ ویساہی جن ابن عباس کہتے ہیں کدرسول کر بم اللہ نے حمل میں لعان کرایا۔ (یعنی لعان کے وقت عورت حاملے تھی ) شعبی ہے ہو چھا گیا کہ ایک مرد اپنی لی لیے پیٹ میں جو کچھ ہےاس سے بیزاری ظاہر کرے توانہوں نے فرمایا کہ لعان کراور ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے مذکور

ماعلى قارى مرقاة ص ٨٣ جلدوم مين فرمات بين -ظاهره عدم لزوم الاعادة العدم امره بها که اس حدیث کا ظاہریمی ہے کہ اعادہ لازمنہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کونماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ عون المعبودص ٢٥ جلداول ميں لکھاہے۔

قال الخطابي فيه دلالة على ان صلاة المنفرد خلف الصف جائزة لان جزء امن الصلوة اذا جاز على حال الانفراد جاز سائر اجزائها وقوله عليه السلام ولا تعد ارشادله في المستقبل الي ما هو افضل ولو لم يكن مجزيالامره بالاعادة.

یعنی خطالی فرماتے ہیں کداس حدیث میں دلیل ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے کی نماز جائز ہے کیونکہ جب اکیلا ہونے کی حالت میں نماز کا ایک حصہ جائز ہے تو اس کے باقی حصے بھی جائز ہوں گے اور حضور علیہ السلام کا بیفر مانا کہ پھر ایسانہ کرنا آئندہ کے لیے جوافضل ہے۔اس کی ہدایت کا ارشاد ہے اگران کی نماز ناجائز ہوتی تو حضور علیہ السلام اس کو نماز دہرانے کا حکم فرماتے۔

امام طحطا وی اس حدیث کوفقل کر کے فرماتے ہیں۔

فلو كان من صلى خلف الصف لاتجزيه صلوة لكان من دخل في الصلوة خلف الصف لايكون داخلافيها

لیعنی اگرصف کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز ناجائز ہوتی تو جو خص صف کے پیچھے نماز میں داخل ہوا ہے جا ہے كداس مين داخل نه موتا\_

توجب اليي حالت مين ابوبكره كا دخول في الصلوة صحيح بواتو نمازي كي سب نماز خلف القف صحيح بوگ-نیز اگر پہلی صف میں جگہ ہوتو بچھلی صف کا ایک آ دی اپنی صف سے نکل کر اس صف میں جاسکتا ہے جس میں جگہ خال ہو۔ابیا شخص جب اپنی صف سے نکلے گا ور دونوں صفوں کے درمیان پہنچے گا۔ تو اس وقت وہ اکیلا خلف القنف ہوگا۔ اگرا کیلا خلّف الصّف ہونانماز کا مفسد ہوتو چاہیے کہ اس مخص کی نماز نہ ہو کیونکہ وہ دونوں صفوں کے درمیان اکیلا ہوا ہے۔ جب اس مخص کی بالاتفاق نماز ہوجاتی ہے تو معلوم ہوا کہ اسلیے کی بھی نماز ہوجاتی ہے۔ کیونکہ نماز کے اجزاء میں سے ایک جزمیں اکیلار ہنامفسرنہیں توسارے اجزاء میں بھی مفسد نہ ہوگا۔

قاله الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار

حديث: وابصه بن معبدرضي الله تعالى عنه مين جورسول خدا عليه في نماز كاعاده كاحكم فرمايا امام طحطاوي نے اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کا پیھم جائز ہے کہ صف کے پیچھے ا کیلے نماز پڑھنے کے سبب

بن حماء کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی توان دونوں نے لعان کیااور بیدواقعہ <u>9 پی</u>میں ہوا۔ دوسراہلال بن امیان دونوں کی حدیثیں بخاری ومسلم وغیر ہمامیں مندرج میں ۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابن الی شیبہ نے جوابنِ عباس وابن مسعود سے دوحدیثیں نقل کی میں ان میں عویمریا ہلال کی لعان کا بی ذکر ہے اوران دونوں نے اپنی اپنی عورت کوزنا کی تہمت لگائی تھی ۔ صرف حمل کا انکار نہیں کیا تھا۔ چنا نچہ ابنِ مسعود کی حدیث صحیح مسلم میں اس طرح آئی ہے۔

ف ابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو و امرء ته الى رسول الله صلى الله عليه و سلم تلاعنا

پھر وہی شخص اس امر میں مبتلا ہوا یعنی جواس نے سوال کیا وہی اس کو پیش آیا وہ اپنی زوجہ کے ساتھ رسول اکرم متاللة علیہ کی خدمت میں آئے اوران دونوں نے لعان کیا۔

اس حدیث میں 'و جسدمع اموء تھ رجلا'' میں صاف تصریح ہے کہاس نے زنا کی تہت لگا گی۔انکار حمل کا ذکر نہیں البنتہ وہ عورت حاملے تھی ۔

امام طحطاوی یہی حدیث مفصل ذکر کرے فرماتے ہیں۔

فهذا هو اصل حديث عبدالله رضى الله تعالى عنه في اللعان وهو لعان بقذف كان من ذلك الرجل لا مؤته وهي حامل لا بحملها.

کہ لعان میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا اصل بیہاور بیلعان زنا کی تہمت ہے ہواس مرد نے اپنی لی لی کولگا کی اور وہ حاملہ تھی بیلعان صرف انکار حمل ہے نہیں۔

ابن عباس رضى الله تعالى عندكى حديث محيم ملم بين اس طرح ب: فاتناه رجىل من قومه يشكو االيه انه و جدمع اهله رجلا.

طحطا وی میں بھی ابن عباس کی روایت میں 'فو جسدت مع اصر تھی رجلا'' آیا ہے کہ میں نے اپنی عورت کے ساتھ (ایک مرد) زنا کرتا ہوا پایا جس معلوم ہوا کہ لعان زنا کی تہمت سے تھا ندا نکار حمل سے ۔ والقد اعلم

ہے کہ وہمل کے انکار سے لعان نہیں کراتے۔

جواب: میں کہتا ہوں انکار حمل ہے لعان کا ہونا کسی حدیث سیجے ہے ثابت نہیں اس لیے امام اعظم رحمتہ اللّٰہ علیہ فقط انکار حمل ہے لعان نہیں فرماتے ۔ کیونکہ حمل کا یقین نہیں ہوتا بعض وقت ایسے ہی پیٹ پھول جاتا ہے جس ہے حمل معلوم ہوتا ہے اور حقیقت میں حمل نہیں ہوتا۔ چنانچے علامہ ابن الہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں۔

وقد اخبرنى بعض اهلى عن بعض خواصها انها ظهرها حبل واستمرالى تسعة اشهرولم بشككنا فيه حتى هيئت له تهيئة اسباب المولود ثم اصابها طلق وحبست الداية تحتها فلم تزل تعصر العصرة بعد العصرة وفي كل عصرة تجدماء حتى قامت فارغة من غير ولد.

کہ مجھے بعض میرے اہل نے خبر دی کہ اس کی بعض میم کی حمل ظاہر ہوااور نو ماہ تک رہااور ہمیں اس کے حمل میں کسی فتم کا شک نہ تھا۔ یہاں تک کہ سب سامان ولادت کے تیار کیے گئے پھراس کوخون آنا شروع ہوا دا ہیہ بچہ جنانے کے لیے آئی مگراس کے اندر سے تھوڑ اتھوڑ ایپانی نکلتارہا۔ یہاں تک کہ بغیر بچہ جننے کے فارغ اٹھ کھڑی ہوئی لیمنی کوئی بچہ نہ تھا خون بیان تھ کھڑی ہوئی لیمنی کوئی بچہ نہ تھا خون بیان تھا جونکل گیا۔

معلوم ہوا کہ صرف حمل کے انکارے قذف ثابت نہیں ہوتا۔ جب تک تہمت ندلگائے مثلاً یوں کہے کہ تونے زنا کیااور بیمل اس زناہے ہے توامام صاحب کے نزدیک لعان لازم ہوگا چنانچہ ہدا ہیمیں ہے۔

فان قال لها ذننتِ وهذا العبل من الزنا تلاعنا الوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحا
ابن الى شيبه في جوحديث ابن مسعود وابن عباس رضى الله تعالى عنها نقل كى بان دونوں حديثوں ميں بيذ كرنہيں
كەحفور عليه السلام في صرف انكار حمل بے لعان كرايا غائنة مافى الباب عورت كا حاملہ بونا ثابت ہوتا ہے كہمل كى حالت ميں لعان كرايا۔ نديد كھمل كے انكار بے لعان ہوا بلكه ان دونوں حديثوں كے اصل واقعہ ميں زناكى تبهت لگانے كا ذكر آيا

شخ عبدالحي للصنوى تعليق المحبد مين لكصته بين:

وقد وقع المعان في عهد رسول الله المنافق من صحابيين احدها عويمر بن ابيض وقيل ابن المحارث الانصاري العجلاني رمي زوجه بشويك بن سحماء فتلا عنا وكان ذلك سنة تسع من الهجرة وثانيهما هلال ابن اميه بن عامر الانصاري وخبرهما مروى في صحيح البخاري و مسلم وغيرهما.

کہ لعان رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں دوصحابیوں ہے واقع ہواایک توعویم محلا نی جس نے اپنی زوجہ کوشریک

#### انوارامام اعظم المسمون من المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة

كريم علية في اس كاثلث تو آزادفر مايا اوردوثلث كاحكم ديا كه سعى كرب

ای طرح اگرایک سے زیادہ غلام ہوں اور اس نے آزاد کردیئے ہوں تو جس طرح ایک کا ثلث آزاد ہواای طرح ہرایک کا ثلث آزاد ہوگا۔ اور ہرایک اپنے دوثلث کے لیے سعی کرےگا۔

امام طحطاوی شرح معانى الآثار جلدوم كے ص ٢٦ يس اس حديث كے جواب يس فرماتے ہيں۔ ان ماذكر وامن القرعة المذكورة في حديث عمران منسوخ لان القرعة قد كانت في بداء الاسلام الخ

کہ حدیث عمران میں جو قرعہ آیا ہے وہ منسوخ ہے کیونکہ قرعہ ابتداء اسلام میں تھا۔ پھر منسوخ ہوگیا۔
امام طحاوی نے اس پر بید دلیل بیان فر مائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تین آدی آئے وہ ایک بچہ کے متعاق جھڑ تے تھے ایک عورت کے ساتھ ان متیوں نے ایک طہر میں جماع کیا۔ جس سے بچہ پیدا ہوا وہ متیوں مدگی سے حضرت علی نے قرعہ ڈالا اور جس کا نام نکلا اس کو بچہ دے دیا۔ یہ فیصلہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ ہے اور بچھ نہ کہا چونکہ رسول کریم علیہ نے قرعہ پرانکار نہ فر مایا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت یہی تھم تھا 'حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر بہی واقعہ چیش آیا تو آپ نے وہ بچہ دعوں کو دلوا دیا اور فر مایا 'نھو بیٹ کے مایو شکھا و تو ٹا' 'نہ کہ یہ بچہ تم ونوں مدعوں کا ہے یہ تہمارا وارث ہوگے۔ (طحاوی ۲۹۴ جلد۲)

یباں آپ نے قرعہ کا تھم نہ دیا معلوم ہوا کہ قرعہ منسوخ ہو چکا تھا۔

شخ محقق ابن الہمام فتح القدر سے ۴۲۴ جلد ۲ میں فرماتے ہیں کہ بیصدیث (ظاہراً) سیح ہے لیکن باطنا سیح نہیں جس صدیث کی سندھیجے ہو۔ ہوسکتا ہے کہ وہ کس علت قادحہ کے سبب ضعیف ہوقر آن شریف وسنت مشہورہ کی مخالفت بھی علل قادحہ ہے۔ ای طرح عادت ہو کہ اسکے خلاف پر قاضیہ ہواس کی مخالفت بھی ایک علت قادحہ ہاور بیصدیث نص قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن شریف میں (میسر) جواکو حرام فرمایا گیا ہے۔ قرع بھی ای جنس ہے ہواس ملک قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن کے مخالف ہے کہ ایسا شخص عادت میں اسلام قوموں اور ان کے موااس کے باسکو قل درہم و بینار کیڑا اور بن دابہ غلہ گھر وغیرہ چھ بھی کے خلاف ہے کہ اس کے چھ غلام تو ہوں اور ان کے سوااس کے باس کوئی درہم و بینار کیڑا اور بن دابہ غلہ گھر وغیرہ چھ بھی کہ ان میں دیت معترفیوں فہم ۔ علاوہ اس کے بھی کہ سات ہوں وہ وں اور ان کے سبب بیصد بیث معترفیوں فاہم ۔ علاوہ اس کے بعض نے بی بھی کہ اس کے دیموں کے دورہ ما منہیں ہوتا کہ واللہ اعلم کہ بیصد یہ نے ایک کہ کے حال کا واقعہ ہے اوروہ عام نہیں ہوتا کہ واللہ اعلم

اعتراض : ابن ابی شیب نے چند حدیثیں تکھی ہیں جس سے اس امر کی اجازت معلوم ہوتی ہے کہ آ قااپنے غلام کو جب کہ وہ زنا کرے حدلگا سکتا ہے پھرامام ابوحنیفہ نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ آ قااپنے غلام کوجلد نہ کرے

اعتراض: ابنِ ابی شیبہ نے عمران بن حصین وابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک شخص کے چند غلام بتھاس نے موت کے وقت سب کوآ زاد کردیا تو رسول کریم علیہ نے قرعہ ڈالا' دوکوآ زاد کردیا۔ چار کو غلام ہے دیا اورامام ابوضیفہ سے ندکور ہے کہ وہ ایسی صورت میں قرعہ ڈالنا درست نہیں جانبے اور کہتے ہیں کہ یہ پچھنہیں۔ جواب: میں کہتا ہوں ابن ابی شیبہ نے امام اعظم کا پورا مذہب نقل نہیں کیا۔

امام طحطا وی نے دوسری جلد کے ص ۴۲۰ میں امام اعظم کا مذہب بیلکھا ہے کہ وہ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک غلام کا ثلث آزاد ہو جائے گا۔اور وہ سب اپنے اپنے دود وحصوں کی قیمت کی سعی کریں گے چنانچے فرماتے ہیں۔

ثم تكلم الناس بعد هذا فيمن اعتق ستة اعبدله عند موته لا مال له غير هم فابي الورثة ان يجيزو افقال قوم يعتق منهم ثلثهم ويسعون فيما بقى من قيمتهم وممن قال ذلك ابوحنيفة وابو يوسف و محمد رحمهم الله تعالى.

حاصل مید کدامام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنداس صورت میں قرعہ کا تھم نہیں دیتے بلکہ فرماتے ہیں کہ ان سب غلاموں کا ثلث آزاد ہوجائے گا۔ ہاتی دوثلث کے لیے سب سعی کریں گے۔

امام نووی شرح صحیح مسلم ص ۵ جلد دوم میں فرماتے ہیں۔

وقال ابوحنيفة القرعة بالحلة لا مدخل لها في ذلك بل يعتق من كل واحد قطع و يستسعى ق الباقي.

اورامام نووی سیجھی فرماتے ہیں۔

وقد قال بقول ابی حنیفة الشعبی و النخعی و شریح والحسن و حکے ایضاعن ابن المسیب لعنی امام اعظم رحمته الله علیه کے ندجب کے مطابق شعبی ونخی وشریح وحسن بصری وابن سیتب رحمهم الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس سے معلوم ہوا کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اس مسئلہ بیس منفر ذمین ۔

امام اعظم کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حافظ ابن حجرنے فتح الباری ص • ۵۱ جلد • ۱ میں نقل کیا ہے ۔ فرماتے ں -

وقد اخرج عبدالرزاق باسناد رجاله ثقات عن ابى قلابة عن رجل من بنى عذرة ان رجلاً منهم اعتق مملوكاله عند موته وليس له مال غيره فاعتق رسول الله عليه وامره ان يسعى فى الثلثين.

کدایک شخص نے اپناایک غلام اپنے مرنے کے وقت آ زاد کیااس کے پاس اس کے سوااور کوئی مال نہ تھا تو رسول

کہ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جوفقہا کرام نے اپنی کتابوں میں ابن مسعود وابن عباس وابن زبیر سے موقو فا و مرفو عار وایت کیا ہے کہ چار چیزیں حکام سے متعلق ہیں۔ حدود و صدقات و جمعات و فئی امام طحطاوی نے مسلم بن بیارے روایت کیا ہے۔

کان ابو عبدالله رجل من الصحابة یقول الزکوة والحدود والفنی والجمعة الی السلطان ابوعبدالله رجل من الصحابة یقول الزکوة والحدود والفنی والجمعة الی السلطان ابوعبدالله صحابی فرماتے ہیں که زکوة وحدودوفئے وجعہ بادشاہ ہے متعلق ہیں۔ (فتح الباری س۲۵۳ ج۸۲) ابن الی شیبہ نے جوحدیثیں تکصیں ہیں وہ عام ہیں امام اورغیرامام کوشامل ہیں امام صاحب کے زدیک ان حدیثوں کا مطلب ہیہ ہے کہ آقا حدیگا نے کا سبب بے یعنی حاکم تک مرافعہ کرے اور حاکم حدلگائے۔ علام علی قاری مرقاة میں فرماتے ہیں۔

قلت الصراحة ممنوعة لان الخطاب عام لهذه الامة وكذالفظ احدكم فيشمل الامام وغيره ولا شك انه الفردالا كمل فينصرف المطلق اليه ولانه العالم يتعلق بالحد من الشروط وليس كل واحد من المالكين له اهلية ذلك مع ان المالك متهم في ضربه وقتله انه لذلك اولغيره ولا شك انه لوجوزله على اطلاقه لترتيب عليه فساد كثير.

یعنی یہ کہنا کہ بیحدیثیں صرح ولالت کرتی ہیں کہ مولی اپنے غلاموں پر حدقائم کرے ممنوع ہے کیونکہ خطاب اس امت کے لیے عام ہے ای طرح احد سم کا لفظ بھی عام ہے توانام وغیرانام کوشائل ہے اوراس میں کوئی شک نہیں کہ امام تی فردا کمل ہے تو مطلق کوائی فردا کمل کے طرف بھیرا جائے گا۔ اوراس لیے بیخطاب امام کی طرف بھیرا جائے گا۔ کہ وہ حدود کے شرا مطاق کا عالم ہے اور مالکوں میں سے ہرایک اس کی المیت نہیں رکھتا علاوہ اس کے مالک اس کے مارفے اور قت میں میں مہم بھی ہے کہ اس نے وہ حدزنا کے سبب لگائی ہے یا کسی اور قصور کے سبب اوراس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مطلقاً اس کی اجازت دی جائے کہ مالک 'خود حدلگائے تو اس پر بہت فساد متر تب ہوگا۔

شيخ عبدالحق محدث دہلوی اشعة اللمعات ص ٢٥ جلد ثالث ميں فرماتے ہيں۔

استدلال كرده اندشافعيه باين حديث بر آنكه مولى رامير سدكه اقامت حد كند برواه خود و حنفية ميكنداين رابر تسبيب يعنى سبب وواسطه حدو عضود و پيش حاكم برد كه حد زند.

کہ شافعیہ اس حدیث ہے دلیل لیتے ہیں کہ مولی کوخت پہنچتا ہے کہ وہ اپنی کنیز کو یاغلام پر حدلگائے اور حنفیہ اس

لیعنی حدنہ لگائے۔

جواب: میں کہتا ہوں امام اعظم فرماتے ہیں کہ سیدا ہے غلام کو حد نہ لگائے بلکہ وہ امام کے پاس مرافعہ کرے اور وہ حد لگائے اس مسئلہ میں بھی امام اعظم منفر ذہیں ہیں بلکہ ایک جماعت اہلِ علم کی آپ کے ساتھ ہے۔ ترفذی نے بھی اس اختلاف کوففل کیا ہے۔

ابن جحر فتح الباري ميں فرماتے ہيں۔

فقالت طائفة لايقيمها الا الامام او من ياذن له وهو قول الحنفية (جـ ٢٨ ص٢٥)

یعنی سلف کااس مسئلہ میں اختلاف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ امام یا جس کو امام اذن دے اس کے سواد وسر اکو کی حد نہ لگائے۔ یہ قول حظیہ کا ہے۔

علامينى نے لکھا ہے كہ حن بن حى بھى اى كے قائل ہيں۔

امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں حسن عبداللہ بن محیریز وعمر بن رالعزیز نے قل کیا ہے۔

انهم قالو الجمعة والحددو والزكوة والفنى الى السلطان خاصة كمانبول في مرابع كم جمعه اور عدوداورز كوة اور في سلطان متعلق بين -

ابن الى شيبے فصن بھرى سے روايت كيا ہے۔

قال اربعة الى السلطان الصلوة والزكوة والحدودو القصاص كه چار چيزي سلطان كم تعلق بين (جمعه) كي نماز اورزكوة اور صدوداور قصاص\_

ای طرح عبداللہ بن محریزے آیاہے کہ آپ نے فر مایا۔

الجمعة والحدود والزكوة والفئي الى السلطان.

ای طرح عطاخراسانی ہے بھی منقول ہے (تعلیق المجد ص ۹۰۹ ونصب الرایه زیلعی ص ۹۸)

حافظا بن حجرتلخيص ص٣٥٣ ميں فرماتے ہيں۔

اخرجه ابن ابي شيبة من طريق عبدالله بن محيريز قال الجمعة والحدود والزكاة والفئي الى السلطان

ملاعلی قاری مرقاة میں بحوالدا بن ہمام لکھتے ہیں۔

ولنا ماروي الاصحاب في كتبهم عن ابن مسعود و ابن عباس و ابن الزبير موقوفا و مرفوعا

کہ جبتم میں ہے کوئی نیندے اٹھے اس کو جا ہے کہ جب تک اپنے ہاتھوں کو تین بار دھونہ لے برتن میں نہ ڈالے کیونکہ اس کو پینچرنہیں کہ سوتے وفت اس کا ہاتھ کہاں کہاں پہنچا ہو۔

اس حدیث میں آپ نے احتیاط کے لیے ہاتھ دھونے کا ارشاد فر مایا کہ شایداس کے ہاتھ کو استخاء کی جگہ ہے کوئی خواست گئی ہو۔اور ظاہر ہے کہ شبہ ہے نیچنے کا وہیں تھم کیا جاتا ہے جہاں یقین کے وقت پچنا ضروری ہو۔معلوم ہوا کہ اگر ہاتھ کو یقینا نجاست لگی ہوتو ضروری ہوگا کہ برتن میں نہ ڈالے اور اس سے بچے۔اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پانی پلید ہوجاتا ہے۔اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ نجاست جواس کے ہاتھ میں گئی ہو۔ پانی کو متغیر نہیں کرتی تو معلوم ہوا کہ پانی وقوع نجاست ہے۔اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ نجاست ہوا گئی دہوں گے کیونکہ اگر سے ناپاک نہیں ہوتا تو اس شبہ کے وقت جب کہ ہاتھ پرکوئی نجاست ظاہری نہ گئی ہو برتن میں ڈالنے کی ممانعت نے معنی ہوگی۔

٣. عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم طهوراناء احد كم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اوليهن بالتراب (مملم)

فرمایارسول الله علی نے تمہارے برتن کا پاک ہونا جب کداس میں کتا پانی چیئے یہ ہے کدسات باردھوئے پہلی بار مٹی ملے۔

ترندی میں اس طرح آیا ہے۔

يغسل الا ناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اولا هن اوافراهن بالتراب.

کہ کتا جس برتن سے پانی ٹی جائے اس کوسات باردھویا جائے پہلی باریا بچھلی بار مٹی کےساتھ ہو۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ پانی نجس ہوجاتا ہے کتا کے پانی پینے سے پانی متغیر نہیں ہوتا پھر بھی حضور علیہ السلام نے اس کے دھونے کا حکم فرمایا اور اس کو طبور فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ پانی اور برتن دونوں نجس ہوجاتے ہیں۔ ورنمآ ب طبور داناء احد کم نفرماتے۔

سم. عن عطاء ان حبشيا وقع في زمزم فمات فامرابن الزبير فنزح ماء ها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فاذا عين تجرى من قبل الحجر الاسود فقال ابن الزبير حسبكم.

( رواه الطحاوي وا بن ابي شيبه)

عطاء ہے روایت ہے کہ زمزم کے کنوال میں ایک جبٹی گر ااور مرگیا تو ابن زبیر رضی اللہ تعالی عند نے حکم دیا کہ اس کا بانی نکالا جائے جب پانی نکالا گیا تو پانی ختم نہ ہوا انہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کی طرف ہے ایک چشمہ ابل رہا ہے ابن

# 

حدیث کوتسیب پھل کرتے ہیں کہ آقا حدکا سبب اور واسط بنا اور حاکم کے پاس لے جائے قو حاکم اس پر حدالگائے۔ اعتر اض: ابن الی شیبر مستداللہ نے حدیث بیر بضاعہ و حدیث قلتین و حدیث الماء لا یجنب لکھ کر ابت کیا ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا اور لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کتے ہیں کہ پانی ناپاک ہوجاتا ہے۔

جواب: میں کہتا ہوں کہ امام اعظم کے نزدیک تھوڑ اپانی وقوع نجاست سے بلید ہوجا تا ہے گواس کارنگ بومزہ نہ بدلے امام صاحب کی دلیل وہ صدیث ہے جوامام بخاری نے صبح میں روایت کی۔

اعن ابى هويرة قال قال رسول الله عليه لا يبولن احد كم في الماء الدائم الذي لا يجرى م يغتسل فيه .

رسول کریم علی نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے تھبرے ہوئے پانی میں جو بہتائییں ہے بول ندکرے کہ پھرای میں عنسل کرے۔

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ بول کرنے سے پانی پلید ہوجا تا ہے اس واسطے پھر اس پانی سے عُسل کرنے کی ممانعت فرمادی اور ظاہر ہے کہ تھوڑا پانی وقوع بول سے متغیر نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ وقوع نجاست سے تھوڑا پانی پلید ہوجا تا ہے گومتغیر نہو۔

ملاعلی قاری مرقاۃ میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

وترتيب الحكم على ذلك يدل على ان الموجب للمنع انه يتبجس فلا يجوز الا غتسال به وتخصيصه بالدائم يفهم منه ان الجارى لا يتنجس الا بالتغير.

لیتن اس حدیث میں نمی کی علت یہی ہے کہ پانی ناپاک ہوجا تا ہے پھراس سے عسل جائز نہیں اور دائم کی قیداس لیے ہے کہ جاری پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ گراس وقت کہ وقوع نجاست سے اس کارنگ بومزہ بدل جائے۔ علامہ ابن حجرفتح الباری میں فرماتے ہیں۔

وكله مبنى على ان الماء ينجس بملاقاة النجاسة

اوراگر پانی بہت ہوتواس میں بول کرنامفضی الی النجاسة ہے کدایک دوسرے کی طرف دیم کی کر بول کرنا شروع کردیں گےتو پانی کیئر بھی متغیر ہوجائے گا۔

٢ - مجيم سلم ميں حضرت ابو جريره رضي الله تعالى عنه ١٠ يا ٢ كدر سول كريم علي نظاف فرمايا ٢-

اذا استيقظ احد كم من نومه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لايدرى اين نت يده

کی قلت ہے تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ یا تو بیصد بین ضعیف قابل جہت نہیں سکہ ما بیناہ . یااس کنوال میں بارش کے سب میدان یا گلیوں کا پانی بہتا ہوا آتا ہوگا۔ اور سیلاب کے ساتھ ایسی اشیاء بھی گرتی ہوں گی اور بسبب کثرت پانی کے یا بسبب جاری ہونے کے وہ پانی متغیر نہ ہوتا ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اس پانی کے متعلق ارشاوفر مایا کہ سے پانی پاک ہے یااس حدیث کا سیجے مطلب سے جیسے کہ صاحب آثار السنن نے ص کے بیں لکھا ہے کہ۔

پانی پاک ہے بعنی اس کی طبع طہارت ہے زائل نہیں ہوتی اوراس کی کوئی شے بلید نہیں کرتی کہ نجاست کے زائل ہوجانے ہے بھی وہ پلید ہے بعنی پائی اپنے اصل میں پاک ہے جب اس میں نجاست پڑجائے تو پلید ہوجاتا ہے نجاست نکال دی جائے اور پاک کرلیا جائے تو پاک ہوجاتا ہے اس حدیث کا میہ مطلب نہیں کہ نجاست پڑنے ہے بھی پلید نہیں ہوتا۔ جس طرح حدیث' ان الارض لا تنبعس "ہے کہ زمین پلید نہیں ہوتی۔ اس کا میہ مطلب نہیں کہ اس پر بغیاری ہوتو بھی پلید نہیں ہوتی۔ بلکہ مطلب میہ کہ نجاست کے زائل ہونے کے بعد وہ پلید نہیں رہتی۔ اس طرح پلید نہیں ہوتی۔ اس مطلب میں ہوتی ہے کہ نجاست کے زائل ہونے کے بعد وہ پلید نہیں رہتی۔ اس طرح بیر بضاعہ کا مسئلہ ہوتو میں پلید نہیں رہتی۔ اس کواں کا مسئلہ پوچھاتو حضور علید السلام نے ان کو جواب بیر بضاعہ کا مسئلہ ہو چھاتو حضور علید السلام نے ان کو جواب دیا کہ یہ کنواں واقعی الیا ہی تھا جسے کہ تم نے سوال میں بیان کیا ہے ۔ لیکن اس قت ایسانہیں بلکہ نجاست زائل ہو پھی ہو اس کا پانی پاک ہے معلوم ہوا کہ جا لمیت میں کنواں میں ایسی اشیاء گرتی تھیں اس لیے لوگوں کواس کے پانی میں شک تھا رسول کر یم علیج نے بیان فرمایا کہ باوجود کثر ہیں زرح کے اس وقت ان اشیاء کا بچھا تر نہیں اس کا پانی پاک ہے۔

رموں رہے عصبے کے بیان ہوا یا دہود ہوت التین کھی ہاں کو بہت علاء نے ضعیف فر مایا ہا اعیل قاضی اور ابو کمر بن عربی و
ابن البی شیبہ نے جو حدیث قلتین کھی ہاں کو بہت علاء نے ضعیف فر مایا ہا اعیل قاضی اور ابو کمر بن عربی ابن ابن عبد البروا بن تیمیہ وغیر ہم نے اسے ضعیف کہا (آٹار سنن) اس حدیث کی سنداور متن اور معنوں میں اضطراب ہاور اسطراب حدیث بیر بیضاعہ میں کوئی حد معین نہیں لیکن قلتین میں تحدید ہے۔ جس ہ معلوم ہوا کہ قلتین سے اگر پانی کم ہوتو وقوع نجاست سے ناپاک ہوجاتا معین نہیں لیک پانی جو بمقد اردوقلہ کے ہواگرا لیسے ہوفی ہا کرام نے دوروہ کی تجدید کھی ہو قلتین اس کے خلاف نہیں بلکہ پانی جو بمقد اردوقلہ کے ہواگرا لیسے حوض میں ڈالا جائے جو دہ دردہ ہوتو اتنا ہو سکتا ہے کہ دونوں لیمیں تجرکر اٹھانے سے زمین نگی نہ ہوتو معلوم ہوا کہ قلتین کا مقدارا آپ کیٹر ہے نیز قلد ایک مشترک لفظ ہے جس کئی معنے ہیں اور اس حدیث میں کوئی معنے متعین نہیں۔ والقد اعلم مقدارا آپ کیٹر رہے نیز قلد ایک مشترک لفظ ہے جس کئی معنے ہیں اور اس حدیث میں کوئی معنے متعین نہیں۔ والقد اعلم جو کر مدید وایت کرتا ہے اور اس کی عکر مدی جوروایت ہووہ بالخصوص مضطرب ہوتی ہے کہ ما فسی التقویب نیز ساک آخر عمر میں متنجر ہوگیا تھا اور اس کی تلقین کیا جاتا تھا اس لیے اس کی صحت میں کلام ہے۔

عال وہ اس کے اس حدیث کا مطلب بھی صاف ہے کہ ایک گئن میں ایک بی صاحبہ نے شمل کیا حضور علیہ السلام علاوہ اس کے اس حدیث کا مطلب بھی صاف ہے کہ ایک گئن میں ایک بی صاحبہ نے شمل کیا حضور علیہ السلام

و انوارامام اعظم المحمد المحمد

زبیرنے فرمایابس کافی ہے یعنی اب اور پانی نکالنے کی ضرورت نہیں۔

اس صدیث سے بیجھی معلوم ہوا کہ پانی اگر چہ متغیر نہ ہو وقوع نجاست سے ناپاک ہوجاتا ہے اگر زمزم کا پانی حبثی کے مرنے سے ناپاک نہ ہوتا تو ابن زبیراس کا پانی نہ نکلواتے۔ داراقطنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ انہوں نے بھی پانی نکلوانے کا حکم فرمایا۔

۵۔امام طحاوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کنواں میں اگر چو ہا گر کر مرجائے تو اس کا پانی نکالا جائے۔(آثاد السنن)

حدیث بیر بضاعہ: ابن ابی شیب نے جو بیر بصناعہ کی صدیث کھی ہے اس صدیث میں کلام ہے اس کا ایک راوی عبید الله بن عبد ا

لیعنی کچھ بھی ہواس راوی کا نہ تو حال معلوم ہے نہ عین یعنی پیے بھی پتانہیں کدوہ کون ہے اور اس کا کیانام ہے (آٹار) جو ہرائقی ص۳ میں ہے۔

مع الاضطراب في اسمه لا يعرف له حال ولا عين ولهذا قال ابو الحسن بن القطان الحديث اذاتبين امره تبين صنغفه

یعنی اس راوی کے نام میں اضطراب ہے اس لیے نداس کا حال معلوم ہے نداس کا عین اس واسطے ابن قطان فرماتے ہیں کداس حدیث کا جب حال کھلے گااس کاضعف ہی ظاہر ہوگا۔

علاوہ اس کے اس حدیث میں الف لام عہد کے لیے ہے۔ استغراق کے لیے نہیں جس کا مطلب ہیہ کہ وہ پانی جس کی نہر تھا۔ جس کی نسبت آنخضرت علیف سے سوال ہوا یعنی بیر بضاعہ کا پانی پاک ہے وجہ اس کی ہیہ ہے کہ وہ پانی کثیر تھا۔ حافظ ابن ججر تلخیص صم میں امام شافعی نے نقل فرماتے ہیں۔

كانت بير بضاعة كبيرة واسعة كديير بضاعه بهت بزااور كهلاتها

سیبھی ظاہر ہے کہ سرور عالم علیقی رائحہ طیبہ کو پسند فرماتے تھے آپ یہاں تک نفاست پسند تھے کہ آپ نے پانی میں تھوکنے ناک جھاڑنے ہے منع فرمایا تھا۔ تو ایسا کنواں جس میں حیض کے چیتھڑ سے اور کتوں کا گوشت ڈالا جاتا ہو عقل سلیم بھی ماننے کو تیار نہیں ۔ کہ آپ ایسے کنواں سے وضوکرتے ہوں یا آپ نے وضوکر لینے کی اجازت فرمائی ہو مسلمان تو در کنار کا فربھی اپنے کنویں میں ایسی اشیاء نہیں ڈالتے ۔ وہ بھی پانی کو نجاست سے بچاتے ہیں پھر عرب میں جہاں پانی

العلامة المحقق في فتح القديو علاوه اس ك حديث تعريس مين تصريح به كرآ پ نے اٹھتے ہى نماز اوانہيں كى بلکاس منزل ہے کوچ کیا جب آفتاب بلند ہوا تو نماز پڑھی ۔طحاوی میں ہے کہ حکم وحمادے شعبہ نے یو چھا کہ کوئی شخص جاگے اس وقت تھوڑ اسا آفتاب نکلا ہوتو کیانماز پڑھے؟ آپ نے فرمایانہ یہاں تک کہ آفتاب اچھا کھل جائے۔واللہ اعلم اعتر اص: ابن ابی شیبے نے گڑی رہم کرنے کی حدیث نقل کر کے امام اعظم سے اس کا عدم جواز نقل کیا ہے۔ جواب: میں کہتا ہوں حدیث مغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بقدر ناصیہ سر کامسح کر کے باقی کو پگڑی پڑتھیل کرے امام صاحب اس صورت میں منع نہیں فر ماتے صرف پگڑی پرمسح کرنا اور سر کے کسی حصہ کامسح نہ کرنا نہ صرف امام اعظم بلکہ امام ما لک دامام شافعی وجمہورعلاء کے نز دیک جائز نہیں جن احادیث میں پگڑی پڑسے کرنا آیا ہے ان میں پید لالت نہیں کہ سر کا مسح نہیں کیا اور مسح عمامہ پراکتفا کیا بلکہ بعض روایات میں مسح عمامہ کے ساتھ مسح ناصیہ کی تصریح ہے۔ ابن الی شیبہ کے حدیث مغیرہ وابوسلم میں سے ناصیہ موجود ہے۔

موطاامام محد کے من ماہر بن عبداللدرضي الله تعالى عندے آيا ہے۔

انه سئل عن العمامة فقال لا حتى يمس الشعر الماء

امام ما لک فرماتے ہیں کہ ہمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پہنچا ہے کہ ان مجر گڑی کے مسح کا حکم پوچھا گیا توآپ نے فرمایا کہ جائز نہیں یہاں تک کہ بالوں کو پانی پنچے یعنی جب تک سر کے کسی حصہ کامسے نہ کیا جائے صرف پگڑی رجائز نبیں۔امام محرفرماتے ہیں

وبهذانا خذو هوقول ابي حنيفة رحمه الله كهماراعمل اى پر باوريمي امام ابوضيفه كا تول بـ معلوم ہوا کہ امام اعظم اکتفا برمسے عمامہ کے قائل نہیں۔اگر بچھ حصہ سر کا بھی مسے کیا جائے تو باقی سر کے لیے بگڑی پر مسح کرلینا جائز سجھتے ہیں اور یہی حق ہے۔

مجمع البحارص ١٣٧٧ جلداول ميس فرمات بين-

انه يحتاج الى مسح قليل من الراس ثم يمسح على العمامة بدل الاستعياب.

لینی پگڑی پرمسے کرنے میں تھوڑے سے سر کامسے کرنے کی حاجت ہے بعنی تھوڑ اساسر کامسے کرتے پھر پگڑی پرمسے کرے توبی پگڑی کامسے سارے سر کے سے کرنے کے بدل میں ہوجائے گااورسنت کی تکمیل ہوجائے گا۔

علاوہ اس کے مُلاعلی قاری نے مرقاۃ ص ۱۳۱ جلداول میں بعض شراح حدیث نے قتل کیا ہے ہوسکتا ہے کہ حضور علیه السلام نے ناصیحہ پرمسے کر کے پگڑی کوٹھیک درست کیا ہوتو راوی نے اسے مسح گمان کرلیا ہو۔اس مسئلہ کی مفصل تحقیق ہم نے "نماز ملل" میں بیان کی ہے۔ انوارامام اعظم عصور المرام المطلم اس عضل یا وضوکرنے لگے تو بی بی صاحبے کہایارسول اللہ عظیمہ میں ناپاکتھی۔ میں نے اس پانی سے خسل کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یانی جنبی نہیں ہوا۔ یعنی پلیز نہیں ہوا مطلب یہ کہ تمبار عضل کرنے سے پانی پلیز نہیں ہوااس کاپ معی نہیں کہ پانی وقوع نجاست ہے بھی ناپاک نہیں ہوتا بینہ کہا جائے کہ وہ پانی مستعمل ہوگیا تھااس لیے کہ بی بی صاحب نے لگن میں عنسل نہیں کیا تھا بلکہ اس سے چلو بھر کر بدن پر ڈالتی تھیں تو اس صورت میں پانی مستعمل بھی نہیں ہوتا۔

اعتراض: ابن الى شيبه في امام عظم كاقول نقل كياب كه الركوني فخف أقاب ك نكلفيا ووبي كم وقت نينرے جا كاوراى وقت نماز پر هي تو جائز تبين اوراس كوحديث من نسى صلوة او نام عنها" اورحديث ليلة التعويس"كخلاف قراردياب

جواب: میں کہتا ہوں امام اعظم رحمته الله علیه کی دلیل اس مسئلہ میں وہ حدیث ہے جس کومسلم نے اپنی صحیح میں عقبہ بن عامر رضى الله تعالى عنه ب روايت كيا ب فرمات بين:

ثلات ساعات كان رسول الله عليه عليه انا ان نصلي فيهن اوان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

کہ تین ساعتیں ہیں جن میں رسول کریم عظیم ہمیں نماز پڑھنے اور مردہ دفن کرنے ہے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک سورج نکلنے کے وقت یہاں تک کہ بلند ہوایک دوپہر کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے (وقتِ زوال) ایک غروب ہونے کے وقت یہاں تک که غروب ہوجائے۔

بخاری ومسلم شریف کی روایت ہے۔

اذاطلع حاجب الشمس فدعواالصلوة حق تبرز فاذا غاب حاجب الشمس فدعواالصلوة حتى تغيب (متفق عليه)

یعنی جب سورج کا کنارہ نکل آئے تو نماز چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ خوب ظاہر ہوجائے اور جب کنارہ آ فاب کا غائب بوتونماز چھوڑ دو۔ يہاں تك كه غائب بوجائے اى طرح اور بہت احاديث ميں آيا ہے۔

معلوم بواكر مديث من نسبى صلوة او نام عنها" كعموم اوقات من عديث عقبك ماتهاوقات همات كالتحصيص بوگئ يعنى مستيقظ يا ناسى جب المصح يا يادكر مع نماز ادا كرم ليكن ادقات نبى ميں بسبب حديث عقبه ادانه كرے علاوہ اس كے حديث عقبہ محرم بواوقات ثلثه كا اخراج حديث متذكر كے عموم سے اولى بے كسما حق

و انوارامام اعظم علم المحمد ال

موزوں میں اگر قطع ہوتا کہ ٹخنے ننگے ہوجا ئیں گے اور پاجامہ کو کھول کر از اربنایا جائے تو اس صورت میں پہن لینے ہے کفارہ نہیں اگرموز نے قطع نہ کرے اور پاجامہ نہ کھولے اس طرح بنابنایا بینے تو اس پر کفارہ لا زم ہے۔

ملاعلی قاری مرقاۃ ص ۲۵ میں رازی کا قول نقل کرتے ہیں کہ از ارکے نہ پائے جانے کے وقت پا جامد کا پہن لینا بغیر کھولنے کے جائز ہے اور بیدلازم نہیں آتا کہ اس پر دم لازم نہیں کیونکہ بھی وہ کام جواحرام میں ممنوع ہیں بسبب ضرورت کے اس کا ارتکاب جائز ہوتا ہے لیکن کفارہ بھی واجب ہوتا ہے جیسے سرکا منڈ انا جب کہ ایذ انہ ہو کفارہ کے ساتھ جائز ہے ای طرح سلا ہوا کپڑ اکسی عذر کے سبب پہنزا کفارہ کے ساتھ جائز ہے۔

امام طحادی یمی حدیثین نقل کر کے فرماتے ہیں کہ پچھالوگ ان احادیث کی طرف گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص از ارونعلین نہ پائے وہ پا جامہ وموزہ بہن لے اس پرکوئی کفارہ نہیں۔ دوسروں نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم بھی ہوقتِ ضرورت پا جامہ وموزہ پہن لینا جائز جانتے ہیں لیکن ہم اس پر کفارہ لازم کرتے ہیں اور ان احادیث میں کفارہ کی نفی شہریں۔ تو ان احادیث میں اور ہمارے تول میں کوئی خلاف نہیں کیونکہ ہم اگر یہ نہیں کہ اگر از ارفعلین نہ پائے تو بھی پا جامہ وموزے بالکل نہ پہنے تو بے شک ہمارا قول حدیث کے خلاف ہوتا ہے لیکن ہم تو جائز کہتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے اس کو جائز فرمایا۔ ہم اس پر کفارہ لازم کرتے ہیں جو دوسرے دلائل سے اس کا لزوم ثابت ہے بھر امام طحطاوی نے فرمایا کہ یہی تول امام ابو حفیفہ ومحمد وابو یوسف کا ہے آئی ۔

اور یہ بات کہ پاجامہ کا پہنااحرام میں ممنوع ہے حدیث ابن عمر ہے ثابت ہے کہ تو احرام کے مخطورات میں ہے جس کی ضرورت کے وقت اجازت ہوئی ہے کفارہ کے ساتھ ہوئی ہے تو پاجامہ وموزہ کی اجازت بھی کفارہ کے ساتھ ہوئی ہے تو پاجامہ بھی کھولا جائے تو کفارہ لازم نہیں آتااس میں پاجامہ کوموزوں پر قیایں کیا گیا ہے جس طرح موزوں کے متعلق حدیث ابن عمر میں قطع کا حکم آیا ہے ای طرح پاجامہ کوان پر قیاس کر کے اس کی بھی ہیئت بدل کر یعنی کھول کر استعال کرنے سے کفارہ نہ ہوگا واللہ اعلم۔

اعتراض: ابن الى شيبن چند حديثين جسمع بين الصلواتين في متعلق روايت كر كفر مايا كه امام اعظم فرمات بين كدونمازون مين جمع ندكيا جائ -

جواب: میں کہتا ہوں کہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے جوفر مایا ہے وہی حق اور صواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ ا ۔ إِنَّ الصَّلَوٰ ق كَانَتُ عَلَى الْمُؤُمِنِينُ كِتَابًا مَوْ قُوْتًا . (ب۵ ۔ النسآء آیت ۱۰۳)

کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا۔ نہ وقت کے پہلے بیجے نہ وقت کے بعد تا خیرروا بلکہ فرض ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پرادا ہو۔ اعتراض: ابن ابی شیبہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کھی ہے کہ رسول اللہ علیہ علیہ کے ظہر کی نماز پانچ رکعت مجمول کر پڑھی صحابی نے عرض کی کہ یارسول اللہ علیہ آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی ؟ تو آپ نے بعد سلام کے دو تجد سے ۔ ابو صنیفہ کہتے ہیں اگر چڑھی رکعت میں قعدہ نہ بیٹھے تو نماز کا اعادہ کرے۔

جواب: میں کہتا ہوں قعدہ اخیرہ بالا جماع فرض ہے۔ اگر چوتھی رکعت میں قعدہ نہ ہوتو ترک فرض لازم آتا ہے جس ہے نماز کا اعادہ لازم۔ حدیث ندکور میں بید کرنہیں کہ آپ نے چوتھی رکعت کا قعدہ ترک کیا اگر اس حدیث میں ترک قعدہ کا ذکر ہوتا تو امام صاحب کا بیقول کہ نماز کا اعادہ لازم ہے۔ حدیث کے خلاف ہوتا۔ لیکن حدیث تو ساکت ہے صوف ترک کا احتمال ہے اور احتمال ہے استدلال تا منہیں ہوتا۔ علامہ عینی حدیث کی بیتا ویل فرماتے ہیں کہ حدیث میں صحلی الظہر خمسا کا لفظ ہے اور ظہر نماز کے جمیج ارکان کا نام ہے اور قعدہ آخیرہ بھی رکن ہے جس معلوم ہوا کہ تعدہ آخیرہ بیٹھ کراس کو تعدہ اولی جھر کرآ پ اٹھ کھڑے ہوئے تھے رکعت سادسہ کا ضم اس لیے نہیں کیا کہ اس کا طاف دہ الشیخ لاز منہیں وہ بہر حال نفل ہیں اس لیے آپ نے بیان اللہ جو از ضم کوترک کیا۔ ھذا ملت قط ما اف ادہ الشیخ المحقق فی صوح الحمایة (العلیق الحجلی)

اعتراض : ابن ابی شیبہ نے ابن عباس و جابر وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ہے حدیثیں نقل کی ہیں کہ سرور عالم علیہ نے فر مایا ہے اگر محرم کے پاس نہ بند نہ ہوتو پا جامہ پہن لے نعلین نہ ہوں تو موز ہے پہن لے ۔ ایک روایت میں ہے کہ تعلین نہ ہوں تو موز ہے گئوں ہے نیچے پہنے امام ابو حذیثہ نے کہا کہ ایسانہ کر ہے اگر کرے گا تو اس پردم لازم آئے گا۔ جواب: میں کہتا ہوں امام ابو حذیثہ نے نیٹیس فر مایا کہ ضرورت کے وقت بھی ایسانہ کر ہے البتہ یہ فرمایا ہے کہ کر ہے تو دم لازم ہے ۔ ابن ابی شیبہ نے جوحدیثیں نقل کی ہیں ان میں بیز کر نہیں کہ اس پر کفارہ بھی نہیں ان میں تو صرف یہی ذکر ہے کہ جو حفق نہ بند نہ پائے تو پا جامہ پہن لے پاپیش نہ پائے تو موز ہے جو گنوں کے نیچے ہوں وہ پہن لے امام صاحب ہے کہ جو خفل نہ بند نہ پائے تو پہن لے امام صاحب ہمی یہی فرماتے ہیں کہ اس پردم ہمی کہی فرماتے ہیں کہ اس پردم بھی کہی فرماتے ہیں کہ اس پردم ہمی کہی فرماتے ہیں کہ اس پردم ہمی کہی فرماتے ہیں کہ اس پردم ہو کا بیر فرماتی کے خلاف نہیں۔

علام على قارى رحمته الله مرقاة مين فرماتے ہيں۔

اماقول ابن حجررحمه الله وعن ابي حنيفة و مالك امتناع لبس السراويل على هيئتة مطلقافغير صحيح عنهما.

کہ ابن حجر نے جو کہا ہے کہ امام ابوصنیفہ وامام مالک کے نز دیک مطلقاً پا جامہ کواپٹی مجیت پر پہنٹامنع ہے بیران دونوں اماموں سے صحیح نہیں ہوالیتن بیر دونوں امام بوقت نہ پانے از ار نعلین کے پا جامہ وموز ہ کا پہنپنا جائز کہتے ہیں ہاں انوارامام اعظم

تاريك ہوكر كہتى ہے كەاللەتعالى تخفي ضائع كرے جس طرح تونے مجھے ضائع كيا (طبراني)

نیز کئی حدیثیں اس مضمون کی آگی ہیں جس میں حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی کا ذکر ہے کہ پچھلوگ وقت گزار کر نمازیں پڑھیں گےتم ان کا نتباع نہ کرنااپنے وقت پرنماز پڑھ لینا۔اے مطلق فر مایا سفر حضر کی کوئی تخصیص ارشاد نہ ہوئی۔ ۷۔ابوقادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے فر مایارسول کریم عظیمینے نے:

لیس فی النوم تفریط انها التفریط فی الیقظة ان تو خرصلوة حتی بدخل وقت صلوة اخری کسوتے میں پچھنے میں کی تقصیر تیم میں تقصیر توجا گے میں ہے کہ توایک نماز کواتنا پیچھے مٹائے کہ دوسری نماز کا وقت آجائے۔ بیصدیث نص صرح کے کا یک نماز کی یہاں تک تا خیر کرنا کہ دوسری کا وقت آجائے گناہ ہے۔

٨. عن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال مارايت النبى صلى الله عليه وسلم صلوة لغير
 ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها.

سید ناعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے بھی کو ئی نماز اس کے غیروفت میں پڑھی ہو مگر دونمازیں کہ ایک ان میں سے نماز مغرب ہے جسے مز دلفہ میں عشاء کے وقت پڑھا تھا اور وہاں فجر بھی روز کے معمولی وقت سے پیشتر تاریکی میں پڑھی۔ بیصدیث بخاری وسلم ابوداؤ دنسائی میں ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین فی الاسلام تنے اور بوجہ کمال قرب بارگاہ اہلبیت رسالت سے معزز مستمجھے جاتے تنے۔اور سفر حضر میں بستر گستری دمسواک دمطہرہ داری و کشف بڑا ری محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم سے معزز ومتناز رہتے تنے دہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضور علیہ السلام کونہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز اس کے غیر دونت میں پڑھی۔ پڑھی۔

(9)۔ای طرح سنن ابودا ؤ دمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمعی سفر میں مغرب وعشاء ملا کرنہیں پڑھی سوائے ایک بار کے۔وہ ایک باروہی سفر حجۃ الوداع ہے کہ شب نم و ی الحجہ مزولفہ میں جمع فرمائی جس پرسب کا اتفاق ہے۔

(١٠) مؤ طاامام محد ميں ہے:

قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه كتب في الافاق ينها هم ان يجمعو البين الصلوة واخبرهم ان الجمع بين الصلوتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر اخبرنا بذلك النقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول.

لعنی حضرت عمر رضی الله عند نے تمام آفاق میں فرمان واجب الا ذغان نافذ فرمائے کہ کوئی شخص دونمازیں جمع نہ

٢. حَافِظُوا عَلَى الصَّلْوَاتِ وَالصَّلْوةِ الْوُسُطْي (٢١-الِترة آيـ ٢٣٩)

سبنمازوں کی محافظت کرواور خاص بھے والی نماز کی محافظت کرویعنی کوئی نماز اپنے وقت ہے ادھرادھر نہ ہونے پائے بیضاوی اور مدارک میں ایسانی لکھا ہے۔

٣. وَالَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ (پ١١١/مؤمنون آيت٩)

یعنی وہ لوگ کداپنی نماز کی تگہداشت کرتے ہیں کداس وقت سے بےوفت نہیں ہونے دیتے وہی سیچے وارث ہیں جنت کی وراثت یا کیں گے۔

٣. فَنَحَلَفَ مِنْ بَعُدِ هِمْ خَلُفٌ أَضَاعُواالصَّلُوةَ. (بِ١١ بريم آيت٥٩)

پھرآ ئے ان کے بعدوہ برے پسماندے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنداس آيت كى تفسير ميس فرماتے ہيں۔

أخروها عن مواقيتها وصلوها لغيرو قتها.

یہ لوگ جن کی مذمت اس آیت میں ہے وہ ہیں جونماز وں کوان کے وقت سے ہٹاتے ہیں۔اور غیروقت پر پڑھتے ہیں۔(عمدة القاری ومعالم بغوی)

1-10م ما لك والوداؤدونسائى وابن حبان عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه بروايت كرتے بين كدفر مايا رسول كريم ميلية في: خسمس صلوات افتوضهن الله تعالى من احسن وضؤهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشو عهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه.

پانچ نمازیں اللہ تعالی نے فرض کیں جوان کا وضوا چھی طرح کرے اور انہیں ان کے وقت پر پڑھے اور ان کا رکوع وخشوع پورا کرے اس کے لیے اللہ عزوجل پرعہدہے کہ اسے بخشدے اور جوابیانہ کرے اس کے لیے اللہ تعالی پر پچھے عہد نہیں جاہے بخشے جاہے عذاب کرے۔

اس حدیث سے وقت کی محافظت اور ترغیب اور اس کے ترک سے تر ہیب ہے۔ اس مضمون کی اور بہت احادیث بیں جورسالی ' حاجز البحرین' ' مولفہ اعلی حضرت بریلوی قدس سرہ میں بالنفصیل مذکور بیں۔ من شاء فلینظر شمه

۲-ایک حدیث بیل آیا ہے کہ جو محض نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے ان کا وضوقیا م خشوع رکوع ہود پورا کرے وہ نماز سفیدروشن ہوکر میے ہتی ہے کہ اللہ تعالی تیری نگہبانی کرے وہ نماز سفیدروشن ہوکر میے ہتی ہے کہ اللہ تعالی تیری نگہبانی کرے وہ نماز سفیدروشن ہوکر میے ہتی ہے کہ اللہ تعالی تیری نگہبانی کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اور جو غیروقت پر پڑھے اور وضوخشوع رکوع ہود پورا نہ کرے وہ نماز سیاہ

للمسافر والمريض تاخير المغرب الجمع بينها وبين العشاء فعلا كما في الحليه وغيرها اي ان يصلى في اخروقتها والعشاء في اول وقتهاو العشاء في اول وقتها - يزكتاب الحجج من -

قال ابو حنيفة رحمة الله الجمع بين الصلاتين في السفر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء سواء يوخر الظهرانظهر الى اخروقتها ثم ويعجل العصر في أول وقتها فيصلح في اول وقتها وكذلك المغرب والعشاء يوخر المغرب الي اخروقتها فيصلح قبل ان يغيب الشفق وذالك آخروقتها ويصلى العشاء في اول وقتها حين يغيب الشفق فهذا الجمع بينهما.

ای میں ہے۔قال ابوحنیفة من ارادان یجمع بین الصلاتین بمطر اوسفرا وغیرہ فلیؤ خرالاولی منهما حتیٰ تکون فی آخروقتها ویعجل الثانیة حتیٰ یصلیها فی اول وقتها فیجمع بینه فلیؤ خرالاولی منهما حتیٰ تکون فی آخروقتها ویعجل الثانیة حتیٰ یصلیها فی اول وقتها فیجمع بینه ما فیکون کل واحد منهما فی وقتهما جمع وتی دوسم ہے۔ جمع تقذیم بینی مثلاً ظهر یا مغرب کوتعدا یہاں ساتھ ہی عصریا عشاء پڑھ لینااس کے متعلق تو کوئی سے حدیث نہیں۔ دوسری جمع تاخیر یعنی نماز ظهر یا مغرب کوتعدا یہاں تک دیرکرنا کدونت نکل جائے گھر عصریا عشاء کوفت دونوں نمازوں کا پڑھنا اس بارے میں جواحادیث آئی ہیں یا توان میں صراحاً جمع صوری نذکور ہے۔ یا مجمل محتمل اس صرح مفصل پرمجمول البت عرف میں جمع تقذیم اور مزدلف میں جمع تاخیر۔ بوجہ نسکہ با تفاق امت جائز ہے۔ اورکی موقع پر جائز نہیں والبسط فی حاجز البحرین شاء فلیظو شم والله اعلم

#### \*\*\*

کرنے پائے اور فرمایا کہ ایک وقت میں دونمازیں ملانا گناہ کبیرہ ہے۔

ابن الى شيبر رحمه الله في مسئلة جمع بين الصلاتين مين حديث ابن عباس نقل كى بجس مين جمع صورى كى تصريح بين البي في بين الصلاتين مين حديث ابن عباس نقل كى بين الره قية نااين المين المورقة بين المعرورة المعرب وعجل برادامو كى بين چنانچاس حديث كالفاظ بيرين اظنه احر الطهر وعجل العصر واحر المعرب وعجل العشاء.

شوكاني دونيل الاوطار''ميں كہتے ہيں۔

مما يدل على تعين حديث الباب على الجمع الصورى مااخرجه النسائي عن ابن عباس (وذكر لفظة قال) فهذا ابن عباس روى حديث الباب قد صرح بان مارواه من الجمع المذكور هو الجمع الصورى.

امام اعظم رحمہ اللہ کے نزویک کسی عذر کے سبب جمع صوری منع نہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ جمع کی کیفیت بیان کر کے لیستے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

وجميع ماذهبنا اليه من كيفية الجمع بين الصلاتين قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله .

کہ نمازیں جمع کرنے کا بیطریقہ جوہم نے اختیار کیا ہے بیسب امام اعظم وامام ابو پوسف وامام محمد رحمہم اللہ کا بہب ہے۔

ابن الی شیبہ رحمہ اللہ نے دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہا کی نقل کی ہے وہ بھی جمع صوری ہے۔ ابوداؤ دوغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے ابن الی شیبہ نے ایک حدیث معاذبن جبل سے اور ایک جابر رضی اللہ تعالی عنہا سے غزوہ میں اس کی تصریح موجود ہے ابن الی شیبہ نے ایک حدیث معاذبن جبل سے اور ایک جابر رضی اللہ تعالی عنہا سے غزوہ تبول میں مطلع جمع بین الصلا تین وارد ہے سب تبوک میں جمع صوری ہے بلکہ جس قد رحدیثوں میں مطلع جمع بین الصلا تین وارد ہے سب اس جمع صوری برمجمول ہوں گی ۔

ابن عمر رضی الله عنهما کی نسبت ابوداؤد میں آیا ہے کہ آپ کے مؤ ذن نے نماز کا نقاضا کیافر مایا چلویہاں تک کشفق ڈو بنے سے پہلے اتر کر مغرب پڑھی پھرانظار فر مایا یہاں تک کشفق ڈوب گئی۔ای وقت عشاء پڑھی پھر فر مایا کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی جلدی ہوتی تو ایسا ہی کرتے۔ جسے میں نے کیا ہے۔ای طرح نسائی وصحح بخاری میں آیا ہے۔الغرض جمع صوری کے بہت دلائل ہیں۔ جو خص اس مسئلہ کو مبسوط دیکھنا چاہے وہ اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرة کا'' دسالیہ حیاجز البحرین' مطالعہ کرے۔ جمع صوری جس کو جمع فعلی کہتے ہیں۔ ہمارے علمائے کرام رحم ہم اللہ بھی اس کی

# انوارامام اعظم المساهم المساهم

جوگا۔امام اعظم نے فرمایا کہ اے خلیفہ رکتے کہتا ہے کہ آپ کے فوجیوں کی بیعت آپ ماتھ پر درست نہیں ہوتی 'پوچھاکس طرح؟امام صاحب نے فرمایا کہ اس جگہ قتم کھا کر بیعت کر لی پھر گھر میں جا کر انشاءاللہ کہہ کر بیعت کوتو ڑ دیا۔منصور نے بیس کر قبقہ دلگا یا اور رکتے ہے کہا کہ تو امام ابوطنیفہ سے محرض مت ہو جب دربارے باہر نکلے تو راستہ میں رکتے نے امام ہے کہا کہ آج تو آپ نے گویا مجھے تل ہی کرا دیا تھا۔امام نے فرمایا نہیں بلکہ تو نے میری تل کی سے کی تھی مگر میں نے تجھ کو

"روض الفائق میں لکھا ہے کہ ایک عورت مجد میں آئی اور ایک سیب کوجس کا نصف سرخ اور نصف زردتھا،
امام صاحب کے آگے رکھ دیا امام صاحب نے اس کو دو پارہ کر کے اس کے حوالہ کر دیا، جب عورت چلی گئی تو امام صاحب ہے آپ کے یاروں نے اس معاملہ کا مطلب پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس عورت کوچش کا خون بھی سرخ، بھی زرد آتا ہے اس لئے طہر کو مجھ سے پوچھا میں نے اس کوسیب کی اندرونی سفیدی سے جواب دیا یعنی جب تک پانی سفید نہ آئے طہر نیوی ہوتا۔

اورانہوں نے آپ ہے کہا کہ ہم تم ہے دوبا تیں ہو چھتے ہیں اگر جواب ندو گو آپ کے دوئلار بی سلح ظاہر ہوئے آپ اورانہوں نے آپ ہے کہا کہ ہم تم ہے دوبا تیں ہو چھتے ہیں اگر جواب ندو گو آپ کے دوئلاے کردیں گئ آپ نے فرمایا کہ تواروں کومیان میں کرلو میں تہمیں جواب دو نگا انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری گردن کے چیڑے ہے میان بٹانا واب عظیم جانتے ہیں تلواروں کومیان میں کس طوح کریں؟ آپ نے فرمایا کہ خیر کہوکیا کہتے ہو؟ کہا کہ دوآ دمی کے جنازے کے حق میں جن میں ہوئی کیا گئے تھیں اور دوسری عورت اسقاط میں جرام کے وقت میں مرکئے ہیں اور ان کو تو بد نصیب نہیں ہوئی کیا گئے ہو؟ چونکہ خارجیوں کے ند جب میں گناہ کرنے پرآ دمی کا فرہوجا تا ہے اوراما مصاحب کے ند جب میں کا فرہوجا تا ہے اوراما مصاحب کے ند جب میں کا فرہوجا تا ہے اوراما مصاحب کے ند جب میں کا فرہوجا تا ہے اوراما مصاحب کے ند جب میں کا فرہوجا تا ہے اوراما مصاحب کے ند جب میں کا فرہوجا تا ہے اوراما مصاحب کے ند جب میں کا فرہوجا تا ہے اوراما مصاحب کے ند جب میں کا فرہوجا تا ہے اوراما مصاحب کے ند جب میں کا فرہوجا تا ہے اوراما مصاحب کے ند جب میں کا فرہوجا تا ہے اوراما مصاحب نے فرمایا کہ وہ دونوں کی فرہوجا تا ہے اوراما مواجب کے ند جب میں کا فرہوجا تا ہے اوراما میں ہوئی کہ کہ کہ نہیں فرمایا کہ کی سے جھے تو بھر کا فرکن طرح ہوں گئے اس پر تمام کے خودا قرار کیا کہ وہ مسلمان میں سے جھے تو بھر کا فرکن طرح ہوں گیا اس پر تمام کہ کہ کہ کہ کر مایا کہ جب تم نے خودا قرار کیا کہ وہ مسلمان میں سے جھے تو بھر کا فرکن طرح ہوں گیا اس پر تمام خارجی امام صاحب کا جواب من کرا ہے نہ نہ ہو ہے۔

2 تفیر سینی میں زیرآ یت و الگ اظمین العینظ کی مارا آپ نے فرمایا کہ کسی نے امام اعظم کو طمانچہ مارا آپ نے فرمایا کہ میں بھی جھے کو طمانچہ مارسکتا ہوں کیکن نہیں مارتا اور خلیفہ سے تیری شکایت کرنے پر قادر ہوں مگر نہیں کرتا اور صبح کے وقت تیرے ظلم سے خدا کے آگے فریاد کرسکتا ہوں لیکن نہیں کرتا اور قیامت کو تجھ سے خصومت کر کے داد لے سکتا ہوں مگر میر بھی

# امام اعظم کے حیرت انگیز واقعات

از:مولا نامحمامين قادري صاحب (كراجي)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

فقیر حقیر نے سوچا کہ امام الائمہ سراج الائمہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے علمی کارناموں کی ایک جھلک ساتھیوں (طلباء) کو بتلائی جائے کیونکہ امام اعظم کے علمی کارناموں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے ان کاعلم ان کی قابلیت ان کا تقویٰ ان کی ذہانت 'کسی ایک پر بھی گفتگو کی جائے توختم نہ ہو۔ امام اعظم دنیا کے تمام علوم پر مہارت رکھتے تھے۔

فقیراس امراہم کو محض احب المصالم حین ولست منهم لعل الله یوز قنی صلاحا بمجھ کرکررہا ہاں کے اگر کہیں نقل میں کوئی سہویا غلطی واقع ہوگئی ہوتو علائے کرام اور قارئین امید ہے کہ براہ والاحوصلگی اغماض کوکام فرما کراس کی گرفت سے ناچیز کومعذور رکھیں گے اور طعن و تشنیع کا ہدف نہ بنائیں گے۔ ۲۵ صفر المظفر عرس اعلحضر سے رضی اللہ عنہ کی نبیت سے ۲۵ جیرت انگیز واقعات پیش خدمت ہیں۔

امام اعظیم ابوصنیفه رضی الله عنه کا نام نعمان والد کا نام ثابت کنیت ابوصنیفه اور لقب امام اعظیم ہے نسلاً عجمی اور اہل فارس بیس ۱۸ چیس پیدا ہوئے اور <u>۴۵ چی</u>س آپی وفات ہوئی۔امام اعظیم رضی اللہ عنہ کو بیشرف بھی حاصل ہے کہ آپ نابعی ہیں۔

امام اعظم کے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں 20 فیصد ہے بھی زیادہ ہے فقہاء کہتے ہیں کہ فقہ کا کھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بویا حضرت علقمہ نے اس کومینچا' ابراہیم نخی نے اس کو کا ٹا' حماد نے اس کو مانڈا' امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو پیسا' امام محمد نے اس کی روٹیاں پکائیں اور باقی سب اس کے کھانے والے ہیں۔

ایشیر کشاف میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ تبادہ تابعی کو فہ میں تشریف لائے اور لوگ ہر طرف سے حلقہ باندھ کران سے کسی سوال کے جواب پوچھے کے منتظر ہوئے ۔ آپ نے فرمایا جودل میں رکھتے ہو پوچھ اوا تفا تأامام اعظم بھی بحالت صغریٰ وہاں موجود تھے جب لوگوں نے پوچھا کہ چیوٹی کی بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس دیئے تو وہ چیوٹی نرتھی یا مادہ قبی امام اعظم نے آیت قَالَتُ مَمُلَةٌ پڑھ کران کو تسلی دی۔ مادہ قبی امام اعظم نے آیت قَالَتُ مَمُلَةٌ پڑھ کران کو تسلی دی۔

۲۔ تاریخ خلکان میں لکھا ہے کہ رہج مصاحب خلیفہ منصور کوامام اعظم سے خفیہ عداوت تھی ایک دن امام کے سامنے منصور سے کہا کہ یہ ابوصنیفہ تمہارے چیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اور ان کے قول کے خلاف حکم دیتے ہیں لیعنی اگر کوئی قتم کھا کر دؤ تین روز کے بعد بھی ان شاء اللہ کے تو تیرے دادا کے نزدیک اس کا استثناء تھی ہوتا ہے اور ابو صنیفہ اس کونا درست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استثناء تھی ہوتا ہے اور ابو صنیفہ اس کونا درست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استثناء تھیل جا ہے ورنہ درست نہ

شرمنده موتے۔

ا۔ الخیرات الحسان میں ہے کہ ایک شخص جوآپ کو ناپسند کرتا تھا آپ سے اس نے سوال کیا کہ آپ اس شخص

ك بارے ميں كيا كہتے ہيں۔

ا \_ جونەتوجنت كى اميدركھتا ہو \_

۲\_نہ بی جہنم ہے ڈرتا ہے۔

٣-مرداركها تاب-

ہم نماز بلارکوع وجود کے پڑھتاہ۔

۵\_بلاد کھے گواہی دیتا ہے۔

٢ حق سے دشمنی رکھتا ہے۔

۷\_فتنه کویسند کرتا ہے۔

٨ ـ رحمت سے بھا گتا ہے۔

9\_ يهودونصاري كى تقىدىق كرتاب\_

آپ نے فرمایا تجھے اس کاعلم ہے؟ اس نے کہانہیں۔لیکن میرے نزدیک اس سے زائد ہری کوئی چیز نہیں۔ تو امام صاحب نے اپنے اصحاب سے کہا کہتم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہا کہ بید ہرُ اُشخص ہے یہ صفت کا فرک ہے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ بیاللہ کے سچاولیاء سے ہے بھر آپ نے اس شخص سے کہاا گر میں تمہیں اس کے بارے میں بیہ بتاؤں کہ وہ ایسا ہے (ولی) تو تو اپنی زبان کو مجھ سے روک لے گا؟ اور کراماً کا تبین سے ضرر دینے والی چیز سے روک لے گا؟ اور کراماً کا تبین سے ضرر دینے والی چیز سے روک لے گائی نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا (او پر کی ترتیب سے جواب دینے)

ا۔وہ جنت کے رب کی تمنا کرتا ہے۔

٢ ـ وهجنم كرب ع دُرتاب ـ

س<sub>-</sub>مردہ محیلی کھا تاہے۔

ہم۔نماز جنازہ پڑھتاہے۔

۵ بلاد کھے گواہی ویتا ہے کداللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد علیقہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

٢ ـ و وق يعني موت كونا يسند كرتا ب تا كدالله كي اطاعت كرب ـ

۷۔فتنہ مال اوراولا دے۔

٨ \_ رحت سے بھا گبالینی بارش ہے۔

انوارامام اعظم

نہیں کرتا بلکہ اگر مجھ کو قیامت کے روز دستگاری حاصل ہوا در میری سفارش قبول ہوتو بغیر تیرے جنت میں قدم ندر کھوں گا۔

۲ معدن میں لکھا ہے کہ امام اعظم سے ایک عالم نے پوچھا کہ آپ بھی اپنے اجتماد پر پشیمان بھی ہو ہے ہیں۔ فرمایا ہاں ایک دفعہ جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایک حاملہ عورت مرگئی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ترکت کر رہا ہے' کیا کیا جائے تو میں نے ان کو کہا کہ عورت کا شکم چاک کر کے بچہ نکال لو پھر میں نے افسوس کیا کہ میں نے مردہ کو ایک تکلیف دینے کا تھم دیا اور میں نہیں جانتا کہ وہ بچہ ذیر نہ ہا ہر نکلا یا مردہ ؟ عالم ندکور نے کہا کہ اے امام بیجگہ افسوس کی نہیں ہے بلکہ فضل خدا تمہارے شامل حال ہے کہ وہ بچہ میں ہی ہوں اور آ پکے اجتماد کی برکت سے زندہ نکل کر اس مرتبہ کو بہتی ہوں۔

ک۔الخیرات الحسان میں بکھا ہے تماد بن ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ ایک دن امام صاحب مجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یکا یک ایک بڑاسانپ جھت سے گرکران کی گود قیس آ پڑا مگر قسم خدا کی کہ آپ نے اس جگہ سے ذرا بھی حرکت نہ کی اور لَّنُ یُصِیْبَنَاۤ اِلَّامَا کُتَبَ اللَّهُ لَنَا کہہ کرسانپ کو ہاتھ سے پکڑکر ہٹادیا۔

۸۔ الخیرات الحسان میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی پاگل ہوی ہے کوئی بات کہی تو اس نے غصہ میں کہا کہ اے دوزانیوں کے بیٹے ۔ تو اس کی شکایت قاضی ابن ابی لیل ہے کی گئی تو انہوں نے اس پر دوحدیں محبد میں کھڑی کر کے لگائیں تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس میں قاضی ابن ابی لیل نے چیفلطیاں کی ہیں۔

ا)....ويواني پرحدقائم کي\_

٢)....مجديس قائم كي-

m)....عورت برکھڑی کر کے حدجاری کی حالانکہ تورت کو بٹھا کرحد جاری کی جاتی ہے۔

۳).....ایک کلمه سے ایک بی صد جاری کی جا کتی ہے اگر چا ایک کلمہ سے ایک جماعت کوتہت کیوں ندلگا کی ہو۔

۵)....انہوں نے حدلگائی حالانکہ حق ماں باپ کلیے جوغائب ہیں۔

٢)....يلى حدے برى ہونے تبل دوسرى حدامًا ألى۔

9 منصور کے درباریوں میں ایک صاحب جن کا نام ابوالعباس طوی تھا۔ امام صاحب سے حسد کرتا تھا ایک روز جب خلیفہ منصور کا دربار اگا ہوا تھا تو اس حاسد نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے برسر دربارامام صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ اے ابو حنیفہ! یہ بتا بیخ اگرامیر المومنین ہم میں ہے کسی کو حکم دیں کہ فلاں آ دمی کی گردن ماردو اور بیمعلوم نہ ہوکہ اس شخص کا قصور کیا ہے تو ہمارے لئے اس کی گردن مارنا جائز ہوگی ؟

امانم صاحب نے ابوالعباس سے برجت فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ امیر صحیح حکم دیتے ہیں یاغلط؟ توجواب دیاضیح حکم دیتے ہیں اس پرامام صاحب نے فرمایا حکم نافذ کرنے میں تعد کی گنجائش کیا ہے۔ ابوالعباس یہ جواب من کر

9 - یہودگی اس بات میں تقدیق کرتا ہے کہ نصاریٰ کسی چیز پڑئیں اور نصاریٰ کی اس چیز میں تقدیق کرتا ہے کہ یہودی کسی چیز پڑئیں۔

سین کروہ خض اٹھااوراس نے آپ کے سرکو بوسد یا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تن پر ہیں۔

اا۔ایک شخص نے بوچھا کہ میں نے بیشتم کھائی ہے کہ میں اپنی بیوی سے اس وقت تک گفتگونہ کر وزگا جب تک کہ وہ مجھ سے گفتگونہ کر وں ہو اور اس نے تشکونہ کروں ہو اور اس سے گفتگونہ کروں ہو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے گفتگونہ کروں ہو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے گفتگونہ کروں ہو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے کوئی بھی حانث نہ ہوا۔ جب سفیان توری کو اس کی اطلاع ملی تو غصہ میں آئے اور فرمایا کہ کیا تم شرم گا ہوں کو مباح کرتے ہو؟ تم نے بیہ جواب کیسے دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مرد کے قتم کھانے کے بعد جب عورت نے اس کو مخاطب کر کے تم کھائی تو وہ بات کرنے والی ہوئی اور اب مرد کی قتم ساقط ہوگئی تو اب اگر وہ اس سے بات چیت کے اس کو خاض نہ ہوگا اور وہ بھی حانث نہ ہوگی کے بعد اس کر لے تو حانث نہ ہوگا اور وہ بھی حانث نہ ہوگی کے ونکہ اس عورت نے اس مرد سے بیں جن سے ہم سراسر غافل ہیں۔

اس کھنگو کی تو دونوں سے قتم ساقط ہوئی ۔ تو سفیان ہولے کہ آپ پر وہ علوم منکشف ہوئے ہیں جن سے ہم سراسر غافل ہیں۔

اللے ایک آدمی اپنامال کہیں وفن کر کے بھول گیا تو آپی خدمت میں آیا آپ نے اس سے فر مایا کہ یہ فقہ کا مسکلہ خبیں ہے لیک خدمت میں آیا آپ نے اس سے فر مایا کہ یہ فقہ کا مسکلہ خبیں ہے لیکن پھر بھی میں تبہارے لئے کوئی تدبیر نکالتا ہوں۔ جاؤرات سے شبح تک نماز پڑھتے رہوا بھی چوقھائی رات بھی نہ گذر نے پائی تھی کہ اس کو یاد آگیا اس نے آکر آپ کواطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں بجھ گیا تھا کہ شیطان تھی کو ہرگز رات بھر نماز پڑھتے نہ دے گا حدیث میں ہے بندہ جب نماز پڑھتا تو شیطان آکراہے بچھلی باتیں یاود لاتا ہے (
ہرگز رات بھر نماز پڑھنے نہ دے گا حدیث میں ہے بندہ جب نماز پڑھتا تو شیطان آکراہے بچھلی باتیں یاود لاتا ہے (
بخاری) تو نے تمام رات نماز کیوں نہ پڑھی کہ اللہ کا شکرادا کرتا۔

سا۔ایک خف نے امام صاحب سے بیسوال کیا میرے پاس بہت مال ہے اور ایک لڑکا بھی ہے۔ میں اس کی جب بھی شادی کرتا ہوں تو اس پر مال خرج کرتا ہوں لیکن وہ اس کو طلاق دیتا ہے۔ اس طرح میرا مال ضائع ہوجاتا ہوتا تا ہوتا آیا کوئی حیلہ ہے۔ تو آپ نے فر مایا کہتم بردہ فروشوں کے بازار میں جاؤاس لڑکے کے ساتھ جس لونڈی کو پہند کر سے فریاس کے نکاح میں دے دواب اگر بیطلاق بھی دے گا تو پھر بھی تمہاری ملک ہے نہیں نکلے گی اور آزاد کرنا معتبر نہ ہوگا۔

۱۳ - آپ کے ایک پڑوی کا پالتو مور چوری ہوگیا تو اس نے آپ سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل خاموش رہ پھرض کو مجد میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس شخص کو شرم نہیں آتی ہے جو اپنے پڑوی کا مور چرا کر پھر نماز پڑھنے آتا ہے اور اس کے سرمیں اس کے مور کا پرلگا ہوا ہے تو ایک شخص اپنا سرصاف کرنے لگا آپ نے فرمایا او میاں اس شخص کا موروا پس کردو چنا نچے اس نے واپس کردیا۔

۵ا۔ امام اعمش اپنی تیز طبع کی وجہ سے امام صاحب سے لڑتے رہتے۔ان کے ساتھ بیوا قعہ در پیش ہوا کہ

انہوں نے میشم کھائی کہ اگرائی بیوی نے ان کوآٹے کے ختم ہونے کی خبر دی یاس کو کھایا پیغام بھیجا تو اسے طلاق ہے اب وہ اس معاملہ میں حیران ہو گئے آئیس کی نے مشورہ دیا کہتم امام اعظم ابوصنیفہ کے پاس جاؤچنا نچہ وہ آئیس اور تمام واقعہ سنایا آپ نے فرمایا کہ جب آٹے کا تصلیہ خالی ہوجائے تو تم اس کوسوتے میں ان کے کپڑوں سے باندھ دینا اب جب وہ بیدار ہوں گئے تو ان کوآٹے کے ختم ہونے کی خبر ہوجائے گی، ۔ چنا نچہ اس نے ایسا ہی کیاان کوآٹے کے ختم ہونے کی اطلاع ہوگئی۔ اس پر اعمش نے کہا بخدا ہے ابوصنیفہ کی تدبیر ہے جب تک بیزندہ ہیں ہم کیونکر کا میاب ہو کتے ہیں، یہ میں ہماری بیویوں کے سامنے شرمندہ کردیتے ہیں اور ہماری کم فہمی کو ظاہر کرتے ہیں۔

۱۲ فارجی جب کوفہ میں داخل ہوئے اوران کا عقیدہ بیتھا کہ وہ اپنے ہرخالف کی تکفیر کرتے تھے۔ کیونکہ خارجیوں کے نزدیک گناہ کرنے سے کا فرہ وجاتا ہے تو ان سے ابوصنیفہ کے بارے میں کہا گیا کہ بیان کے (اہلسنّت والجماعت کے) شخ ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کو بلوایا اور کہا کہ گفر سے تو بہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر کفر سے تو بہ کرتا ہوں ۔ چنانچہ انہوں نے آپکود وبارہ کے تو بہ کرتا ہوں ۔ چنانچہ انہوں نے آپکود وبارہ کی کرایا تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم ہیہ بات یقین سے کہدرہے ہویاظن سے ۔ انہوں نے کہا کہ طن سے تو آپ نے فرمایا کہ بیکٹر کیا تو بہ کرو۔

المادیث کی خلاف ورزی کی ہے محض اپنی رائے اور قیاس ہے؟ تو آپ نے عرض کی آپ تشریف رکھے کہ میرے نا کا حادیث کی خلاف ورزی کی ہے محض اپنی رائے اور قیاس ہے؟ تو آپ نے عرض کی آپ تشریف رکھے کہ میرے نزدیک آپی عزت آپ کی عزت آپ کی عزت آپ کی عزت کی مانند ہے وہ تشریف فرما ہوئے اور امام صاحب ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ گئے پھر پوچھا کہ یہ بتا ہے کہ مرد کمزور ہے یا عورت تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے آپ نے دریافت کیا کہ عورت کا میراث میں حصہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ مرد کے جھے ہے آ دھا ہے آپ نے فرمایا اگر میں رائے ہے کہتا تو اس کے برعکس ہوتا پھر آپ نے دریافت کیا کہ بیہ بتا ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ (فرضیت میں برابر رائے ہے کہتا تو اس کے برعکس ہوتا پھر آپ نے دریافت کیا کہ بیہ بتا ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ (فرضیت میں برابر ہیں) انہوں نے جواب دیا کہ نماز ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں رائے ہے فتو کی دیتا تو حاکھنے کو نماز کی قضاء کا تھم دیتا نہ کہ روزوں کی قضاء کا بخدا میں خلاف صدیث پھے کہوں بلکہ میں حضور عقیق کے قول کا خادم ہوں تو محمد بن حسن بن علی رضی الله عنہا نے کھڑ ہے ہوکر آپ کی پیشانی کو بوسے دیا۔

مرای کر سیال کیا گیا کہ ایک شخص کی بیوی سیرهی پر کھڑی تھی۔ (سیرهی لکڑیوں کی تھی) تو شوہر نے کہاا گر تو چڑھی تو تھے طلاق اور اگر تو اتری تو تھے طلاق ہے تو اب شرعی طور پر کیا حیلہ ہوسکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس عورت سمیت سیرهی اٹھا کرزمین پر رکھ دی جائے۔

19\_آ پ سے سوال کیا گیا کہ اس مخص کے بارے میں جس کی بیوی کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہواوروہ کہددے

#### انوارامام اعظم علم المراجد الم

ے مال کا مطالبہ کریں گے عذر کرنا شروع کیا آپ نے اس سے دیوار کی نجاست کا قضیہ بیان کر کے فرمایا کہ اب کوئی ایس تدبیر بتاؤکہ تمہاری دیوارصاف ہوجائے بحوی نے امام کا بیورع وتقوی کی دیکھ کرائی وقت دین اسلام کو قبول کرلیا۔

10 میں تدبیر بتاؤکہ تمہاری دیوارصاف ہوجائے بحوی نے امام کا بیورع سے جماع کرونگا اب اگر جماع کرتا ہے تو روزہ و توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا اور گناہ ہے اور اگر جماع نہیں کرتا تو حانث ہوتا ہے۔ بہت سوں کے پاس بیمسکلہ لایا گیا مگر جواب کہیں ہے بھی نہیں ملاجب امام الائمہ سراج الا ممامام اعظم ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسکلہ رکھا گیا تو فوراً حل میں دونہ و نہ درکھنے کی رخصت کو دیا فرمایا مردعورت کے ساتھ و مضان کے دن بیس سفر کرے اورا پی قشم پوری کرے کہ سفر میں روزہ نہ درکھنے کی رخصت

الحمد للديد 10 كاعدد بورا ہوا۔ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ قبول فرمائے اوراس كا ثواب اعلیٰ حصرت امام اہلسنّت مفتی احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ كو پہنچائے۔ آمین بچاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

### $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$

# انوارامام اعظم

کھا گرتونے پیایا بہایایا کسی کو دیا تو تخصطلاق ہے تو آپ نے فر مایا کداس میں کوئی کپڑ ادال کراس کوجذب کردے۔

\*\*-ایک شخص نے بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ کیا تو امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوااور پوچھا کہ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑنے پر دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے تو میں کوئی دعا کروں تو امام صاحب نے فر مایا کدا ہے مستجاب الدعواۃ ہونے کی دعا کرواگر بیدعا قبول ہوگی تو پھر دعا کوئی ایسی باتی ندرہے گی جوقبول نہ ہو۔

11-ایک مرتبہ اپنے شریک کے پاس تجارت کے لئے کپڑے کے تھان بھیجے جس میں سے ایک تھان میں کوئی عیب تھا آپ نے اس تھان کو عیب تھا آپ نے اپنے شریک نے اس تھان کو عیب تھا آپ نے اپنے شریک نے اس تھان کو فروخت کردیا اور گا کہ سے اس کا عیب بتانا مجلول گیا اور بعد میں یہ بھی یا د ندر ہا کہ کس شخص کے ہاتھ وہ تھان فروخت کیا تھا امام صاحب کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے اس پورے دن کی کمائی تمیں ہزار در تھم کوصد قد کردیا۔

اللہ مرتبہ کوفہ کی بھیٹر بھریاں مغضوبہ (غصب کی گئی) دوسری بھیٹر بھریوں میں ال گئیں تو آپ نے دریافت کیا کہ بھری گئی مدت تک زندہ رہتی ہے لوگوں نے کہا سات سال تو آپ نے سات سال تک بھری کا گوشت نہ کھایا اور ان کا فضلہ کوفہ کی نہر میں پھینک دیا تو مچھلی کی عمر کے انہیں دنوں آپ نے ایک فوجی کو دیکھا کہ اس نے گوشت کھایا اور اس کا فضلہ کوفہ کی نہر میں پھینک دیا تو مجھلی کی عمر کے بارے میں دریافت کیا تو جواب ملاکہ استے اسے سال زندہ رہتی ہے تو اس مدت تک مجھلی کے گوشت سے پر ہیز کیا۔

اور تلوارد کھا کر کہا تو بہ کروامام صاحب نے پوچھاکس بات ہے؟ ضحاک نے کہا تمہاراعقیدہ ہے کہ (حضرت) علی رضی اللہ عند نے لا مصاحب نے پاس آیا اللہ عند نے کہا تمہاراعقیدہ ہے کہ (حضرت) علی رضی اللہ عند نے (حضرت) امیر معاوید رضی اللہ عند سے جھڑے میں ثالثی مان کی تھی امام صاحب نے فرمایا اگر میر سے اور تمہارے درمیان بحث آمیس میں طے نہ ہوتو کیا علاج ؟ ضحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دیں تا کہ وہ دونوں فریق کی صحت و خلطی کا تصفیہ کرے امام صاحب نے فرمایا یہی تو حضرت علی رضی اللہ عند نے بھی کیا تھا پھران پر دونوں فریق کی صحت و خلطی کا تصفیہ کرے امام صاحب نے فرمایا یہی تو حضرت علی رضی اللہ عند نے بھی کیا تھا پھران پر الزام کیسا ضحاک دم بخو د چلا گیا۔

### و انوارامام اعظم عصم المسام ال

تدن نہایت وسعت پکڑگیا تھا۔ عبادات و معاملات کے متعلق اس کثرت سے داقعات پیدا ہوگئے تھے اور ہوتے جارہ سے کہ ایک مرتبہ مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کا کام نہیں چل سکتا تھا۔ نیز سلطنت کی دسعت اور دوسری قوموں کے میل جول سے تعلیم وتعلم نے اس قدروسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سندور وایت اس کا تحل نہیں کر سکتی تھی ، ایسے وقت پر قدرتی طور پر لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب و سے کرایک فن بنایا مائے۔

یوں تو قرون سابقہ میں کثیر التعداد مجتهد ہوئے مثلاً آئمہ اربعہ کے علاوہ امام سفیان توری، امام ابواللیث، امام عبد الرحمٰن اوزاعی، امام سفیان بن عینیہ اور امام اسحاق وغیر ہم (رضی اللہ تعالی عنہم الجمعین) لیکن پیشرف صرف آئمہ اربعہ کے حصہ میں آیا کہ ان کے ندا ہب مدون طور پر اب تک موجود ہیں اور ان کے تبعین اکناف عالم میں کسی نہ کسی جگہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اہلِ علم نے فرقہ ناجیہ اہلست کو اس دور میں ندا ہب اربعہ میں مخصر قرار دیا ہے۔

تاہم اہام الائمہ، سراج الامہ، امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تمام آئمہ میں ارفع واعلی مقام رکھتی ہے۔ ہے۔ اہام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ متعدد وجوہ سے دیگر آئمہ مجتہدین پرفضیلت وشرافت رکھتے ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ایک وجہ بیان کرنے پراکتفاء کرتے ہیں۔

امام صاحب کے دریائے علم سے سراب ہوکر ان گنت علم ء دین کے مقتدا بے حقیقت نفس الامرتوبیہ ہے کہ آئمہ اربعہ میں سے باقی نتیوں امام آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ براہ راست آپ کے شاگر د ہیں۔ اسی لیے امام مالک آپ کی حددرجہ تعظیم کرتے اور امام اعظم کے فیض یافتہ ہیں، خود فرماتے ہیں۔ ''بخدا! میں امام محمد بن حسن کی کتابوں سے ہی فقیہ بناہوں۔ (درمخار برہامش ردالحتارج ۲۸ س۸۲۰)

امام احد بن حنبل توامام شافعی کے شاگر دہیں اس لحاظ سے وہ بھی امام اعظم کے سلسلہ تلاندہ میں منسلک ہیں۔ (مرقات شرح مشکوۃ جا ص۲۲)

ابہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور مختفراً فقہ ختی کی خصوصیت تحریر کرتے ہیں۔ خصوصیت فقہ حنفی: ایک بوی خصوصیت ہیہ کہ جوا حکام نصوص سے ماخوذ ہیں اور جن آئمہ کا اختلاف ہے ان میں امام ابو حنیفہ جو پہلوا ختیار کرتے ہیں وہ عموماً نہایت قوی اور مدلل ہوتا ہے۔

باب الطبارت فرائض وضو: امام ابوصنيفه رضى الله تعالى عنه كاند بهب كه وضويس جار فرض بين امام شافعى عليه الرحمه و وفرض اوراضا فه كرتے بين يعن نيت اور ترتيب امام مالك رضى الله تعالى عند بجائے ان مے موالاة كوفرض كہتے بين \_ امام احرصنبل كاند بہب كه وضوك وقت بسم الله كہنا فرض ہے اورا گرقصداً نه كہا تو وضو باطل ہے۔

# فقه حفى كى افاديت

-----

از:مولانابابررهاني القادري

فقد کی مختصر تاریخ : رسول الله علیه کے زمانداقد میں احکام کی تشمین نہیں پیدا ہوئیں تھیں۔ رسول الله علیہ محتصل میں احکام کی تشمین نہیں پیدا ہوئیں تھیں۔ رسول الله علیہ ما جعین کے سامنے وضوفر ماتے تھے اور پچھ نہ بتاتے تھے کہ بدر کن ہے۔ بدواجب ہے ' یہ ستحب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو دیکھ کر ای طرح وضوکر تے تھے۔ نماز کا بھی بہی عال تھا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہما فرض و واجب و غیرہ کی تفصیل و تدقیق نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله وسلم کو نماز پڑھے دیکھا خود بھی ای طرح پڑھ لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ '' میں نے کسی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تمام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تمام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تمام نے رسول اللہ عنہیں تو جو اب سے بہتر نہیں دیکھا۔ کسب قرآن میں موجود ہیں۔ '' البتہ جو واقعات غیر معمولی طور پر فیش آتے تھان میں لوگ رسول اللہ علیہ ہے سب قرآن میں موجود ہیں۔' البتہ جو واقعات غیر معمولی طور پر پیش آتے تھان میں لوگ رسول اللہ علیہ ہے استفتاء کرتے اور آپ جواب دیتے۔

حضور سیدالعالمین جناب احرکتنی محمر مصطفی علیقی کے وصال کے بعد فقو حات کونہایت وسعت ہوئی اور تدن کا دائر ہ وسیع ہوتا گیا۔

واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد واستنباط کی ضرورت پڑی اوراجمالی احکام کی تفصیل پر متوجہ ہونا

مثلاً کی مخص نے خلطی ہے نماز میں کوئی عمل ترک کردیا، اب بحث پیش آئی کہ ' نماز ہوئی یانہیں' اس بحث کے پیدا ہونے کے بعد بیتو ممکن نہ تھا کہ نماز میں جس قدرافعال تھے سب کوفرض کہد دیا جاتا صحابہ کرام کوتفریق کرنی پڑتی کہ نماز میں کتنے ارکان فرض و واجب ہیں، کتنے مسنون و مستحب، اس تفریق کے لیے جواصول قرار دیے جاسکتے تھے ان پر تمام صحابہ کرام کا متفق ہونا ممکن نہ تھا، اس لیے مسائل میں صحابہ کرام کی محتلف آراء قائم ہوئیں، بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ رسول اللہ علیقے کے زمانہ میں ان کا عین واثر بھی پایانہیں گیا تھا۔ صحابہ کرام کوان صور توں میں استنباط، تفریع ، عمل النظیر علی النظیر ، قیاس سے کام لینا پڑا۔ ان کے اصول کے طریقے کیساں نہ تھے، اس لیے ضرور کی اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ کرام ہی کے زمانے میں احکام و مسائل کا ایک وفتر بن گیا اور جدا جدا طریقے قائم ہوگئے۔

تدوین فقد حنفی کے اسباب بیدامرتار یخوں سے ثابت ہے کہ امام اعظم امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدوین فقہ کا خیال تقریباً ہے تعلقہ کے استادامام حماد نے دفات پائی بیدہ وزمانہ تھا کہ اسلام کا

مقتدی کوقراءت فاتحضروری نہیں: امام عظم کاندہب ہے کہ مقتدی کوقراءت فاتحضروری نہیں،امام شافعی وامام بخاری وجوب کے قائل ہیں۔ امام اعظم اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُرىءَ الْقُرُآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا (بِ٩ُ الاعراف، آيت٢٠٨) ترجمه: اور جب قرآن پڑھا جائے تواہے کان لگا کرسنواور خاموش رہو. ( کنزالا بمان )

اگر چاں آیت ہے سری نمازوں میں بھی ترک قرائ کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن خاص جبری نماز کے لیے تو یض قطعی ہے جس کی کوئی تاویل نہیں ہو عتی ۔ تعجب ہے کہ شافعیہ نے ایسی صاف اور صریح آیت کے مقالم میں مدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ جو حدیثیں اس باب میں وارد میں خود متعارض ہیں جس درجے کی وجوب قرأت كى حديثين موجود بين اى درجه كى ترك قرا كت بين بهى بين-

نکاح وطلاق: نکاح وطلاق کے متعلق قرآن میں بہت ے احکام ندکور ہیں جن میں عے بعض میں مجتهدین مختلف الآراء ہیں۔ان اختلافی مسائل میں دومیئلے نہایت مہتم بالثان ہیں اور ہم اس موقع پران کا ذکر کرتے

پہلامئلہ بیہ ہے کہ امام شافعی کے نز دیک عورت بالغہ وعا قلہ کسی حالت میں بغیرولی کی ولایت کے نکاح نہیں

امام ابوحنیفه اعظم کے نزدیک بالغه عاقله اپنے نکاح کی مختار ہے امام اعظم قرآن کریم کی اس آیت سے

وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْصُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحُنَ اَزُوَاجَهُنَّ.

(ب ۲ البقره آیت ۲۳۲)

ترجمہ:اور جبتم عورتوں کوطلاق دواوران کی معیاد پوری ہوجائے تواع عورتوں کے والیو! انہیں ندروکواس ے کدا ہے شوہروں سے نکاح کرلیں۔ ( کنزالا یمان)

امام شافعي كتي بين كه "تَعُصُلُوهُنَّ البين اوليات نكاح ع خطاب ب-

اول ہم کواس پرغور کرنا چا ہے کہ آیت کے معنی ہو مجھی سکتے ہیں یانہیں اس قدرتو سب کے زد کی مسلم ہے كْ اللقتم " بين شو مرول كى طرف خطاب إورجب بيسلم إلى سير ملى صرورى مونا عاي كد "تَعْضُلُو هُنَّ" بين مجی ان ہی (شوہروں) کی طرف خطاب ہو۔ ورندعبارت بالکل بےربط ہوگی کیونکہ اس تقدیر پر آیت کا ترجمہ ب

''اےشوہرو! جبتم عورتوں کوطلاق دواور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں تو''اے نکاح کے اولیاء'' تو ان عورتوں کو

امام اعظم کاستدلال ہے کہ آیت میں صرف چار چیزوں کا حکم ندکور ہاس لیے جو چیزیں ان احکام کے علاوہ میں پس بردہ فرض نہیں ہو سکتیں۔

نیت وموالا ، وتسمیه کا تو آیت میں کہیں وجوز نہیں، ترتیب کا گمان البتہ واؤ حرف عطف سے پیدا ہوتا ہے لیکن علماء عربيت نے طے كرديا ہے كدواؤ كے مفہوم ميں ترتيب داخل نہيں ہے۔

عورت کے چھونے سے وضو تہیں ٹوشا: امام عظم کا قول ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو تہیں ٹوشا۔ امام شافعی اس کے مخالف ہیں اور استدلال میں بیآیت پیش کرتے ہیں۔

وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُطْسِي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْلُمَسُتُمُ النّسَآءَ فَلَمُ تَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمُّمُوا . (پ ٢ النساء آيت ٢)

ترجمہ: اور اگرتم بیار ہو یاسفر میں ہو یاتم میں سے کوئی قضائے حاجت ہے آیا یاتم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتول ميل بإنى نه باياتو پاكمشى سے تيم كرو\_(كنز الايمان)

امام اعظم فرماتے ہیں "عورت کے اس سے جماع ومقاربت مراد ہے اور قرآن مجید کاعام طرز ہے کہ اليےاموركوسرى تعبيرنہيں كرتا۔"

لطف بيب كراى لفظ كاعام معنى لفظ "من"جس كمعنى حجون كے بين، الله تعالى في اس آيت مين" مسالم تسمسوهن' جماع كمعنى مين استعال كيا باورخودامام شافعي تشليم كرتي بين كدومان جماع بي مقصود ے- حقیقت یہ ہے کداس آیت میں ملامت کے ظاہری معنی لینا ایک غلطی ہے جو ہرگز اہلِ زبان نے نہیں ہو عق ۔ اس آیت میں غا کط کالفظ مجھی تو ہے اس کوتمام مجتهدین کناپیقر اردیتے ہیں۔ورنہ ظاہری معنی لیے جا کیس تو لا زم آئے گاکہ جو خص بھی ناہموار زمین ہے ہوکرآئے اس پروضوکر ناواجب ہے۔

ایک میم سے کئی فرض ادا ہو سکتے ہیں: امام عظم کاندہب ہے کہ ایک میم ہے کئی فرض ادا ہو سکتے ہیں۔امام مالک وامام شافعی کی رائے ہے کہ ہر فرض کے لیے نیاتیم کرنا چاہیے، امام اعظم کا استدلال ہے کہ جو حیثیت وضو کے قلم کے لیے ہے وہ قیم کی ہے اور جب ہرنماز کے لیے نئے وضو کی ضرورت نہیں تو قیم جواس کا قائم ا مقام ہاس کی بھی تجدید کی ضرورت نہیں۔

متيمم كاا ثنائ منازيل يانى يرقادر مونا: الم اعظم كاندب بكراثنائ نمازيس متيممك اگر پانی مل جائے تو تیم جاتارہے گا۔ امام مالک واحمد بن صلبل اس کے مخالف ہیں۔ امام اعظم کااستدلال سے ب كرتر آن كريم مين تيم كاجوازاس قيد كساته مشروط بكه فَلَمْ تَجِدُوا مَآءُ جب پانى ند مل 'ندكوره صورت مين جب شرط باقی نہیں رہی تو مشروط مجھی باتی ندر ہا۔

نكاح بندروكو"

اس عبارت کی بے ربطی میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ تعنی شرط میں تو شوہروں سے خطاب ہواور جزامیں ان سے پیچھ واسطہ نہ رہاولیائے نکاح سے تخاطب کیا جائے۔

اب ہم اس آیت کا صحیح معنی بیان کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور اس غیرت سے کہ بیٹ عورت اس کی ہم بستر رہ چکی ہے دوسرے کی آغوش میں نہ جانے پائے اس عورت کو دوسرا نکاح بھی نہ کرنے دیتے تھے۔ اس بڑی رسم کو اللہ تعالی نے مٹایا اور بیر آیت نازل فرمائی، جس کا صحیح ترجمہ بیہے کہ۔

''اے شوہرو! جب تم عورتوں کو طلاق دواوروہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں تو ان کواس بات سے ندروکو کہوہ شوہروں سے (یعنی جن کووہ شوہر بنانا جا ہتی ہیں) نکاح کریں۔''

امام اعظم نے اس آیت کے بہی معنی لیے ہیں اور اس سے استدلال فرماتے ہیں کہ عورتیں نکاح کے معاسلے پخود مختار ہیں۔

اس استدلال کی زیادہ تائید 'نیٹ کے بخن' کے لفظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس لفظ میں نکاح کے فعل کوعورتوں کی طرف مضوب کیا ہے نہ کداولیائے نکاح کی طرف ہ

دوسرامسکہ بین طلاقوں کا ہے اس قدر تو چاروں آئمہ مجہدین کے زد یک مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بار تین طلاقیں دیتو تین ہی واقع ہوں گی اور تین طلاقیں دیتو تین ہی واقع ہوں گی اور تین طلاقیں دیتو تین ہی واقع ہوں گی اور تین طلاقیں پڑجائیں گی اور پھر دجعت نہ ہوسکے گی۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اس طرح طلاق دینا جائز اور مشروع ہے یانہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مشروع ہے اور الله تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ امام اعظم کے نزدیک حرام اور ممنوع ہے اور طلاق دینے والا گنہگار ہے۔ امام اعظم کا استدلال میہ کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو طریقہ بتا دیا ہے وہ اس آیت پر محدود ہے۔

اَلطَّلَاقُ مَوَّ مَانِ فَامُسَاکٌ بِمَعُرُوفِ اَوُ تَسُوِ يُحٌ بِالْحِسَانِ (پَ٢ الْقَرَةَ آيت نَبِهِ ٢٢٩) ترجمہ: بیطلاق ووبارتک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نکوئی (اچھے سلوک) کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ (کنزالایمان)

پس اس آیت بیس طلاق کاجوطریقه بتایا گیا ہے۔ صرف وہی طریقه شری طلاق کا ہوسکتا ہے۔

بعض لوگ امام اعظم کے قول پر بیا عتراض کرتے ہیں کہ''اگرایک بارتین طلاق دینا شرعا جائز نہیں تواس
کے نفاذ کے کیا معنی ، حالانکہ نفاذ سے امام اعظم کو بھی انکار نہیں (یعنی اگرکوئی شخص اپنی بیوی کو تین بار طلاق دے دیے تو
اگر چہ ایسا کرنا ہمطابق قرآن صحیح نہیں لیکن تین طلاقیں پڑجائیں گی اور رجعت نہ ہوسکے گی ) اس کا جواب ایک بوی

انوارامام اعظم علم المساهدي المساهدي المساهدي المساهدي المساهدي

نازک بحث پربنی ہے۔جس کا یہ موقع نہیں مگرا جمالاً ہے بچھ لینا چاہیے کہ کسی کام کاممنوع ہونا اور چیز ہے اوراس کا نا فذکر نا شی دیگر، (یعنی ایک اگر چہ حرام ہے تواس سے میراز نہیں کہ اگروہ اس کوکرڈالے تو وہ ہوگا ہی نہیں۔)

دوسری خصوصیت، فقه حفی کا آسان اور بهل بهونا: فقه حفی کی دوسری خصوصیت بنسب تمام اور فنهو ل کے نہایت آسان اور یسس التعصیل ہونا ہے۔ قرآن واحادیث مبارکہ بھی ہمیں دین میں آسانی رکھنے کا تم

تاہم اصل مدعا کا ثبوت اس کلام ہے ہوتا ہے کہ عبادات ومعاملات کا کوئی باب ،کوئی فصل لے لیجئے۔ یہ تفرقہ صاف نظر آتا ہے کہ امام اعظم کے مسائل ایسے آسان وزم ہیں جوشر بعت کی شان ہیں۔

بخلاف اس کے اور آئمہ کے بہت ہے احکام بہت بخت اور عمیرالتعمیل ہیں مثلاً کتاب البحایات و کتاب الحدود کے مسائل انہی میں سے سرقہ کے احکام ہیں، چنانچہ ہم اس کے چند جزئیات بطورِ مثال یہاں لکھتے ہیں۔

سرقہ (چوری) کے احکام: اس قدرتو سب کے زدیکہ مسلم ہے کہ سرقہ کی سزاقطع پدیعنی ہاتھ کا ٹنا ہے،
لیکن مجہدین نے سرقہ کی تعریف میں چندشرطیں اورقیدلگائی ہیں۔ جن کے بغیر قطع پدک سز انہیں ہوئی ۔ ان شروط کے
لحاظ سے احکام پر جواثر پڑتا ہے وہ ذیل کے جزئیات سے معلوم ہوگا۔ جس سے پہی معلوم ہوتا کہ امام اعظم کا
خہب کس قدر آسان اور تدن وشائنگل کے کس قدر موافق ہے۔

ا-امام ابوطیفد کے زدیک نصاب سرقه کم از کم ایک اشرفی ہے۔

إ-آئمة ثلاثه كنزويك أيك اشرفي كاربع

۲۔امام ابوصنیفہ کے نزدیک اگرایک نصاب میں متعدد چوروں کاعمل خل ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

۲\_آئمه ثلاثه کے نزدیک 'امام احمد کے نزدیک ہرایک کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ ۳\_امام ابوصنیفہ کے نزدیک نادان بچہ برقطع پزہیں۔

٣- آئمه ثلاثه كے نزديك امام الك كے نزديك ہے۔

۴ \_امام ابوحنیفہ کے نز دیک کفن چور پر قطع پزہیں۔

الم\_آئمه الله الله كنزويك أورآئم كنزديك ب-

۵۔امام ابوصنیفہ کے زویک ایک شخص کسی سے کوئی چیز مستعار لے کرانکار کر گیا توقطع ینہیں۔

۵- آئمة ثلاثه كزديك أورآئمه كزديك -

٢ ـ امام ابوطنيفه كزو يك قرآن مجيد كسرقه رقطع ينهيل -

۲- آئمہ ثلاثہ کے نزویک امام شافعی وامام مالک کے نزدیک ہے۔

٤ ـ امام ابوحنيفه كنزويك ككرى ياجو چيز جلدخراب موجاتي مين ان كسرقه في عدلازم نهين آتا-

احکامِ شریعت دوطرح کے ہیں، ایک وہ جن کا تھم قرآن وحدیث ہیں پوری صراحت کے ساتھ ندکور ہے اور دوسرے وہ احکام جن کے متعلق قرآن وحدیث ہیں کوئی صراحت نہیں ملتی، ایسے موقعوں پر مسائل منصوصہ (جو واضح طور پر ندکور ہیں) پراجتہاد آمنطبق کیا جاتا ہے اور اجتہاد سے مرادوہ کوشش ہے جواحکام کاعلم شرکی دلائل سے حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔

فقد کے لغوی معنی بجھ و دانش اور علم وہم کے ہیں اور یہی معنی قرآنی آیت ہیں مستعمل ہے۔ و طُبِعَ عَلَیٰ قُلُو بِهِمُ فَهُمُ لایَفْقَهُو نَ (پ ۱۰ التوبة آیت ۸۸) ترجمہ: اوران کے دلوں پرمم کردی گئ تو وہ کچھ نہیں بجھتے۔ (کنز الایمان) اورا صطلاح شریعت میں فقدا یک خاص علم ون کانام ہے جس میں کتاب وسنت سے مسائل کا استخراج کیاجاتا ہے۔ فقہاء کرام قرآن وحدیث کی نصوص پرغور وفکر کرکے غیر منصوص مسائل کا تھم دریافت کرتے ہیں۔ قرآن تھیم نے فقہ کے فضائل اس انداز میں بیان فرمائے:

وَمَاكَانَ الْمُنوُمِنُونَ لِيَنفِرُواكَآفَةً فَلَوُلَا نَفَرَامِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنُهُمُ طَآئِفةٌ لِيُتَفَقَّهُوا فِي الَّدِيْنِ،
(١١١اتو، آيت١٢١)

تر جمہ: اورمسلمانوں ہے بیتو ہونہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں ہے ایک جماعت نکل کر دین کی مجھ حاصل کریں۔( کنزالایمان )

> وَمَنُ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيُواً كَثِيرًاً. (پ٣، البقرة، آيت٢٦) ترجمہ: اور جے حکمت کمی اے بہت اچھی بھلائی کمی۔ (کنزالایمان)

> > (۱) امام بخاری نے حضرت معاوید رضی الله عنه سے روایت کیا۔

من يو د الله به خيوا يفقهم في الدين (بخارى مشكوة) جس كے ساتھ اللہ خير كاراده فرما تا ہے، اسے دين ميں مجھ (فقه) عطافرما تا ہے۔

امام ترندى نے كتاب الجنائز ميں فقهاء كرام كي نسبت كھاہ كه وهم اعلم سمعاني الحديث يعن فقهاء

صدیث کے معانی کوزیادہ جانتے ہیں۔

ترندی کے اس قول کی تصدیق صدیت کے اس جملہ ہے جمی ہو گئی ہے جو حضور علیہ السلام نے فر مایا ہے کہ۔ نصر الله عبد اسمع مقالتی فحفظهاو داهاو اداهافر ب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الی من هو افقه منه. (احمر تذی، ابوداؤر، ابن باجہ) ٤- آئمة ثلاثة كنزديك أورآئمه كنزديك لازم بـ

یہ اور اس جیسی کی مثالیں کتب فقہ میں اس بات کی بین دلیل ہیں کہ امام اعظم ابوصنیفہ کے احکام آسان اور التعمیل ہیں۔

ہے تیسری فقہ حقی کی خصوصیت ہیہ کہ اس میں سب سے زیادہ احتیاط ہے مثلاً امام اعظم فرماتے ہیں کہ شیر خوار بچہ مدت رضاعت خابت ہوجائے گی، جب کہ امام شافعی اور دیگر آئمہ فرماتے ہیں کہ پانچ قطرے پینے کے بعد رضاعت ٹابت ہوگی۔

ہے چوقی خصوصیت اس فقہ کی ہیہ ہے کہ جب کسی مسئلہ میں متعدد اور مختلف احادیث وارد ہوں توباتی آئے۔
کسی ایک حدیث پر عمل کر کے باتی احادیث کوچھوڑ دیتے ہیں ،اور جب کہ امام ابو صنیفہ ان مختلف احادیث میں تطبیق دے کر سب حدیثوں پر عمل کرتے ہیں مثلاً بعض احادیث میں ہے کہ جس کونماز کی رکعت میں تر دواور شک ہووہ نماز دوبارہ پڑھے، بعض میں ہے خور کرے ،اور جس طرف طن غالب ہواس پڑھل کرے اور بعض میں ہے کہ جب مثلاً دوبارہ پڑھے، بعض میں ہے خور کرے ،اور جس طرف طن غالب ہواس پڑھل کرے اور بعض میں ہے کہ جب مثلاً دواور تین رکعت میں شک ہوتو ان کو دور کعت (یعنی کم از کم رکعات جو یقین ہیں) قرار دے۔امام اوزائی فرماتے ہیں ایس شخص ہمیشہ کم والی جانب کو افتیار کرے ۔کسی امام نے ایک حدیث پڑھل کیا کسی نے دوسری پراور کسی نے تیسری پرامام اور ایس پڑھل امام نے ایک حدیث پڑھل کیا کسی نے دوسری پراور کسی نے تیسری پرامام امام نے ایک حدیث پڑھل کیا کسی نے دوسری پراور کسی نے تو اس پڑھل امام نے ایک حدیث پڑھل کیا گئی جانب ترجیح پا جائے تو اس پڑھل امام نے امام اعظم نے فرمایا اگر پہلی بارشک واقع ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا وقع ورکرے ،اگر خور کرنے سے کوئی جانب ترجیح پا جائے تو اس پڑھل کسی کسی دور نہ جتنی رکعات کی از کم ہیں اتنی رکعات تو قرار دے۔

المراق ا

الحقر عالم اسلام کے مسلم رہنما جنہیں ہارگاہِ رسالت علیہ ہے عظیم بشارتیں عطا ہوئیں۔ آئمہ اسلام نے جنہیں اپنا مقافرہ اس مقافرہ کے مداح ہیں امام شافعی جن کی قبرانور سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ قاضی ابو یوسف، زفر اور امام محمد جن کے خوشہ چین ہیں۔ غزالی جن کے ثناء خواں ہیں، رازی جن کے سامنے طفل محتب ہیں۔ دنیائے اسلام کی اکثریت جن کی پیروکار ہے۔ ابن ہمام، برہان الدین مرغینانی اور امام احمد رضا خان محدث بیں۔ دبیائے اسلام کی اکثریت جن کی پیروکار ہے۔ ابن ہمام، برہان الدین مرغینانی اور امام احمد رضا خان محدث بیں۔ دبیائے سالام بیش کیا جائے کم ہے۔

مولائے کریم ان کے مزار پُر توار پر گلہائے رحمت کی ہارش فرمائے اوران کا گلتان علم روز افزوں ترقی کرتا رہے۔ (آمین ثم آمین)

#### انوارامام اعظم عصم المراجد الم

میں اورتم دونوں کے جامع ہولینی محدث مجھی ہو اورفقیہ بھی۔

محترم قارئین کرام!ان تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ خوب جان چکے ہوں گے کہ حدیث کے فی راز محدثین سے زیادہ ایک فقیہ جانا ہے، ہم ایک اور آسان واقعہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کواچھی طرح معلوم ہوجائے کہ جو بچھا کی فقیہہ کی ہوتی ہو وہ ایک محدث کی نہیں ہوتی۔ ای لیے تو امام تر ذری نے فرمایا تھا۔وھسم اعلم بمعانی الحدیث

مخضر کتاب النصبه مولفه خطیب بغدادی میں لکھا ہے کدایک جگه محدثین کا مجمع تھا جس میں یکی بن معین اور دیگر جلیل القدر محدثین تھے اور تحقیق حدیث میں گفتگو ہور ہی تھی۔ ایک عورت آئی اور اس نے ان تمام محدثین سے یو چھا کہ عورت اگر حالتِ حیض میں ہوتو وہ مردہ کوشس دے کتی ہے؟

اس سوال کا جواب کسی نے بھی نہیں دیااورایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔اتنے میں ایک بہت بڑے فتیہ ابوثور آگئے۔ان کود کھی کرتمام محدثین نے کہا کہ ان سے پوچھو یہ جواب دیں گے۔

ابوثورفقیہ نے جواب دیاباں حالتِ حیض میں عورت مردہ کونسل دے عمق ہے، محدثین کرام نے اس جواب پر جب ان سے دلیل مانگی تو انہوں نے وہ حدیث پڑھی کہ جس میں حضرتِ عائشہ صدیقدرضی اللہ تعالیٰ عنها سے مرکار علیقی نے فرمایا تھا۔ ان حیضتک لیست فی یدک

ایک اور صدیث ای طرح ہے کہ کنت افوق راس رسول الله وانا حائض.
'' یعنی سرکار ﷺ نے فرمایا کہ اے عائشہ! تیرا حالتِ حیض میں ہونا تیرے بس میں نہیں۔
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں جب میں حالتِ حیض میں ہوتی تو سرکار علیہ السلام کے بال
سنوار اکرتی تھی

یدحدیث س کرمجمع کے تمام محدثین نے اس کی تقدیق کی۔

فقتبی ابوتورنے فرمایا کہ جب حالتِ حیض میں سرکارعلیہ السلام نے ان کواپنے بال میں کنگھی کرنے ہے منع نہ کیا تو معلوم ہوا کہ اگرکسی چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ ناپا کے نبیس ہوگی اورا گروہ کسی چیز کو پاک کرنے تو وہ ہوجائے گی۔اس دور کے بعض اجہل غیر مقلدین نام نہا و جماعتِ اہلِ حدیث فقہاء پر خصوصاً امام اعظم پریاعتراض جڑ دیتے ہیں کہ وہ تو اہلِ الرائے تھے ہوئتو کی اپنی رائے سے دیتے تھے۔

محترم قارئین!ان جیسے لوگوں کے ہی لیے قرآن میں آیا ہے کہ لمنعنہ اللہ علی الکاذبین. فقہاءا پی رائے وہاں پیش کرتے میں کہ جہاں مسائل کے لیے قرآن وحدیث کی کوئی واضح نصوص موجود نہ ہوں،اور جو مسائل منصوص میں یاان کاتعلق تواتر ہے ہوتو وہاں فقہاءا پی رائے پرفتو کی نہیں دیتے۔

## انوارامام اعظم

'' یعنی خدا تعالیٰ تروتازہ رکھے اس بندے کوجس نے میرے اقوال سے اور یاد رکھ کر لوگوں کو پہنچایا۔ جنہوں نے سنانہیں، کیونکہ روایت کرنے والے سمجھ دارنہیں ہوتے اور بعض سمجھ دار ہوتے ہیں۔ گر جن کو پہنچاتے ہیں۔وہ ان سے افقہ (زیادہ سمجھنے والے ) ہوتے ہیں۔

بلكدارى كى روايت تواس طرح سے كدفوب حامل فقه و لا فقه له

جس کا مطلب میہ کہ اکثر روایت کرنے والے محدثین اُوسمجھ نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا محدثین کا اتناہی کام ہے کہ وہ روایتیں فقہاءکو پنچادیں تاکہ وہ خوض وفکر کر کے مسائل اشتنباط کریں کہ جن سے راویوں کی سمجھ قاصر ہے کیونکہ ظاہر ہے جوافقہ ہوگاوہ حدیث کے مطالب بہ نسبت غیرفقیہہ کے زیادہ سمجھے گا۔

اس حدیث سے بی بھی ثابت ہوا کہ حدیث میں سوائے لفظی ترجمہ کے اور بھی بہت خفی (پوشیدہ) راز بیں جن کی طرف او تیت جو امع الکلم \_ میں اشارہ ہے۔

اگر بجزالفاظ کو کی اور خفی (پوشیدہ) راز حدیث میں نہ ہوتا تو پھر فقہی غیر فقہی پر کیسے متاز ہوسکتا ہے اور فقہی کاغیر فقہی پرمتاز ہونا میسلم ہے جواوپر مذکور ہوا۔

معلوم ہوا یقیناً احادیث نبویہ میں علاوہ مدلولات ظاہر بیر ( ظاہری باتوں کے علاوہ ) کے اور بھی مدلولات خفیہ ( شیدہ باتیں ) میں۔

جن کوبعض علماء سمجھ سکیں گے اور بعض نہیں کیونکہ انسانی فطرت میں تفاوت ہے جب کہ علماء میں عملاً موجود ہے۔ بہر کی طرف آیت قرآنی فوق کل ذی علم علیم کا اثبارہ ہے۔

جب بیحال ہے تو پھر مستنبطین کا اشنباط بھی کیساں نہ ہوگا۔ کسی کاماخذ لطیف ورقیق ہوگا اور بعض کا جلی و ظاہری بھی وجہ ہے کہ حضرت سراج الائمہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشنباط جونہا بیت ادق ہے۔

ہمارے اس قول کی تائیر بیروایت بھی کرتی ہے جو کہ خیرات الحسان میں کھی ہوئی ہے کہ ایک باراعمش رحمت اللہ علیہ بھی کرتی ہے جو کہ خیرات الحسان میں کھی حاضر تھے اعمش نے امام اعظم کوفر مایا کہ آپ کا ان مسائل میں کیا قول ہے، امام اعظم نے ان تمام مسائل کا جواب دیا۔

اعمش نے پوچھااں پرآپ کے پاس کیادلیل ہے، امام اعظم نے فرمایا وہ بی احادیث ہے جوآپ ہے جو آپ ہے بیخی ہے، اور چنداحادیث مع اساد پڑھ کربھی اساد اور طریق استنباط بھی بتادیا۔ عمش نے نہایت تحسین کی اور فرمایا جوروایتیں میں نے سودن (۱۰۰) میں بیان کی تھیں، تم نے ایک ساعت میں سب سنادیں میں نہیں جانا تھا کہ تم ان احادیث برعمل کرتے رہوگ۔ پھر فرمایایا معشر الفقھاء انتم الاطباء و نحن الصیادلة

"لیعنی اے گروہ فقہاء! تم طبیب ہواور ہم محدثین عطار ہیں کہ جن کے پاس دوائیں ہوشم کی موجود رہتی

# فقه حنفنيه اورفقه جعفريدا يكتحقيقي جائزه

از علامه مفتی غلام رسول صاحب (لندن)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس بارے میں کدایک تخص جوشیعہ مذہب رکھتا ہے کہتا ہے اہلِ سنت وجماعت تمام مسائل میں ابوصنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور فقہ خفی کو مانتے ہیں ، جو کہ ابوصنیفہ نے بنائی ہے فقہ جعفری کنہیں مانتے جو کہ امام جعفر صادق کی ہے۔ حالانکہ امام جعفر صادق اہلِ بیت اطہار سے ہیں اور ابو حنیفہ کے استاد ہیں، چاہیے تو تھافقہ جعفری پمل ہوتالیکن ٹی لوگوں نے فقہ جعفری کوچھوڑ کرفقہ تفی پرمل شروع کر دیا امید ہے کہ آپاس کالفصیلی جواب تحریفر مائیں گے۔

سائل نعيم آصف مُلز برو " يوك

الجواب هوالموفق الصدق والصواب

سائل کا پیکہنا کہ اہلِ سنت و جماعت تمام مسائل میں ابوخنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، بیاس کی غلط نبی ہے ہم اہلِ سنت تمام مسائل میں تقلید نہیں کرتے چنانچہوہ مسائل جوعقا کدسے ہیں ان میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے بلکہ ہم تو صرف فروعی مسائل میں امام ابو حذیفہ کی تقلید کرتے ہیں تفصیل یہ ہے کہ مسائل میں امام ابو حذیفہ کی تقلید کرتے ہیں مسائل دوسم کے ہیں۔

٢- اجتهاديات اورفروعات، كليات اور عقائد مين تقليه نهيل عليه تشريحات كي اتباع ب اور اجتهادیات اور فروعات میں تقلید ہے، چنانچہ اہلِ سنت وجماعت کے چار طبقے ہیں۔ یہ چاروں سیجے اسلام پر ہیں اورنجات پانے والے ہیں ان سب کا اصل مقصود و مدعا ایک ہی ہے فقط طریقہ استدلال میں کسی پر کوئی طریقہ عالب محض ای اعتبارے چارفرقے ہوگئے۔

ا محدثین جوامام احد کے متبع میں عقائد میں یعنی امام احمد بن حنبل ہے جو پچھا قوال عقائد میں منقول ہیں سریہ

٢ متكلميں اشاعرہ بيلوگ عموماً وبيشتر امام مالك وامام شافعي ہے منقول شدہ عقائد كى تشريح كرتے

سر مشکلمین ماتریدیه، بیام ابوحنیفه سے منقول شدہ عقائد کی تشریح کرتے ہیں اشاعرہ اور ماترید سے میں اختلاف قلیل ہے،اشاعرہ کے امام ابوالحن اشعری المتوفی سے سے ادر ماتریدیہ کے امام ابوالمنصور ماتریدی المتوفی سست المام ایک زمانے کے اور طحاوی المتوفی سات کے معاصر ہیں ابوالحن اشعری پہلے معتزلی

# انوارامام اعظم

اور یمی عمل سرکارعلیہ السلام کے اصحاب کا مجھی تھا کہ وہ ہر مسئلہ کوقر آن وحدیث میں تلاش کرتے اگر جواب ندماتا تو پھر اپنے اجتہاد سے فتو کی دیتے۔

چنانچ حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه صحابي كوسر كارعليه السلام يمن كى جانب بھيج رہے تصاوراس وقت ان سے دریافت کررے تھے کہ۔

بماتقضى يا معاذ الممعاذ إوبال فيملك كراح كروك رحفرت معاذ في وض كى،بكتاب الله، قرآن تحكيم كى مدوسى مركار عليه السلام في فرمايا اگرقرآن مين نه طحت، توجواب ديا- فيسسنة رسول الله صلاقہ تعنی پھرآپ کی احادیث ہے کروں گا۔ سرکار عصفہ نے فر مایا گرحدیث میں بھی نہوت، حضرتِ معاذ نے عرض كى ، اجتهد بوأى ولا آلو ميں اپني رائے پرفتوى دوں گا كرورى نبيں دكھاؤں گا۔

بین کرسرکار علی نے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مار کرفر مایا، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے میرے قاصد کودرست جواب دینے کی تو فیق دی۔ جس جواب سے اللہ کے رسول علیہ راضی ہو گئے۔ بيحديث سنن دارقي،مندامام احد، ترندي سنن ابوداؤ داورسنن نسائي ميس موجود ٢٠

محترم قارئین کرام!اس حدیث سے روزروش کی طرح واضح ہوگیا کداجتہاد بالرائے اصحاب کی سنت ے-جابل غیر مقلدین اپنی جان بچاتے ہوئے کہددیتے ہیں کہ اس حدیث میں کلام ہے؟ اور محدثین نے اس حدیث کوضعیف کہا ہے۔ ہم اس حدیث کی تقویت انہی غیر مقلدین کے معتمدین نے ثابت کردیتے ہیں تا کہ کچھ

غیرمقلدین کے معنوی باوی مشمل الدین عظیم آبادی اس حدیث کی صحت کوبیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیر

حدیث سی ہے۔ ملاحظہ ہو (عون المعبود شرح سنن ابوداؤر) امام اعظم کواہلِ الرائے کہ کرمطعون کرنے والوں کوچانیے کہ وہ ان تمام اصحاب رسول کو بھی اہلِ الرائے كهدر مطعون كرير -جنهول في اجتهاد رفتوى وييخ ي متعلق اين رائ ظاهر فرمائي ـ

اورالحمدلله رسول الله عليه عليه كل حديث بيان كرنے والے اور قرآن حكيم كي تفييرين فرمانے والے جتنے مفسرو محدث مرّز رے تمام کے تمام کا تعلق سمسی نه کسی فقه ہے ضرور تھا کوئی فقہ خفی کا ماننے والا تو کوئی شافعی ، مالکی ،

رب القدیر سے دعاہےوہ ہمیں مذہب حنفی پراستقامت عطافرمائے اور کل بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ماراحشر فرمائے۔(آمین)

اللهم ثبت اقدامنا على مذهب ابي حنيفة رضي الله تعالىٰ عنه

اس تحقیق بالاے ثابت ہوا کہ تمام مسائل میں تقلید نہیں ہوتی بلکہ وہ مسائل جن کا تعلق اجتہادے ہے ان میں تقلید ہوتی ہے اور جن کا تعلق عقائد ہے ہے ان میں تقلید نہیں ہوتی بلکہ محدثین اور مشکلمین ان کے تشریحات اور توضیحات ذکر کرتے ہیں اور تقلید شخصی صرف مسائل فروعیہ اور اجتہادیہ میں ہوتی ہے۔

اب رہی ہے بات کہ حنفی لوگ فقہ حنفی پڑ مل کرتے ہیں۔ فقہ جعفری پڑ مل کیوں نہیں کرتے تو اس کے جواب کی تفصیل ہے ہے کہ حضور علیقی کے زمانہ میں احکام کی قشمیں تھیں ، فرض واجب ،سنت ،مستحب وغیرہ ظاہر نہیں تھیں، محابہ کرام حضور عظیمہ کو جیئے کو کہتے والے کمل کر لیتے مثلاً حضور عظیمہ کونمازیز ھتے دیکھا نمازیڑھ لی،حضور علی کے بعداسلام کے پھلنے کے ساتھ ساتھ واقعات اس قدر کثرت ہے بیش آئے کہ ا اجتہاد واستنباط کی ضرورت پیش آئی اگر کسی نے نماز میں غلطی کی تواب یہ بحث ہوئی کہ آیااس کی نماز سیجے ہوئی یا نہ بيتوممكن نهتها كهنماز كے تمام افعال واحوال كوفرض كها جائے يا تمام كوسنت اب صحابہ كوتميز كرنا پڑى كه نماز ميں كتنے فرض اور واجب اور کتنے امرمتحب ومسنون ہیں، صحابہ ہے جن لوگوں نے ان مسائل میں اجتہاد کیا وہ مجتہد اور فقیہ کہلائے ان میں سے زیادہ چار صحابی مشہور ہوئے۔حضرت عمر علی ،عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس حضرت علی وابن مسعود رضی الله تعالی عنها دونوں زیادہ وقت کوفیہ میں رہے اور وہیں ان کے اجتہادی مسائل کی زیادہ ترویج ہوئی بلکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کی وجہ ہے کوفیعلم کا گھر بن گیااور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کے پاس جتناعلم حضور کے اقوال وافعال واحوال سے تھاا تنااور کسی کے پاس نہ تھا۔ ملکہ اجتہاد بھی بہت زیادہ تھا، حفرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ خدانہ کرے کہ کوئی مشکل مسئلہ آجائے اور حضرت علی موجود نہ ہوں اور حضرت عمر کا مقولہ بھی مشہور ہے۔ 'لولا علی لھلک عمر' عبداللہ بن عباس جوایک عظیم مجہد تھ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم کوعلی کا فتویٰ مل جائے تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔اور حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث اور فقہ دونوں میں کامل تھاس وجہ سے حضرت علقمہ المتوفی 10 ھاور حضرت اسود المتوفی 20 ھان کے جائشین ہے جو کہ و فقیہ العراق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابراہیم تخفی کے زمانے میں فقہی مسائل کا ایک مجموعہ بھی تیار ہواجس کا ماخذ حدیث نبوی اور حضرت علی اورعبدالله بن مسعود التوفی ۱۳۳ ه کے فتاوی تھے لیکن پیمجموعہ مدون اور مرتب نہیں تھااور بیہ مجموعہ حضرت بخعی کے ایک متاز شاگر دحضرت جماد کے پاس تھااور حضرت حماد کی وفات م<del>ال</del> ہجری میں ہوئی انکی جگدان کے عظیم شاگر دامام ابوصیفہ کوفقہ کی مسند پر بٹھایا گیا۔ ابوصیفہ کے زمانہ میں اگر چہ کافی تقهی مسائل ظاہر ہو چکے تھے اور ان کی روایت زیادہ تر زبانی ہی تھی ابھی تک اس کوفنی حیثیت حاصل نہھی۔ نهاستنباط واستدلال کے قواعد بنائے گئے تھے اور ندا حکام کی تفریع کے اصول منضبط اور ندا حادیث میں

جبائی التوفی ٣٠٣ هے ياس رے، جومعز له كاركيس تفاابوالحن يملے اہل سنت كے ساتھ معتزلہ کی طرف ہے مناظرہ کیا کرتے تھے بعد میں اہلِ سنت ہوگئے ان کا واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ یورے رمضان میں اعتکاف کیااورعشرہ اولی میں ایک رات میں حضور علیہ کی زیارت ہے مشرف ہوئے حضور منالینہ نے فرمایا ابوالحن دین کی حمایت کے لیے کھڑا ہوجانا صبح کواٹھے تو زیادہ اہتمام نہ کیاان کے نز دیک چونکہ عقا ئدمعتز له بی سیح دین تھااس لیے خیال کیا کہ میں توان کی طرف سے بہت زیادہ مناظرہ وحمایت کرتار ہتا ہوں پهردوباره عشره ثانيه ميں ای قتم کا خواب ديکھااب دل ميں تشويش تو ضرور ہو ئي مگرخواب کا مطلب کچھ گھيک نہيں سمجھ سکے کیونکہان کے نز دیک تو عقائد معتزلہ ہی اصل دین تھا۔ پھرسہ بار ،عشرہ اخیرہ میں خواب دیکھا کہ حضور علیقہ فرمارہے ہیں کہ میں نےتم ہے کہاتھا کہ دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہوجاؤ اکین تم اب تک تیار نہیں ہوئ تو خواب میں ابوالحن اشعری نے درخواست کی کہ حضور علی میں تونہیں جانیا آب بتادیجے کہ میرے عقائد میں کیا کیا غلطیاں ہیں،حضور علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں نہ جانتا کہ اللہ تعالی نے تیری ہدایت کا خورتکفل (ضانت اٹھانا) کرلیا ہے تو میں یہاں سے نہ بٹنا یہاں تک کہ تیری غلطیاں ایک ایک کر کے کھول کر بیان کردیتا۔ چونکہ اللہ تعالی نے خود ہی تکفل کرلیا ہے۔اس لیے ضرورت نہیں ہے چنانچے شبح کوا مٹھے تو تمام عقا ئدابلِ سنت وجماعت میں ان کوشرح صدر تھااور مفاسد معتز لہان پرمنکشف ہو چکے تھے۔ جمعہ کا دن تھا۔ جامع معجد میں کھڑے ہو کرعام بجمع کے اندر معتزلہ کے تمام خیالات فاسدہ کوظا ہر کر کے اس سے تائب ہوئے محدثین اور متکلمین میں صرف بدفرق ہے کہ محدثین برمحض فقل وسمع غالب ہے وہ مسائل کوسمعیات سے ثابت ا کرتے ہیںاورمتکلمین (اشاعرہ اور ماتریدیہ )سمعیات وعقلیات دونوں پرمسائل کامدارر کھتے ہیں \_یعنی قرآن وسنت سے ثابت شدہ عقائد کوعقلی دلائل ہے ثابت کرتے ہیں اور شبہات عقلیہ کا جواب دیتے ہیں۔ اہم مقصد ان کابیہ ہے کہ عقل فقل میں توافق کر کے دونوں سے مسائل کو ثابت کرتے ہیں۔

۳- چوتھا طبقہ صوفیاء کا ہے۔ یہ دنیا کے علائق ہے اپنے آپ کوآ زاد کر کے دن رات ذکر الہیٰ میں مصروف رہتے ہیں ان کا مقصد صرف رضائے الہیٰ ہے بیلوگ علم تصوف کے حامل ہیں علم تصوف وہ علم ہے۔ جس سے تزکید نفس اور تزکید اخلاق اور تغییر ظاہر و باطن کے حالات معلوم ہوتے ہیں، صوفیاء میں ہے تمام سے پہلے جس پر لفظ صوفی بولا گیا۔وہ ابوہا شم المتوفی الآلہ ہیں۔اور صوفیا سے پہلے صوفی حضرت ِ والنون مصری المتوفی مصری ترتیب احوال و مقامات اہل ولایت میں کلام کیا اور حضرت ِ ابوسعید بغدادی المتوفی ہیں جنہوں نے بغداد میں بذاہب صوفیہ میں کلام کی۔

( فضل الباري شرح صحح بناري صفحه ٣٣٦ جلدا مقدمه كشف الحجوب صفح ٢٠٢٠ " تذكر ومشا كخ نقشنديس ٢٠٧٧)

پھرامام باقر علیہ السلام ہوئے ان سے پہلے تو شیعہ حج کے احکام اور حلال وحرام سے بھی واقف نہ تھے امام باقر نے شیعہ کے لیے جج کے احکام بیان کیے اور حلال وحرام میں تمیز کا درواز ہ کھولا اس سے ظاہر ہے کہ پہلی صدی اور دوسری صدی ججری کے اوائل تک شیعہ حلال وحرام کے مسائل کو نہ جانتے تھے گویا کہ'' فقہ جعفری'' کا نام ونشان نبیس تھاامام باقر علیہ السلام کی وفات سمال صبح لہذاحضور علیہ کے زمانہ میں اورخلافتِ راشدہ اورخلافت اموی کے اکثر حصہ میں تو اس فقہ جعفر سے کا بنیادی وجود نہیں تھا۔ اس کے بعدامام جعفرصا دق علیہ السلام کاز ماندآیا آپ کی وفات میں اُھے ہے اور بیفقہ جعفری آپ کی طرف ہی منسوب کی گئی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنے زمانہ میں فقہ جعفری کی کوئی کتاب تدوین نہیں کرائی جیسے کہ کتب تاریخ سے ظاہر ہے اس کے بعد فقہ جعفری کے وجود میں آنے کی ایک صورت ہے کہ آپ نے جوروایات واحادیث ذکر فرما کیں ان کو فقهی ابواب پر مرتب کرلیا گیا ہوجیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب شیعہ کی کتب صحاح اربعہ کوفقہی عنوان سے مرتب کیا گیاہے، یہاں ہے ہی فقہ جعفری وجود میں آئی چنانچہ صحاح اربعہ ہے پہلی کتاب الکافی ہے جس کومجہ تدکلینی التوفى السوى متب كيادوسرى كتاب من لايحضره الفقيه عجس كومحد بن على ابن بابوسياهم التوفى الماهد في مرتب كيا بيتسرى كتاب تهذيب الاحكام بجس كومحد بن طوى المتوفى و٢٠٠ هد في مرتب كياب، اس سلط کی چوتھی کتاب الاستبصارے اس کو بھی محمد بن طوی نے ہی مرتب کیا ہے۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ اصول کافی تواس وقت لکھی گئی جب اکیسوی خلیفه المتقی باللہ کا دور خلافت تھا اور طوی کا زمانہ بتا تا ہے کہ انہوں نے جبیویں خلیفہ القاسم بامراللہ کے زمانہ میں الاستبصار کھی گویا کہ پانچویں صدی ہجری کے آخر میں فقہ جعفر پیکامل طور پر مرتب ہوئی جب یا نچویں صدی تک فقہ جعفری کامل نہیں ہوئی تھی تو کسی اسلامی حکومت کا اس پڑمل کرنایا اس کو بحثیت قانون نافذ کرناممکن ہی نہیں تھا۔اس کے بعدمصر میں عباسی خلیفہ مستنصر باللہ سے لے کرمتوکل علی الله ثابت تک وہاں بھی اس فقد رحمل کرنے کا کوئی شبوت نہیں ہے۔ دوسری طرف کے یا عیسوی میں نظام الملک

طوی التونی ۱۲۸۵ ہے جو پہلا اور حقیقی دارالعلوم بغداد میں قائم کیا تھا اس میں خصوصیت کے ساتھ شافعی ندہب اور اشعری طریقہ کی تعلیم دی جاتی ( تاریخ اسلام ص۱۸۱) اس ہے بھی ظاہر ہے کہ عراق میں بھی فقہ جعفری کا نام تک نہیں تھا پھرعثانی خلافت میں خلیفہ عثمان خان اول (۲۹۹ میسوی) ہے لے کر (سن ۲ کا اعیسوی) سلطان عبدالحمید دوم تک بھی فقہ جعفر میہ پر عمل کرنے کا نشان تک نہیں ماتا ہا وجود ریہ کہ اس اسلامی سلطنت میں تین صدیوں سے زائد وقت تک دنیا کے اکثر ممالک شامل تھے اسکندریہ، روشلم، وشق، خلیائی، الجیرز قاہرہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بھرہ، کوفہ مراکش۔ مراتب کا متیاز اور نہ قیاس کے قواعد مقرر تھے حاصل بیر کہ بیہ جزوی مسائل تھے ان کوابھی قانونی حیثیت دیٹی ہاتی تھی لہذا امام ابوحنیفہ نے اس کی ترتیب ویڈوین کامکمل ارادہ فرما کرصرف اپنی رائے پرانحصار نہیں کیا بلکہ اس کے لیے ایک مجلس شوری قائم کی جس میں آپ نے ہزاروں شاگر دوں میں سے حالیس ماہرین کومنتخب فرمایا اس مجلس شوريٰ میں بیالتزام تھا کہ جب تک مجلس مدوین فقہ کے تمام اراکین جمع نہ ہوجاتے کوئی مسئلہ طےنہ یا تااس طرح الله هے لے کر سمبراه تک سيسلسله برابر جاري رہا۔ يبال تک كه جب منصور عباسي نے امام ابو حنيف كوقيد ميں ڈال دیا تب بھی پیسلسلہ جاری رہایعنی معاص تک اور یہی وہ اچ آپ کا سال وفات ہے اور طویل بدت میں امام ابوحنیفہ نے اپنے رفقاء کار کے تعاون سے قانون اسلامی کو تھیل کی حدیریہنچادیا۔ فقہ حفی کا پیظیم مجموعہ پانچ لا کھ مسائل پرمشمل تھا جس کے تراسی ہزار تو اعد مقرر فرمائے جن ہے ۳۸ ہزار کا تعلق عبادات سے تھااور ۲۵ ہزار كاتعلق معاملات اور حدود ہے تھا۔اس فقہ اسلامی اور فقہ حنی كا مآخذ قر آن مجید، حدیث رسول اور فقہاء كی رائیں ہیں جن کا ماخذ قرآن وحدیث ہی ہے یااس طرح سمجھ لیجئے کہ ملمی حیثیت سے کتاب وسنت اگر دلائل ہیں تو فقہ ان دلاک سے پیداشدہ نتائج کا نام ہے، یا جیسے کہ علامہ خطابی المتونی ۔۲۸۸ ھے نے معالم اسنن میں لکھا ہے کہ قر آن وسنت اگراساس اور بنیاد ہیں تو فقدان بنیادوں پراٹھی ہوئی عمارت ہے زمانہ نبوت میں خود ذات نبوت فقہ وفتاویٰ کی مرکز تھی آپ کے بعد اکا برصحابہ جوشریعت کے راز داں اور احکام اسلامی کے آشنا تھے فقہ وفتاویٰ میں آپ کے جانشین تھے جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ، اور عبداللہ بن مسعود کے جانشین ابراہیم تخفی ہوئے اور ابراہیم تخعی کے انتقال کے بعدان کے جانشین حضرت جماد ہوئے پھرائکے بعدان کے عظیم ٹاگر دامام ابوصنیفہ کو فقہ کی مند پر بٹھایا گیاامام ابوحنیفہ نے اپنے تلامذہ سے چالیس فقہاء کی مجلس شوری قائم کر کے فقہ کی تدوین کرائی استجلس شوری میں جتنے آپ کے تلامذہ شامل تھےخودامام ابوحنیفہ نے ان کی تعریف وتو صیف کی ہےاصحاب فن رجال نے بھی ان کو ثقة کہا ہے تمام لوگ ان کی تعریف کرتے آ رہے ہیں کسی نے ان پرایسی جرح نہیں کی ہے جو ان کوغیر معتمد علیہ بنادے، یہی وجہ ہے کہ تمام اسلامی مما لک میں اس فقہ پڑمل ہور ہاہے بخلاف فقہ جعفری کے کہ خود بقول شیعهاس فقه جعفری کاحضور علیہ سے لے کرحفرت امام باقر علیه السلام کے زمانہ تک نام ونشان نہیں تهاد يكھنے علامة كليني التوني وسي اصول كافي صفحة ٢٩٦ ميں لكھتے ہيں۔

ثم كان محمد بن على ابا جعفر وكانت الشيعة قبل ان يكون ابو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم حتى كان ابو جعفر ففتح لهم و بين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم اتوارامام اعظم اسمام اعظم المساورة المس

نے ابوبصیر کے منہ میں پیشاب کردیا۔ پہلے حق الیقین کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ بیابوبصیر گمراہی میں زرارہ کا شریک ہےاور یہ چونکہ اندھاتھا کتے کوندو کھے سکا۔ کتے نے ابوبصیر کے مندمیں پیشاب کردیا۔ ظاہر ہے کہ جوامام علیہ السلام کا گتاخ ہے اس کا منداس کے قابل ہی ہے کہ کتااس کے مندمیں پیشاب کرے محمد بن مسلم کے

عن مفضل بن عمر قال سمعت ابا عبدالله يقول لعن الله محمد بن مسلم كان يقول ان الله لايعلم شيئا حتى يكون (رجال شيء السيئا

مفضل بن عمر كہتا ہے كدميں نے امام جعفرصا دق عليه السلام سے سنافر ماتے تھے "محمد بن مسلم" پراللد ك لعنت ہو یہ کہنا تھا کہ جب تک کوئی چیز موجود نہ ہوجائے اللہ کواس کے متعلق علم نہیں ہوتا۔ جاہر بن بزید عفی کے متعلق اصحاب فن رجال ابل تشيع لكھتے ہیں كه بيد دعوى كرتا تھا۔

حدثني ابوجعفر بسبعين الف حديث كم مجهامام باقرعليه السلام فيستر بزار صديث بيان كى ہیں کیکن زرارہ کہنا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جابر بن یزید کی احادیث کے متعلق بوجھا

مارايت عندابي قط الامرة واحدة وما دخل على قط كهيمير الد (امام باقرعليه السلام ) ہے صرف ایک مرتبہ ملااور میرے پاس تو کبھی آیا ہی نہیں۔ (رجال شی سفیہ ۱۲)اس سے ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیالسلام جابربن یزیدکو ی نبیل مجھتے تھے کیونکہ صرف ایک مرتبدامام باقر علیدالسلام کے پاس آنے سے امام نے اسے ستر ہزار حدیث یاد کرادیں۔اور نہی میمکن ہے اور سیاق کلام بھی اس پردلالت کرتا ہے کہ امام جعفر صادق علیالسلام بھی اس کو کا ذہ سمجھتے تھے اس وجہ سے فر مایا کہ وہ میرے پاس تو بھی بھی آیانہیں ،اور یہ ہی حالت اس کی پہلے بھی تھی کہوہ والدصاحب (امام باقر علیہ السلام) کے پاس بھی نہیں آیا کرنا تھا صرف ایک مرتبہ آیالیکن ایک مرتبہ آنے ہے وہ ستر ہزارا حادیث کیے محفوظ کرسکتا ہے۔جس سے ظاہر ہے کہ وہ کا ذب اور غلط آ دمی ہے۔ غرضیکہ جب فقہ جعفری کے بڑے بڑے راوی اوران سے پیداشدہ نتائج کیعنی فقہ جعفری کیے قابل اعتماد اور قابلِ عمل ہوگی اس لیے مسلمانوں نے فقہ جعفری پرکسی زمانہ میں بھی عمل نہیں کیا چونکہ فقہ حنفی اور فقہ جعفری دونوں کی صحت وعدم صحت کا معیاران کے اصلی راوی تھے فقہ فی کے راوی چنانچہ وہ جیالیس علاء اور ماہرین تھے جن کی تعریف وتو صیف ان کے اسا تذہ اور انکے ہم عصر علماء اور اصحاب فن رجال اور بعد میں آنے والے تمام علماء نے بیان کی ہے اور ان کے معتمد علیہ ہونے پر جزم کیا ہے اور کرتے ہیں، بخلاف فقہ جعفری کے بنیادی راویوں کے بلگریڈ، بغداد وغیرہ پران کے جھنڈے لہراتے تھے لیکن اس عظیم اسلامی سلطنت خلافت عثانی میں کسی زمانے میں بھی بحثیت مذہب فقہ جعفریہ پر عمل نہیں ہوا، اور اور عیسوی سے لے کر الله عیسوی تک غرنوی خاندان کے دور میں پھرشہاب الدین غوری کے دورِ حکومت میں اور اس کے بعد مغلیہ حکومت کے زمانہ میں جو کہ افغانستان پنجاب ہندوستان اورمغرب میں عراق عجم اور جستان پرمشمل تھی ۔کسی جگہ اورکسی وقت بھی فقہ جعفر پیر کے نفاذ اوراس پڑعمل کرنے کا ثبوت نہیں ماتا چونکہ صحاح اربعہ کی پخمیل یا نچویں صدی کے آخری حصہ میں ہوئی ہے اور فقہ جعفر سے میں اصولی اور بنیادی کتب یہی ہیں اور ان کے کتب کے مصنفین کے پاس بیروایات مختلف راویوں کے ذریعے سے پینجی ہیں لہذاان کتب کی صحت اور عدم صحت راویوں کے ثقبہ یاغیر ثقبہ ہونے پر مبنی ہے۔ جیسے کہ صحاح ستہ (بخاری مسلم، ترندی، ابوداؤ د، ابن ماجہ، نسائی) کی صحت راویوں کے ثقہ ہونے پرمنی ہے ای لیے علما فن رجال نے متعدد کتابیں تصنیف کیں جن سے راویوں کے سیح ہونے کا پتہ لگا کر کتب ستہ پر ہیں تھکم لگایا گیا کہ یہ چھ کتابیں تھیجے ہیں ای طرح فقہ حفیٰ کی مذوین کرنے والے مجلس شوری کے جیالیس اراکین کے ثقه ہونے پراعتماد کرتے ہوئے بیکہا گیاہے کہ فقہ حنی قابل عمل ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر اسلامی ممالک میں فقہ حنی یر بی زیادہ تر لوگوں نے عمل کیااور فقہ جعفر یہ کے راویوں سے بہت بڑے راوی زراہ ابوبصیر، محمہ بن مسلم اور جابر بن بزید ہیں ان پرخود آئماہلِ بیت نے لعنت کی ہے اور شیعہ علما فن رجال نے ان پر اتی شدید جرح کی ہے کہ ان پراعتادتو کیاان کوتو مسلمانوں کی صف میں شار کرنامشکل ہے تمام سے پہلے زرارہ کے چبرے کی وضاحت ملاحظه يجيح حضرت ام جعفرصا دق عليه السلام في مايا-

" لعن الله زراره ، لعن الله زراره ، لعن الله زراره ، ليني حضرت امام جعفر عليه السلام نے تين مرتبہ کہااللہ لعنت کرے زرارہ پر (رجال کشی صفحہ ۱۰۰) ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ بیچکم ایسی جماعت کے حق میں ہے جن کی صلالت پرصحابہ کا اجماع ہے جیسے کہ زرارہ اور ابوبصیر (حق الیقین صفحہ ۲۱) یعنی زرارہ اور ابوبصیر، بالا اجماع گراه بین امام جعفرصادق علیه السلام فرماتے ہیں. نعم زراره اشرمن الیهود والنصاری ومن قال ان الله شالث ثلاثة (ربال أن م ١٥٥) كهزراره تويبودونصارى اور تثليث كة تلين سي بهى براب، ابوبصيرك متعلق بهي رئي ميدقال جلس ابوبصير على باب عبدالله عليه السلام ليطلب الاذن ولم يوذن له فقال لو كان معناطبق لا ذن قال فجاء كلب فشغر في وجه ابي بصير (ربالُ شيء)

راوی کہتا ہے کہ ابوبصیرامام جعفرصا دق علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھا تھا اندر جانے کی اجازت جاہتا تھا مگرامام اجازت نہیں دے رہے تھے ابوبصیر کہنے لگا اگرمیرے پاس تھال ہوتا تو اجازت مل جاتی پھر کتا آیا جس

# ابوحنيفه سني اورا بوحنيفه شيعه كانتعارف اورفرق

از: شخ الحديث علامه الحاج محمعلى نورى عليه الرحمه (لا مور)

#### الكنى والالقاب:

النعمان ابن ثابت بن زوطى بن ماه مولى تيم الله بن ثعلبه الكوفى احدُ الائمّةِ الاربعة السنية صاحب الراى والقياس والفتاوى المعروفة الفقهية (الكنى والإلقاب جلد اول ص ٥٣ مطبوعه تهران)

ترجمہ: نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ الکونی اہلِ سنت کے چاراماموں میں سے ایک ہوئے ہیں' رائے قیاس اور فقهی فتاویٰ میں مغروف شخصیت ہیں۔ محالس المومنین:

در تاریخ ابن خلکان وابن کثیر شامی مسطوراست که اویکے از فضلائے مشارالیه بودودر علم فقه و دین و بزرگی بمرتبئه رسیده بود که مزیدی برآن متصور نه بودو دراصل مالكي مذهب بودو بعدازان بمذهب اماميه انتقال نمودو اور امضفات بسياراست مانند كتاب اختلاف اصول المذاهب وكتاب اختيارد رفقه وكتاب الدعوة للعبيدين واز ابن زولاق روايت نمووه كه نعمان بن محمد القاضي درغايت فضل و ازاهل قرآن وعالم بود بوجوه فقهه واحتلاف فقهاء وعارف بوبجوه فقهه واحتلاف فقهاء وعارف بود بوجوه لغت و شعر و تاريخ كبليه عقل و انصاف آراسة بودور مناقب اهل بيت چنديس هزار ورق تاليف نموده بود به نيكو ترين تاليفي و لطيف ترين سجعي ودر مثالب اعدازء ومخالفان ایشان نیز کتا ہے تالیف نمودہ و اورا کتابھا است که در آنجا ور بسرابو حنیفه کو فی و مالک و شافعی و ابن شریح و غیرایشان از مخالفان نموده واز مضفات او کتاب اختلاف فقهاء است که در آنجا نصرت مذهب اهلِ بیت نموده و اورا قصيده اليست در علم فقهه و ابوحنيفه مذكور همراه معز الدين الله خليفه فاطمى از مغرب بمصر آمده درماه رجب سنة ثلاث وستين و ثلثمائة در مصروفات يافت ' رمجالس المومنين جلد اول ص ٥٣٨. ٥٣٩ ابو حنيف نعمان بن محمد مطبوعه تهران ا خيابان)(الكنى والالقاب جلد اول ص ٥٤)

ان کوآئمَه اہلِ بیت اطہار نے صرف غیرمعتمد علیہ ہی قرار نہیں دیا بلکہان راویوں کوملعون اور کذاب تک کہددیااور خود شیعہ کے علما فن رجال نے ان براتی سخت گرفت کی کہان براعتماد کرنایاان کو ثقه کہنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا یجی وجہ ہے کہ ہرز مانے میں اسلامی حکومتیں فقہ اسلامی یعنی فقہ حنفی بشمول فقہ شافعی و ماکبی و حنبلی برتوعمل کرتے آئے ہیں لیکن فقہ جعفری کوکسی وفت کسی زمانے میں بحثیت مذہب قبول نہیں کیا گیااور فقدا سلامی کو ہرز مانے میں پیش رفت ہوئی ہے اور فقہ جعفری کو آٹھویں صدی جری تک تو بالکل پیش رفت نہیں ہوئی البتہ آٹھویں صدی هجری میں فقہ جعفری کی فقہی طرز پرایک کتاب لمعہ دمشقیہ شیعہ عالم محمد جمال کمی نے لکھی جس میں وہ ایسا گندہ مواد لا یا جس کے بدلے حکومت وقت نے اس کو واجب القتل قرار دے کرفل کر دیا۔ اور شیعہ نے اس کوشہیداول قرار دیا۔ پھردسویں صدی ہجری میں ایک اور شیعہ مذہب کے عالم زین الدین بن علی التوفی ٢٢٩ ه نے لمعہ ومثقبہ کی شرح دو صنه البهیده لکهی اس کوبھی اس وقت کی اسلامی حکومت نے تخته دار پراٹکا یا اور شیعہ نے اس کوشہید ثانی قرار دیا پتھیں وہ وجو ہات جن کی وجہ ہے اہلِ سنت و جماعت نے فقہ خفی پڑمل کیا اور فقہ جعفری کوترک کر دیا ہے۔ باقی رہاسائل کا یہ کہنا کہ امام ابوحنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ امام ابوحنیفه حضرت امام جعفرصادق علیه السلام کے شاگرد تھے۔ بلکہ شاگر دہونے کے علاوہ امام جعفر علیہ السلام اور تمام اہل بیت کے ساتھ ابوحنیفہ کوخصوصی عقیدے تھی جس کی بنایرس کہولت میں حکومت وقت کی طرف ہے امام ابوحنیفه پرعتاب نازل ہوااور آخر کارحق کے ساتھ تمسک اور نہایت بے نیازی کی حالت میں عترت نبوی کی محبت میں مقام شہادت حاصل کیا ۔اگر فقد اسلامی کے علاوہ فقہ جعفری ہوتی تو ضرور امام جعفر صادق علیہ السلام امام ابوصنیفہ سے کہتے کہاس کی تدوین کرواورلوگوں کواس بڑمل کرنے کے لیے کہو،لیکن اصل بات بیہے کہام جعفر صادق علیہ السلام دین کے امام ہیں مذہب یعنی مسائل اجتہادیہ کے امام نہیں ہیں اور دین اور عقائد میں تقلید تہیں ہوتی ۔تقلیدتو ندہب میں ہوتی ہے،لہذاامام ابوحنیفہ کی تقلید کی گئی اور آپ کے اجتہادی مسائل یعنی فقہ خفی پر

> والله ورسوله ، اعلم باالصواب مفتی غلام رسول بریگهم نمبراا یوک' ۱۳دمبر <u>۱۹۸۶</u>ء

> > \*\*\*

ترجمہ: تاریخ ابن خلکان اور ابن کیر شامی میں تحریب کہ (ابوضیفیشیعی) بیمشہور ومعروف زمانہ آدمی تفاعلم فقد اور دین و بزرگ میں ایسے مرتبہ ومقام پر فائز تھا کہ اس سے زیادہ کا تصورتہیں ہوسکتا۔ دراصل ما کلی المذہب تھا۔ اور بھر اس کے بعد مذہب امامیہ کی طرف منتقل ہوگیا۔ اس کی بہت سی تصنیفات ہیں مثلاً کتاب احتلاف اصول المداهب 'کتاب اختیار درفقد اور کتاب الدعوة للعبیدین ابن زو لاق سے مروی ہے کہ نعمان بن محمد القاضی بہت بڑا فاضل اور قرآن وعلوم قرآن کا بہت بڑا عالم تھا۔ اور وجوہ فقد کا بہت جانے والا تھا۔ لغت شعر اور تاریخ کا عارف تھا۔ عقل والصاف کے زیور سے آراستہ تھا۔ اہل بیت کے دشمنوں کی چرہ بخرار سفیات تحریر کیے اس کی تالیفات بہت اچھی اور ان کی عبارت بڑی شبح تھی۔ اہل بیت کے دشمنوں کی چرہ دستیاں اور مظالم پراس کی تصنیفات ہیں۔ اور اس کی پھے تصنیفات میں امام ابو حقیفہ کوئی 'امام ما لک' اور امام شافعی' قاضی شرح وغیرہ اکا برابل سنت جو اس کی تعلیف ہیں ان کا رد بلیغ کھا ہے۔ اس کی تصنیفات میں سے '' اختلاف فقہ'' نامی کتاب ہے اس میں اس نے اہل بیت کے مذہب کی پُر زور تھایت کی۔ اور علم فقہ میں اس کے اہل بیت کے مذہب کی پُر زور تھایت کی۔ اور علم فقہ میں اس کا ایک تقویف المذہب) معز الدین خلیفہ فاظمی کے ساتھ مغرب مصر میں آیا۔ اور ایک قصیدہ بھی ہے۔ یہ ابوضیفہ (شیعی المذہب) معز الدین خلیفہ فاظمی کے ساتھ مغرب مصر میں آیا۔ اور ایک قصیدہ بھی ہے۔ یہ ابوضیفہ (شیعی المذہب) معز الدین خلیفہ فاظمی کے ساتھ مغرب مصر میں آیا۔ اور ایک قصیدہ بھی ہے۔ یہ ابوضیفہ (شیعی المذہب) معز الدین خلیفہ فاظمی کے ساتھ مغرب مصر میں آیا۔ اور ایک قصیدہ بھی ہے۔ یہ ابوضیفہ (شیعی المذہب) معز الدین خلیفہ فاظمی کے ساتھ مغرب مصر میں آیا۔ اور حسب تعقب میں وہیں انتقال کر گیا۔

#### اعيان الشيعه:

القاضى ابوحنيفه النعمان بن محمد المصرى قاضى الفاطميين قال ابن خلكان كان مالكياً ثم انتقل الى مذهب الامامية له كتاب الاخبار في الفقه و كتاب الاقتصار في الفقه ذكره الامير مختار المسبيحي في تاريخه فقال كان من الفقيه والدين والنيل على مالا من يد عليه وقال ابن زولاق كان في غاية الفضل عالما بوجوه الفقه ومن مؤلفاته في الحديث كتاب دعائم الاسلام. (أعيان الشيعه جلد اول ص ٣٣مطبوعه بيروت)

ترجمہ: ابوصنیفہ نعمان بن محمد مصری فاطمی عقیدہ والوں کا قاضی تھا۔ ابن خلکان نے کہا کہ یہ پہلے مالکی المذہب تھا۔ پھراسے چھوڑ کراما می المذہب ہوگیا۔ اس کی ایک کتاب 'الاخبار' اور دوسری' الاقتہ صاد" فقه کے موضوع پر ہیں۔ امیر مختار نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ فقہ دین اور عقل وحرز میں آخری درجہ پر فائز تھا۔ ابن زولاق کا کہنا ہے کہ بہت بڑا عالم اور وجوہ فقہ کا ماہر تھا۔ دعائم الاسلام نامی کتاب فن حدیث پر اس نے لکھی ہے۔

المحة فكربيه!

" ذخيرة المعاد " جوشيعه مسلك كى كتاب ہے اس ميں ابوطنيفه كنيت والے خف كا ايك فقهي مسئله كلها تفار

انوارامام اعظم
جے لین حریر کہا جاتا ہے اس ابو حنیفہ کنیت والے مخص کو فد کورہ کتاب کے حاشیہ لکھنے والے نے بڑی دلیری
ہے لین حریر کہا جاتا ہے اس ابو حنیفہ ابل سنت کا امام اعظم ہے اور لف حریراس کا مسئلہ ہے۔ ہم اہل تشیع کا نہ یہ
مسلک ہے اور نہ ہی اس کنیت کا کوئی آ دمی ہمارے اندر ہوا۔ النح محشی کی عیاری اور فریب و بے کی کوشش تھی خود
شیعہ مصنفین کوسلیم کہ ایک ابو حنیفہ ہمارا مجہز بھی ہے جو۔

ا۔ ابوصنیفہ نعمان بن محمر مصری ہے۔ جب کہ اہلِ سنت کا امام اعظم ابوصنیفہ نعمان بن ثابت کوفی ہے۔ ۲۔ بیفاظمی مسلک کے لوگوں کا قاضی تھا۔ جب کہ امام اعظم نے عبد ہ قضا قبول ہی نہیں کیا تھا۔ ۳۔ بیا پہلے مالکی پھرامامی ہوگیا۔ جب کہ ابو حذیفہ امام اعظم خود آئمہ اربعہ میں سے ایک مجتبد مطلق ہوئے

یں۔ اس نے فد ہب امامید کی تائیداور تن آئمہ ابوطنیفہ کوفی 'امام مالک 'امام شافعی وغیرہ کی بھر پورتر دیدگ۔ ۵۔ یہ فاطمی خلیفہ معز الدین کے ساتھ مصرآیا۔ اور ۳۹۳ھ میں فوت ہوا جب کہ امام اعظم ابوطنیفہ نہ فاطمی خلیفہ کے ساتھ مصرآئے۔ اور نہ ہی ان کا وصال فدکورہ من میں ہے۔ بلکہ وہ اس سے پہلے ہی انتقال کر گئے میں ت

لہذا ان حقائق کے پیش نظر ذخیرۃ المعادییں جس ابوطنیفہ کی بات کھی گئی وہ شیعی ابوطنیفہ ہے۔اوراس کے الفاظ کی روشنی میں ہر شیعہ اپنی ماں بہن بیٹی وغیرہ سے اگراس طرح جماع کرے کہ اپنے ذکر پرکوئی کے الفاظ کی روشنی میں ہر شیعہ اپنی ماں بہن بیٹی وغیرہ سے اگراس طرح جماع کرے کہ اپنے ذکر پرکوئی ریشنی کیٹر اوغیرہ لپٹاہوا ہوتو وہ جائز ہے۔ بیشیعوں کا مسئلہ ایک شیعہ مجتبداور ہم علم وفن کا ماہر کھور ہا ہے۔جس کی بیٹول شیعہ اپنے زمانے میں نظیر نہ تھی۔ اب شرم کی کون می بات ہے۔ بھلا ہوتمہارے ابوطنیفہ کا کہ آسان اور کم فی فی شیم کی کون میں بات ہے۔ بھلا ہوتمہارے ابوطنیفہ کا کہ آسان اور کم کرچے وظی میں گیا ہے۔

خواہ نخواہ اے تی ابوصنیفہ کی طرف منسوب کررہے ہو۔اوراپنے عالم' مجتبداور بے نظیر محقق کو ہمیرا پھیری کے سے تن ابوصنیفہ قرار دے کر بحوالہ جامع الا خبار کتے اور خنزیر سے بدر قرار دے رہے ہو۔ بہر حال ان چند سطور سے ہم نے دونوں ابوصنیفہ کنیت والے اشخاص کے درمیان امتیاز واضح کر دیا ہے۔اللہ تعالی حق وباطل کا امتیاز مسجھنے اور قبول کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آ مین ہے۔

صاحب الاخبار الطَّوال الوصنيف دينورى الم مى شيعه ب آقابزرگ شيعه الذريعه

الاخبار الطوال المطبوع لابي حنيفه الدنيوري احمد بن دانود من اهل دينور ومن

## انوارامام اعظم اسم مراح المراج المراج

## لمحةفكريير

''این ندیم'' نے ابوطنیفہ دینوری کی توثیق کی تھی اور اس کی توثیق کا سہارا لیتے ہوئے علامہ مامقانی نے اسے ثقہ کہا۔ اب جب کہ یہ بات واضح ہوگئ کہ این ندیم خوداما می شیعہ ہے۔ تو یہ بھلاکس تی کی توثیق کیونکر کرتا۔ اگر پھر مامقانی اس کی گردن پر بوجھ ڈال کرتوثیق کا قرار کیوں کرتا۔ مامقانی نے کہا تھا ''ابوطنیفہ شیعہ ہے' اب اگر گر کی بات ختم ہوگئ ۔ لہذا ثابت ہوا کہ صاحبِ اخبار الطوال امامی شیعہ ہے۔ اسے تی کہنا فریب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کوجل اور فراڈ یہ کہ اس کی کتاب کو اہل سنت کی معتبر کتاب کے عنوان سے کھنا ہے۔ اس کتاب کے مندرجات سے شیعہ اگر اپنے عقائد ثاب کا کرتے ہیں۔ تو کون می تعجب کی بات ہے۔ یہ تو بول ہی ہوگا۔ کہ دیکھو! اصافی یا اکافی میں مسلک شیعہ کی یوں تائید موجود ہے۔ آخران میں شیعیت کا ثبوت نہ ہوگا۔ تو اور کن کتابوں سے پیش کیا جائے گا۔

فاعتبروايااولي الابصار

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

## 

تصريح ابن النديم بتوثيقه وان اكثر اخذه من يعقوب بن اسحاق السكيت النحوى الشهيدلتشيعه وهو من ابناء الفرس يستظهيراماميته

(الذريعه الى تصانيف الشيعة جلد اول ص ٢٣٨ مطبوعه بيروت)

ترجمہ 'الا خبار الطّوال' 'احمد بن داؤ دابوصنیفہ دینوری کی تصنیف ہے۔ جود نیور کا باشندہ تھا۔ اور ابن الندیم کی تصری کے مطابق وہ ثقہ آ دمی ہے۔ اور بیہ بوجہ شیعہ ہونے کے اکثر و بیشتر یعقوب بن اسحاق سکیت نحوی سے استفادہ کرتا ہے۔ ابوصنیفہ ایرانی (فاری) تھا اور اپنا امامی شیعہ ہونا ظاہر کرتا تھا۔

# ابوحنیفہ دینوری کے شیعہ ہونے پرشیعہ علماء کے مزید فیصلے تنقیح المقال

احمد بن داود الدنيورى ابوحنيفة كان من اهل دينور وقد عنونه ابن النّديم وقال اخذعن البصريين والكوفيين وكان مغننافي علوم كثيرة وثقة فيما يرويه معروف بالصدق وعدله ستّة عشر كتابًا واقول ان كان امناً كان من الثقاتِ التوثيق ابن النديم

(تنقيح المقال جلد اول ص ٢٠ باب احمد مطبوعه تهران)

ترجمہ: ابوحنیفہ احمد بن داؤردینورکا باشندہ تھا۔ اس کے بارے میں ابن ندیم نے کہا کہ اس نے بھری اور کونی لوگوں سے علم حاصل کیا۔ اور بہت معے علوم میں مہارت سمحی روایات میں ثقہ ہے۔ اور ضدق میں معروف ہے۔ تقریباً سول کہ ابوحنیفہ معروف ہے۔ تقریباً سول کہ تاہوں کہ ابوحنیفہ دینوری امامی شیعہ ہے۔ تو ابن ندیم کی توثیق ہے وہ واقعی ثقہ ثابت ہوتا ہے۔

نوٹ: صاحبِ تنقیح المقال علامہ مامقانی نے ابنِ ندیم کے ثقہ کہنے کی وجہ سے ابو حنیفہ کو ثقہ کہا۔اور صاحبِ الذریعہ نے کئی اور طریقوں سے اس کے تشیع کو ثابت کیا ہے۔ بیانداز تحریر ظاہر کرتا ہے کہ ابو حنیفہ دینوری امامی شیعہ تھا۔ باقی رہاا بنِ ندیم کا اس کی توثیق کرنا تو گئے ہاتھوں ابنِ الندیم کے مسلک پر بھی بات ہوجائے 'لہذا اسنیے۔

#### الكنى والالقاب

ابن النديم ابوالفرج محمد بن اسحاق النديم المعروف بابن ابي يعقوب الوراق النديم البغدادي الكاتب الفاضل الخبير المتبحر الماهر الشيعي الامامي مصنف كتاب الفهرست (الكني والالقاب جلد اول صفحه ۴۳۰ مطبوعه تهران)

ر جمہ: ابنِ ندیم ابوالفرج محمد بن اسحاق الندیم جوابنِ ابی یعقوب الوراق ندیم بغدادی کے نام سے مشہور ہے۔ کا تب فاضل عالم ماہراوراما می شیعہ تھا۔ فہرست نامی کتاب اسی کی تصنیف ہے۔

والدين مصطفى عيسة اور امام اعظم

از :مفتی محمد خان قادری (لا ہور)

سوال: امام اعظم کا موقف یہی ہے کہ ان کی (والدینِ مصطفے) وفات کفر پر ہوئی'آپ نے اپنی کتاب ''الفقہ الا کبر'' میں تصرح کر دی ہے کہ'ماتا علی الکفر "ان دونوں کی وفات کفر پر ہوئی۔ جواب : علماء نے اس کے متعدد جواب دیئے ہیں'ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ ا۔ یہ فقہ اکبر میں کسی شخص نے اضافہ کر دیا ہے کیونکہ معتمد شخوں میں بیء بارت موجود نہیں۔ امام طحطا وی حاشیہ در مختار میں لکھتے ہیں۔

وما في الفقه من ان والديه صلى الله عليه و آله وسلم ماتا على الكفرفمدسوس على الامام وعلى النسخ المعتمد ليس لها شيي من ذلك (حاشيه درمختار)

فقدا کبر میں موجود ہے کہ حضور ﷺ کے والدین کی وفات کفر پر ہوئی بیامام صاحب پر الزام اور تہمت ہے۔اس کتاب کے معتد نسخوں میں ایسی کوئی عبارت نہیں۔

۲-اصل عبارت' ماتا على الكفر'' نہيں ماماتا على الكفر'' ہا'' يہاں ہوكتابت كى وجه سے نه كھا جاسكا جس سے غلط نبى پيدا ہوئى اوراس پر دليل بيہ كے دفقيرا كبر كے قديم نسخوں ميں'' ما' كالفظ موجود

شخ مرتضی زبیدی'الانتقاد لوالدی النبی المحتار' میں ای مئلہ پر گفتگورتے ہوئے رقم طراز بیں کہ میں نے اپنے شخ احمد بن مصطفیٰ الحلمی کے دستِ اقدس کے ساتھ' فقد اکبر' کے اس مقام پر بیالفاظ پائے جس میں انہوں نے سہوکتا بت کی نشاندہی کرتے ہوئے کھا تھا۔

ان الناسخ الماراء ى تكور مافى ماماتاظن ان احداهما زائدة فحذفها فذاعت نسخة الخاطئة (الامام على القارى واثره في الحديث ص ٩٩١)

جب کا تب نے'' ما'' کالفظ دومرتبہ لکھا ہوا پایا تو اس نے محسوس کیا کہ شاید ایک'' ما'' زائد ہے۔لہذا اس نے پہلے'' ما'' کوعمد أنه ککھا۔اس وجہ سے غلط نسخہ چھپ گیا۔

شخ ندکورنے فقد اکبری عبارت کے سیاق وسباق ہے اس پردلیل قائم کی کہ واقعتاً یہاں مہو کتا ہے۔ دلیل دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔

ومن الدليل على ذلك سياق الخبر لان اباطالب والابوين لوكان نواجميعاً على حالة

واحدة جمع الثلاثة في الحكم بجملة واحدة لا بجملتين مع عدم التخالف بينهم في الحكم (الامام على القارى واثره في الحديث ص ١١٠)

سیاق کلام دال ہے کہ بیہاں کلمہ'' ما'' ہونا جا ہے کیونکہ آپ کے چچاابوطالب اور آپ کے والدین کا اگر ایک ہی تھم ہوتا تو ان تینوں کا تھم ایک ہی جملہ میں لکھ دیا جا تا۔ دوجملوں میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تھم ایک ہی تھا ہوتا تو ان تینوں کا تھم ایک ہی جملہ میں لکھ دیا جا تا۔ دوجملوں میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تھم

میں ہے۔ شخ ابراہیم قو تلافی اپنے مقالے''الامام علی القاری'' میں شخ کی بیا گفتگونقل کرنے کے بعد کھتے ہیں کہ میں نے مصر میں دوا یسے قدیم نسخوں کودیکھا ہے جن پر''ما'' لفظ موجود ہے۔

وانبي بحمد الله راء يت لفظ " ما ماتا" في نسختين بدار الكتب المصرية قديمتين و

على القارى بنى شرحه على النسخة الخاطئة

علی العادی بنی سو ماسی المحدوم بنی المحدو

بارت ورس به ما رورو سلم من السلام مين السلام مين في مدين طيب كمتبه شخ الاسلام مين في مدين طيب كمتبه شخ الاسلام مين دور عباسيه كتحرير كرده وفقه اكبر كان خدد يكها جس مين بيتمام عبارت نبين ب بلكه وبال الفاظية تته - دور عباسيه كتحرير كرده وفقه اكبر كان خدد يكها جس مين بيتمام عبارت نبين ب بلكه وبال الفاظية تته - دور عباسية كافراً - ووالدَّار سول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماتا على الفطرة وابوطالب مات كافراً - والدَّار سول الله عليه وآله وسلم ماتا على الفطرة وابوطالب مات كافراً - (الا ما ملى القارى واثرة وسفحه ١١)

آ قائے دو جہاں علی کے والد گرامی کی وفات فطرت پراورابوطالب کی وفات کفر پر ہوئی۔ سوال: حضرتِ ملاعلی قاری آپ کے والدین کے کفر کے قائل ہیں' انہوں نے اس موضوع پر با قاعدہ کھی ہے۔

(حاشیه نبراس: ۵۲۲) العلی قاری سے اس مسلم میں خطاء ہوئی اوروہ پھل گئے کین 'القول استحسن ''میں مروی ہے کہ انہوں

## ایمان والدین مصطفیٰ اورامام ابوحنیفه ازغازی جاز شخ سیر محمعلوی مالکی مدظله العالی ( مکه مکرمه) مترجم: مفتی محمد خان قادری (لا مور)

یبان ہم امام اعظم کی طرف حضور کے والدین کے بارے میں جو پچے منسوب ہے کہ وہ آپ کے والدین کے کفر کے قائل تھے اس کی حقیقت حال ہے آگاہ کرنا چاہتے ہیں'ان کا اس قول ہے رجوع ثابت ہے جیسے شخ مصطفیٰ الحمامی نے النہ صفہ الاصلاحیة میں کھا ہے ملاعلی قاری کی طرف ایک کتا پچے منسوب کیا جاتا ہے جس کا نام''اولة معتقد ابی حنیفة الامام فی ابوی الرسول علیه السلام" ہے جس میں آپ علیقہ کے والدین کریمین کے بارے میں ایسی گفتگو گئی ہے جس سے بچنالازم تھا کیونکہ بیکام بارگا و مصطفوی میں تکلیف کاباعث بنتا ہے اور آپ کواذیت وینا عظیم گناہ ہے۔

اب ہم مذکورہ رسالے کے بارے میں گفتگو کتے ہیں ہماراخیال ہے کہ امام اعظم کی طرف ہے بات منسوب کرنا کہ حضور کے والدین قیامت کے دن عذاب سے چھڑکارانہیں پائیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان پر بہت بڑی اور واضح تہمت ہے اور پھر بیاس سے بھی بڑھ کرتہمت ہے کہ رسالے کانام اولة معتقد ابنی حنیفة الا مام فنی ابوی الرسول علیه السلام " ہے (حضور کے والدین کے بارے میں امام اعظم کا عقیدہ یعنی کہ وہ کا فرجانے تھے ) اگر کوئی قاری بیاعتراض کرے کہ ملاعلی قاری نے اس رسالے کے شروع میں لکھا کہ امام اعظم نے اپنی کتاب فقد اکبر میں کہا ہے۔ والدا رسول الله ماتا علی الکفر جب ان کی کتاب میں موجود ہے تو پھر آپ کسے کہدر ہے ہیں کہ اس قول کی امام اعظم کی طرف نبعت کرنا تہمت ہے۔ کی کتاب میں موجود ہے تو پھر آپ کسے کہدر ہے ہیں کہ اس قول کی امام اعظم کی طرف نبعت کرنا تہمت ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ فقد اکبر میں ' ماتا علی الکفر'' کے الفاظ نہیں بلکہ اس میں عبارت یوں ہے۔ والدار سول الله ماتا علی الفطرة و ابوطالب مات کا فراً

حضور کے والدین فطرت پر فوت ہوئے جب کہ ابوطالب کفر کی حالت میں فوت ہوئے۔
میں نے بیعبارت خوداس قدیم ننے میں دیکھی ہے جو مدینہ منورہ کی شخ الاسلام لا بریری میں موجود ہے
بعض اہل علم نے مجھے بتا یا کہ بینے عہد عباس کا تحریر کردہ ہے۔ لا بریری میں بینے جس مجموعہ کتب میں محفوظ ہے
اس کا نمبر ۱۳۳۰ ہے جو شخص فقد اکبر کے اس ننے کو دیکھنا چاہے وہ اس لا بریری سے رجوع کرے۔ یقینا وہ اس
ننے میں وہی الفاظ پائے گا جو ہم نے یہاں نقل کیے ہیں اور مجھے دیکھے ہوئے کوئی زیادہ دیز نہیں ہوئی۔ بیموسم جج
سے میں وہی الفاظ پائے گا جو ہم نے یہاں نقل کیے ہیں اور مجھے دیکھے ہوئے کوئی زیادہ دیز نہیں ہوئی۔ بیموسم جی اس کا میں ہوئے ہیں کے میں کہ بینے مادی الاول ۱۳۵۵ ہے۔ یعنی پانچی ماہ اور پچھ دن ہوئے ہیں کے میں میں میں مدینہ منورہ میں تھا جو کوئی بھی تامل سے کام لے گا اسے یقین ہوجائے گا کہ

نے اس مسئلہ میں رجوع کرلیا یعنی تو بہ کر کی تھی۔ ملاً علی قاری کی تصریح:

الشیخ مصطفے الحما می رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرح شفاء میں ملاعلی قاری نے جو گفتگو کی ہے اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ شرح شفاء کے وہ دومقامات یہ ہیں۔

ا۔ایک مقام پر قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ''ذی المجاز''کے مقام پر سواری کی حالت میں ابوطالب نے حضور علیقہ سے عرض کیا کہ مجھے تخت بیاس محسوس ہورہی ہے مگر پانی نہیں اس پر نبی اکرم علیقہ نے سواری سے انز کر زمین پر پاؤں مارا۔ وہاں سے پانی نکل آیا۔ تو آپ نے فرمایا چچا! یہ پانی پی لؤاس کی شرح کرتے ہوئے ملاعلی قاری لکھتے ہیں۔

وابوطالب لم يصح اسلامه وابويه ففيه اقوال والا صح اسلامهما على ما اتفق عليه الاجلة من الامة (شرح الشفاء ١٠١٠)

ابوطالب کا ایمان ثابت نہیں مگرآپ کے والدین کے ایمان کے بارے میں مختلف اقوال میں مختاریہی ہے کہوہ مسلمان تھے۔امت کے اکابر کا اس پر اتفاق ہے۔

دوسرےمقام پرملاعلی قاری اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں'

اماما ذكروامن احيائه عليه الصلوة والسلام ابويه فالاصح وقع على ما عليه الجمهور الثقات كما قال السيوطي في رسائله (شرح الشفاء ١٨٣٨)

علماء نے حضور علیہ السلام کے والدین کر بمین کا زندہ ہو کر اسلام قبول کرنا بیان کیا ہے کہی مختار ہے جمہور علماء امت کی یہی رائے ہے امام سیوطی نے اس موضوع پر متعد در سائل تعنیف کیے ہیں۔

**ተ** 

ظاہر یہی ہے بیدواقعہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے کینی بیدار ہاصات (۱) ارباصات وہ مجزات جوآپ کو اعلان نبوت سے قبل نصیب ہوئے۔

میں سے ہے اور پیجھی بعیر نہیں کہ بیرواقعہ اعلانِ نبوت کے بعد وقوع پذیر ہو' یوں اس کا تعلق معجزات ہے ہوگا۔

شایداس میں اس طرف اشارہ ہو کہ آخری زمانے میں آپ کے قدموں کی برکت سے عرفات میں ایک یائی کا چشمہ جاری ہواوراس کی برکات مکہ اوراس کے اردگر دمیں ظہور پذیر ہوں۔

ابوطالب کا اسلام لا نا ثابت نہیں اور جہاں تک آپ مے والدین کے ایمان کا مسلہ ہے تو اس میں مختلف اقوال ہیں سیح قول یہی ہے کہ وہ اسلام پر تھے بڑے بڑے آئمہ کا یہی قول ہے۔ امام سیوطی نے اس موضوع پر ایخ تین رسائل میں اس کو واضح کیا ہے۔

٢- دوسرامقام:

دوسرےمقام پرشخ رحمته الله عليه فرماتے ہيں۔

جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کو زندہ کیا تھا۔ جمہور علماء تقد کے نزد کی صحیح میہ ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے جب کہ امام سیوطی نے اپنے تین رسائل میں اس کی تصریح کی ہے۔

پس خود مؤلف رسالہ شخ ملا علی قاری نے حق وصواب کی طرف رجوع کر کے رسالہ کار دکر دیا۔ یہی شان مخصی ہمارے سابقہ اکا برعلاء کی کہ وہ جب بھی کسی غلطی کے مرتکب ہوتے تو حق کی طرف رجوع کرنے کے لیے انظار نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جب بھی ان سے کوئی نافر مانی ہوتی تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے۔ تھے جب بھی ان میں کوئی نقص رونما ہوتا تو کمال کی طرف بڑھتے۔ جب بھی وہ اپنے مقام سے ذرا نیچ کی طرف کرتے و فوراً چوٹی اور رفعت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے۔

ہمارے پاس والدین نبی کی نجات پریہی دلیل نہیں بلکہ مذکورہ بالا گفتگو کے علاوہ بھی ایک دلیل ہے جو آپ کے والدین کریمین زمانہ فطرت میں فوت ہوئے جو آپ کے والدین کریمین زمانہ فطرت میں فوت ہوئے اس دور میں کوئی ایسارسول یا نبی نہ تھا جو ان کو ان کے رئب کی طرف سے واجبات کی تعلیم دیتا۔ ان پر زمانہ طویل ہوتار ہا۔ اور وہ اس حالت میں رہے ۔ ب شک بید حضرتِ اساعیل بن ابراہیم علیم ماالسلام کے دور کے بعد ہے جس میں ان کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ یوں آپ کے والدین دیگر عرب کی طرح معذور ہیں۔ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اللہ تعالی کے اس ارشا دِگرامی پرغور کیا جائے۔

ملاعلی قاری کے نسخ میں جو پی نقل کیا گیا ہاس میں بیا ہم خرابیاں ہیں۔

ا \_ پہلی میکدوہ جھوٹ ہے اور میاس قدیم ننجے کی مخالفت کرتا ہے جس کا ذکر ہوچکا۔

۲-دوسری بیرکداس میں تدلیس ہے کیونکہ جب کوئی شخص ملاعلی قاری کی منقولہ عبارت کے بعد بیہ جملہ پڑھتا ہے۔ (واب وطالب مات کافراً) توازخود بیسوال پیدا ہوگا کہ جب حضور کے والدین اور ابوطالب تمام کفر پر فوت ہوئے توفقہ اکبر کی عبارت یوں ہونی جا ہے تھی۔ ووالدا رسول الله وابوطالب ماتوا کفاراً یعنی حضور علیہ السلام کے والدین کا کفرالگ اور ابوطالب کے کفر کوالگ ذکرنہ کیا جاتا۔

رہامعاملہ ہمارے نسخ کا توبیہ بہت ہی واضح ہے ابوطالب کے تفر کے افراد میں کیونکہ یہاں تھم ہی دو تھے اس لیے پہلے میں حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کا ذکر ہے اوراس کے بعد ابوطالب کے تفر پر تفریح ممکن ہے قاری کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ملاعلی قاری نے جو کفر کا لفظ نقل کیا ہے وہ اس لفظ فطرت سے منحرف ہوکر بنا ہو جو اس ندکورہ نسخ میں موجود ہے۔ کیونکہ ان دونوں الفاظ کا کفر اور فطرة کے درمیان واضح قرب ہے۔

کیار تحریف مقصود بو علی ہے کہ ابوطالب کے حکم کوحذف کردیں اور کہیں۔ (وو الدا رسول الله ماتا علی الفطرة و ابوطالب ذالک)

اگراییا ہوتو پھر ہم نہیں جانے کہ بیرحذف مؤلف سے ہوایا کہ ناشر سے او بیرسالہ اصلاً باطل ہے، کیونکہ جو پچھ اس میں لکھا ہے۔ کیونکہ جو پچھ اس میں لکھا ہے۔

پہلامقام صفحہ ۱۰۱ پر ہے جب کد دوسرامقام صفحہ ۱۴۸ پر ہے اور بیشر کے شفاء کانسخہ ۲۰۱۱ء میں استبول سے شائع ہوا تھا۔ (شرح شفاء کانسخہ میرے پاس موجود ہے جس کی فوٹو حاصل کی جاسکتی ہے۔ محمد خان قادری ) پہلامقام:

الظاهران هذا كان قبل البعثة يعنى فيكون من الارها صات ولا يبعدان يكون بعدالنبوة فهومن المعجزات

جب کوئی غیرمتبدل شریعت موجود ندهمی اور نه ہی کوئی رسول تھا۔ بلکہ نبی اکرم علیہ کواینے والدین کی وفات کے بہت عرصہ بعد اعلانِ نبوت کا حکم دیا گیا۔ آپ کے والبر گرامی تواس وقت فوت ہوگئے تھے جب آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے جب کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال اس وقت ہواجب آپ کی عمر مبار کہ چارسال یا اس سے بھی کچھ کمتھی ۔لہذا آپ کے والدین کر ممین دوزخ کے عذاب سے بجات پانے والے ہیں۔اللہ تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا۔ جس طرح زمانہ فتر ہ کے باقی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔علماءامت کی اکثریت کا یہی قول ہے۔

اگرتمہارے ذہن میں بیسوال پیدا ہو کہ بعض احادیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اہل فترة عذاب میں مبتلا ہیں تو اس حدیث کی روہے باقیوں کو بھی ان پر قیاس کرلیا جائے۔اس کا جواب بیہے کہ اس معاملہ میں جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں وہ تمام کی تمام خبر واحد کا درجہ رکھتی ہیں۔ اخبار احاد کا قرآن پاک کے ساتھ

شايرتمبارے ذہن ميں يہ بات پيدا موكديهان تعارض پيدا موتا ہے۔ اگر بظام تعارض بيدا موقع اس طرح ممكن ہے كدوہ احاديث ان اشخاص كے ساتھ مخصوص ہوں جن كے احوال كاوبال ذكر ہے۔ تواب قياس كيے درست ہوگا۔ علاوہ ازیں ایسے موقع پر قیاس جائز بھی نہیں ہوتا۔

ممکن ہے ذہن میں یہ بات آئے کہ ایس احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کوایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہم یہ جواب دیتے ہیں کداحادیث نمبار کہ میں جو پچھوار دہواہے وہ اس واقعہ تے بل کا ہے جب کہ اللہ تعالی نے آپ کے والدین کودوبارہ زندہ کیاتھا تا کہ آپ پرایمان لے آئیں واقعتاً بەزندگى ان كونفىب مونى اوراس مىس كىي شك وشبدكى گنجائش نېيى اور يەجمهور آئمدكى رائے ہے جىسا كە ملاعلی قاری نے بیان کیا۔

اگر میکہا جائے کہاس زندگی کے بعد آپ کے والدین کوایمان نصیب موااوراس سلسلہ میں سابقہ آیات مبارکہ بھی مدومعاون ہیں کیونکہ وہ آیات کریمہ بھی آپ کے والدین کی نجات پر دلالت کرتی ہیں یول ان آيات اوراحاديث مباركه بين كوكى تعارض نهين كونكه اولا توبياحاديث مباركه احادين ثانيا بيآب كوالدين کے دوبارہ زندہ ہونے سے بل وار دہوئی ہیں اور پھران احادیث مبارکہ میں چوتی کے علماء کرام نے تکلم کیا ہے جس کے بعدان احادیث سے استدلال کرنے کو جی نہیں جا ہتا۔ ایسا کیوں نہ ہو کیونکدام مسیوطی نے تنہا اس موضوع پرتین رسائل لکھے جن کا ذکر ملاعلی قاری نے بھی فر مایا ہے۔

ماعلی قاری کے رجوع کے معاملہ رہمی سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں کہ ان کی آخری رائے کوئی ہے؟ تا کہ اس پراعثاد کیا جائے اگر اس رسالے کو آخری مان لیا جائے تو پھر لازم آئے گا

لِلْبُسُ وَالْقُرُانِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ تَنْزِيْلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيْمِ لِتُنْذِرَ قُوماً مَّآأُنُذِرَابَآءُ هُمُ فَهُمُ غَفِلُون ( پ٢٢ كُن آيت اتا ٢)

اس آيت كريمك بيالفاظ (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ انْذِرَابَآءُ هُمْ فَهُم غَافِلُونَ ) نهايت بي قابل توجيل جس میں اس دور کے باسیوں کی طرف واجبات ہےدوری کاعذر پیش کیا گیا ہے بایں صورت کے ان کے آباء کو کسی نے اللہ تعالی کے خوف سے نہیں ڈرایا۔ تا کہ وہ جانتے کہ ان کے رب کے ان پر کچھ حقوق ہیں جن کی ظاہرا وباطناً پیروی ضروری ہے۔ بول ان کے والدین اپنے والدین کی روش پر پرورش پائے۔ یعنی واجبات پڑمل پیرا

اس آیت کریمہ سے فرق واضح ہوا۔ وہ بچہ جو نیک والدین میں پرورش پایا ہواوراس بیچ کے درمیان جو فاسق والدین کے درمیان پرورش پایا ہو۔ بہلی صورت میں بچہدین سے آگاہ اور اپنے والدین کے نقش قدم پر خ چلتے ہوئے دین کے توانین کی اتباع کرے گاجب کہ دوسری صورت میں ایسانہیں ہوگا۔

اس حقیقت کوواضح کرنے کے لیےاللہ تعالی کا وہ ارشادگرامی کافی ہے جواللہ تعالی نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی قوم کانقل کیا ہے جب کہان پرسیدہ مریم کی حقیقت حال داضح نہیں تھی تو ان کی قوم نے ان ہے کہا۔ يَا أُخُتَ هُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ امْرًا سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيا(ب ١ ١ مريم آيت ٢٨) ترجمہ:اے ہارون کی بہن تیزا باپ (برا) آ دمی ندتھااور ندبی تیری مال بدکارتھی۔

یعنی تم سے اس طرح کے تعلی کا سرز دہونا عجیب ہے کیونکہ تمہارے والدین تواپیا کا منہیں کرتے تھے۔ قرآن نے اہلِ فترہ سے عذاب کی فی کی تصریح کی ہے۔

وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبُعَتُ رَسُولُ (پ ١٥ بني اسرائيل آيت١٥) ترجمہ: اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ جیج لیں۔

یعنی الله تعالی فرما تا ہے کہ میں اپنے بندوں میں ہے کسی کواصول وفروع کے ترک پر عذاب نہیں دیتا جب تک ان میں میرا کوئی رسول موجود نہ ہو۔ جب لوگ عہدِ رسالت سے دور ہوں' سابقہ شریعت میں تحریف و تبديلي آچكی ہو۔اوران میں کوئی ایسااللہ تعالی کا پیغیبرنہ آیا ہوجوانہیں متنبہ کرےاور سمجھائے کہ جن واجبات کوتم چھوڑ رہے ہوان کا چھوڑ نا تمہارے لیے جائز نہیں تو ایسے لوگوں پر گرفت نہ ہوگی۔اگر رسول بھیجے بغیر اللہ تعالی انہیں سزا دے تواس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو بغیر کسی جرم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے والانکه جارارب نہایت ہی عادل وحاکم ہے جوبھی بھی کی کوناحق عذابنیں ویتا۔

حضورعلیہ السلام کے والدین نے اپنے زمانے کے دوسر بے لوگوں کی طرح ایسے زمانے میں زندگی بسر کی

کانوں سے سنااور پھر بھی کفر پر موت تک ڈٹے رہے۔

احادیثِ نبویہ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے ان دونوں چپاؤں نے آپ سے قرابت کی بنا پر عذاب کی تکالیف میں تخفیف پائی کیونکہ حدیث نبویہ میں ہے کہ اللہ تعالی نے ابوطالب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں تخفیف کردی۔ جب کہ آپ کے دوسرے پچپا ابولہب کو بعض اوقات کے لیے عذاب میں تخفیف کردی بلکہ اللہ تعالی کی فتم! آپ کا مبارک وجود تمام کفار کے لیے رحمت ہے جنہوں نے تھلم کھلا آپ کو جموٹا کہا اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّ بَهُمُ واَنْتَ فِيهِمُ (ب ٩ انفال آیت ٣٣) ترجمہ: اوراللّٰد كاكام نہیں كه نہیں عذاب كرے جب تك اے محبوبتم ان میں تشریف فرما ہو۔ تو پھر آپ كا وجودا ہے والدین كے ليے كيے رحمت نہ ہوگا؟ جودینِ فطرت پرفوت ہوئے جیسا كه امام اعظم رحمت اللّٰدعلیہ اور دیگر جمہور ثقد كاموقف ہے۔

(الذخائرالحمديه)

<del>ተ</del>ተተ ተ

But the property of the control of t

(1) 中国"公司中国"的"全国"。

کہ ملاعلی قاری نے اپنی تصنیف شرح شفاء میں آپ کے والدین کر میمین کے ایمان اور نجات کا جو قول کیا تھا اس سے رجوع کر لیا تھا یا شرح شفاء والا قول آخری ہو تو اب کفر سے ایمان کی طرف رجوع ہوگا۔لہذا ہم اس نقطے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

ہماراموقف ہے ہے کہ ملاعلی قاری نے جو پچھ شرح شفاء میں لکھا وہ ان کی آخری رائے ہے اس صورت میں معاملہ بڑا واضح ہے لیکن اگر ملاعلی قاری کے رسالہ کو آخری تول قرار دیا جائے تو معاملہ نہا ہے۔ مشکل ہوجا تا ہے اور جو چیز اس معاملہ کو اور آسان کر دیتی ہے وہ ہے ہے کہ ملاعلی قاری نے شرح شفاء میں اس بات کی تصریح کر دی کہ حضور علیہ السلام کے والدین کر میین کے ایمان کا مسئلہ علاء اجل کے درمیان متفق علیہ ہے۔ اور یہی قول جمہور تقدیملاء کا بھی ہو اور اب اگر ملاعلی قاری ایسے قول سے دجوع کر کے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے رسالے میں ہوتو چھر گویا انہوں نے علاء امت اور جمہور کی مخالفت کی تو اس رسالے کی کیا قیت ہوگ ۔ جو جمہور اور ثقتہ علاء کے مقابل ہو۔ اب ملاعلی قاری ایک طرف اور جمہور علاء دوسری طرف ہوں گے۔ پھر یہ بھی قول کرنا پڑے علاء کے مقابل ہو۔ اب ملاعلی قاری ایک طرف اور جمہور علاء دوسری طرف ہوں گے۔ پھر یہ بھی قول کرنا پڑے گا کہ ملاعلی قاری نے حق سے رجوع کر لیا اور ایسی بات کہددی جس کا بطلان واضح ہے۔

جب ہم نے ثابت کردیا کہ امام اعظم کا موقف ہے کہ آپ کے والدین دین فطرت پر فوت ہوئے تو ملا علی قاری کا قول ازخود باطل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ امام اعظم کے مقابلے میں ملاعلی قاری کا کوئی مقام نہیں ہے ،

دوسری بات ہیہ کے ملاعلی قاری نے اپنے رسالے میں جو پچھ کھاوہ امام صاحب کے محرف کلمات کو سامنے رکھتے ہوئے ککھا اوران کی سب سے قوی دلیل یہی الفاظ تھے اور پیچھے ہم تفصیلی دلائل سے واضح کر چکے ہیں کہان کلمات کی کوئی اصل نہیں بلکہ وہ تحریف شدہ ہیں۔

علامه آلوی بغدادی کا شاراسلاف ثقه میں ہوتا ہے اپنی تغییر روح المعانی میں 'وَ قَدَ قُلُبُ فِی السّجِدِیْنَ (پ ۱۹ الشعراء آیت ۱۹۹ کے تحت لکھتے ہیں کہ بے شک حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کا قول اہلِ سنت و جماعت کے کثیر علماء کا ہے۔

وانا اخشى الكفر على من يقول فيها رضى الله عنهما على رغم الف على القارى واضرابه بضد ذلك

میں ہراس شخص کے بارے میں کفر کا خوف محسوں کرتا ہوں جوآپ کے والدین کے بارے میں کفر کا عقیدہ رکھتا ہو ملاعلی قاری اس معاملہ میں مخالفت کرتے ہیں۔

بلاشبہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے حتی کہ وہ اپنے ان دونوں چھا ابوطالب وابولھب کے لیے رحمت ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا۔ آپ کی دعوت حق کواپنے

ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابوجعفر منصور مارے غصہ کے آگ بگولہ ہو گیا۔ اور کہا کہ کیوں جی ؟ ابو صنیفہ! تمہاری یہ جرائت ہے کہ تم میرے دربار میں میرے جد کریم کے قول کی خالفت کرتے ہو؟ حضرت امام نے بڑے سکون واطمینان کے ساتھ فر مایا کہ امیر الموثین! حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کا مطلب کچھاور ہے اور محمہ بن آئی کا منشاء کچھاور ہے۔ محمہ بن اسحاق یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بیت کر کے باہر نگلیں اور انشااللہ کہددیں تو آپ کی بیعت ختم ہوجائے۔ یہ سنتے ہی ابوجعفر منصور مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور جلا دوں کو تھم دے دیا کہ محمہ بن اسحاق کے گلے میں ان کی چادر کا بھنداڈ ال کر گھیٹے ہوئے لے جاؤ اور ان کو قید کردو۔ (روح البیان جے ۵ س

منتیجہ: حد کتنی بری بلا ہے کہ محمد بن آخق جیسی شخصیت جونن مغازی کے امام کہلاتے ہیں اسی حسد کی نحوست سے در بارشاہی کی اعزازی کری ہے جیل خانہ کی ذلت میں گرفتار ہوگئے۔ اگر امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور دانائی بروقت ان کا دفاع نہ کرتی تو محمد بن اسحاق نے تو امام ممدوح کے تل ہی کا سامان کر دیا تھا۔ مگر بیش کتنی تجی ہے کہ دن چاہ کن راچاہ در پیش' یعنی جو دوسروں کے گرنے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود ہی اس کنویں میں گر پڑتا ہے۔ اسی لیے تر آن مجید میں ''من من منسو حاسد اذا حسد'' فرما کر حاسد ہے خداکی پناہ طلب کرنے کا تھم دیا گیا ہے حضرت شخصی سعدی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشا دفر مایا ہے۔

## ہمیر تابر ہی اے حسود کیں رنجے است که از مشقت اوجز ہمرگ نتواں رست

لعنی اے حاسد او مرجا۔ اس لیے کہ حسد ایک ایبار نج ہے کہ بغیر مرے ہوئے تواس سے چھٹکار انہیں حاصل کرسکتا۔
(۳) عراق شہر نفاق: حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک کی درسگاہ میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت امام مالک نے آپ کو پہچانا نہیں اور دریافت فرمایا کہتم کہاں کے رہنے والے ہو؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میراوطن عراق (کوفہ) ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ وہی عراق جوشہر نفاق ہے۔ حضرت امام اعظم نے بین کر فرمایا کہ اگر اجازت ہوتو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ حضرت امام اعظم نے اس طرح تلاوت فرمائی۔

وَمِمَّنُ حَوُلَكُمُ مِّنَ الاعُرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنُ أَهُلِ الْعِرَاقِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاق (ب١١النوبة آبت ١٠١) حضرت مالك بين كرز بالحصاوركها كرر آن يحيح يرهو - غلط كيول برهيج مو؟

حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ بیآیت کس طور پر ہے تو حضرت امام مالک نے فرمایا ''ومن اهل المعدینة مودوا علی النفاق ''حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ بے شک یہی سیجے ہے الجمد للہ! آپ نے خود ہی فیصلہ فرمادیا کہ کون شہرنفات کار ہے والا ہے؟ بین کر حضرت امام مالک چونک پڑے اور جب لوگوں نے بتایا کہ بیفقیہ عراق امام اعظم ابو صنیفہ ہیں تو

# امام اعظم کی روح پرور حکایات

مرتبه: صاحبز اده سيدمحرزين العابدين راشدي

(۱) امام ابوحنیفہ کا ایک مناظرہ: ایک مرتہ'' قرآت خلف الام''یعنی نماز میں امام کے پیچھے قرآت پڑھنے کے مسئلے میں مناظرہ کرنے کے لیے''محدثین' کا ایک گروہ حضرت امام ابوحنیفہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ پوری جماعت سے بیک وقت مناظرہ غیر ممکن ہے لہذا آپ لوگ اپنی جماعت میں ہے کی ایک ایسے شخص کو منتخب کردیں جو آپ لوگوں میں سے زیادہ صاحب علم ہو۔ تا کہ میں اس سے مناظرہ کروں ۔ چنانچان لوگوں نے ایک شخص کو منتخب کر کے مناظرے کے لیے بیش کردیا ۔ حضرت امام نے فرمایا کہ کیا شیخص جو کچھ کہے گا وہ آپ سب لوگوں کا کہا ہوا ما نا جائے گا؟ اوگوں نے کہا کہ جی ہاں ۔ پھر حضرت امام نے دریافت فرمایا کہ اس کی ہار جیت آپ سب لوگوں کی ہار جیت شار کی جائے گا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔

حضرت امام نے فرمایا کہ یہ کیوں کر؟ لوگوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم نے اس شخص کو اپناامام منتخب کر لیا ہے۔ لہذا اس کا کہا ہوا ہمارا کہا ہوا۔ اس کی ہار جیت ہماری ہار جیت ہوگی ۔ حضرت امام نے فرمایا کہ بس مناظرہ ختم ہوگیا۔ یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہم نے نماز میں جب ایک شخص کو اپناامام ہنا دیا تو اس کی قرآت ہماری قرآت ہوگی ۔ لہذا مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرآت کی ضرورت نہیں ۔ محدثین حضرت امام ابو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز استدلال ہے جیران ہوکر لا جواب ہوگئے۔ (روح البیان، جسم ۳۰۰)

متیجہ: حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کواللّٰہ تعالیٰ نے دولت علم وَمُل کے ساتھ ذبانت و دانا کی اورعقل کا کمال بھی ہے مثال عطافر مایا تھا۔ چنانچہ حضرت امام ما لک کا بیان ہے کہ میں نے امام ابوحنیفہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کودیکھا ہے۔ اگروہ اس پھر کے ستون کوسونا ثابت کرنے کے دلائل پراتر آتے تو وہ اپنی دلیلوں سے اس کوسونا ثابت کردیتے۔

(۲) حاسد کا انجام: خلیفه بغداد'' ابوجعفر منصور عبای'' حضرت امام ابوحنیفه کا انتهائی معتقد تھا اور آپ کوسلطنت کجر کے علاء پر فضیلت دیتا تھا۔ امام ممدوح کا اعزاز دیکھ کرمحمد بن اسحاق (صاحب المغازی) کوحسد ہونے لگا۔ چنا نچه ایک دن انہوں نے در بارشاہی میں حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے سوال کیا کداگر کسی نے اپنی بیوی سے بیہ کہد دیا کہ'' تجھ پر تین طلاق۔'' بھر تھوڑی دیر محضر کہا کہ انشا اللہ تو کیا اس عورت پر طلاق پڑجائے گی؟

حضرت امام نے فرمایا کہ ہاں ضرور طلاق پڑجائے گی۔ اس لیے کہ اس نے انشااللہ کواپنے طلاق والے جملے سے
الگ کردیا۔ اس لیے بیا شنناء مفیز نہیں ہوگا۔ بیس کرمحمہ بن اسحاق نے کہا کہ اے ابیر المونین ! ذرا امام ابو حنیفہ کی جرأت
دیکھئے کہ آپ کے دربار میں آپ کے سامنے ، آپ کے جدامجد حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مسلک کی
مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کے جدامجد کا بی قول ہے کہ انشا اللہ اگر کلام ہے الگ کر کے کہا جائے جب بھی بیا شناء مفید

# (۱) پانچ مسئلے

خدا کی اک آیئ شریفہ امام اعظم ابو حنیفہ رسول مقبول کا خلیفہ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ سارے عیال جس کے امام مانیں کمال جس کے وہ ججت وصدق کا صحیفہ امام اعظم ابو حنیفہ سلوک وعرفان کی علامت زفرق تابہ قدم کرامت امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ زمانہ ہر عہد ہر صدی میں کرے گا اخذ فیوض جس سے زمانہ ہر عہد ہر صدی میں کرے گا اخذ فیوض جس سے جہاں میں وہ جسیء مدیفہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ جس سے ازبان ہیں معنم وہ جس سے "تائب" بسا ہے گھر گھر حدیث کی عکبت لطیفہ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کی عکبت لطیفہ امام اعظم ابو حدیث کی عکبت لی علیفہ کی علیفہ کی

اب چندوہ مسائل جوسید ناحصزت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے گئے ،ان کے جوابات سنیے اور حضرت امام صاحب کے علم خدا داد کی داد دیجیے۔

پہلامسکلہ: ایک شخص کسی بات پراپنی بیوی ہے ناراض ہوااور قتم کھا کرکہا کہ جب تک تو مجھے نہ ہو لے گی میں تجھ ہے بھی نہ بولوں گا۔ عورت تندمزاج تھی۔ اس نے بھی قتم کھائی اور وہی الفاظ دہرائے جوشوہرنے کہے تھے۔اس وقت تو غصہ میں کچھ نہ سوچھا مگر پھر خیال آیا تو دونوں کوہی نہایت افسوس ہوا۔

شو ہرسیدنا حضرت امام سفیان توری قدس اللہ سرہ العزیز کے پاس حاضر ہوا اور صورت واقعہ بیان کی۔انہوں نے فرمایا کوشم کا کفارہ ویناپڑے گا۔اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حضرت امام مالک کوبڑی ندامت ہوئی اورانہوں نے آپ کا بے حداعز از واکرام فر مایا۔ (نزہمۃ المجالس ج ۲ ص ۳)

منتیجہ کسی نو وار دخف کے بارے میں بغیر پوری معلومات حاصل کیے ہوئے جلدی سے کوئی تیمرہ کر دینا بعض وقت

بڑی ندامت کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور کسی نو وار دخف کے بارے میں بلا پوری

تحقیقات کے جلدی میں کوئی رائے بھی نہیں قائم کر لینی چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑے پیع کی بات فرمائی
ہے کہ

#### هر بیشه گمان مبرکه خالی است! شاید که پلنگ خفته باشد!

ہرجنگل کے بارے میں یہی گمان نہیں کر لینا چاہیے کہ بی خالی ہی ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی چیتا سور ہا ہو لیعنی ہر و فرسودہ حال کے بارے میں بیگان نہیں کرلینا چاہیے کہ بیکمال سے خالی ہوگا مجھی کھر گڈری میں' دلعل'' بھی ہوتا ہے۔ ( ٢ ) امام ابوحنیفه اورسفیان توری: نامور محدث ابو بحرین عیاش کابیان ہے که حضرت سفیان توری کے ا بھائی کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ پوری مجلس علاء ومشائخ سے بھری ہوئی تھی۔ای حالت میں امام ابوحنیفہ بھی بمعداینے تلامذہ کے وہاں پہنچے جب حضرت سفیان توری نے آپ کود یکھا تواپی مند چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بڑی گرم جوثی کے ساتھ معانقہ کیا۔ پھراپی مندپر آپ کو بٹھا کرخود مودب ہوکر سامنے بیٹھ گئے۔ جب امام ابوحنیفہ چلے گئے تو میں نے حضرت سفیان توری ہے عرض کیا کہ حضرت! آج آپ کا پیطرز عمل مجھ کواور میرے ساتھیوں کو بے حدنا گوارگز را کہ آپ نے امام ابوحنیفہ کی تعظیم میں بہت مبالغہ فرمایا۔حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیوں ممہیں ناپیند ہوا؟ امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایک جلیل القدرصاحب علم ہیں میں ان کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑانہ ہوتا؟ اگران کے علم کی تعظیم کے لیے نداٹھتا توان کی فقہ کے لیے اٹھتا۔ اگران کی فقہ کے لیے نداٹھتا توان کے تبقویٰ کے لیے اٹھتا اگران کے تقویٰ کے لیے نہ اٹھتا توان کے من وسال کا خیال کر کے کھڑ اہوتا۔ ابو بکر بن عیاش کہتے تیں کہ حضرت سفیان توری نے مجھے ایسا خاموش کر دیا کہ میں بالکل ہی لا جواب ہوکررہ گیا۔ (تبھرہ تاریخ بغداد،ص ۴۸) · تتیجه: الله اکبر! کتنا نورانی اور بابرکت زمانه تھا کہ اس مقدس دور کے علماء حق اخلاص اور للبہت کا مجسمہ تھے۔ آج علماء کا با ہمی تحاسد و نتاغض دیکھ کرزندگی ہے نفرت ہونے لگتی ہے۔ کاش! اپنی زندگی میں ہم بھی پیرحمت والا دور دیکھتے مگر افسوس کہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے

چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بروں میں پیاروں میں محبت ہے، نہ یاروں میں وفا ہے! (۵) ابو حنیفیہ شلطی نہیں کر سکتے: ایک روز وکیع بن الجراح محدث کی مجلس میں کسی نے یہ کہد دیا کہ امام ابو حنیفہ

وہ خض وہاں سے مایوں ہوکرا ٹھااور حضرت امام ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ ملڈ آپ کوئی تدبیر بتا نمیں فرمایا جاؤشوق ہے باتیں کرو، کسی پر کفارہ نہیں۔

حضرت امام سفیان توری قدس الله سره العزیز کو جب معلوم ہوا۔ تو نہایت ہی برہم ہوئے اور حضرت امام صاحب کے پاس جا کرکہا کہ آپ لوگول کو غلط مسئلے بتایا کرتے ہیں۔

حضرت امام صاحب نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہتم دوبارہ صورت واقعہ بیان کرو۔اس نے واقعہ کا اعادہ کیا۔ تو حضرت امام صاحب نے حضرت سفیان تو ری قدس اللّد سرہ العزیز کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ بیں نے جو پہلے کہا تھااب بھی کہتا ہوں۔

حضرت سفیان ثوری نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب عورت نے شوہر کونخاطب کر کے وہ الفاظ کہتو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو چکی ہے پھرفتم کہاں رہی؟

سیدنا حضرت سفیان توری قدس الله سره العزیز نے فرمایا۔ در حقیقت آپ کوجو بات دفت پر سوجھ جاتی ہے ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچتا۔ (الخیرات الحسان ص ۴۷)

و وسرا مسئلہ: کونہ میں ایک شخص نے بڑی دھوم دھام ہے ایک ساتھ ہی اپنی دولڑ کیوں کی شادی و و مردوں ہے کی جو آپس میں بھائی تھے۔ ولیمہ کی دعوت میں شہر کے تمام اعیان اورا کا برعلاء کو مدعو کیا گیا۔ سیدنا حضرت مسعر بن کدام۔ سیدنا حضرت سفیان ثوری۔ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم شریک دعوت تھے۔

لوگ کھانا کھارہے تھے کہ دفعتاً صاحب خانہ بدحواس ہوکر گھرے لکا اور کہاغضب ہوگیا۔لوگوں نے پوچھاخیرہے؟ بولا زفاف کی رات عورتوں کی خلطی سے شوہراور بیبیاں بدل گئیں۔جولڑ کی جس کے پاس رہی وہ اس کا شوہر نہ تھا،اب کیا کیاجائے؟

حضرت سفیان ثوری رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که اس سے نکاح میں پچھے فرق نہیں آتا، البته دونوں کومبر دینالازم ہو -

حفرت مسعر بن کدام رضی اللہ تعالیٰ عنه، امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ؟

حضرت امام صاحب نے فرمایا۔ شوہر خود میرے سامنے آئیں تو جواب دوں گا۔ لوگ جاکر بلالائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ رات کو جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی اگر تبہارے نکاح میں رہے تو تم کو پہندہ؟ دونوں نے کہا ہاں۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ تم اپنی اپنی بیبوں کوجن سے تمہارا نکاح بندھا تھا طلاق دے دو، اور ہر شخص اس عورت سے نکاح پڑھا لے جواس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی ہے۔ لوگوں نے آپ کے جواب کو پہند کیا

350

اورسیدنا حضرت مسعر بن کدام رضی الله تعالی عندا مطحے اورامام صاحب کو بوسه دیا۔ (الخیرات الحسان ص۴۴)

فائدہ: سیدنا حضرت امام سفیان توری رضی اللہ تعالی عند نے جو جواب دیا تھا اگر چہ فقہ کی روے وہ بھی صحیح تھا کیونکہ سیصورت وطی بالفیہ کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹو ٹنا ۔لیکن حضرت امام صاحب نے مصلحت کو پیش نظر مکھا۔ وہ جانتے سے کہ موجودہ صورت میں نکاح کا قائم رہنا غیرت وحمیت کے خلاف ہوگا، کسی مجبوری سے زوجین نے تسلیم بھی کرلیا تو دونوں میں خلوص واتحاد پیدا نہ ہوگا جو تزوج کا مقصود اصلی ہے۔اس کے ساتھ مہرکی بھی تخفیف ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دی جائے تو صرف آ دھا مہر لازم آتا ہے۔

تبسرا مسکلہ: کوفہ میں ایک عالی شیعہ تھا جوسید ناحضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کہا کرتا تھا کہ وہ یہودی تھے۔حضرت امام صاحب ایک روزاس کے پاس گئے اور فر مایا بتم اپنی بٹی کی نسبت ڈھونڈتے تھے، ایک شخص موجود ہے جوشریف بھی ہے اور دولت مند بھی ہے اور ساتھ ہی پر ہیزگار، قائم اللیل اور حافظ قرآن بھی ہے۔

شیعہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کون ملے گا ضرور آپ شادی تھیرا دیجیے۔حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف اتنی بات ہے کہ وہ ندیماً یہودی ہے۔شیعہ بین کرنہایت ہی برہم ہوااور کہا۔ سجان اللہ! آپ ایک یہودی سے رشتہ داری کرنے کی رائے دیتے ہیں۔

حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا ہوا،خود پیغمبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہارک وسلم نے جب تہمارے اعتقاد کےمطابق یہودی کواپناداماد بنایا،تو تم کو کیا عذر ہے؟ خداکی قدرت کہ اتنی بات سے اس کو تنبیہ ہوگئ اور اپنے عقیدہ سے تو ہدکی ۔ (سیرت نعمان ص ۱۴۱)

چوتھا مسکلہ: محد بن عبدالرحمٰن جو قاضی ابن الی لیلی کے لقب سے مشہور ہیں ۳۳ برس کوفہ میں منصب قضا پر مامور رہے، حضرت امام صاحب اوران میں کسی قدرشکررنجی تھی جس کی وجیصرف بیتی کہوہ فیصلوں میں غلطی کرتے تھے تو حضرت امام صاحب ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ قاضی صاحب مجدمیں بیٹھ کرمقد مات کا فیصلہ کرتے تھے۔

ایک روز کام نے فارغ ہوکرمجلس قضائے اٹھے۔ راستہ میں دیکھا کہ ایک عورت کسی ہے جھڑ رہی ہے۔ کھڑے ہو گئے۔ اثنائے گفتگو میں عورت نے اس شخص کو بسااب ن الز انیتین کہد دیا یعنی اے زانی اور زانیہ کے بیٹے۔ قاضی صاحب نے تھم دیا کہ عورت گرفتار کرلی جائے۔ پھرمجلس قضامیں واپس گئے اور تھم دیا کہ عورت کو کھڑی کر کے درے لگائیں اور دو حدیں ماریں۔

جب حضرت امام صاحب کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کی ایں۔

(۱) .... مجلس قضا ہے اٹھ کروالی آئے اور دوبارہ اجلاس کیا بیآ کین عدالت کے خلاف ہے۔

لوگ آتے تھے اور سکے دریافت کرتے تھے۔ حصزت امام صاحب بھی موجود تھے آپ نے کھڑے ہوکر پوچھا کہ ایک شخص سفر میں گیا۔ دو ہرس کے بعداس کے مرنے کی خبر آئی۔ اس کی بیوی نے دو سرا نکاح کر لیا اور اس سے اولا دہوئی ، چندروز کے بعد وہ شخص زندہ واپس آگیا اولا دکی نسبت اس نے انکار کیا کہ میری صلب نے نہیں ہے۔ زوج ٹانی دعویٰ کرتا ہے کہ اولا دمیری ہے تو آیا دونوں شخص اس عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو کہ ولدیت سے انکار کرتا ہے حضرت تیا دہ نے کہا ، میصورت پیش بھی آئی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا نہیں لیکن علاء کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے کہ وقت مرز دونہ ہو۔

حضرت قاده کوفقہ سے زیادہ تفسیر میں دعویٰ تھا۔ فرمایاان مسائل کور ہے دو تفسیر کے متعلق جو پوچھا ہو پوچھو۔ امام صاحب نے فرمایااس آیت میں کون مرادیس ۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَه عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ آنَا الِّيكَ بِهِ قَبُلَ آنُ يَّرُتَدُّ اللَّكَ طَرُفُكَ. (ب١٩١٠النمل

قادہ نے کہا کہ آصف بن برخیاسید ناحضرت سلیمان علیہ السلام کاوز برمراد ہے جواسم اعظم جانتا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ سید ناحضرت سلیمان علیہ الصلوق والسلام خوربھی اسم اعظم جانتے تھے یانہیں؟ قمادہ نے کہا کنہیں۔

امام صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ نبی کے زمانہ میں ایبا شخص موجود ہوجوخود نبی نہ ہواور نبی سے زیاد ہلم رکھتا ہو؟

قادہ نے کہانہیں اور کہا کہ علم تفسیر کوچھوڑ واور علم عقائد کے متعلق پوچھو۔ امام صاحب نے فر مایا۔ آپ مومن ہیں؟ قادہ نے کہاامیدر کھتا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا آپ نے بیقید کیوں لگائی؟

انہوں نے کہا۔ سیدنا حضرت ابرا جیم علیہ الصلوق والسلام نے کہاتھا کہ وَ الَّـذِی اَطُمَعُ اَنُ یَعُفِرَ لِی خَطِیْنَتِی یَوْمَ الدِّین (ب ۹۱. الشعواء آیت ۸۲)

مجے کوامید ہے کہ خداتعالی قیامت کے روزمیری خطاؤں کومعاف فرمادےگا۔

امام صاحب نے فرمایا۔خداتعالی نے جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیسوال کیا۔ اَوَلَمُهُ تُؤُمِنُ تو انہوں نے جواب میں بَسلنی کہا تھا یعنی ہاں میں مومن ہوں۔ تو آپ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کی تقلید کیوں نہ کی؟ تب قرادہ ناراض ہوکر چلے گئے۔ (الخیرات الحسان ۲۵)

دوسرا مناظرہ:ایک دفعہ ضحاک خارجی، جو خارجیوں کا سردارتھااور بنی امیہ کے زمانہ میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور تلوار دکھا کر کہا کہ تو بہ کرو۔ آپ نے فرمایا کس بات سے تو بہ کروں؟

#### انوارامام اعظم عصم المسام المس

- (٢).....مبحد ميں حد مارنے كاحكم ديا۔ حالانكه شہنشاه دوعالم صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم نے اس ہے منع كيا ہے۔
  - (٣) ....عورت كوبرها كرحد مارني جائي، قاضى صاحب في اس كے خلاف كيا۔
- (۴).....ایک لفظ سے ایک ہی حدلازم آتی ہے اورا گردوحدیں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں کا نفاذنہیں ہوسکتا ایک حدکے بعد مجرم کوچھوڑ دینا جا ہے کہ زخم بالکل مجرجائیں۔ پھردوسری حدلگائی جاسکتی ہے۔
- (۵)....جس کو گالی دی گئی، اس نے جب دعویٰ ہی نہیں کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا؟ (الخیرات الحسان ص٣٦)

پانچوال مسئلہ: ایک شخص حضرت امام صاحب کا مخالف تھا۔ ایک دن اس نے حضرت امام صاحب سے دریافت کیا کہتم اس شخص کے تعلق کیا کہتے ہو۔؟ جو جنت کی امید نہیں رکھتا اور اللہ تعالی کے تاریخ کی امید نہیں اور مردار کھا تا ہے اور تماز بلار کوع وجود پڑھتا ہے اور جس کودیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے اور حق کومپغوض سے ڈرتانہیں اس کی گواہی دیتا ہے اور حق کومپغوض سمجھتا ہے اور فقتہ کو دوست رکھتا ہے اور رحمت سے ٹھا گتا ہے اور یہودیوں اور نصر انیوں کی تصدیق کرتا ہے۔

آپ نے پوچھا کیا تخصے اس کاحل معلوم ہے؟ اس نے کہانہیں الیکن میں ان کلمات کو بہت براجا نتا ہوں۔ میں تم سے اس کے متعلق پوچھتا ہوں۔ پھرآپ نے اپنے شاگر دوں سے پوچھا کہ تہہاری اس سائل کے متعلق کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایساشخص بہت براہے۔ بیڈو کافر کی صفین ہیں۔

آپ نے بہم فرما کر فرمایا۔ان کلمات کا قائل ولی اللہ ہے۔فرمایا جنت کے رب کی امیدر کھتا ہے اور جنت کی امید مختا اور دوزخ کے رب سے ڈرتا ہے مگر دوزخ ہے نہیں ڈرتا اور اللہ تعالی ہے نہیں ڈرتا کہ اللہ تبارک وتعالی اپنے عدل میں اس پرظلم کرے گا اور وہ مجھلی کھا تا ہے جومر دہ ہوتی ہے اور نماز جنازہ پڑھتا ہے کہ جس میں رکوع وجو ڈبیس ہوتا اور وہ اس خدا کی شہادت ویتا ہے جس کودیکھا نہیں اور موت جو ت ہے اس سے بغض رکھتا ہے تا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت زیادہ کرے اور مال واولا دجو فتنہ ہے دوست رکھتا ہے اور بارش سے جو کہ رحمت ہے بھا گتا ہے اور یہود یول کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔ لَیْسَتِ اللّٰ عَلَی شَیْدی عِسائل نے اٹھ کرآ ہے کے سرمبارک کو چو ما اور کہنے لگا کہ واقعی تم حق پر ہو۔

(الخيرات الحسان ١٥٠٥)

#### (2) تین مناظر ہے

پہلامنا ظرہ: آپ نے بہت سے کامیاب مناظر میں ان بین سے چندذ کر کیے جاتے ہیں۔ سنے! ایک دفعہ سیدنا حضرت قادہ بصری رحمته اللہ تعالی علیہ کوفہ میں تشریف لائے اور اشتہار دیا کہ مسائل فقہ میں جس کو پوچھنا ہو پوجھے میں ہرمسکلہ کا جواب دوں گا۔ چونکہ وہ مشہور محدث اور امام تھاس لیے بڑا مجمع ہوا اور جوق در جوق

352

انوارامام اعظم

آ جاؤں گا۔عمّاب کرو گے تو میری ذلت ہے۔تمہارے پاس جوزرومال ہے اس کی مجھے کچھ حاجت نہیں۔میرے پاس جودولت ہے،اےکو کی شخص چھین نہیں سکتا۔'ابن ہیرہ مین کردم بخو درہ گیا۔ (مجم۔موفق)

(۹) نیمیرا فرض منصبی ہے: خلیفہ منصوراوراس کی بیوی حزہ خاتون میں پچیشکررنجی ہوگئے۔خاتون کی شکایت تھی کہ خلیفہ اس کے حق میں عدل سے کا منہیں لیتا۔خلیفہ نے کہا:''تم کسی کومنصف قرار دو۔''

ع کہ پیدی و امام اعظم کا نام لیا۔ خلیفہ نے ای وقت امام اعظم کوطلب کرلیا۔ خاتون پردہ کے قریب بیٹی ۔ تا کہ امام اعظم علیہ الرحمتہ کا فیصلہ اپنے کا نول سے من لے۔

اسی مصور نے امام اعظم سے پوچھا:''ازروئے شریعت ایک مرد کتنے نکاح کرسکتا ہے؟''امام اعظم نے فرمایا!'' چار'' منصور خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ' سنتی ہو؟'' پردہ ہے آواز آئی:'' ہاں! سنا!''

ورق وں وں رہ ہے ہوئے ہوں ۔ امام اعظم علیہ الرحمتہ نے منصور کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا:'' گریہ اجازت اس شخص کے لیے جوعدل پر قادر ہو۔ور نہ ایک سے زیادہ زکاح کرنا اچھانہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً. "(ب ٣ النسآ 'آيت ٣)

منصور خاموش ہوگیا۔امام اعظم گھر آئے توایک خادم پچاس ہزار درہم کے توڑے لیے حاضر خدمت ہوااور بولا:حزہ خاتون نے آپ کی خدمت میں نذر بھیجی ہے اور کہا ہے کہ آپ کی کنیز آپ کوسلام عرض کرتی ہے اور آپ کی حق گوئی کی منگ سے ''

امام اعظم علیه الرحمتہ نے روپے واپس کر دیے اور فر مایا: '' خاتون سے کہو کہ میں نے جو پچھے کہا ہے یہ میرا فرض مصبی تھا کسی غرض کے تحت نہیں ۔لہذا شکریہ کی ضرورت نہیں۔'' (مجم ۔موفق)

(۱۰) اتنی می بات کے لیے چندہ کیول کرتے ہو؟ ابراہیم بن عقبہ چار ہزاررو پیہ کے مقروض تھاور ادانہ کر سکتے تھے۔اس ندامت کی وجہ سے انہول نے لوگوں سے مانا جلنا ترک کر دیا تھا۔ان کے ایک دوست نے چندہ کر کے ان کا قرض اداکرنا چاہا،لوگوں نے بقدر حیثیت چندہ دیا۔امام اعظم ابو حضیفہ علیہ الرحمتہ کے پاس گئو آپ نے دریافت فر مایا:'مکل قرضہ کس قدر ہے؟''اس نے کہا:'' چار ہزاررو پیہ۔''فر مایا:'اتنی می بات کے لیے چندہ کیول کرتے ہو؟''امام اعظم علیہ الرحمة نے اسی وقت چار ہزاررو پے اداکرد ہے۔ (بحوالہ سرمایة خرت)

اوا الما المحية المحت الموصية والمحت الموسية المحت ال

النوارامام اعظم المحمد المحمد

ضحاک نے کہا کہ تمہاراعقیدہ ہے کہ علی ( کرم اللہ وجہہ ) نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھڑے میں ٹالثی تسلیم کر لی تھی۔حالانکہ وہ حق پر متصوّق ٹالٹ ماننے کا کیامعنی؟

امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میراقل مقصود ہے تو اور بات ہے ورندا گر تحقیق حق منظور ہے تو مجھ کو تقریر کرنے کی جازت دو۔

ضحاک نے کہا میں بھی مناظرہ ہی جا ہتا ہوں۔امام صاحب نے فرمایا کہ اگر آپس میں بحث کے وقت کوئی بات طے نہ ہوتو کیا علاج ؟

ضحاک نے کہا کہ ہم دونوں ایک شخص کومنصف مقرر کریں چنانچی ضحاک کے ساتھیوں میں ہے ایک شخص کا انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت وغلطی کا تصفیہ کرے۔

حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ یہی تو سیدنا حضرت مولائے کا نئات علی المرتضی کرم اللہ و جہدالکریم نے کیا تھا پھر ان پر کیا الزام ہے؟ ضحاک دم بخو دہوگیااور خاموش ہوکراٹھ گیا۔ (الخیرات الحسان ص ۴۷)

تیسرا مناظرہ:ایک روز بہت ہے لوگ جمع ہوکرآئے کہ قرآت خلف الامام کے مئلہ میں امام اعظم سے گفتگو کریں - حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنے آ دمیوں سے میں تنہا کس طرح بحث کرسکتا ہوں۔البتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ آپ اس مجمع میں ہے کسی ایک کو نمتخب کرلیں جوسب کی طرف سے اس خدمت کا کفیل ہواور اس کی تقریر پورے مجمع کی تقریر مجمی جائے۔لوگوں نے منظور کرلیا۔

آپ نے فرمایا کہآپ لوگوں نے بیشلیم کرلیا تو بحث کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ آپ نے جس طرح ایک شخص کوسب کی طرف سے بحث کامختار کردیا، ای طرح امام نماز بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرآت کا کفیل ہے۔

(سيرت نعمان ١٢٥)

سیدنا حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عند نے ایک شرعی مسئلہ کو صرف عقلی طور پر طے کردیا۔ بید در حقیقت اس حدیث پاک کی تشری ہے جس کوامام ابوحنیفہ نے بسند صحیح حضورا کرم صلی الله تعالی علید دبارک وسلم تک پہنچایا ہے کہ۔ من صلی خلف الامام فقر اة الامام قراة له

جو محض امام کے پیچھے نماز پڑھے توامام کی قر اُت بھی ای کی قر اُت ہے۔ الحمد للدرب العالمین

﴿ بِخُوْالِهِ ، تُوراني مواعظ )

(A) کمال استغنا: ابن مبیره گورز کوفد نے ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ علیہ الرحمتہ ہے بہ لجاجت کہا: "آپگاہےگاہے تشریف لے آیا کریں تو مجھ پراحسان ہوگا۔"

امام اعظم عليه الرحمة في مايا: " مين تم سال كركيا كرون؟ مهرباني سے پيش آؤ گے تو خوف ب كرتمهار سادام ميں

ے،اےاٹھالو، پیمہارے کیے ہے۔''

تاجرنے تھیلی تو اٹھالی مگر چونکہ امام اعظم اپنا چہرہ مبارک کیڑے سے چھپائے ہوئے تھے، پہچان ندسکا کہ بیکون بير - هريس داخل بو رخصلي كوكهولاتواس مين ايك يرچيكها بواد يكها: "هذا المقد ارجاء به ابوحنيفة اليك من وجه حلال فليفوغ بالك ريرقم ابوصيفه تير ع پاس لا ياجو حلال طريقه عصاص كي من عن بالك فراغت ہےاہےاستعال کرو۔ (مناقب موفق)

(١٨٧) امام اعظم الوحنيفه عليه الرحمة كي شان سخاوت : امام اعظم الوحنيفه عليه الرحمة كاتجارتي كاروباراس قدروسيع تھا كەلاكھوں كا كاروبار ہوتا تھا۔ تجارت اوركىب مال سے ان كامقصود زيادہ ترعوام كوفائدہ بہنجانا تھا۔ آپ نے غرباء،مساکین، تیبیوں، بیواؤں اورعلاءاورطالب علموں کے وظیفے مقرر فرمار کھے تھے اور تمام منافع ہرسال ان پرتقسیم کر کے ان کے گھروں میں پہنچادیا کرتے تھے۔کوئی شخص ملنے آتا تواس کا حال پوچھتے ، حاجت مند ہوتا تواس کی حاجت پوری کر دیا کرتے تھے۔آپ کامعمول تھا کہ گھر والوں کے لیے کوئی چیز خرید کرتے تو علماء ومشائخ کے لیے بھی ای قدر خرید کر کے ان کے گھروں میں پہنچادیتے۔

ا یک دفعہ کچھلوگ ملنے آئے ، ان میں ایک شخص ظاہری شکل وصورت اور لباس سے مفلوک الحال وکھائی دیا۔ جب لوگ رخصت موکر چلنے لگے تو آپ نے اس مفلوک الحال سے فرمایا: ' ذرائطبر جاؤ۔' ، پھرآپ نے اپنی جانماز کی طرف اشاره كيا كهاس كوا شانا\_

اس نے دیکھا کہ ایک ہزار روپیری تھیلی رکھی ہے، اس نے عرض کی: "حضور! میں دولت مند ہوں۔ مجھے اس کی

آپ نے فرمایا: "توصورت ایس بنانی جا ہے کدد کھنے والوں کوشبہ ندہو۔" (مجم)

بخيلان غم سيم وزر ميخورند سخيال زاموال برم خورند ( سخی اینے مال سے پھل کھاتے ہیں بخیل سونے اور جا ندی کاغم کھاتے ہیں از: حضرت سعدی علیہ الرحمته ) (١٥) دس ہزاررو پیدکا فرضه معاف: حفرت شفق البخی علیه الرحمة فرماتے میں: 'ایک دن میں ا مام اعظم ابوصنیفه علیه الرحمتہ کے ساتھ جار ہاتھا کہ دور سے ایک آ دمی سامنے ہے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے جونہی امام اعظم کود یکھا، فوراایک گل میں مڑگیا۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ ندکی ۔ مگرام اعظم نے اے نام کے کر پکارا۔ فرمایا: " جس راه پرتم چلے آرہے تھا ہی راه پر چلے آؤ۔ " وه ظهر گیا۔ جب ہم اس کے قریب بہنچے ، تو دیکھا کہ وہ مخف شر مایا ہوا اورگھبرایا ہوا تھا۔امام اعظم نے فرمایا: ''تم نے اپنی راہ کیوں بدلی؟'' بولا:" آپ کی دس بزار کی رقم میرے ذمے قرض ہے۔اداکرنے میں بہت تا خیر ہو چکی ہے، ابھی تک اداکرنے کی

فرمایا: 'میرا قاعدہ ان تحفوں کے متعلق یہی ہے کہ اپنے شاگر دوں اور متوسطین میں تقسیم کردیتا ہوں '' (مجم) (۱۲) اتنے سے معاملہ پر بیہ جھکڑے!: امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمتہ ایک بار جب کہ آپ سفر حج میں تھے۔ عبداللہ مبی بھی آپ کے ساتھ تھا۔ کسی منزل میں ایک بدوی نے اسے پکڑ ااور امام اعظم علیہ الرحمتہ کے سامنے لا کر کہا: "ال پرمیرے کھدو ہے قرض ہیں اور بیادانہیں کرتا۔"

امام اعظم عليه الرحمته نے عبد اللہ ہے حقیقت دریافت کی۔اس نے کہا: ' میں نے اس کا بچھ بیں دینا ہے۔'' الم اعظم نے بدوی ہے بوچھا:'' آخر کتنے درہموں پر جھگڑا ہے؟''اس نے کہا:'' حالیس درہم '' متعجب ہوکر فرمایا:''زمانہ سے حمیت اٹھ گئی۔اتنے سے معاملہ پریہ جھکڑے۔''یے فرما کر جالیس درہم آپ نے اپنے

پاس سے بدوی کودے دیئے۔ (مجم) (۱۳) تمہمارے دروازے پر تھیلی پڑی ہےاسے اٹھالو: کوفہ میں ایک خوشحال تا جرکا کاروبار حوادث زماندکی نذرہوگیااوروہ پائی پائی کامحتاج ہوگیا۔خویش وا قارب نے آئکھیں پھیرلیں اوراحباب اس سے ملنے سے احتراز

> بوقت تنگ دی ، آشنابیگانه ہے گر در صراحی چوں شود خالی جدا پیانہ مے گردد

ا یک دن گلی میں ککڑیاں بیچنے والا آیا۔ محلّہ کے بچے ککڑیاں خرید نے اور کھانے گلے۔اس کی چھوٹی بچی بید مکھ کردوڑتی ہوئی این ماں کے پاس آئی۔ بولی:

''امی! گکڑی لے دیجیے۔''اس کی مال کے پاس پیسے نہ تھے۔ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ باپ دیکھ کرتڑپ اٹھا: وقصد مجلس البوكة وهو مجلس ابي حنيفة -ال في كبل بركت مين جاني كاراده كيا-امام اعظم ابوطنيف علیہ الرحمتہ کی مجلس ای نام سے مشہور تھی۔ اس نے سوچا کہ امام اعظم سے پچھر قم بطور قرض حاصل کرے۔ حضرت امام ا عظم کی مجلس میں بہت ہے لوگ حاضر تھے۔ بیتا جرمجلس میں پہنچا۔السلام علیم کہ کرایک طرف میٹھ گیا۔

دل میں کئی بارآیا کہ حضرت امام سے عرض مدعا کرے۔لیکن شرم وحیا کے باعث حرف مدعا زبان پر نہ لاسکا۔ پچھودیر بعدخاموتی سے اٹھ کر چلا۔ امام اعظم علیہ الرحمتہ نور فراست سے بچھ گئے کہ بیکوئی حاجت مند ہے، لیکن شرافت کی وجہ سے ا پنامڈ عابیان نہیں کرسکا ہے۔امام اعظم مجلس ہےا تھے۔راز داری کے ساتھ اس کے پیچھیے چھپے چلتے گئے۔وہ تا جرا پے گھر میں داخل ہو گیا توامام اعظم دالیں آ گئے۔

رات ہوئی توامام اعظم علیہ الرحمتہ نے پانچ سودرہم کی تھیلی اٹھائی اور تا جر کے مکان پر پہنچ کر دستک دی۔ جب وہ باہر نکلاتوامام اعظم نے تھیلی اس کی دہلیز پر رکھ دی اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے:'' دیکھو، یہ تمہارے دروازے پر تھیلی پڑی

# 

نے تم ہے قرآن مجید حفظ کر لینے کو کہا تھا۔ تم پھر یہاں کیوں چلے آئے؟ امام محمہ نے عرض کیا کہ حضور والا میں نے آپ کے حکم کے مطابق قرآن مجید حفظ کر لیاس لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ (روح البیان ج ۵ص ۱۹۸۰) نتیجہ: اس خداداد قوت حافظ کو فضل خداوندی کے سوااور کیا کہا جاسکتا ہے کہ مولی تعالی جس کو چاہتا ہے۔ اپنے فضل نے واز تا ہے۔

#### ایں سعادت، بزور باز ونیست تا نه بخشد خدا ئے بخشند ہ

علی عسل عسل علی علی علی است ایسے خوش نصیب ہوئے ہیں۔ جن کی قوت حافظ کو کرامت کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔

(۱۸) روتے روتے نابینا ہو گئے: حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے ایک بہت جلیل القدرشا گرد' نہید بن ہارون واسطی' بین ان کے بارے میں' علی بن مدیخ' فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یزید بن ہارون سے بڑھ کر کسی کو حدیثوں کا حافظ نہیں دیکھا۔ یزید بن ہارون اپنی علمی جلالت کے ساتھ ساتھ ذوق عبادت میں بھی اپنے دور کے عدیم المثال ہی تھے ان کی آئھوں بری خوب صورت تھیں گرخوف خداوندی سے دن رات اس قدررویا کرتے تھے کہ مستقل طور پران کی آئھوں میں آشوب چٹم کی شکایت رہے گئی۔ یہاں تک کہ آسکھوں کی خوبصورتی اورروشنی دونوں جاتی رہیں ان کی عادت کی کثرت کے بارے میں علی بن عاصم محدث کا بیان ہے کہ بید پوری رات ہمیشہ جاگے اورنوافل پڑھتے ان کی عادت کی کثرت کے بارے میں علی بن عاصم محدث کا بیان ہے کہ بید پوری رات ہمیشہ جاگے اورنوافل پڑھتے رہے تھے اور اپنے استاد حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کی طرح تقریباً جالیس سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے ایک مدت تک بغداد میں حدیث کا درس دیتے رہے پھر آخری عمر میں اپنے وطن واسط چلے گئے اور س ۲۰ میں ان کے حدی وصل واسط چلے گئے اور س ۲۰ میں ان کے حدی وطن واسط چلے گئے اور س ۲۰ میں ان کے حدی وطن واسط جلے گئے اور س ۲۰ میں ان کے حدی وطن واسط جلے گئے اور س ۲۰ میں ان کے حدی وطن واسط جلے گئے اور س ۲۰ میں ان کے حدی وطن واسط جلے گئے اور س ۲۰ میں ان کے حدی وطن واسط جلے گئے اور س ۲۰ میں وسل فر مایا۔ ( تذکر والحفاظ )

تنصرہ: فقہا ومحدثین ہوں یا صوفیہ وعابدین تمام خاصان خداکا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ خوف الہی سے بکشرت رویا کرتے تھے راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت کرنااور خوف خداوندی سے تنہائی میں گڑ گڑا کر رونا۔اس کی فضیلت کوئی حضور سیر المرسلین امام النبین صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھے کہ حضور اقد س علیہ الصلوۃ والسلام ساری ساری را تیں نفل نماز وں میں کھڑے رہتے ۔ یہاں تک کہ پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا اور خوف و خیت و المقطع بار بار رویا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دجل فرکہ اللہ خالیا فقاضت عینا ہ یعنی جو شخص تنہائی میں اللہ کو یا دکرے اور اس کی آتھوں سے آنسو بہہ جائے تو اللہ تعالی اس کوا ہے عرش کے سایہ حصالے ما یہ عطافر مائے گا۔ جس دن کداس کی رحمت کے نیچے سایہ عطافر مائے گا۔ جس دن کداس کی رحمت کے سایہ عواد وسراکہیں کوئی ساینہیں ہوگا۔

یے میں تو وہ آنسوکا ایک قطرہ ہے گردرحقیقت ہے کہ خوف خداوندی ہے رونے والے کا ایک قطرہ ہے مگر درحقیقت وہ رحت اللی کا ایک سمندر ہے جو گنا ہوں کے لاکھوں دفتر کودھونے کے لیے کافی ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان

استطاعت نہیں،اس لیے آپ کود کھے کرندامت ہوئی اور میں نے راستہ بدل لیا۔''

امام اعظم علیہ الرحمتہ نے فرمایا: ''سبحان اللہ! بس اتن ہی بات کے لیے تم نے مجھ سے چھپنے کی کوشش کی؟ وَ قَادُوَ هَبْتُ مِنِّی تُحَلَّهُ. (میں نے اپنی طرف سے قرضہ کی تمام رقم تجھے بخش دی ۔) پھر فرمایا: ''بھائی! مجھے دیھ کرتیرے دل میں ندامت اور دہشت کی جو کیفیت پیدا ہوئی، خدا کے لیے معاف کردو۔'' (مجھم)

(١٦) يانچ حديثير

مخدوم شخ احد مشخانوی قدس سره نے جامع الاصول کے متمات میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیف رضی اللہ عند نے اپنے لاکھ حدیثوں میں اللہ عند نے اپنے فرزند جناب' حماد'' کوفیعت فرماتے ہوئے بیتح بر فرمایا کدائے ورنظر! میں نے پانچ لاکھ حدیثوں میں سے چن کرایی پانچ حدیثوں کوفت کیا ہے کداگرتم نے ان کو یا دکر کے ان پر پورے اعتماد کے ساتھ کمل کیا تو تم دونوں جہان کی سعادتوں سے سرفراز ہوجاؤگے۔

اوروه پانچ حدیثیں پیرہیں:

اول: حدیث انماالاعمال بالنیات یعنی تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

دوم: آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے بیہے کہ وہ تمام لا یعنی اور بریار چیزوں کوچھوڑ دے۔

سوم بتم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتا۔ جب تک کدوہ اپنے بھائی (مومن ) کے لیے اس چیز کو پندنہ کر ہے جس کووہ اپنے لیے پند کرتا ہے۔

چہارم: طال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہیں۔ جن کو بہت ہے لوگ نہیں فجانے تو جو تحض ان مشتبہ چیزوں ہے بھی پر ہیز کرتار ہا۔ اس نے اپنے دین اور اپنی آبر وکو بچالیا اور جو تحض ان مشتبہ چیزوں میں بڑگیا وہ بھی نہ بھی حرام میں بھی واقع ہوجائے گا۔ جیسے وہ چرواہا جو ٹی (محفوظ شاہی چراگاہ) کے اردگر و جانور کو چراتا ہے۔ تو ہوسکتا ہے کہ اس کا جانور بھی نہ بھی کی میں بھی داخل ہوجائے ۔ خبر دار ابر بادشاہ کے لیے ٹی ہوتی ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالی کی حمٰی اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سن لواور یقین رکھو کہ بدن میں گوشت کا ایسا مکٹر اس جب وہ درست ہوجائے تو پورابدن درست ہوجائے گا اور جب وہ فاسد ہوجائے گا تو پورابدن فاسد ہوجائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ ''دل' ہے۔ پنجم: کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت ہو جاؤ کہ وہ ''دل'' ہے۔

(کا) ایک ہفتہ میں حافظ قرآن: منقول ہے کہ جب امام محد بن حسن شیبانی حضرت امام ابوحنیفہ کی خدمت میں علم فقد پڑھنے کے قوامام ابوحنیفہ کی حدمت اللہ علیہ نے فہر مایا کہ تم پہلے قرآن مجید حفظ کرلو۔ پھر میرے پاس آؤ۔ ا چنانچہ امام محد ایک ہفتہ غائب رہے۔ پھرآ تھویں دن ابوحنیفہ کی درس گاہ میں حاضر ہوگئے۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ میں از:علامہ فقی محدشریف الحق امجدی علیہ الرحمتہ متوفی ویس الحق المجدی علیہ الرحمتہ متوفی ویس الھ (انڈیا)
تقلید کا مادہ قلاوہ ہے معنی ہے کے ہیں باب تفضیل میں جا کراس کے معنی گلے میں ہے ڈالنے کے
ہوگئے اصطلاح شرح میں تقلید کے معنی علاء نے یہ لکھے ہیں۔ تسلیم قول الغیر بلا دلیل دوسرے کی بات بلادلیل
مان لینا۔

اسى كوعلامة مهو دى نے عقد الفريد ميں يوں بيان فرمايا-

التقليد قبول القول بان يعتقد من غير معوفة دليل كى كى بات دليل جانے بغيراس طرح مان لينا كه اس يراعتقاد جم جائے۔

اگر دلیل کے ذریعیکی بات کے تق کا اعتقاد ہوتو پیتقلید نہیں بلا دلیل محض قائل کے ساتھ حسن ظن کی بناء پراس کی کہی ہوئی بات پراعتقاد ہم جائے کہ چونکہ شیخص اعلیٰ درجے کا دیندار' صادق'امین' علوم وفنون کا ماہر فاکق ہے اس لیے جو بات کہتا ہے وہ حق ہے' یہی تقلید ہے۔

معمولاتِ شرعیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے جب ہم روز مرہ کے حالات اورا پی طرز زندگی پرنظر کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہرلحہ میں تقلید کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں اس میں عوام وخواص شہری ' دیہاتی 'ہرطقہ کے لوگ مساوی حصد دار ہیں۔

آپغورکریں ایک بچہ ہوش سنجالتے ہی اپنے ماں باپ اپ مربی کی تقلید کے سہارے پروان چڑھتا ہے۔ ایک بیار اپنے معالج کی تقلید ہی کر کے شفایا ہے ہوتا ہے۔ ایک مستغیث کسی قانون وان وکیل کی تقلید کر کے ہی اپناخی پاتا ہے۔ رائے ہے۔ رائے ہے نابلدایک راہ رو کسی راستہ بتانے والے گاتقلید کر کے ہی منز لِ مقصود تک پہنچتا ہے۔ ایک ناخوا ندہ اپنی معلم کی تقلید ہی سے صاحب علم وضل بنتا ہے۔ صنعت وحرفت سے عاری کسی ماہر فن استاد کی تقلید کر کے ہی صنعت کا رہوتا ہے وہ روز مرہ کی باتیں ہیں کہ ان سے نہ تو از کار کی کوئی گئی جی ہوا رہ بحث و تحصی کی ۔ ایک بنگالی کا بچدا ہے ماں باپ کو و کھتا ہے کہ وہ مچھلی بھات کھاتے ہیں تو وہ کوئی دلیل طلب کیے بغیر خور بھی مچھلی بھات کھانے لگتا ہے۔ دھوتی باند ھنے لگتا ہے۔ بنگالی بولی سنتا ہے تو خور بھی بنگالی بولئے لگتا ہے۔ یوں ہی پنجا بی کا بچدا ہے والدین کی عادت و خصلت دیکھ کر روئی گوشت کھانے لگتا ہے۔ شوار قبیص بہنے لگتا ہے۔ یوں ہی پنجا بی کا بچدا ہے والدین کی عادت و خصلت دیکھ کر روئی گوشت کھانے لگتا ہے۔ شوار قبیص بہنے لگتا ہے۔ یوں ہی پنجا بی کا بچدا ہے والدین کی عادت و خصلت دیکھ کر روئی گوشت کھانے لگتا ہے۔ بنجا بی باز برطنے گاتا ہے۔ بہتی تقلید ہے۔

کتب میں ایک بچہ گیا' معلم نے بچے کو ایک حرف پر انگلی رکھ کر بتایا کہ یہ' الف' ہے۔ بچے نے بلادلیل مان لیا کہ بیالف ہے' دوسرے حرف پر انگلی رکھ کر معلم نے بچے سے کہا'' با' بچے نے بلا بحث وتحیص اے مان لیا کہ یہ'' با'' ہے و انوارامام اعظم

جوخدا کے ڈرے بار باراور ذار وقطار روتے رہتے ہیں۔ کاش! خداوند کریم ہم گناہ گاروں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

الله الله این ید بن بارون واسطی کتنے بڑتے تسمت کے سکندر سے کہ انہوں نے خوف خداوندی سے روتے روتے اپنی آنکھوں کی خوب صورتی اور روشنی کو قربان کر دیا۔ تو خداوند عالم نے ان کو اور بھیرت عطافر مادیا کہ اپنی معرفت کی دولت سے انہیں مالا مال فرمادیا اور عرش سے فرش تک ساری کا نئات عالم کوان کے پیش نظر کر دیا کیا خوب فرمایا۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمتہ نے اپنی مثنوی میں شریف فرمایا۔

> لوح محفوظ است پیش اولیاء ازچه محفوظ است محفوظ از خطا

یعنی لوح محفوظ اولیاءاللہ کے سامنے ہوجا تا ہے جس میں لکھے ہوئے علوم ومعارف ہرتم کی خطاہے محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ! لوح محفوظ جس میں ہرچھوٹی بڑی بات اور ماضی وحال وستقبل کے سارے حالات من جانب اللہ تحریر ہیں وہ جن کی نگا ہوں کے پیش نظر ہوں۔ بھلا ان کے علوم ومعارف کا کیا عالم ہوگا اور پھران کے تصرفات وکرامات کی بادشاہی اور شہنشاہی کی کیاشان ہوگی؟ کیوں نہ ہو کہ

> ولایت ، پا دشا ہی ،علم اشیاء کی جہا نگیری پیسب کیا ہیں؟ فقطاک نقطه ایمال کی تفسیریں

(بحوالدروحاني حكايات)

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

#### انوارامام اعظم عصور مراهد من المراهد من المراهد المراعد المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المراعد المراهد المراعد المراعد المراعد المراعد المراعد المراعد المراعد المراعد المراع

''سوجوکوئی اہل ایسے ذکر کا ہوگا'عمو ہا خواہ کوئی ہواس کا اتباع، وقت لاعلمی واجب ہوگا۔ (معیارالحق) اس لیے کسی بھی دینداریا مدعی دیندار کی ہے ہمت نہیں کہ وہ تقلید کی فرضیت سے انکار کر سکے معاملہ ہیہ ہے کہ اگر تقلید کو فرض قرار نہ دیں تو پھر دین پڑعمل مععذ راور شدید معتعذ رہوجائےگا۔

اس کا بیان ہے ہے کہ ہم کو اللہ عزوجل اور رسول اللہ عظیمہ نے اپنی اطاعت اور اتباع کا تھم دیا ہے اور اتباع و اطاعت موقوف ہے۔ قرآن واحادیث کے حصول پر نہ صرف حصول 'بلکہ یہ بھی جانے پر کہ ان میں کون نائے ہے 'کون منسوخ ہے' کون خاص ہے' کون غام ہے' کون ظاہراورکون خفی' کون نص ہے' کون مشکل' کون مفسر ہے' کون مجمل' کون منسوخ ہے' کون منشکل کون مفسر ہے' کون مجمل' کون محکم ہے' کون متشابہ وغیرہ وغیرہ میں تک ایس ایس کہ جب تک انسان سب پر کامل عبور حاصل کر کے قرآن و حدیث ہے کہ انسان سب پر کامل عبور حاصل کر کے قرآن و حدیث ہے مسائل کے استنباط واستخراج پر کامل دستگاہ نہ رکھے' قران وحدیث پر عمل ناممکن ہے۔ چند مثالیس ملاحظہ کرس ۔

والـذيـن يتـوفـون مـنكم ويذرون ازوجاً يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. (پ ٢ ،البقره ن ٢٣٣٧)

> اورتم میں جومریں اور بیبیاں چھوڑیں وہ چار مہینے دی دن اپنے آپ کورو کے رہیں۔ اس کے بعدا تی سورہ کے اکتیبویں رکوع میں ہے۔

والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاوصیة لا زواجهم مناعا الی الحول غیر احواج. اورتم میں جومریںاور بیبیاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لئے وصیت کر جائیں سال بھرتک نان ونفقہ دینے کی نے نکالے۔

ایک ہی سورہ ایک ہی پارہ میں ایک ہی مسئلہ کے بارے میں دو مختلف احکام ایسے مذکور ہیں کہ اِن دونوں کو پڑھ کر آ دمی چکرا جائے کہ وہ عمل کس پر کرئے بہلی آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن ہے اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت جار مہینے دس دن ہے اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت ایک سال ہے عمر لی زبان کا ماہر سے ماہر پروفیسر عربی زبان پر کتنا ہی عبور رکھتا ہوگئی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ خواہ دہ ہوگئی آیت پر عمل کرنا چاہئے ہوتا ہے کہ بیوہ خواہ دہ علی میں اس کے علی معلوم کی عدت کے بارے علی میں فرمایا گیا۔
میں فرمایا گیا۔

و او لات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن . (پ ۲۸ ،الطلاق آیت ۵) اور حمل والیوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیس۔ اس نقطہ پر آ کرسورہ بقرہ اور سورہ طلاق کی آیتوں میں شدیر تعارض ہے ایک شخص مرا 'اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس مجھی کی بچے نے اپنے استاد سے میں مطالبہ نہیں کیا ہے کہ کیوں پہلے والے حرف کو''الف'' کہتے ہیں اور دوسرے کو'' با'' بلکہ واقعہ میرے کدا گربچیاس کیوں اور کیونکر کے چکر میں پھنسا تواصل تعلیم سے بھی محروم رہ جائے گا۔

ایک مستغیث وکیل کے یہاں جاتا ہے'ا پنامد عابیان کرتا ہے وکیل اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ تعزیرات ہند کی فلال دفعہ کے ماتحت دعویٰ کرے'مستغیث بلاچون و چراوہی کرتا ہے'ای کا نام تقلید ہے۔

ایک مریض معالج کے یہاں گیا۔اس نے مرض کی تحقیق کر کے اس کے لیے ایک نسخ لکھا' دنیا کا کوئی مریض حکیم ڈاکٹر سے یہ بحث نہیں کرتا کہ میری بیماری کانسخہ یہی کیوں لکھا ہے بید دوائیں کس طرح میرا مرض دور کریں گی جومریض اس بحث میں بڑاوہ اچھا ہوچکا؟

آ پالیک مسافت طے کررہے ہیں'الیک چوراہے پر پہنچ کر جیرت زدہ ہو کر کھڑے ہوگئے کہ اہب دائیں جائیں کہ بائیں یاسیدھے آگے چلا چلوں'اچا نک کوئی مقامی آ دمی آگیا آ پاس سے سوال کرتے ہیں کہ فیلاں جگہ کون ساراستہ جائے گا۔وہ جدھر بتا تاہے آپ اس کی کورانہ تقلید کرتے ہوئے بلادلیل اس راستے پرچل کھڑے ہوتے ہیں۔

اب آپ حضرات غور کرین اگر ہم تقلید کواپے تدن سے نکال دیں تو ہماری معیشت کی گاڑی ایک انچ آ گے نہیں چل سکے گئ ہم اپنی زندگی کے گوشہ گوشہ میں تقلید کے مختاج ہیں اور بیا حقیاج قوم کے ہر فرد کو عام ہے جس طرح ایک جائل بیماری میں ڈاکٹر کا قانونی ضرورت میں وکیل کا راستہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں رہنما کی تقلید کا مختاج ہے ای طرح ایک عالم بھی اور جس طرح ایک دیہاتی خوردونوش، بول چال تعلیم وتر بیت میں اپنے ماں باپ استاد کا مقلد ہے ای طرح ایک شہری بھی۔

اب اگرتقلید کو بھی اپنے تدن سے نکال دیں تو ہماری زندگی مفلوج ہوکررہ جائے گی غور کریں اگر بیار معالج کے نخد کو استعال کرنے سے پہلے نخہ کے رموز سجھنے کے لیے بحث شروع کردے شرع اسباب وعلامات قرابادین ومعالجات نخفیسی کے اسباق پڑھنے لگے تو وہ اچھاتو کیا ہوالبتہ جلد ہی دوسرے عالم کاسفر کرجائے گا۔ یونہی ایک مستغیث وکیل سے قانون کی لم سمجھے بغیر دعویٰ نذکر ہے تو اس کاحق مل چکا جب تک وہ ایل ایل بی کے نصاب پڑھنے کے لائق ہوگا۔ دعویٰ کی معیاد بھی ختم ہوجائے گئ اس لیے ہرمتدن انسان کا اس پر اجماع ہے کہ جس فن کا انسان ماہر نہ ہوائی میں کی ماہر فن کی تقلید کرئے ہوا جاتا ہے۔

اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ تقلید ہماری زندگی کا جزولا یفک ہے اور بغیر تقلید کے زندگی بسر کرنا ناممکن ہے جس طرح ہم اپنی زندگی کے معمولات میں تقلید ہے مستغنی نہیں ہو سکتے ای طرح و بنی معاملات میں بھی تقلید سے مفرنہیں'اس لیے امت کا اس پراجماع ہے کہ تقلید فرض ہے اس کی فرضیت اور وجوب ایسا قطعی ہے کہ منکرین تقلید کے پیشوائے اعظم میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کو بھی معیار میں یہ ککھنا پڑا۔

# 

ينى ياك رے اور برتن بهرحال نا ياك-

امام بخاری کے حفظ واتقان تقوی پر ہیزگاری روایتِ حدیث میں احتیاط کے کمال سے انکار نہیں، گر تفقہ فی الدین ایک الگفتہ اللہ من ایک الگفتہ اللہ من ایک اللہ من ایک اللہ من ایک اللہ من ایک اللہ من اللہ من

اور حضرت امام اعمش قدس سره في بردى صفائى اورديانت دارى كے ساتھ حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عند كے تفقہ في الدين كا عتر اف كرتے ہوئے خود حضرت امام صاحب سے فرمایا۔ نصص المصداد للة وانتم الاطباء ہم دوا فروش بين اورتم لوگ طبيب ہو۔

عالاً: چلیے تفقہ فی الدین بھی حاصل ہوگیا اور وہ تمام علوم وفنون جولوازم اجتہاد ہیں، حاصل ہوجا ئیں تو دینداری اور للہیت کا آج کتنا فقدان ہے اسے کو نہیں جانتا حال ہیہ کہ بہت ہے '' ابو حنیفہ دورال اور نعمانِ زمال'' بننے والوں نے جوشِ عداوت وفور محبت وافراط عقیدت کی بنیاد پراپنے نوک قِلم سے کیا کیا گل کھلائے' اس کی تھوڈ کی سیر کرتے چلیں۔

ا۔سارے دیو بندیوں وغیرمقلدین نے مولوی آمعیل وہلوی کی''ایضاح الحق'' کی ایک عبارت پراے کا فرگمراہ ہ ہونے کا فتو کی دیا' مگر جبمعلوم ہوا کہ بیتو ہمارے طاکفہ کے امام کی عبارت ہے توسب کوسانپ سونگھ گیا۔

۲۔ ابھی چندون کی بات ہے کہ مفتی دیو بند مولوی مہدی حسن نے جناب قاری طیب صاحب کی ایک عبارت پر فتو کی دیا کہ اس میں الحاد ہے .... مگر جب معلوم ہوا کہ بیتو ہمارے آتا کی عبارت ہے تو فتو کی بدل گیا۔

٣-قاسم نانوتوى صاحب كاس شعر

جوچھوبھی دےسگ کو چہتر اجواس کی نغش یقین ہے خلد میں ابلیس کا بنا کمیں مزار

پر پوری برادری نے وہ وہ فتو کی دیئے کہ مزہ آ 'گیا۔گر جب معلوم ہوا کہ بیہ ہمارے پیرِ مغال کا شعر ہے تو تا ویل کے نام پر شاہنامہ کے ہفتحو اس کا باب کھول دیا۔

ہے۔ گنگوہی صاحب کو بکرے کے خصبے بہت پند تھے اور انگو بہت مفید بھی ہوئے اس لیے فتو کی دے رکھا تھا کہ سے حلال ہیں۔ یوفتو کی ان کے مجموعہ فتا وی کے پہلے ایڈیشن میں موجود بھی ہے گر جب پوری دنیائے تھوتھو کیا۔ دوسرے ایڈیشنوں میں ایساغائب کیا کہ فتا وی رشید میرہی کوخسی کردیا۔

الیی صورت میں امت کے عام افراد کوتقلید کے بغیر عپارہ نہیں اس لیے کدا گرتقلید کو بدعت سینہ وحرام قرار دے دیا جائے تو پھر قرآن وحدیث پڑ عمل کرنا سوائے معدودے چند حضرات کے امت کے اکثر افر د کومحال ہوجائے۔ پھر لازم بیہ

#### انوارامام اعظم

كى عدت كيا موكى؟ چارمييني دس دن ياايك سال ياضع حمل \_

اور سنتے چلیے اس سورہ بقرہ کے بائیسویں رکوع میں ہے۔

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرن ا الوصية للوالدين والاقربين
 بالمعروف حقاً على المتقين .

تم پر فرض ہوا کہ جبتم میں کسی کوموت آئے اگر کچھے مال چھوڑ ہے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستوریہ واجب ہے پر ہیز گاروں پر۔

لفظ اقر بین عام ہے اولاد بھائی 'بہن دادا دادی وغیرہ سب کوشامل ہے اس کا صاف مطلب بیہ ہوا کہ شریعت نے اسکی کا کوئی حصہ مقرر نہیں فرمایا ہے۔ بیمورث کے صواب دید پر ہے 'جس کے لیے جتنا چاہے وصیت کر جائے اسکی وصیت کے مطابق رشتہ داروں حتی کہ مال باپ کوبھی حصہ ملے گا مگر سور ہ نساء کا دوسرار کوع تلاوت کریں۔

اس میں ماں' باپ' میاں' بیوی' بیٹی' بیٹا' پوتی پوتا وغیرہ کے شرق احکام کی تعیین تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے' عربی زبان کا کوئی کتناہی ماہر کیوں نہ ہوتھش زبان دانی ہے وہ اس ستھی کو ہرگز ہر گزنہیں سلجھا سکتا۔

یہ چند مثالیں میں نے قرآن مجید سے تقریب فہم کے لیے پیش کردی ہیں اگر تفصیل کی جائے تو ایک دفتر تیار ہوجائے گا۔احادیث میں اس قتم کے اشکالات کی کوئی گنتی نہیں۔

اب اگرتقلید کو درمیان سے نکال دیا جائے تو فرض عین کہ ہر سلمان اُن تمام تفصیلات کو جانے جن سے اِس قسم کی مشکلات حل ہوسکیں۔اب اگر ہر سلمان کوان تمام تفصیلات کے جانبے کا مکلّف کیا جائے تو۔

اولا ...... بیمکن نہیں کہ ہر خص اُن تمام علوم کو حاصل کر سکے جو مجتہدین کے لیے ضروری ولازم ہیں۔ ثانیا: اگر بالفرض بیتمام علوم حاصل ہو بھی جائیں تو تفقہ فی الدین جو خالص خدادادادور وہبی صلاحیت ہے 'سب کو سیریں

بلكها كثر لوكهال تصيب

حضرتِ امام بخاری جیسے امام فن و ماہر حدیث نے اس وہبی فضل خداوندی تفقہ فی الدین کی کی کی وجہ سے ایسے عجیب وغریب فتو ہے دیئے کہ حمرت ہوتی ہے مثلاً مشہور ہے کہ امام بخاری نے بیفتو کا دیا کہ اگرا کیک کڑکا اورا کیک کڑک عورت کا دودھ مدت رضاعت میں پی لیس تو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی۔

بخاری کواٹھا کردیکھیے۔آپ اُنگشت بدندان رہ جائیں گے ایک جگہ ہے کہ پانی نجاست پڑنے ہے اس وقت تک نا پاکنہیں ہوگا جب تک پانی میں تین اوصاف رنگ یا بو یا مزہ نہ بدل جائے۔

دوسری جگدہے کہ اگر کتا کسی برتن میں مند ڈال دے تو برتن ناپاک ہے۔ ایسا کہ اے سات مرتبہ دھو کیں۔ اب آپ غور کریں ایک برتن میں پانی ہے اس میں کتے نے مند ڈال دیا' پانی کا ندرنگ بدلا' ند بونہ' مزہ تو لازم کہ

#### انوارامام اعظم عصم المساورة ال

منكرين تقليد كام الائمة شاه ولى الله صاحب محدث و بلوى "عقد الجيد" مين لكهة بين -

اعلم ان في الاخذ هذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة ونحن نبين ذلك بوجوه

ندا ہب اربعہ کے اختیار کرنے میں عظیم مصلحت ہے اوران سے اعراض کرنے میں بھاری فساد ہے ہم ان کو چند طریقے ہے بیان کرتے ہیں۔

احدها ان الامة قد اجتمعت على ان يعتمدوا على سلف في معرفة الشريعة فالتا بعون اعتمدوافي ذلك على الصحابة وتبع التباعين اعتمد وعلى التابعين وهكذا في كل طبقة اعتمدالعلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذالك لان الشريعة لا يعرف الا بالنقل والا ستنباط والنقل لا يستقيم الابان ياخذ كل طبقة عمن قلبها بالاتصال ولا بدفي الاستنباط من ان يعرف مذاهب المتقدمين لنلا يخوج من اقوالهم فيخرق الاجماع وبيني عليها ويستعين في ذالك بممن سبق لان جمعي الصناعات كالصرف والطب والشعر والحدرة والتجارة والصياغة لم يتيسسر لا حد الابملازمة اهلها وغير ذلك نادر بعيد لم يقع وان كان جائزا في العقل واذا تعين الاعتماد على التاويل السلف فلا بد من ان يكون اقوالهم اللتي يعتمد عليها مروبة بالاسناد الصحيح اور مدونة في كتب مشهورته وان يكون منقحته يتبين الراجع من المرجوح من محتملا تها تخصيص عمومها في بعض المواضع ويجمع المختلف منها وتبين علل احكامهاوالا لم يصح الاعتماد عليها وليس مذهب في هذا الازمنة المتاخرة بهذا الصفة الاهذه المذاهب الاربعة.

اول یہ کدامت نے اجماع کرلیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پراعمّاد کیا جائے تابعین نے اس معاملہ میں صحابہ کرام پراعتاد کیا اور تبع تابعین نے تابعین پراس طرح ہر طبقہ میں علاء نے اپنے پہلے والوں پراعتاد کیا۔اس کی اچھائی پر عقل دلالت کرتی ہے اس لیے کہ شریعت نقل اور استنباط کے بغیز نہیں پہچانی جاسکتی اور نقل نہیں درست ہوگی ۔ مگر ای طرح کہ ہرطبقدا ہے پہلے والوں ہے متصلاً حاصل کرے اور استنباط کے لیے بیضروری ہے کہ متقد مین کے مذاہب کو جانا جائے تا كدان اقوال بے بإہر نہ جائيں كەخرتى اجماع موجائے اور تاكدانبين اقوال كو بنياد بنايا جائے اور الكول سے اس میں مدد کی جائے اس لیے کہ تمام صنعتیں مثلاً ساری اورطب اورشعراورلو ہاری اور تجارت اور رنگ ریزی کسی کوبھی میسرنہیں ہوئی' مگراس کے ماہرین کے ساتھ کام کرنے ہےاور بغیراس کے بہت نا درغیروا تع ہے۔'اگر چدعقلاً جائز بھے' اور جب میتعین ہوگیا کہ (شریعت کی معرفت) میں سلف کے اقوال ہی پراعتقاد ہے تو ضروری ہے کہ ایکے وہ اقوال جن پراعماد ہؤا سناد سیج کے ساتھ مروی ہوں یامشہور کتابوں میں مدون ہوں اور پیرکر کتے ہوں کدان محتملات میں راجع مرجوح

كه بورى امت كوقر آن وحديث يرعمل كامكلف كرناوسعت سيزياده تكليف دينا موارجو انص قسر آنسي لا يكلف الله نفسا الا وسعها " كصريح منافى بالاجرم امت كروگروه موئ ايك مجتهدين وسرے غير مجتهدين غير مجتبدین کو حکم دیا گیا که ده دینی معاملات میں مجتبدین کی طرف رجوع کریں اوران کا متباع کریں ارشاد ہے' ف ساملوا اهل الذكرِ ان كنتم لا تعلمون "ابل علم عي يوچيو جب كتهبير علم نبيل \_

اس آ بیت کے خاطب غیراہل علم ہیں اور اہل ذکر سے مراد اہلِ علم اور سوال سے مقصود اہلِ علم کے ارشاد پراتباع کا لازم ہونا ہے اس قدر پر کسی کواختلاف نہیں بلکہ اب توبعد اللیتا واللتی بیجی طے ہوگیا کہ اہلِ ذکر سے خاص مجتهدین مراد

بس جب كه بيفس قرآنى سے ثابت ہے كه غيرابل ذكر پرابل ذكر كا اتباع واجب ہے اور فريقين اس پرمشفق كه ابلِ ذکرے مجتبدین مراد ہیں تو ثابت ہوگیا کہ غیر مجتبد پر مجتبد کی اتباع واجب ہے بہی تقلید ہے۔

اس لیے کدا گرمجہد کی اتباع وضوع دلیل کے بعد ہوگی تو یہ مجہد کی اتباع نہ ہوئی بلکہ اپنی تحقیق پڑمل ہوا۔اس لیے مجہند کی اتباع تقلید میں منحصر ہے۔اس قدر پراتفاق کے بعدوہ اصل اختلاف جس نے کروڑوں گھروں میں آگ لگار تھی ہے جس پرتمام امت کے ناجی یا ناری ہونے کا فیصلہ موقوف ہے وہ تقلیہ تخصی ہے۔

امت کااس پراجماع ہے کداب ہر خض کوخواہ عالم ہوٴ خواہ غیرعالم واجب ہے کدوہ آئمدار بعد میں کسی ایک کی جملہ امورفقیہ میں تقلید کرے۔

صرف چندمعدود نفرجن کے دامن انبیائے کرام واولیاءعظام کی اہانت ہے بھی داغ دار ہیں' جس کی بناء پروہ امت اجابت سے يقينا خارج بيں \_تفليد خصى كورام برعت بلكة شرك حتى كد يستحد بعضا ابعضا اربابا من دون الله" كامصلاق كفهرات بي-

علامه سيداحم طحطاوي حاشيه درمختار مين فرمات بي-

فعليكم يا معشر المومنين باتباع الفرقة الناجية المساة باهل السنة ولا جماعة فان نصرة الله تعالى وحفظه وتوفيقه في موافقتهم وخذلانه وسخطه ومقته في مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في المذاهب الاربعة هم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون ومن كان خارجا من هذه المذاهب الاربعة فهو من اهل البدعة والنار (كتاب الذبائح)

ا مومنوا تم پر فرقه ناجیه ایل سنت و جماعت کی اتباع لازم ہے اس لیے که الله تعالیٰ کی مدداور حفظ وتو فیق اس کی موافقت میں ہےاوراس کی ناراضگی اورعذاب ان کی مخالفت میں ہےاور فرقہ ناجیہ نے آج اس پراجماع کرلیا ہے کہوہ صرف نداہب اربعہ خفی مالکی شافعی عنبلی ہیں اور جوان چاروں مداہب سے خارج ہوگا، وہ بدعتی جہنمی ہے۔ انوارامام اعظم

سرے بعض مسائل میں ایک کی بعض مسائل میں دوسرے کی بینا جائز اور گناہ ہے۔ مرے بعض مسائل میں ایک کی بعض مسائل میں دوسرے کی بینا جائز اور گناہ ہے۔

دوسراپیہ ہے کہ بید هیقت میں امام کی تقلید نہ ہوئی اپنے نفس کی تقلید ہوئی اس لیے کہ دوسرے امام کی تقلید ایک امام ے عدول کر کے دوسرے امام کی طرف رجوع کی بنیاد کیا ہوگی؟ اپنی پہند کے پچھ مسائل میں امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد پہند آیا تو اسے اختیار کیا اور بعض دوسرے مسائل میں دوسرے امام کا اجتہاد پہند آیا تو اُسے اختیار کیا، یہی تو ہوائے نفس کی پیروی ہے اگر بیاعراض ورجوع دلیل کی قوت وصنعت کی بناء پر ہے تو بیت لیم قول بلا دلیل نہ ہوا۔ دلیل ہوا پھر تقلید نہ رہی اور کلام تقلید میں ہے۔

رہیں، وہ ہر سیر میروں ارسیا کے میں ہے۔ تیسراحرج میہ ہے بنص قرآنی ہے حرام ہے کہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا جائے بھی اس کے برعکس دوسرا'ہم کو حکم ملا ہے کہ ہم ایک ہی رائے کو اختیار کریں۔اوراسی کی پیروی کریں' چندرائے کا اتباع نہ کریں فرمایا گیا۔

ہے۔ ایک و رہے ہوئی ہے۔ و لا تتبعو السبل فتفرق بکم عن سبیلہ چندراستوں پرمت چلوور نداس کے رائے ہے۔ و لا تتبعو السبل فتفرق بکم عن سبیلہ چندراستوں پرمت چلوور نداس کے رائے ہوئے گئے ہوں تو منزل پروہی پنچے گاجوان میں کسی ایک کواختیار کرے اور جو مجھی ایک راستہ پر بھی دوسرے پر پھر تیسرے پر پھر چوتھے پر پھر پہلے پراور پھر دوسرے پر علیٰ بندالقیاس چلتارے گا۔وہ راستہ نا پتاہی رہ جائے گا' منزل تک ہرگزنہ پہنچے گا۔

راست پہلی دہ بجب کہ دورہ ہے۔ ہورہ بھی ہے وہ حضرتِ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جوشافعی ہے وہ حضرتِ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جوشافعی ہے وہ حضرتِ امام احمہ امام شاقعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جو مالکی ہے وہ حضرتِ امام احمہ بن حضبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ فقہی مسائل میں تقلید کر نے امت کے سی فرد کوان کے علاوہ کسی مجتبد کی تقلید جائز نہیں بن حضبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ فقہی مسائل میں تقلید کر نے امت کے سی فرد کوان کے علاوہ کسی مجتبد کی تقلید جائز نہیں اور پچھ مسائل میں اور پچھ مسائل میں دوسرے کی سیجھی حرام و گناہ ہے نیما تباع شریعت نہیں اتباع و تشریعت نہیں ا

روس سے ہوں۔ علاء احناف کی تقلید پر ایک بہت مشہور ومعروف اعتراض امرتسری آنجمانی صاحب کا بیہ ہے کہ تقلید کی تعریف ہے۔''تسسلیم قبولہ الغیر بلا دلیل'' اورعلاء احناف۔ چونکہ ہرمسئلہ کی دلیل جانتے ہیں اس لیے بیہ مقلد نہ ہوئے۔ مجتد ہوئے عرصہ ہوامؤ (ہندوستان کے ایک شہر کا نام) ہیں بیسوال اٹھا تھا اسی وقت اس خادم نے یہ جواب دیا تھا کہ تقلید کی تعریف میں بلادلیل کا تعلق شلیم ہے ہے۔

سیدن طریق ین جاوس کا ما سال میں کا مانا بلادلیل ہولیعتی مانے کی بنیاددلیل نہ ہو چونکداس قول کی دلیل بہت قوی اس کا حاصل میں ہوا کہ کمی کی بات کا مانا بلادلیل ہولیعتی مانے کی بنیاددلیل نہ ہو جیسے بچئے ماں باپ کی بات مانے ہیں۔ جانے ہیں۔ جانے ہیں۔ طالب علم استاد کی بات مانے جانے ہیں اور مریض طبیب کی بات مانتا جانتا ہے۔ بیدوسری بات ہے کہ کی بات کو ماننا بلا طالب علم استاد کی بات مانتا ہو یا بعد میں جانے گئے۔ دلیل جاننا تقلید کے منافی نہیں جب کدو ہ علت سلیم نہ ہو دلیل ہے مگر اس کی دلیل بھی جانتا ہو یا بعد میں جانے گئے۔ دلیل جاننا تقلید کے منافی نہیں جب کدو ہ علت سلیم نہ ہو دلیل ہے مگر اس کی دلیل بھی جانتا ہو یا بعد میں جانے گئے۔ دلیل جاننا تقلید کے منافی نہیں جب کدو ہ علت سلیم نہ ہو

ے ظاہر ہواور عام کی تخصیص ندکور ہو' متضادا قوال میں تطبیق ہوا حکام کی علتیں بیان کی گئی ہوں۔ورنداُن پراعتا وضح نہیں اوراس پچھلے زیانہ میں کوئی ندہب اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں سوائے ان جار ندا ہب کے۔'' فدکورہ بالاعبار توں سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے۔

ا فرقه ناجیه صرف اہلِ سنت و جماعت ہےا تکے علاوہ وہ دوسرے تمام فرقے خواہ وہ اپنانام کچھ بھی رکھیں جہنمی اور ہیں۔

۲۔اس پراجماع ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے۔

٣ تقلير شخصى مين عظيم مصلحت إوراس كرزك مين فساد كبيرب

ہ ۔شریعت کی معرفت نقل اورا شنباط پرموقوف ہے اور میدونوں سلف کے اقوال جاننے پرموقوف ہیں۔

۵ \_سلف میں صرف آئمار بعد کے اقوال اسناد سچے کے ساتھ مروی ہیں اور صرف انہیں کے ندا ہب کے متح ہیں۔

۲ سلف میں آئم کمار بعد کے علاوہ دوسرے مجتهدین کے اقوال نہ تواسناد سیجے کے ساتھ مردی ہیں نہ کتب مشہورہ میں جامعیت کے ساتھ مدون ہیں کدان پراعتاد سیجے ہواور نہ متنے ہیں۔

ب یہ ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مجتبدین میں سے صرف آئمہ اربعہ کے مذاہب لائقِ اعتاد قابلِ عمل ہیں اور یہی علت ہے ان میں سے کسی ایک پڑعمل کے وجوب پر اجماع نہ ہونے کی اور اجماع خواہ کسی عصر کا ہو ججت شرقی ہے اس لیے کہ حضور عظیمی نے ارشاد فرمایا۔

> لا یجتمع امتی علی الضلالة میری امت گرانی پرجع نه دوگ -نیز قرآن میں فرمایا گیا:

ومن يشاق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء ت مصيرا

اور جورسول کا خلاف کرے اس کے بعد کہ حق کا راستہ اس پر ظاہر ہو چکا اور مسلمانوں کے راہتے ہے الگ راستہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور میرکیا ہی بری جگہ بلٹنے کی ہے۔

لہذااس میں شک وشبہ ندر ہا کہ اس عصر میں واجب ہے کہ آئمہ اربعہ میں ہے کسی ایک امام کی تقلید کی جائے اسکے علاوہ دوسرے آئمہ کی تقلید ممنوع ہے اس لیے ان کے ندا جب استے احتیاط اور جامعیت کے ساتھ آج موجود نہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے بلکہ بعض مسائل میں ایک کی بعض اتباع کیا جائے بلکہ بعض مسائل میں ایک کی بعض میں دوسرے کی ۔ اِس میں کیا حرج ہے۔؟

پہلاحرج یہی ہے کہ وہ خرق اجماع ہے۔اجماع اس پر ہے کہ جوجس امام کا مقلد ہو جملہ امور میں اس کی تقلید

# تقلير شخص مكه مكرته مهكم فقتى اعظم كى نظرمين

از فتوی: حضوتِ شیخ عبدالرحمن سراج مکی رحمته الله علیه (متوفی ۱۳۱ه)
مجدالحرام کے امام خطیب مدر اورمفتی احناف تھے۔ آپ کی اسلامی عقائد واحکامات پر چارفتی جلدول پر مشتمل مجموعه فناوئ اصوع السراج علی جواب المحتاج "یادگارہ۔ فاضل بر بلوی نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ تہد کیا۔ تصدیق کرنے والے شخ الاسلام علامہ سیداحمد بن زینی وطلان کی رحمته الله علیہ (متوفی ۱۳۰۳ه ه)
مجدالحرام کے امام مدر س اورمفتی شافعیہ تھے۔ عالم اسلام کے بے شاراکا برعلاء ومشائخ نے آپ سے استفادہ کیا۔ امل حضرت الم احمدرضا خان بر بلوی اور سندھ کے نامور عالم وین خواجہ محمد سن جان سر بندی جیسے اکا برعلاء نے آپ ک شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ علامہ وطلان کی کی ایک اہم تصنیف" المدر السنیه فی الرد علی الو ہابیه " ہے جو کہ فرالے میں قابرہ مصرے شائع ہوئی۔ اور اس کے اردور جے بھی شائع ہوئے۔ (ازقلم۔ راشدی)

السؤال: ماقولكم دام فضلكم في ان العامى هل يجب عليه في زماننا هذا تقليدواحد من المحتهدين الاربعة اوله ان يفلد من شاء من العلماء وعلى تقليد وجوب تقليد احد منهم هل يجوز التقليد الشخصى بان يقلد احد واحد ا منهم بالتعيين في جميع الفروع ام لا؟

الجواب: الحمد لله وحده ومن ممد الكون استمدالتوفيق والعون انه يجب على المقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد في زماننا هذا تقليد واحد منهم و ان التقليد الشخصى جائز بل مستحسن بل لازم على القول المشهور عند الحنفية والشافعية

اما الاول فلان التقليد بغير هؤلاء الاربعة من المجتهدين وان كان جائزاً عقلاً وشرعاً تقليد هم لكنه لمالم يثبت تدوين مذهب وذلك الغيروضبط قواعده واستقراراحكامه وتحرير تلك الاحكام فرعاً فرعاً كما ثبت لمذاهب هؤلاء الاربعة يجب على المقلد تقليد واحد منهم لان مذاهبهم قددونت و قواعد هاقد ضبطت واحكام تلك القواعد قد استقرت وتابعيهم قد حور وها غاية التحرير بحيث لا يوجد حكم الا وهو منصوص اما اجمالا واما تفصيلا.

قال المحقق ابن الهمام في آخر تكملة تحرير الاصول نقل امام الحرمين اجماع المحققين على امنع العوام من تقليد اعيان الصحابة بل يقلدون من بعد هم الذين تدبروا ووضعوا ودونوا

دلیل کا جاننا اُس وقت منافی ہے جب کہ تشکیم کی علت اور سبب دلیل ہو مثلاً میر کہ چونکہ اس بات کی دلیل بہت قوی ہے۔ لہذا میدمان لیا جائے اور فلال کی دلیل بہت کمزور ہے لہذا اسے ترک کر دیا۔

اس طرح کا ماننا دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے بیشلیم القول بلا دلیل نہیں بدلیل ہے لیکن اگر ہم ایک بات کو مان رہے ہیں گر ماننے میں دلیل کودخل نہ ہو ماننا بلا دلیل ہوتو بی تقلید ہے خواہ اس کی دلیل جاننے ہوں خواہ نہ جاننے ہوں علائے احتاف کا حال یہی دوسراہے کہ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور ان کے مذہب مہذب کو بلا دلیل ماننے ہیں۔

اس کی دلیل میہ کہ ابتدائے شعور ہی ہے ہم وضو عنسل طہارت نماز روز ووغیرہ سب مذہب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کرتے ہیں اور اس کی نفاصیل کوحق مانتے ہیں۔ جب شرع وقایداور ہدایدوغیرہ پڑھتے ہیں تو دلیل سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے مید انبالا دلیل ہوا۔ مید وسری بات ہوئی کہ مان لینے کے بعد دلیل بھی جان گئے۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

و انوارامام اعظم

وعلى هذا ما ذكره بعض المتاخرين من منع تقليد غير الاربعة الانضباط مسائلهم وتقييدها وتخصيص عمومها ولم يدرمثله في غيرهم لا نقراض اتباعهم وهو صحيح انتهى

وقال المحقق ابن نجيم في ذيل القاعدة الاولى من الفن الاول من الاشباه ناقلا عن التحرير ان الاجماع قد انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للائمة الاربعة انتهى وقال الطحطاوى في حاشية على لدر في كتاب الذبائح قال بعض المفسرين فعليكم با معشر المسلمين اتباع فرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله وحفظه و توفيقه في موافقتهم وخذ لا نه وسخطه ومقته في مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قداجتمعت اليوم في مذاهب الاربعة هم المحتفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون ومن كان خارجامن هذه المذاهب الاربعة فهومن اهل البدعة والنار انتهى

وقال المحقق ابن حجر المكى في الفتح المبين شرح الاربعين للا مام النووى امافي زماننا فقال بعض ايمتنا لا يجوز تقليد غير الائمة الاربعة الشافعي ومالك وابي حنيفة واحمد بن حنبل رضوان الله عليهم لان هؤلاء عرفت قواعد مذهبهم واستقرت احكامهم وكثرتا بعوهم وحرروها فرعاً وحكماً وحكماً فلا يوجد حكم الا وهو منصوص لهم اجمالاً او تفصيلا بخلاف غير هم فان مذاهبهم لم تحرر ولم تدون كل فلا يعزف لها قواعد يستخرج احكامها فلم يجز تقليدهم فيما حفظ عنهم لانه قد يكون مشروطا بشروط اخرى وكلوها اني فهم من قواعدهم فقلت الثقة بما يحفظ عنهم من قيود او شروط فلم يجز التقليدح انتهى. فظهر مما نقلنا ان العامي يحب عليه في زماننا هذا تقليد واحد من المجتهدين الاربعة رضوان الله عليهم اجمعين وليس له ان يقلد غيرهم.

واما الثانى فلانه اقرب الى الضبط وابعد عن الخبط وفى تركه خوف تلاعب متلاعب بمذاهب المجتهدين ولزوم مفاسد يتعسر اصلاحها على المصلحين فلهذا اجتهد الفحول من علماء اهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً فى تحرير مذهب من قلدوه وما خلطوا ذلك المذاهب بمذهب غيره واختار المحققون منهم اتباع المقلد لمذهب امامه فى كل تفصيل.

وقال الامام الغزالي في بحث اركان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر على كل مقلدا

تباع مقلده في كل تفصيل فاذاً مخالفة المقلد متفق على كونه منكراً بين المحصلين انتهى وقال القهستاني في شرح مختصر الوقاية قبيل كتاب الاشربة واعلم ان من جعل الحق متعدد اكالمعتزلة اثبت للعامى الخيارفي الاخذ من كل مذهب مايهواه ومن جعل الحق واحدا كعلمائنا الزم للعامي اماماواحدا كمافي الكشف فلواخذ من كل مذهب مباحه صارفاسقا تاما كما في شرح الطحاوي انتهى

وقال الامام الشعراني في الميزان امامن لم يصل الى شهود عين الشريعة الاولى وجب عليه التقليد بمذهب واحد خوفامن الوقوع في الضلال وعليه عمل الناس اليوم انتهى و قال المحدث الدهلوى ولى الله في عقد الجيد المرجح عندالفقهاء ان العامى المنتسب الى مذهب لا يجوزله مخالفة انتهى

ومن قال ان التقليد مطلقا او التقليد الشخصى بدعة وضلالة فهو مبتدع ضال ويلزم على قوله ان السواد الاعظم من الامة المحمدية اجتمعوا على الضلالة وان مائة الوف منهم من العلماء العظام والاولياء الكرام وغير المحصورين من الصلحاء الفخام الذين اتفقت جمهور اهل السنة والجماعة على عظم درجتهم وجلالتهم وصلاحهم وورعهم و صلابتهم في امر الذين كانو امبتد عين ضالين وما تواعلى البدعة والضلالة حاشائم حاشا ان يكونو اكلك

وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله لا يجمع امتى اوقال امة محمد على ضلالة ويدالله على الجماعة من شذشذ في النار رواه الترمذي وقال اتبعواالسواد الاعظم فانه من شدشذ في النار بل هذ الشرذمة القليلة يخاف عليهم ان يكونوا كل الشيطان و ان يخلعوا ربقة الاسلام عن اعناقهم.

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم ياخذ الشاذة والقاصية والناحية واياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة رواه احمد وقال من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه رواه احمد وابوداؤد

والعجب من هؤلاء الجهلة انهم يدعون الناس الى تقليدهم ويمنعون الناس عن تقليد الائمة السمجتهدين الذين انعقد الاجماع على كمال علمهم وديانتهم وورعهم وقوة اجتهاد هم في

میلی بات یعنی آئمار بعدمیں سے ایک امام کی تقلید کے وجوب کی دلیل ہیے کہ ہر چندان چارامامول کے سواکسی دوسرے مجتبد کی تقلید بھی عقلا وشرعاً جائز ہے مگر چونکدان چارا مامول کے علاوہ کسی کے مذہب کی تدوین تواعد کا صبط عكموں كااستفرار اورسبفروع كتحريمل مين نبيس آئى اس ليے جاروں اماموں ميں سے ايك مجتبد كى تقليد واجب ہے کیونکہ ان کے نداہب بخو بی مدون ہو گئے ہیں اور قاعد ےمضبوط اور احکام مقرر ہیں۔ اور ان کے تبعین بھی سب مائل عدگی سے لکھتے ہیں یہاں تک ہر ہر جزئی خواہ اجمالاً ہوخواہ تفصیلاً منصوص ب-

محقق امام ابن جام نے كتاب تحرير الوصول كے تكمله ميں امام الحرمين في كيا ہے كم محققين كاس بات پراجماع ب كه عام مسلمان صحابه كباركي تقليد سي منع كي جائي بلكة تقليد بعد والول كى كري جوتد بر عكام لي قاعد وضع کے اور ندہب مدون کیے۔اوراس بنیاد پر ہے جوبعض متاخرین نے جارا ماموں کے سواکسی اور کی تقلید کومنع فر مایا ہے۔ اس لیے کہ انہیں چار ند ہوں میں ضبط تقیید اور مخصیص موجود ہے چنانچہ ایباا نظام کسی اور مذہب میں نہیں ہے کیونکہ ان کا تابع كوئى نبيس ربا۔ اور يہ تصريح متاخرين كي سيح ہے۔ انھى

اور محقق ابن مجیم مصری نے بھی اشاہ کے پہلے فن کے پہلے قاعدے میں تحریر نے قل کیا ہے کدان چار مذہبوں کے مخالف پھل کرنے میں اجماعی ممانعت ہے انتہیٰ اور علامہ سیداحمد طحطاوی نے حاشید درمختار کے کتاب الذبائح میں بعض مفرین نے قل کیا ہے کہ سب مسلمانوں پرفرقہ ناجیا المسنت کا تباع لازم ہے۔ اس لیے کہ خدائے تعالی کی نصرت اس كى حفاظت اوراس كى توفيق المسنّت كى موافقت ميں ہے۔ اورغضب وعذاب الى اوررسوائى المسنّت كى مخالفت ميں ہے ا ادر پیفرقہ ناجیہ آج چار مذہبوں میں مخصر ہے۔ یعنی خفی مالکی شافعی اور حنبلی اور جو مخص ان چار مذہبوں سے خارج ہے وہ بدعتی اور ناری ہے انتھے اور محقق ابنِ حجر کمی فتح المبین میں جوامام نووی کی اربعین کی شرح ہے لکھتے ہیں لیکن جارے زمانے میں تو ہمار یعض آئمدوین نے فرمایا ہے کہ جارا ماموں بعنی امام شافعی۔ امام مالک امام ابوصنیفداور امام احمد بن صبل رضی الندعنهم کے علاوہ کسی دوسرے کی تقلید جائز نہیں اس لیے که آئمہ اربعہ کے ندا ہب کے قاعد مے مشہوراورا حکام مقرر ہیں اوران کے تبعین نے ہرفرع اور ہر تھم کولکھ دیا ہے کوئی تھم غیر مصوص نہیں خواہ اجمالا یا تفصیلا برخلاف و وسرے ند ہوں کے کہ وہ ایسے مرتب اور مدون نہیں ندان کے قواعد مشہور میں جن سے احکام نکالے جائیں تو ہمیں ان مے محفوظ

استنباط للسائل وغاية سعيهمر في امر الدين وفقنا الله واياهم للصواب والله اعلم وعلمه اتم امربرقمه خادم الشريعة عبدالرحمن بن عبدالله سراج الحنفي مفتى مكة المكرمة كان الله

حامدا مصليا مسلما ولقد اجا مولانا مفتى الاسلام دام مجده في اماافاد ١. (شيخ محمد رحمت الله.مهر)

٢. الحمد لله وحده وصلى الله تعالى عليه وسلم على من لانبي بعده قد اطلعت على ما حرره مفتى الانام ببلد الله الحرام من الجواب عن السوال عن وجوب التقليد لواحد من الائمة الاربعة من غير ترديد فوجدته جوابا صحيحا مطابقا لما هو في المذاهب منصوص عليه فيجب الرجوع عنمد الاختلاف اليه وفيه كفاية ومقنع لمن كان بمرىءٌ من التوفيق ومسمع والله سبحانيه وتعالى اعلم. امر برقمه المرنجي من ربه الغفران احمد بن زين دحلان مفتى الشافيعة بمكة الحمدية غفرالله له ولوالديه ومشايخه ومحبيه وجميع المسلمين..

٣. الحمد لله وحده وصلى الله تعالى على من لانبي بعده رب زدني علما. امابعد فقد اطلعت على هذاالسؤال وما حرره مولانا مفتى مكة المشرفة في الحال في خصوص التقليد الواحد من الايشمة الاربعة هُو عين الصواب الموافق لنصوص المذهب بلاشك ولا ارتياب وحيث انه جواب صحيح مطابق للسنة السنية والشريعة النبوية فيجب ان يكون المعول عليه والمرجع عندالاشتباه اليه والله الموفق للصواب واليه المرجع والماب والله اعلم خادم الشريعة ببلد الله المحمية ابوبكر محى بيسوني مفتى المالكية كان الله في عونه (مهر)

٣. الجواب صواب على بن محمد بن حميدمفتي الحنابلة بمكة المكرمة (مهر) رماحوذ

#### عربي كااردوتر جمها

سوال کیافرماتے ہیں علائے مکہ کرمداس باب میں کہ جارے زمانے میں عامی کوچاراماموں میں سے ایک کی تقليدواجب بياعالمول ميں سے جس كى جائے تقليدكر لے۔اور درصورت كەلىك امام كى تقليدواجب تقبرى توكيا تقليد تخصی مینی ایک بی امام کی پیروی سب فروع میں جائز ہے۔ یائیس مینواتو جروا

# انوارامام اعظم اسمام المسام ال

اس لیے نبی اکرم عظیمی نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمرا بی پرجمع نبیں کرے گا۔اورخدائے تعالیٰ کا دستِ قدرت جماعت پر ہے جو جماعت سے نکلاوہ آگ میں جاپڑا۔ روایت کیا اس کوتر مذی نے۔اورارشاوفر مایا کہتم سواداعظم کی پیروی کرو۔ بے شک جوان سے نکلاوہ آگ میں جاپڑا۔

لبذالا کھوں خواص وعام اہلِ اسلام مقلدین مذہب گمراہ نہیں ہیں بلکہ بیے چند شخص منکرین تقلید جن پرسخت خوف ہے کہ شیطان کے منظور اسلام کا قلادہ اپنی گردنوں سے اتاردیں۔

نی اکرم علی ارشاد فرمایا که شیطان آدمی کا بھیٹریا ہے جیسا کہ بکریوں کا بھیٹریا کیلی اور کنارے رہنے والی کو پکڑلیتا ہے۔ اختلاف سے بچؤاور جماعت وجمہورے مل جاؤ۔ روایت کیااس حدیث کوامام احمد نے اور حصور سید عالم علی نے ارشاد فرمایا جو محص اسلام کی جماعت سے بالشت بھرنگاتو بے شک اس نے اسلام کا قلاوہ اپنی گردن سے نکال

روایت کیااس کوامام احمد اور ابوداؤ دنے تعجب ہان جاہلوں سے جولوگوں کواپنی تقلید کی طرف بلاتے ہیں اور آئے مجہدین کی تقلید سے ہٹاتے ہیں جن کے کمال علم ودیانت اور پر ہیز گاری واجتہاد پرسب کا اجماع ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کواوران کوئیک توفیق دے۔

اورخدائے تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ جواب کھوایا!!عبدالرحمٰن بن عبداللّٰدسراج مکه مکرمہ کے مفتی نے اللّٰد تعالی ان کی مدفر مائے۔(مہر)

### تصديقات

ا۔ مولا نامفتی اسلام نے بہت عمدہ جواب کاافادہ فرمایا ہے۔ ان کی بزرگی ہمیشہ رہے۔ ازشخ محمد رحمت اللہ (مہر)

۲۔ خدائے کیتا کوسب جمہ ہے اور اللہ تعالی کا درود وسلام ان پر جن کے بعد کوئی نئی نہیں۔ بیس نے مکہ شریف کے مفتی اسلام کے جواب کا مطالعہ کیا جوآئمہ اربعہ ہے ایک امام کی تقلید کے سوال پرتحریفر مایا ہے تو بیس نے اس کو سحج جواب مفتی اسلام کے جواب کا مطابق پایا۔ اختلاف کی حالت میں اس تحریر کی طرف رجوع واجب ہے اور اس میں اس کے لیے مذاہب حقہ کے مطابق پایا۔ اختلاف کی حالت میں اس تحریر کی طرف رجوع واجب ہے اور اس میں اس کے لیے کفایت وقناعت ہے جس کو تو فیق ہے مدد ملی اور خدائے تعالی زیادہ جاننے والا ہے۔ اسے احمد بین زین وحلان کی شافعی سے مشائخ دوستوں کو اور سب مسلمانوں گویخشے۔ (مہر)

س خدائے یکتا کے لیے ساری حمد وثناء ہے۔ اور خدا کا درود ہوان پر جن کے بعد کوئی نی نہیں۔اے اللہ! مجھ کو

# و انوارامام اعظم المحمد المحمد

احکام میں بھی تقلید جائز نہ ہوئی کیونکہ بھی کوئی بات کسی ایسی شرط ہے مشروط ہے جوان کے قواعد ہے مفہوم ہے یعیٰ صرح ندکورنہیں پس قیوداور شروط محفوظہ کا بھی اعتبار کم ہوگیا توان کی اب تقلید جائز نہ ہوئی۔انتھے لہذاان منقولات سے ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں عوام یعنی مجتمدین ہے کم رہے کے مسلمانوں پرواجب ہے کہ آئمہار بعدیں ہے کسی ایک امام کی تقلید کریں ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید جائز نہیں۔

دوسری بات یعنی تقلیر شخصی کا جواز اور لزوم تو اس لیے کہ وہ بہت مضبوط ہے۔ خبط سے بہت دور ہے اور اس کے .
ترک میں مجتہدین کے مذہبول سے لہوولعب کا خوب ہے نیز تقلید شخص کے ترک میں ایسے فساد لازم آتے ہیں جن کی اصلاح کی اصلاح کرنے والے سے ناممکن ہے۔ اس واسطے بڑے بڑے بڑے نامی گرامی علائے اہلسنّت نے خواہ متقد مین اصلاح کی اصلاح کرنے والے سے ناممکن ہے۔ اس واسطے بڑے بڑے بڑے نامی گرامی علائے اہلسنّت نے خواہ متقد میں میں ایسی کوشش کی کہ وہ دوسرے مذہب سے خلط نہ ہو۔ اور معن سے نیامتا کرین سے اپنے امام کی مقدر کو برمعالے میں اپنے امام بی کی تقلید کرنی چاہیے۔

حضرت امام غزالی نے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے ارکان میں لکھا ہے کہ ہر مقلد پر ہر مسکے میں اپنے امام ہی کی تقلید لازم ہے اور امام کی مخالفت گناہ ہے۔ انتی اور قبستانی نے مخضر الوقا مید کی شرح میں کتاب الاشر بد کے پہلے لکھا ہے جان لوکہ جس نے معتز لد کی طرح حق کو متعدد قرار دیا اس نے عام مسلمانوں کے لیے ہر مذہب پر عمل کرنے کا اختیار شاہت کیا۔ اور جس نے اہلے تبی امام کی پیروی کو لازم کھہرایا جیسا کہ کشف میں کیا۔ اور جس نے اہلے تب مقرر کیا اس نے ایک ہی امام کی پیروی کو لازم کھہرایا جیسا کہ کشف میں کتھا ہے البندا جس نے ہر مذہب سے اپنے مطلب کے موافق لے لیاوہ پورے طور پر فاسق ہو گیا جیسا کہ شرح طحاوی میں ہے۔ (انھیٰ)

اورامام شعرانی نے میزان میں لکھا ہے کہ جو تحق عین شریعت اولی کے شہود تک یعنی رتبہ ءاجتہاد تک نہیں پہنچا اس پرایک ہی مذہب کی تقلید واجب ہے تا کہ گمراہ نہ ہواورا کا وجوب تقلید شخص پر مسلمانوں کاعمل ہے انتہی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عقد الجید میں لکھا ہے کہ فقہ اکے نزدیک اس کو ترجیج ہے کہ مذہب کے مقلد کوا ہے مذہب کی مخالفت جائز نہیں انتہی اور جس نے کہا کہ مطلق تقلید یا تقلید شخص بدعت اور گمراہی ہے ۔ تو وہ خود بدعتی اور گمراہ ہے اور اس کے قول پر لازم آیا کہ امت مرحومہ کا سوادا عظم گمراہی پر ہے۔ اور لاکھوں مقلد مسلمان جن میں بے شارعا کے عظام ، اولیاء کرام اور صلحائے عظام ، اولیاء کرام اور صلحائے عظام داخل ہیں ۔ اور جن کی عظمت شان جلالت ، بر ہان صلاح و تقوی اور صلاحت دینی پر جمہور اہلسنت و اور صلحائے عظام داخل ہیں ۔ اور جن کی عظمت شان جلالت ، بر ہان صلاح و تقوی اور صلاحت دینی پر جمہور اہلسنت و جماعت متفق الکلمہ شاہد ہیں ۔ وہ سب کے سب بدعتی اور گمراہ نے اور بدعت و گمراہی پر مرے ۔ پناہ بخد المحمد شاہد ہیں ۔ وہ سب کے سب بدعتی اور گمراہ نے اور بدعت و گمراہی پر مرے ۔ پناہ بخد المحمد شاہد ہیں ۔ وہ سب کے سب بدعتی اور گمراہ نے اور بدعت و گمراہی پر مرے ۔ پناہ بخد المحمد شاہد ہیں ۔ وہ سب کے سب بدعتی اور گمراہ نے اور بدعت و گمراہی پر مرے ۔ پناہ بخد المحمد شاہد ہیں ۔ وہ سب کے سب بدعتی اور گمراہ نے اور کی ان پر گمان کرتے ہیں ۔

از:مولا نااختر حسين فيضي مصباحي (انڈيا)

اہلِ اسلام کواحکامِ شرعی ہے روشناس کرانے والے علمائے راتخین اور صلحائے کاملین ہیں جنہیں دوقسموں پر قسیم کیا جاسکتا ہے ان میں ہے ایک جماعت محدثین کی اور دوسری جماعت مجتهدین کی ہے۔
علمائے محدثین حدیثِ رسول کو تنقیدی زاویہ نظر ہے دیکھتے ہیں اور صحت روایات کا بھر پور خیال رکھتے ہیں اور علماء مجتهدین کا کام آیاتِ قرآنی اور احادیث نبوی ہے مسائل واحکام کا استنباط کرنا ہے اور یدونوں جماعتیں اپنے اپنے میدان میں کامیا ہیوں سے ہمکنار ہیں۔

رسول اکرم علی کے زمانے سے دوری نامخ ومنسوخ ، محکم و مؤول مقدم و مؤخر اور مضاد نصوص کے تطابق کی عدم معرفت کی وجہ سے اہلِ حق کو اس زمانہ میں کسی ایسے پیشواء کی پیروی کرنی ضروری ہے جوزمانہ رسول کی قربت، وفور علم ، کثرت روایات ، کمالِ تقوی اور ملکہ استنباط کا حامل ہو، اب و کھنا ہے ہے کہ ان جماعتوں میں فدکورہ صفات کس جماعت کے اندر ہیں تو لیجئے درج ذمیل عبارات ملاحظہ کیجئے۔

حضرت سفیان ابن عینیه (۱۹۸ه) فرماتے ہیں الاحادیث مصلة الاللفقها حدیثیں فقہاء کو گمراہ نہیں کرتیں۔ ابنِ الحاج محمد الفاسی المالکی نے مرخل میں کھاہے۔

و هم اعلم بمعانی الاحادیث فقهاءمعانی احادیث کے زیادہ جان کارہوتے ہیں۔ امام ترندی نے جامع ترندی ابواب الجنائز میں ابنِ حجرنے قلائد میں اور غیر مقلدوں کے رئیس ابنِ قیم نے اعلام الموقعین میں لکھا۔

لابجوز لا حدان يا خذ من الكتاب والسنة مالم يجتمع فيه شروط الاجتهاد جس كاندراجتهاد كرا مرائط موجود نه بهول الله عليه عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه المرابع المراب

المامي اذا سمع حديثا ليس له ان يا خذ بظاهره الجواز ان يكون مصرفا عن ظاهره اومنسو حاً بخلاف الفتوى

عام آدی جب کوئی مدیث سے تواہے جائز نہیں کہ ظاہر مدیث سے مسلم نکال لے، ہوسکتا

و انوارامام اعظم

زیادہ علم دے۔اما بعد میں مطلع ہوا سوال اور مفتی مکہ معظمہ کے اس جواب پر جوتقلید شخصی کے ثبوت میں لکھا گیا ہے۔ یہ
عین صواب اور بےشک مذہب کی تصریحات کے موافق ہے اور چوں کہ بیتھے جواب شریعت اسلامیہ کے موافق ہے تو
اس پراعتبار کا دارو مدار ہے اور اشتباہ کے وقت اس کی طرف رجوع لازم ہے۔اللہ تعالی موفق صواب ہے اور اس کی طرف
مرجع و ماآب ہے۔ ابو بکر محی بسیونی کئی ماکیوں کے مفتی نے اسے لکھا اللہ تعالی اس کی مدد کرے۔ (مہر)
مرجع و ماآب ہے۔ ابو بکر محی بسیونی کئی ماکیوں کے مفتی نے اسے لکھا اللہ تعالی اس کی مدد کرے۔ (مہر)
مرجع و ماآب ہے۔ ابو بکر محی بن محید مفتی الحتابات ہمکہ المکر مہ

ተ ተ ተ ተ ተ ተ انوارامام اعظم

یوں ہی جاہل عوام کا خلاف شرع رسوم کی پابندی میں اپنے جاہل آباء یا گمراہ لوگوں کی تقلید کرنا۔ یہ تقلیدا گرایمانیات ہے متعلق ہے تو کفرور نہ حرام و ناروا ضرور ہے۔

تقلید جائز بلکہ واجب : مشہور ومتندمفسرقر آن حضرت قاضی بیضاوی علیہ الرحمة نے اس اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ وان قبقولو اعلی الله مالا تعلمون کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں۔

كاتخاذالا نداد و تحليل المحرمات و تحريم الطيبات و فيه دليل على المنع من التباع الظن راساً، وما اتباع المجتهد لماارى اليه ظن مستند الى مدرك شرعى فوجوبه قطعى. (تفير بيضاوى، ١٢٢ اوره بقره)

و در الله ) کا شرکی بنانامحر مات کو جائز اور طیبات کوحرام سمجھنا، یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ ظن اور گمان کی انتباع سے یکسر پر ہمیز کیا جائے ، اور جب یقین مجتهد کی معرفت کرلے کہ وہ شرعی ادراک کا حامل ہے تواس کا انتباع ضروری ہے۔

فہوفی الحقیقة لیس بتقلیدبل اتباع لما انزل الله تعالی (تغیر بیناوئ الاہ اللہ علی اللہ تعالی (تغیر بیناوئ اللہ اللہ علی کے جو خص غور وفکر اور اجتہاد پر قدرت رکھتا ہو وہ تقلید نہ کرے لیکن دین کے معاملہ میں کسی شخص کا اتباع جب کہ دلائل سے جان لیا جائے کہ وہ حق ہے، جیسے انبیاء اور احکام میں اجتہاد کرنے والے تو حقیقت میں یہ تقلید نہیں بلکہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کی پیروی

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ جن کے اندراجتہادی قوت موجود ہوانہیں کی بیروی کی جائے غیر مجتہد کی نہیں، اب رہا آئمہار بعد کی تقلید کرنا توان کی تقلید نہ کورہ بالا عبارات ہی ہے واضح ہوجاتی ہے کیونکہ علاء کا ان حضرات کے مجتہد ہونے کے بارے میں اجماع ہے، تواحکام میں ان حضرات کی تقلید کرنا حقیقتاً مَا انول الله کی متابعت ہے، اماموں کی تقلید کرنے کا مطلب میہ کہ چاروں ندا ہب کے

و انوارامام اعظم

ہے کہ وہ اپنے ظاہر سے پھری ہوئی ہویانتوی اس کے خلاف ہو اور وہ منسوخ ہو۔ تقریر شرح تحریر میں بھی ایسے ہی مذکور ہے اور لفظ منسوخاً کے بعد "بل علیہ الرجوع الی الفقصاء" کا افراف سریعیٰ دام میں میک فقال کا طرف میں علیہ الم

الفقهاء'' كااضافه ہے یعنی عام آ دمی کوفقہاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ (اصول اربوس ۵ مطبوعة کی)

فقہا کی طرف رجوع کرنے کا مطلب سے ہے کہ قانون اسلام کے جانبے والوں سے مسئلہ وریافت کر کے اس بڑمل کیا جائے بہی تقلید ہے۔

تفلید کامعنی: تقلید کا مادہ قلادہ ہے قلادہ کے معنی پٹے کے ہیں، باب تفعیل میں جا کراس کے معنی گلے میں پٹہڈالنے کے ہوگئے، اصطلاح شرع میں تقلید کامعنی علماء نے بیکھا ہے۔

تسلیم قول المغیر بسلادلیل دوسرے کی بات بلادلیل ای کوعلامہ مہودی نے عقد الفرید میں یول بیان فرمایا ہے۔

التقليد قبول القول بان يعتقد من غير معرفة دليل كى كى بات دليل جاني بغيراس طرح مان لينا كهاس براعتقاد جم جائي

اگردلیل کے ذریعہ کی بات کے حق کا اعتقاد ہوتو یہ تقلید نہیں، بلادلیل محض قائل کے سامنے حسن ظن کی بنا پراس کی کہی ہوئی بات پراعتقاد جم جائے کہ پیخض اعلیٰ درجہ کا دیندار، صادق، امین اور علوم وفنون کا ماہر ہے، اس لیے جو بات کہتا ہے وہ حق ہے یہی تقلید ہے۔

(مقالات امجدي ص ٩١، ازمفتي شريف الحق امجدي عليه الرحمه مطبوعه دائرة البركات محوى انثريا)

يغمر اسلام علي في ارشاوفر مايا" من فارق الجماعة شئبراً فقد خلع ربقة الاسبلام من عنقه (احمد ابوداؤد مشكوة)

جو خص جماعت سے ایک بالشت بھی باہر ہوا تواس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹے نکال دیا۔ اقسام ِ تقلید: (۱) تقلید ناروا (۲) تقلید جائز بلکہ داجب۔

لقليدناروا: كفاركااية آباءاور مراه پينواول كى تقليد كرنا، جيما كمالله تعالى في ارشادفر مايا: واذا قيل لهم اتبعوا ماانزل الله قالوابل نتبع ماالفينا عليه ابا ئنا اولو كان اباء هم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون \_

ترجمہ:اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلوتو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پراپنے باپ دا داکو پایا، کیا اگر چدان کے باپ دا دانہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة وإلى هذه مرة. (صحيح مسلم جلد ثاني ص٣٤٠ مكتبه رشيديه دهلي)

منافق کی مثال اس آوارہ بکری کی ہے جودو بکروں میں سے مجھی ایک کے پاس جاتی ہے اور بھی دوسرے کے پاس-

نیز ایک دوسری حدیث میں ارشادفر مایا۔

ا ن شرالناس ذو الوجهين الذي ياتي هولاء بوجه وهوالاء بوجه (مي الله على الله لوگوں میں سب سے برامخص دو ہری پالیسی والا ہے جوایک مرتبہ یہاں ہے آتا ہے اور ایک مرتبه وہاں سے اس مخص پراللہ تعالی کابیارشاد صادق آتا ہے۔

إِنَّــمَـاالنَّسِى ءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفرُو ايُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحرِّمُونَهُ عَاماً

ترجمہ:ان کا مہینے پیچھے ہٹانانہیں مگر اور کفر میں بڑھنااس سے کا فربہکائے جاتے ہیں۔ ایک برس اعطال کھراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانے ہیں۔

تقلید کے متعلق مزید قرآئی دلیلیں:ارشادِ خداوندی ہے

يِناأَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوااَطِيُعُواللهَ وَاَطِيُعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْاَمُو مِنكُمُ فَإِنُ تَنَازَعُتُمُ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ وَالرَّسُولِ (ب ٥٠ النساء آيت ٥٨)

ترجمه: اے ایمان والو اِحکم مانو اللہ کا اور حکم مانورسول کا اوران کا جو تم میں حکومت والے ہیں پھرا گرتم میں کسی بات کا جھگڑ ااٹھے تواسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو۔

آیت ذکوره کے تحت شخ سلیمان علیہ الرحمة نے تفسیر جمل جلداول ص ۱۳ میں تحریفر مایا ہے۔ آ بتِ مذکورہ شریعت کے جار دلائل کی ایک قوی دلیل ہے لیعنی کتاب اللہ، سنت رسول الله، اجماع امت اور قیاس که یمی چارادله شرع آئمهار بعد کے معمول بین اس آیتِ کریمه سے ان کی تقلید واصح طور برثابت ہوئی ہے۔

ایک جگهاورقرآن ارشادفرما تا ہے۔

وَلَوُرَدُّوهُ اللَّهَ الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْآمُرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ. (ب

ترجمه:اوراگراس میں رسول اورا پنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان

اماموں میں ہے کسی ایک کی پیروی کی جائے، ہر امام فقیداور مجہد کامل تھے، اماموں سے مراد درج

(۱) امام اعظم ابوحنیفه (۲) امام ما لک (۳) امام شافعی (۴) امام احمد بن عنبل رحمهم الله تعالی \_ مذکورہ اماموں میں ہے کسی ایک کی تقلید کی جائے ان کے علاوہ دوسرے آئمہ کی تقلید ممنوع ہے اس لیے کدان کے اقوال نہ تو اسادیجے کیساتھ مردی ہیں نہ کتب مشہورہ میں جامعیت کیساتھ مدون ہیں کدان پراعتاد سیجے ہواور نہ مقع ہیں،اور نہ اتنی اختیاط کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کا اتباع کیا جاسکے، روگی ایک بیصورت که آئمه اربعه میں ہے کسی معین کی تقلید نہ کی جائے، بلکہ بعض مسائل میں ایک کی بعض میں دوسرے کی اس میں کیاح جے۔

يهلاحرج: يدكرق اجماع ب، اجماع ال يرب كدجس امام كامقلد موجمله اموريس اس کی تقلید کرے، بعض مسائل میں ایک کی تعض مسائل میں دوسرے کی ، پینا جائز اور گناہ ہے۔ ووسراحرج: بیرکہ حقیقت میں امام کی تقلید نہیں ہوئی ،اپے نفس کی تقلید ہوئی ،اس لیے کہ دوسرے امام کی تقلید ایک امام سے عدول کر کے دوسرے امام کی طرف رجوع کی بنیاد کیا ہوگی؟ اپنی پند کے پچھ مسائل میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد پیند آیا تو اے اختیار کرلیا اور بعض دوسرے مسائل میں دوسرے امام کا اجتہاد پسند آیا تو اسے اختیار کرلیا۔ یہی تو ہوائے نفس کی پیروی ہے اگر بیاعراض ورجوع دلیل کی قوت وضعف کی بنا پرہے تو بیشلیم قول بلادلیل نہ ہوایادلیل ہوا، پھر • تقلید نه ربی اور کلام تقلید میں ہے۔

تيسراحرج نيه ب كديف قرآني حرام ب كدبهي ايك طريقه اختياركيا جائ بھی اس کے برعکس دوسرا ہم کو حکم ملاہے کہ ایک ہی راہتے کواختیار کریں اور اس کی پیروی کریں، چند رائے کا اتباع نہ کریں ، فرمایا گیا۔

وَلَا تَتَّبِعُو االسُّبُلَ فَتَفَوَّ قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِ (ب٨١١١١٥ مَ ١٥٢٥١)

ترجمه: اور دا بین نه چلو که تهمین اس کی راه ہے جدا کر دیں گی۔ (مقلات امہدی ترین)

جو خص بعض مسائل میں ایک امام اور بعض میں دوسرے امام کی پیروی کا قائل ہے تو وہ مذہب اسلام کا حامی نہیں بلکہ دین کے معاملہ میں تھلواڑ کررہاہے اور بیغل حرام وممنوع ہے اس تحض کی مثال الی ہی ہے جبیبا کہ حدیثِ شریف میں منافق کے متعلق دارد ہے، سرکار دوعالم علیہ فرماتے ہیں۔

انوارامام اعظم عصور المرام المطلم

اوراسے دوزخ میں داخل کریں گے۔اور کیا ہی بری جگہ بلٹنے کی ہے۔ اس آیت کے تحت حضرتِ امام فخرالدین رازی تفییر کبیر جلد ثالث ص۲ ۲ میں تحریفر ماتے

ان الشافعي سئل من اية في كتاب الله، تدل على ان الاجماع حجة فقراء القرآن ثلاث مادة مرة حتى وجدهذه الآية، وتقريرالاستدلال ان اتباع غير سبيل المؤمنين حرام فوجب ان يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. (حاشيه شيخ زاده على تفسير البيضاوي الثاني ص ١٠ مطبوعه استنبول تركي)

امام شافعی (رحمته الله علیه) سے بوچھا گیا کقرآن کی کوئی آیت تلاوت فرمائیں جواس بات پردلالت کرے کہ اجماع جحت ہے،آپ نے تین سومر تبقر آن کی تلاوت کی یہاں تک کہ بیآیت پالی استدلال بوں کیاجائے گا کہ جب غیر ملموں کےرائے کی پیروی حرام ہے تو مسلمانوں کےرائے

کی پیروی ضروری ہے۔

تفسير مدارك شريف مين اس آيت معلق درج بفرمات بي-هو دليل على أن الاجماع حجة لايجوز مخالفتها كما لا يجوز مخالفة الكتاب

(تفسير نفى الجزءاول ص ٢٥١، اصح المطابع بمئ انذيا)

جس طرح كتاب اورسنت كى مخالفت جائز نهيس وہ اس بات پرولیل ہے کہ اجماع ججت ہے اسى طرح اجماع كى بھى مخالفت جائز نہيں۔

اورتفسیر بیضاوی میں ہے

والاية تدل على حرمة مخالفة الاجماع ..... واذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين محرما كان اتباع سبيلهم واجباً (تغير بينادى الله عاش ماشيشُ فراده الجزاث في ١٩٨٨ المعول)

آیتِ مخالفت اجماع کی حرمت پردلالت کرتی ہے اور جب غیر سلمین کا اتباع حرام ہے تو

ملمانوں کی پیروی واجب ہوگی۔

اس سے ثابت ہوگیا کہ علماء نے تقلید کو واجب قرار دیا ہے اور لاند ہبیت کو بخت گناہ لکھا ہے تو علاء کی مخالفت کرنا گویاس آیت کریمه کی مخالفت ہے کیونکہ حق جل مجدہ نے اس امت کا وصف انوارامام اعظم عصور مدرون من المراج ا

ے اس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔

آیتِ مذکورہ میں أولسی الأمر سے مرادعلماءاور فقہاء ہیں جونصوص سے استنباط احکام کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ کہ حکام وقت جبیبا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بالفرض اگر آیتِ کا مصداق حاتم وقت ہی ہے تواس کاذی علم ، دیانتدار اور صاحبِ استنباط ہونا شرط ہے، جیسے خلفاءراشدین اور عمر بن عبدالعزيز رحمهم الله تعالى تو ثابت موكياكه استنباط كي صلاحيت اور ديانتداري شرط ہے نه كه حکومت وامارت، حاکم جاہل، فاسق یا کا فرہو، اوراحکام خداوندی کےخلاف حکم نافذ کرے تواس کی 🕽 اطاعت واجب نہیں۔

حدیث شریف میں ہے۔

لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق (الجام الخيرافر الثاني ١٥٠٥ وارافكر بروت)

"اُولِي الأَمُو" كي وضاحت مين چند حديثين پيش بين يسنن داري مين ي

اخبرنايعلى حدثنا عبدالملك عن عطاء قال أولى الامراى اولى العلم والفقه اولمي الاهو مرادعلاء اورفقهاء مين

الاتقان میں حضرت امام سیوطی نے لکھاہے۔

عن ابي طلحة عن ابن عباس قال اولى الأمر اهل الفقه والدين

اولى الامو سےمرادعلاء فقدودين بي

اخرج ابن جريرو المنذر و ابن ابي حاتم والحاكم عن ابن عباس وعن مجاهد هم أهَلُ الفقه والدين. أن (أولى الامر) عمراد اللفقه ودين بير-

تفسير كبير جلد ثالث ص٧٥ ٢٠٠، شرح مسلم ازامام نووي جلد ثاني صد ١٢٣ ، تفسير معاليم التنزيل و تفسیر نیشا بوری میں بھی مذکورہ بالا روایات کی تا ئید ملتی ہے۔ (اُسول اربعث ۷۷٪: خواج محمد ن جان سربندی سندھی حیدر آباد)

اب ہم دوسرے مقصد کی طرف چلتے ہیں وہ یہ کہ' اجماع اور قیاس' بھی ادلہ شرعیہ ہی ہے ہیں لہذاا نکے ثبوت میں آیاتِ واحادیث اور سلف صالحین کے چنداقوال پیش ہیں ارشاد خداوندی ہے۔

وَيَتَّبِعُ غَيُوسَبُيلِ المُؤُمِنِينَ نُولِّهِ مَاتَوَلَى وَنُصلهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ تُ مَصِيراً (١٥١٥، ١٥٠٠

ترجمہ:اور (جو) مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے،

انوارامام اعظم عصم المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عند کی بارگاه میں جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو پہلے کتاب اللہ میں تلاش فرماتے اور اس کے مطابق فیصلہ فرماتے ۔ اگر کتاب میں نہ پاتے تو حدیث رسول کے پیش نظر فیصلہ کرتے اور اس سلسلہ میں آپ کورسول الله علیہ کی کوئی سنت معلوم ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور اگر سنت نبوی میں بھی نہ پاتے تو عام مسلمانوں سے پوچھتے اگر ان کی رائے کسی ایک صورت پر متفق ہوجاتی تو اس کے مطابق فیصلہ کردیتے۔

اہماں سدہ سیدو سیار رہے۔ ندگورہ بالا دلیلوں سے بخوبی واضح ہوگیا کہ مونین کاملین کا اجماع ایک قطعی دلیل ہے جوادایہ شرعیہ ہی کی ایک ثق ہے لہذااس کامنکر دین حق کامنکر ہے۔

ریدن کاربیت قیاس: شریعت اسلامیه کا چوتها ماخذ قیاس داجتهاد برزندی ابوداؤداورداری نے نخ یجون کا کاربی کا بیروزاری کاربی کا بیروزاری کاربی کاربی

عن معاذ بن جبل ان رسول الله عليه الما بعثه الى البمن قال كيف تقضى اذا عرض لك قضاء قال اقضى بكتاب الله قال فان لم تجدفى كتاب الله ، قال فسعة وسول الله قال احتهد والله ولا الوا قال فتنسوب وسول الله قال احتهد والله ولا الوا قال فتنسوب وسول الله على صدره وقال الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يوضى مه وسول الله (عمرة بالمن التنابان من التنابان التنابان التنابان من التنابان التن

ر معنوں املہ (سوروب کا جانب کہ دیا ہوں) حصرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیقی نے انہیں ا یمن ( کا قاضی بنا کر ) جمیجا تو فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوا تو تم کیسے فیملہ کرو گئے۔ ا كُنْتُمُ خَيْرَاُمَّةٍ انحُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُر (١٠٩٥ مران ٢٥٠٠ ع

ترجمہ: تم بہتر ہواُن سب اُمتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں جھلائی کا حکم دیتے ہواور بُرائی ہے منع کرتے ہو۔

ارشادِنبوی علیہ ہے۔

العلم ثلاثة اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة (منكوة ص ٢٥ كناب العلم)
علم اور معلومات شريعت تين چزي بين ايك آيتِ محكم ظاهر المعنى غير منسوخ دوم پنجبر اسلام
عليسة كي سنت جوكه يح اور درست ہے سوم اجماع وقياس جو آيات واحاديث سے مستنبط ہے۔
عليسة عبد الحق محدث دہلوى رحمت الله عليه شرح مشكوة مين اس حديث كے تحت فرماتے ہيں۔

فریضئه عادله آن است که مثل و عدیل کتاب و سنت است اشارت است به مثل و عدیل کتاب و سنت است اشارت است به معاول با جماع و قیاس که مستند و مستنبط اندازان وباین اعتبار آن رامساوی و معاول کتاب و سنت فرمود و تعبیر ازان بفریضئه عادله ازان وجه که تنبیهه باشد بر آن که عمل بآنها واجب است ، چنانچه بکتاب و سنت پس حاصل حدیث آن شد که اصول دین چهار اند کتاب و سنت واجماع و قیاس (اصول اربعه ص ۱۸)

فریضہ عادلہ کتاب وسنت کے مساوی ہے، اس سے اجماع اور قیاس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتاب وسنت ہی سے مستبط ہیں اس وجہ سے ان کو کتاب وسنت کے مساوی اور برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تعبیر فریضہ عادلہ سے اس وجہ سے کہ اس بات پر تنبیہ ہو کہ ان پڑمل کرنا واجب ہے اس حدیث کا حاصل سے ہے کہ اصول دین چار ہیں کتاب وسنت، اجماع اور قیاس۔

دارمی میں ہے۔

كان ابوبكر رضى الله عنه اذا اوردعليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد مافيه يقضى بينهم قضى به وان لم يكن في الكتاب و علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر سنة قضى به فان اعياه خرج فسآل المسلمين الى ان اذا اجتمع رايهم على امرقضى به رواه الدارمي (اصول اربعه 2)

انوارامام اعظم

زبان عرب، لغت، صرف ونحوو معانی ، قرآن وسنت تفسیر، اسباب نزول، راویوں کے حالات جرح و تعدیل کے طریقوں سے نامخ ومنسوخ کی حقیقت سے ندا بہ سلف سے واقفیت رکھتا ہواور دلائل شرعیہ سے مسائل کا استنباط کرنے (نکالنے) پرقادر ہو ، قیاس کے اصول وقواعد کو جانتا ہویایوں کہیے کہ درجہ اجتہاد صرف اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو پوری شریعت کے مقاصد کو سمجھتا ہواور دلائل شریعہ سے مسائل کے استخراج کی قدرت رکھتا ہو۔ (الوافقات جلداول سم ہوتا ہے اللہ اللہ میں مسائل کے استخراج کی قدرت رکھتا ہو۔ (الوافقات جلداول سم ہوتا ہے کے مقاصد کو سمجھتا ہواور دلائل شریعہ سے مسائل کے استخراج کی قدرت رکھتا ہو۔ (الوافقات جلداول سم ہوتا ہے کا قدرت رکھتا ہو۔ (الوافقات جلداول سم ہوتا ہے کا درجہ سمائل کے استخراج کی قدرت رکھتا ہو۔ (الوافقات جلداول سم ہوتا ہے کا دولوں کو درجہ کی درجہ

کیا اجہ تہاد کا دروازہ بند ہوگیا؟ :یہ کہنا تو غلط ہے کہ اس زمانہ میں مجہدانہ شان کاعالم پیدائہیں ہوسکتا ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئمہ مجہد بن مثلاً امام ابوضیفہ امام مالک امام شافعی اورامام احمد بن خبیل کے بعد آج تک کوئی بھی ان لوگوں کے پاید کا پیدائہیں ہوا اور یہ سلم ہے وہ لوگ اجہاد کے درجہ پر فائز تھے نہ جانے گئے ہی اولیاء صلحاء محدث ومفسراس روئے زمین پر پیدا ہوئے اوران کے اندر دین معلومات کا سمندر بھی موجز ن تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے آئمہ اربعہ ہی کی افتد اء اور تقلید میں اپنی عافیت مجھی اور آج تک انہیں مذکورہ بالا آئمہ کے مقلد پوری و نیا میں پائے اقتد اء اور تقلید میں انہیں انگیوں پر منا جا سکتا ہوا ہے ہیں وہ افراد چند ہی ہوں گے جن کے یہاں تقلید آئمہ کوئی چیز نہیں انہیں انگیوں پر منا جا سکتا ہوا ہے۔

ب انوارامام اعظم

عرض کیااللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فر مایا اگرتم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤتو؟ عرض کیااللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ کی سنت میں بھی نہ پاؤ کے رسول اللہ علیہ کی سنت میں بھی نہ پاؤ کے رسول اللہ علیہ کی سنت میں بھی نہ پاؤ کے رض کیا میں اپنے قیاس سے اجتہاد کروں گا اور کوتا ہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ علیہ نے ان کے سینے پر دستِ اقد میں مار کر فر مایا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر تعریف ہے جس نے رسول اللہ کے نمائند ہے کواس چیز کی تو فیق دی جے درسول اللہ کے نمائند ہے ہیں۔

اس سے واضح ہوا کہ اجتہا دصرف اور صرف انہیں امور میں کیا جائے گاجن کا واضح محم کتاب و سنت سے نہ ملے آئمہ دین وجم تہدین عظام کا قیاس محض ان کی ذاتی رائے نہ ہوتی تھی بلکہ کتاب و سنت اجماع امت خلفائے راشدین کی ہدایات تعالی صحابہ کو معیار بنا کر کسی مسئلہ کا حکم فاہر کر کا ہوتا تھا اور اس قیاس یارائے کا محمود و مطلوب ہونا کتاب مجید کی آیت لِینَهُ فَقُهُ وُا فِی اللّهِ یُنِ (پااہامیہ معالی سے ایسان میں اس عالی کے جائے ہیں انہیں اس قیاس سے مفرنہیں ہے فور کیجے جن مسائل پیش آ مدہ کے متعلق قرآن و حدیث اور اجماع امت خاموش ہوں ان کا حکم شری معلوم کرنے کا طریقہ سوائے اجتہا دوقیاس کے اور کیا ہے؟ اور قیاس واجتہا دکی مخالفت میں جو آیات واقوال پیش کیے جاتے ہیں، دراصل ان میں اس قیاس اور اجتہاد کی ندمت ہے اور اسے فاسد وباطل قرار دیا گیا ہے جو محض اپنی خواہشات نفسانی کی بنا پر کیا جائے ، لیکن وہ قیاس واجتہا دجو کتاب وسنت کو معیار بنا کرکیا جائے وہ تو فقا اسلامی کا ایک اہم ما خذ ہے حضور سید عالم نور مجسم علی ہے کہ کتاب و سنت کو معیار بنا کرکیا جائے وہ تو فقا اسلامی کا ایک اہم ما خذ ہے حضور سید عالم نور مجسم علی ہی کتاب و سنت کو معیار بنا کرکیا جائے وہ تو تھا سلامی کا ایک اہم ما خذ ہے حضور سید عالم نور مجسم علی ہی خواہ تو نقا سلامی کا آیک اہم ما خذ ہے حضور سید عالم نور مجسم علی ہی تعلی کی تاب و سنت کے مطابق فتو کی دواور جب قرآن و سنت میں کوئی حکم نہ بنا یا تو تابی و سنت میں کوئی حکم نے تابی دیو تابی دیا ہے ایک تاب و سنت کے مطابق فتو کی دواور جب قرآن و سنت میں کوئی حکم نہ نیا پر کا تاب و سنت کے مطابق فتو کی دواور جب قرآن و سنت میں کوئی حکم نہ نیا پر کا تاب کی تاب کے تاب کے تاب کے تاب کی تاب

متذکرہ بالا سے واضح ہوگیا کہ مجہدگی رائے اور قیاس ادلہ شرعیہ ہی ہے ہے اس لیے اس کا مشر یقیغاً گمراہ ہوگا۔اس جگہ قیاس سے مرادوہ قیاس ہے کہ مقیس علیہ ایک ایس علت ہوجو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ علیہ معرود ہو جوعلت مقیس میں ہے وہی علت نص میں بھی ہوتو اسے علاء علیہ مشتر کہ کہتے ہیں۔اس کے سواہر کس وناکس کا قیاس قابلِ قبول نہیں علل نصوص کو مجہدا ورفقیہ کے علت مشتر کہ کہتے ہیں۔اس کے سواہر کس وناکس کا قیاس قابلِ قبول نہیں علل نصوص کو مجہدا ورفقیہ کے علاوہ دوسر انہیں جانتا۔

مجنہ کے تثر الط: مجہدکے لیے مخصوص صلاحیتوں اور شرطوں کا ہونالازی اور ضروری ہے مثلاً وہ متلاً محتبد کے اللہ موں وہ متل ، پرہیز گار، صائب الرائے ، صاحب راست ، انصاف پند، پاکیزہ اخلاق کا مالک ہو،

ہامت كاس اجماع كشوت ميں رسول الله عليه كارشاد پيش خدمت ہے، فرماتے ہيں۔ ان الله لا يجمع امتى اوقال امة محمد على الضلالة ويد الله على الجماعة من

شذ شد في النار (مشكواة ص٣٠ باب الاعتقاد بالكتاب والسنة ، مكتبه رشيديه)

بے شک اللہ تعالی میری امت کو یا بیکہا کہ محمد کی امت کو گمرا بی پر جمع نہیں فرمائے گا اور اللہ کی مدوجماعت (اہلِ سنت) کے ساتھ ہے، جواس سے الگ رہاوہ دوزخی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ یَوُمَ لَدُعُوا مُحَلَّ اُلَاسِ بِلِهَامِهِمُ (پدایش برائی) ہے۔

ترجمہ:جس دن ہم ہر جماعت کواس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

آیت میں امام سے مرادوہ امام اور پیشوا ہیں جنہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت یا گمراہی کی دعوت دی ، قیامت کے روز ہر شخص اپنے امام اور پیشوا کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، چاہے وہ پیشوا کسی بھی قتم کے ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر شخص کواپنے لیے ایک پیشوا کا انتخاب کرنا چاہیے اور وہ پیشوا ایسا ہو جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرے اور برائی کے راستوں سے روکے۔

وجوب تقلید کے سلسلے میں قرآن مقدی کا ایک اورار شاد پیشِ خدمت ہےرب تعالی فرما تا ہے۔ فَاسْئَلُو اَ اَهُلَ اللّهِ تُحُواِنُ کُنْتُهُ لَا تَعْلَمُونَ (پسالاللهِ اللهِ عَلَى) ترجمہ: توالے لوگونکم والوں ہے پوچھوا گرتہہیں علم نہو۔

اس آیت میں تین امورغورطلب ہیں، اول ،سوال کرنا، دوم اہلِ ذکر سے سوال کرنا نہ کہ ہرکس وناکس ہے، سوئم ،سوال کسی چیز سے ناواقعی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جو شخص قر آن وحدیث سے مسکلہ نہ کال سکے اس پر لازم ہے کہ اپنے مذہب کے مجہد سے پوچھ کراس پڑمل کرے اور بہی تقلید ہے، اگر سوال نہیں کیا اور مجہد کے قوال پر عمل نہیں کیا بلکہ انکار کیا تو یہ غیر مقلدیت ہے۔ اب سوال بیرہ جاتا ہے کہ اہل ذکر کون لوگ ہیں آیا آئمہ مذاہب یا نیم خواندہ، اس آیت کی وضاحت درج ذیل حدیث کی رشنی میں سمجھیں۔

اخرج ابنِ مودريه عن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل يصلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل يصلى ويصوم ويحج ويفروانه المنافق قالوا يارسول الله بما ذاد خل عليه النفاق قال لطعنه على امامه من قال قال الله في كتابه فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. (جاء الحق اول بحواله دُرمنور)

علامه سیدعلی سمہو دی شافعی (متوفی الصفے) فرماتے ہیں۔

قال المحقق الحنفيه الكمال ابن الهمام رحمه الله عليه نقل الامام الرازى اجمع المحققون على منع العوام من تقليد اعيان الصحابة بل يقلدون من بعد هم الذين يسروا ووضعوا ودونوا رعند الفريد)

محقق حنفیہ کمال ابنِ ہمام رحمتہ اللہ علیہ نے امام رازی سے نقل کیا کہ محققین کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تقلید نہ کریں بلکہ ان کے بعد والوں کی تقلید کریں جنہوں نے مسائل میں آسانیاں پیدافر مائی اوران کی وضع و تدوین کی۔

عبارت بالااس بات کی طرف مثیر ہے کہ جو حفزات درجہ اجتہاد کونہیں پہنچے ہیں وہ مجتهدین کی به نبیت عوام کے زمرے میں داخل ہیں وہ آئمہ اربعہ کی تقلید چھوڑ کر منزل مقصود (عقبی کی کامیابی) نہیں حاصل کر سکتے۔ کیونکہ آئمہ اربعہ کے مذاہب کی بنیاد کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ پر ہے جیسا کہ ان کی مرویات سے واضح ہے۔

امت کااس بات پراجماع ہے کہ مجتمدین سے مرادیمی چارہتیاں ہیں جن کی پیروی لازم

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر کے لیے نکلے ہمارے ساتھیومیں سے ایک کے سر پر پھر لگا جس سے اس کا سرزخی ہوگیا۔ضرب کی چوٹ سے اسے احتلام ہوگیا۔ اس نے اس بارے میں اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہتم لوگ میرے لیے تیم کی اجازت ہوگیا۔ اس نے اس بارے میں اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہتم لوگ میرے پاس پانی موجود ہے پاتے ہو۔ ساتھیوں نے کہا ہمارے خیال میں مجھے تیم کی اجازت نہیں کیونکہ تیرے پاس پانی موجود ہے پی اس شخص نے شمل کیا اس سے اس کی موت واقع ہوگئی جب ہم لوگ نبی کریم علیا ہی کہ کہ متب اقد س کی سرحاضر ہوئے تو حضور علیا السلام کو اس واقعہ کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا۔ انہوں نے اسے تل کر دیا اور اللہ انہیں قبل کر ۔ جب بیالوگ مسئلہ نہ جانے تھے تو انہوں نے کیوں نہ دریافت کرلیا کہ نا تھی اور اللہ انہیں قبل کرے۔ جب بیالوگ مسئلہ نہ جانے تیم کافی تھا اور زخم پر گیڑ ابا ندھ لینا پھر زخم پر سے کر لینا اور جسم کے باقی اعضاء دھولینا۔

رے ہیں۔ المدوں کی معتبد اعلی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ' عقد الحید" کے ایک اخیر میں غیر مقلدوں کے معتبد اعلیٰ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ' عقد الحید" کے ایک اقتباس کا اردوتر جمہ پیش خدمت ہے جو دنیائے غیر مقلدیت میں زلزلہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے اقتباس کا اردوتر جمہ پیش خدمت ہے جو دنیائے غیر مقلدیت میں زلزلہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے

ر بات ہے۔ ندا ہب اربعہ کے اختیار کرنے میں عظیم مصلحت ہے اور ان سے اعراض کرنے میں بھاری فساد ہے ہم ان کو چند طریقے سے بیان کرتے ہیں۔

اول یہ کدامت نے اجماع کرلیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پراعتماد کیا جائے ، تا بعین اول یہ کدامت نے اجماع کرلیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پراعتماد کیا جائے ، تا بعین نے اس معاملہ میں صحابہ پراعتماد کیا۔ اور تبع تا بعین نے تابعین پر، اسی طرح ہر طبقہ میں علماء نے اپنے پہلوں پراعتماد کیا۔ اس کی اچھائی پر عقل دلالت کرتی ہے۔ اس کئے کہ شریعت نقل اور استنباط کے بغیر نہیں پہنچائی جاسکتی۔ اور نقل نہیں درست ہوگی مگر اس طرح کے ہر طبقہ اپنے پہلے والوں سے متصلاً حاصل کرے، اور استنباط کے لیے بیضروری ہے کہ متقد مین کے ندا ہب کو جانا جائے تا کہ ان کے اقوال حاصل کرے، اور استنباط کے لیے بیضروری ہے کہ متقد مین کے ندا ہب کو جانا جائے تا کہ ان کے اقوال

ابن مردویہ نے حضرت انس سے روایت کی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ کوفرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ کوفرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ کوفرماتے ہیں میں کہ آدی نماز پڑھے گاروزہ رکھے گا، غزوہ کرے گا، حالانکہ وہ منافق ہوگا، عرض کی یارسول اللہ علیہ ان کے اندرنفاق کیے سرایت کرجائے گا؟ فرمایا اپنے امام کوبرا بھلا کہنے کی وجہ سے اورامام کون ہے فرمایا کہر ربالعزت نے ارشاد فرمایا فاسئلوا اہل الذکو اہل ذکر امام ہیں۔

اس صدیث سے بیواضح ہوگیا کہ اُولُ۔ والامُ۔ ہی کواهلِ الذکر بھی کہاجاتا ہے۔ گزشتہ اوراق میں بیات ثابت کی جا چکی ہے کہ الوالا مرعلاء راتخین اور آئمہ مذاہب اربعہ ہیں، انہیں حضرات کی شان میں قر آن مقدس ارشاد فرماتا ہے۔

وَ مَا يَذَّكُّوُ إِلَّا أُولُو الْلَالْبَابِ (بِسَهالِمَرْةَ آيت ٢٠٩) اور تضيحت نبيس مانة مرعقل والے۔ فَاعْتَبِرُو اَيَا أُولِي الْلَابُصَادِ (ب٨٠، الحرْآية)

ترجمه: توعبرت لوائة والور

ساتھ ہی ساتھ ان سطور سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ اہلِ ذکر سے وہ حضرات مراد نہیں ہیں جنہوں نے فارس اور اردو کی چند سطریں پڑھ کی ہوں، زہد و تقویٰ کی الف باسے بھی واقف نہ ہو علاء ربانین کے کو چے میں بھی کھولے سے بھی قدم نہ رکھا ہو، قرآن کی تفییر اور احادیث کی توضیح میں اپنی رائے کو قول فیصل تصور کرتے ہوں ایسے ہی لوگوں کے متعلق رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں قال

في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده في النار (الجامع الصغير الناني ص ١٢٨ دارالفكربيروت)

جس نے قرآن کی تفسیر میں بغیر علم کے کچھ کہا تواس کا ٹھکانہ جہم ہے۔

مجتہدین کی پیروی کرنااوران ہے مسئلہ دریافت کر کے اس پڑمل کرناکس قدر ضروری ہے۔اس سے متعلق ایک حدیث پیش ہے جس سے مجتہدین کی اہمیت اوران کا مقام بخو بی مجھ میں آجائے گا۔

من جابر رضى الله تعالى عنه قال خرجنافى سفر فاصاب رجلا مناحجر فشجه فى راسه فاحتلم فسال اصحابه هل تجدون لى رخصة فى التيمم قالوا مانجدلك رخصة وانت تقدرعلى الماء فاغتسل فمات فلماقد منا على النبى صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك قال قتلوه قتلهم الله الا سالوا اذا لم يعلموافانما شفاء العى السوال انماكان يكفيه ان يتمم ويعصب على جرحه خُرقة ثمه يمسج عليها ويغسل سائر جسده رابوداؤد. ابن ماجه بحواله مشكوة كتاب الطهارة)

اے میرے عزیز! جان لینا چاہے کہ فی زماند مین کے جاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے،
کہ تقلید کے سوا جارہ نہیں، کیونکہ عوام قرآن وحدیث سے کما حقہ واقف نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کون سی حدیث سے کہ اور کون کی منسوخ، کون سی حدیث پہلے کی ہے اور کون سی بعد کی،
حدیث سے جے ہے اور کون کی ضعیف، کون کی ناسخ ہے اور کون کی منسوخ، کون سی حدیث پہلے کی ہے اور کون سی بعد کی،
لہذا اس کے سواج ارہ نہیں کہ عامة الناس علماء کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا۔

فَسُئَلُوْاً اَهْلَ اللَّهِ كُو إِنْ كُنتُهُ لا تَعْلَمُونَ . (پ ا الانبياء آيت) توجمه: تواكوگولم والول سے يوچھوا گرتمهيں علم نهو-

اورحدیث پاک کے احوال مذکورہ بالاکوآئم مجہدین ہی جانتے ہیں،اس لیے تقلید آئمہ مجہدین کے سواحیارہ

مہیں ہے۔

نیز تقلیر شخص سبیل المومنین بن چی ہے کہ ہجرت کے دوسوسال بعد اولیاء ابدال، اوتاد، غوث، قطب، سارے کے سارے کے سارے کے اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے الفعاف میں تحریر کیا ہے۔

وبعه المائتين ظهر فيهم المذاهب اللمجتهدين باعيانهم وقل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه (هداية الطريق)

یعنی دوسوسال بعد مسلمانوں میں آئمہ مجتہدین کے مذاہب ظاہر ہو گئے اور بہت کم لوگ تھے جو کسی مجتہد معین پراعتاد نہ کرتے ہوں ۔ لہٰذاشاہ ولی اللہ کے اس ارشاد سے ظاہر ہو گیا کہ تقلید کیے ازائمہ مجتهدین سبیل المؤمنین بن گئی اور سبیل المؤمنین کا حلاف کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔

وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُؤُمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَىٰ وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ ثُ مَصِيُر ٩. (پ٥النمَ ءَ ٢٠٥١١)

تسر جمه: اور جورسول کا خلاف کرے بعداس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکااور مسلمانوں کی راہ ہے جداراہ چلئے ہم اے اُس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بُری جگہ پلننے کی ۔ (حسب نااللہ نعم الو کیل)

نیز آئمہ اربعہ میں سے امام معین کی تقاید کرنا سوادِ اعظم کا طریقہ ہے۔ سوادِ اعظم کی پیروی شرعاً ضروری ہے، لہذا تقلید شرعاً ضروری ہوئی چنانچیشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الاعظم ولما اندرست المذاهب الحقة

مذكوره بالاا قتباس سے درج فيل نتائج برآ مدموع:

ا۔ اس پراجماع ہے کہ تقلید شخص واجب ہے (۲) تقلید میں عظیم مصلحت ہے اور اس کے ترک میں فساد کمیر ہے (۳) شریعت کی معرفت نقل اور استنباط پر موقوف ہے اور بید دونوں سلف کے اقوال جاننے پر موقوف ہے (۳) سلف میں صرف آئمہ اربعہ کے اقوال اسناد سی کے ساتھ مروی ہیں اور صرف انہیں کے نداجب متح ہیں (۵) سلف میں ہے آئمہ اربعہ کے علاوہ دوسر ہے جہتدین کے اقوال واسناد صحیح کے ساتھ مروی ہیں نہ کتب مشہورہ میں جامعیت کے ساتھ مدون ہیں کہ ان پراعتاد سی جو اور نہ متح ہیں۔

ان ابحاث سے الجھی طرح واضح ہوگیا کہ مجتہدین میں سے صرف آئمہ اربعہ ہی کے مذاہب لائق اعتماداور قابلِ عمل ہیں۔

جو خص تقلید خصی کامنکر ہو،اور آئمار بعد کی تقلید کولا زم نہ جانے وہ راوراست سے بھٹکا ہوا ہے۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

انوارامام اعظم

المحديثون كالتمين

جاننا چاہے کہ اہلِ حدیث کی دوسمیں ہیں۔

ا).....باادب المحديث اوران كادوسرانام محدثين كرام --

٢)....بادب المحديث ان كوغير مقلدين اوروم إلى كهاجاتا --

اوربیتم حضرت مغیره محدث نے کی بفرمایا۔

كان مرة خيار الناس يطلبون الحديث فصاراليوم شرارالناس يطلبون الحديث لوا

ستقبلت من امرى استدبرت ما حدثت (فقه الفقيهه)

یعنی ایک وہ وقت تھا کہ اچھے لوگ عدیث مبارک پڑھتے تلاش کرتے تھے مگر آج بدرین لوگ طالبان

حدیث ہیں کاش! کہ میں پہلے جانتا جومیں نے اب جان لیاتو میں صدیث پاک بیان ہی نہ کرتا۔

1)....مشہور ومعروف عالم و ئين مولا ناعبدالجبارصاحب کوکسی نے بتایا کے مولوی عبدالعلی اہلحدیث جو کے مسجد تلیاں والی امرتسر میں امام ہیں وہ آپ کے مدرسہ غرنو میہ میں پڑھتے بھی ہیں۔اس مولوی عبدالعلی نے کہا ہے کہ ابوصنیف (سید ناامام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے تو میں اچھااور بڑا ہوں کیونکہ انہیں صرف سترہ حدیثیں یادتھیں۔اور مجھےان

ہے کہیں زیادہ یاد ہیں۔

ریاره پاریار پین کرمولا ناعبدالجبارصاحب جو که بزرگول کانهایت ہی ادب احترام کیا کرتے تھے تھم دیا کہ نالائق عبدالعلی کو پین کرمولا ناعبدالجبارصاحب جو کہ بزرگول کانہایت ہی ادب احترام کیا کرتے تھے تھم دیا کہ نالائق عبدالعلی کو

مدرسہ سے نکال دواورساتھ ہی فرمایا کہ عنقریب بیمرتد ہوجائے گا۔ چنانچیاس کومدرسہ سے نکال دیا گیااور پھرایک ہفتہ بھی نہ گزراتھا کہ دہ مواوی عبدالعلی مرزائی ہو گیاادرلوگوں

نے اسے ذلیل کر کے مجد ہے بھی نکال دیا۔

ے بے رس رہے ہوں۔ ازاں بعد کسی نے مولانا عبدالجبارے پوچھا کہ آپ کو کیے معلوم ہوگیا تھا کہ بیکا فر ہوجائے گا۔ فرمایا کہ جس وقت مجھے اس کی گتاخی کی خبر ملی اس وقت بخاری شریف کی بیرحدیث میرے سامنے آگئی۔

من عادى لى ولياً فقد اذنه بالحرب (صيث قدى)

یعنی جس شخص نے میرے کسی ولی ہے دشنی کی اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔

اور میری نظر میں امام ابوحنیفہ ولی اللہ تھے۔اور جب اللہ تعالی کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو جنگ میں ہر فریق دوسرے کی اعلیٰ چیز چھینتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہے اس کیے اس شخص کے پاس

ایمان کیے رہ سکتا تھا۔ (کتاب مولا نا داؤ دغزنوی ص ۱۹۱) ۲)....علامہ شامی رحمته الله علیہ نے اپنی کتاب فقاوی شامی (ردالمختار) میں صاحب درمختار کے اس قول کہ اگر کوئی شخص حفی ندہب جھوڑ کر شافعی ندہب اختیار کرلے تو اسے تعزیر (سزا) دی جائے گی۔اس کی وضاحت کرتے انوارامام اعظم المحمد ا

الاهذه الاربعة كان اتباعها اتباعآ للسواد الاعظم والخروج عنها خروجاعن السواد الاعظم (عقدالجير)

یعنی رسول اکرم علی نے فرمایا اے میری امت تم سوادِ اعظم کی اتباع کرواور جب کہ بہی چار ندا ہب حقہ (حنق مالکی، شافعی جنبلی) باقی رہ گئے تو ان جار کی اتباع کرنا سوادِ اعظم کی اتباع ہے، اور ان جاروں سے نکل جانا سوادِ اعظم سے نکل جانا ہے۔ سوادِ اعظم سے نکل جانا ہے۔

نيز حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى رحمته الله عليه في مايا-

اعلم ان في هذا الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة (عقدالجيد)

یعنی جان لینا چاہے کدان چار نداہب کے ساتھ شملک ہونے میں بہت بڑی مصلحت ہے اور ان سب نکل جانے میں فساد کبیر ہے۔

نیز صاحب تنویرنے امام طحاوی رحمته الله علیه نے قل کیا ہے۔

قال بعض المفسرين فعليكم يامعشر المؤمنين اتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والمجماعة فان نصرة الله تعالى وحفظه وتوفيقه في موافقتهم وخذلانه وسخطه ومقته في مخالفتهم وهذا الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في المذاهب الاربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون ومن كان خارجا عن هذه الاربعة فهو من اهل البدعة النار. (مقدمة البرية)

لیخی بعض مفسرین نے فرمایا۔اے ایمان والوتم پریدلازم ہے کہتم نجات پانے والے گروہ کی اتباع کروجس گروہ کا نام اہلسنت و جماعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدواللہ تعالیٰ کی حفاظت اور تو فیق اس گروہ کا نام اہلسنت و جماعت کی مخالفت میں عدم تو فیق اور اللہ تعالیٰ کی نار اضکی اور اس کا غضب ہے اور یہ نجات پانے والا گروہ آج ندا ہہ اربعہ میں مخصر ہے، اور وہ یہ ہیں حنی ، مالکی، شافعی، اور حنبلی اور جو شخص ان چار سے نکل گیاوہ بدئد ہہاور دوزخی ہے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

نیز سیح مسلم میں ہے:

قال النبي عَلَيْتُ الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم " اس كى شرح كرتے ہوئے امام نووى شارح صححملم نے فرمایا:

"وقد يتناول ذالك على الائمة الدين هم علماء الدين وان من نصيحتهم قبول ما رووه و تقليد هم في الاحكام واحسان الظن بهم (نووى شرح مسلم)

لیعنی بی خیرخواہی آئمہ دین کوبھی شامل ہے کہ وہ علاء دین ہیں اوران کے ساتھ خیرخواہی بیہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ دین کے بارے میں فر مایا ہے اسے قبول کر لیا جائے اور دین کے احکام میں ان کی تقلید کی جائے اور پھران کے ساتھ محسن ظن رکھا جائے۔ اس مخص نے پوچھا" مولوی صاحب دین کے بارے میں قیاس کرنا کیا ہے؟ مولوی صاحب نے فوراً فتویٰ لگادیا کدوین کےمعاملہ میں قیاس کرنا ہر گز جائز نہیں ''اس شخص نے کہا''مواوی صاحب آپ سے میں ایک مسكد دريافت كرنا جا ہتا ہوں كيكن شرط يہ ہے كه مسكله كا جواب حديث رسول الفيلية سے ديا جائے مولوى صاحب نے كہا'' جوچا ہو یو چھلوا برمسلد کاجواب حدیث رسول سے دیاجائے گا۔"

اس نے کہا''مولوی صاحب!جب نماز میں امام''ولا الضآلین' کہے تو آمین کہنا جاہیے یانہیں۔ مولوی صاحب نے کہامقتری ضرور آمین کم کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب امام و لا الصالین کے تو تم آ مین کہو'' بھراس شخص نے پوچھا''مولوی صاحب یہ بتائین کہ متعدی کوامام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ ( الحمد شریف) پڑھنا ضروری ہے۔ یانہیں؟''مولوی صاحب نے کہا'' الحمد شریف تو واجب ہے۔اس کے بغیر نماز ہوتی ا بینیں کوئلہ حدیث پاک میں ہے اس کی نماز بی نہیں جس نے سورہ فاتحد نہ بڑھی۔

پھراس مخض نے سوال کیا''مولوی صاحب بتائے کدایک نمازی اس وقت آیاجب کدامام صاحب نے آدھی سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی اور آنے والے نے امام کی اقتداء میں نماز کی نیت باندھ کرالحمد شریف پڑھنا شروع کردی اس نے آ دھی الحمد شریف پڑھی تھی کہ امام نے'' ولا الضالین'' کہہ دیا۔اب مقتدی آمین کہے یانہ کہے اگرنہیں کہتا تو حدیث پاک کے خلاف کررہا ہے حدیثِ پاک کا فرمان ہے جب امام ولالضالین کہتوتم آمین کہواوراگروہ مقتدی اس حدیث پاک پھل کرتے ہوئے آمین کہتا ہے تو وہ الحمد شریف جووہ پڑھ رہا ہے اس کے درمیان آمین کھے گا اور درمیان میں آمین کہاں ہے؟ مولوی صاحب! بدوین کامئلہ ہے لہذا حدیث پاک سے جواب دیا جائے۔ رائے قیاس سے آپ نے یہ بات کہی تو تمہاراسارادعویٰ دھڑام ہے کرجائے گا،۔

مولوی صاحب سوچ کر کہنے گئے۔

" بھائی امیری طبیعت ناساز ہوزیرآ بادیس ہمارے مسلک کے ایک چوٹی کے مولانا صاحب ہیں بیمسکلدوہ

اس تحض نے گاڑی کا مکٹ لیااور سوار ہو کروزیرآ بادیج نیااور مولوی صاحب سے سئلہ دریافت کر کے جواب مانگا تو مولوی صاحب ہولے بھائی مجھے پیچش لگے ہوئے ہیں ہمارے ایک عالم فاضل ملتان میں تشریف فرما ہیں وہاں علے جاؤ، وہ حل کردیں گے۔ جب وہ صاحب ملتان شریف پہنچا ورمسکددریافت کیا تو مولوی صاحب نے فرمایا۔

اے دوست! مجھے اسہال آ رہے ہیں تم کسی اور سے دریافت کرلو۔ چلوچھٹی ہوگئی اور آج تک اس کا جواب نہ بن پڑا، آج بھی اگر کوئی حضرت صاحب بیر سئلہ حل کردیں تو بسروچشم قبول کرلیا جائے گا مگر شرط وہی ہے کہ جواب حكى ان رجلا من اصحاب ابي حنيفة خطب الي رجلٍ من اهل الحديث ابنته ، في عهدا ابى بكرا الجوز جاني فابي الاان يترك مذهبه فيقرء خلف الامام ويرفع يديه عند الانحطاط وغيـره ذلك فـاجـابه فزوجه فقال الشيخ بعد ماسئل عن هذه و اطرق راسة النكاح جائز ولكني احاف عليه ان يلذهبه ايمانه وقت النزع لا نه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده تركه لا جل

لیعن حضرت شخ ابو بکر جوز جانی کے زمانہ میں ایک حفی نے کسی اہلِ حدیث ہے رشتہ طلب کیا تو اس نے اس شرط پر رشته دینامنظور کیا که وه حنفی مذہب چھوڑ دے ،اور فاتحہ خلف الامام پڑھے۔ رفع پدین کرے وغیرہ وغیرہ ،۔اس حنی نے بیشرط قبول کرلی اور نکاح کرلیا۔ پھر بیر مسئلہ حضرت شیخ ابو بکر جوز جانی سے پوچھا گیا تو آپ نے سرجھکا لیا پھر

نکاح تو ہو گیالیکن مجھےخوف ہے کہ اس حنفی کا جان کنی کے وقت ایمان چھین لیا جائے گا کیونکہ اس نے ایک مردار چرے کی خاطرا پناحق مذہب چیوڑ دیا ہے اور مذہب حق کو ہلکا جانا ہے۔

اس واقعہ کو پڑھ کر ہرذی عقل انسان بخو بی میں ہمچھ سکتا ہے کہ علامہ شامی نے بیدوا قعداس لیے نقل فرمایا ہے کہ حق ندہب چھوڑنے کی میسزا ہے کہ ایمان چھن جانے کاخطرہ ہے۔

لیکن بعض کلمه گوعلاء کی دیانت کاانداز دلگالیجئے۔ چنانچی فقاوی ثنائیہ میں اس عبارت کواس کتاب اس باب ے قل کیا، یوھ لیجے۔

" حكى ان رجلا من اصحاب ابي حنيفة خطب الي رجل من اصحاب الحديث ابنته، في عهدا بي بكر الجوز جاني فابي الا ان يترك مذهبه ، فيقراكلف الامام ويرفع يديه عند الانحطاط وغيرذالك فاجابه وزوجه فقال الشيخ بعد ماسئل عن هذه واطراق راسه النكاح جالز "(فتاوي ثنائيه جلد دوم. ص ٢٠٠ مطبع اشاعت دينيات)

ترجمه: ایک حفی نے ایک المحدیث کے ہاں نکاح کرنا چاہاتواس نے اس شرط پر نکاح کیا کہ آج ہے وہ حفی ا بلحدیث بن جائے بعنی امام کے پیچھے الحمد پڑھے اور وقع الیدین کرے وغیرہ ۔ بیدوا قعدا بوبکر جوز جانی رحمته الله علیہ کے وقت کا ہے تی ہے جب ای مسئلہ کا سوال کیا گیا تو سوج کر جراب دیا کہ نکاح جا زئے۔

دیکھا آپ نے ابدیانتی کی مثال اس ہے بھی کوئی بڑی ہوسکتی ہے کہ جس مقصد کے لیے علامہ شامی نے پیا واقعیقل فرمایاوہ پوری کی پوری عبارت بی ہضم ہوگئی۔ اور صرف اپنے مذہب کی تروت کے لیے ندخدا تعالی کا خوف رہانہ عاقبتكا ذر، لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم

سورہ فاتحہ کے بعد: فقیر کے استاذمحترم نے بیان فرمایا "بندویاک کی تقییم سے پہلے امرتسر میں ایک مولوی

از:مولوي وحيدالزمال

جانناچاہے کہ بعض محققین نے تقلید مذہب معین کو مذہب اربعہ میں ہے واجب کہا ہے اور بعضوں نے سنحسن تو موافقت ان دونوں تولوں میں اس طور پر ہے کہ جو تحق عالم فن حدیث کا ہوو ہے چاروں مذہب کے ماخذ اور اصول ہے واقف ہو کلام اللہ کی آیات منسونہ اور معانی ان کے سے بخو لی مطلع ہوو ہے۔ اور معرفت ضحف حدیث صحت میں ہجرہ واقف ہو کلام اللہ کی آیات منسونہ اور معانی ان کے سے بخو لی مطلع ہوو ہے۔ اور معرفت ضحف میں اسکے مطالع سے گذری تام رکھتا ہو کیفیت رُوات ہے آگاہ ہو بہت احادیث اس کو تتحضر ہوں۔ اکثر کتابیں حدیث کی اسکے مطالع سے گذری ہوں تو سب صورتوں کا جو محض جامع ہوو ہے اس کو تقلید مذہب معین کرنا مستحسن ہے اور جس شخص میں بیشرا کو محقق نہیں تقلید کا وجوب اس کے حق میں ہے اور اس زمانے میں ایسافت ہو اِن شرا کھ مذکور کا جامع ہوو ہے اکثر مقاموں میں محقق نہیں اگر چمکن الوجود با مکان عقلی ہے۔

اور تقلید ائمہ مجہدین مسائل شرعیہ میں درحقیقت اطاعتِ خدا اور رسول میں داخل ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے

"اَطِینُعُو اللّٰهَ وَاطِینُعُو اللّوَسُولُ "اورای واسطے مفتر ین نے "وَاُولِی لَا مُومِنکُمُ" ہے اُمراء وسلاطین سلمین مراو

لئے ہیں نہ مجہدین (ہاس وجہ کے حکم مجہدین شریعت میں اطاعت خدا ورسول ہاں واسطے کداگر مغائر حکم خدااور رسول ہوتا تو

علاءامت اور جہدین واول الام منکم ہے مراد ہوتے)

غیاءامت اور جہدین واول الام منکم ہے مراد ہوتے)

قیان تَنازَعْتُمُ فِی شَنی ءِ فَرُدُوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ" ۔ (پ۵، النساء، آیت ۵۹)

کیونکہ علائے اہل اجتہادی اطاعت خدا اور رسول کی نہ ہوگی حالانکہ وہ لوگ حاملان علم نبوت اور شارحان کتاب وسنت ہیں اور تول رسول اللہ حلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا"العلم آء ورثة الانبیاء اور علمآء امنسی کے انبیاء ہنسی اسر آئیل ."ای مضمون پر دلالت کرتا ہے۔ اور وہ جو بعض جہلا اعتراض کرتے ہیں کہ تقلید ابی حفیفہ اور شافعی وغیر ہماکی الی ہے کہ جیسے مشرکین تقلید اپ قالید پر قیاس الی ہے کہ جیسے مشرکین تقلید پر قیاس الی ہے کہ جیسے مشرکین تقلید پر قیاس مع الفار ق ہے کیونکہ مقلدین مجتہدین کو وسائط بلوغ علم نبج ت اور وسائل وصول احکام شریعت بچھ کر تقلید کرتے ہیں بالا متعمل ان کو مصدراحکام نہیں جانتے ہیں۔ امام ابوجعفر نے بسند متصل نقل کی ہے کہ امام ابو حفیفہ فرماتے ہیں کہ ہم اخذ کرتے ہیں اور سائل کی ہے کہ امام ابو حفیفہ فرماتے ہیں کہ ہم اخذ کرتے ہیں اور سائل کی ساتھ کی اور شیل کرتے ہیں اور سائل کی ہے کہ امام ابو حفیفہ نے مدخل میں بسند کے حضا بیکا اور جس میں کہ اختلاف ہوتا ہے صحابہ کا اس کو قیاس کرتے ہیں اور مسئلے پر اور روایت کی بیم قی نے مدخل میں بسند صحیح حضرت امام ابو حفیفہ ہے۔

حدیث یاک ہے دیں عقل رائے یا قیاس کا عتبار نہیں ہوگا۔

اورہم حفیوں کے نزدیک توبیمسکانہ ایت ہی آسان ہے کہ امام کی قر اُت حکماً مقتدی کی قر اُت بھی ہے۔ لہذا جب ولاالصالین کیے مقتدی آستہ ہے آمین کیے۔

نیزابا تحدیث کی دوسری قشم کے متعلق امام آعمش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مساف المدنیا قوم شر من اللہ علیہ نیزابا تحدیث کی دوسری قشم کے اصحاب المحدیث (فقہ الفقیهه) یعنی و نیامیں المحدیث ہے کوئی قوم برتر نہیں ہے۔ نیزائی دوسری قشم کے متعلق محدث مغیرہ نے فرمایا لو کانت لی اکلب کنت ارسلت علیے اصحاب المحدیث (فقہ الفقیہ) یعنی کاش! کہ میرے پاس کتے ہوتے تو میں ان کو المحدیث پر چھوڑتا۔ اورائی قشم دوم میں ہے بادب المحدیث مولوی عبدالعلی امرتسری کا واقعہ ملا وظه کریں جو کہ چھلے صفحات پر ندکورہوا، نیز بید حضرت محدث مغیرہ یا آعمش رحمتہ اللہ علیہ پر ہی مخصر نہیں کہ انہوں نے دوسری قتم کے بادب لوگوں کو برااور بدترین قوم کہا ہے، بلکہ وہ لوگ جو استین پڑھ پڑھ کر کہتے پھرتے ہیں کہ نبی ولی پھی نہیں کر سکتے، نبیوں ولیوں کو پچھا فتیار نہیں ایسے بادب لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عبہم بھی بدترین گلوق جانتے تھے۔ چنا نچوام بخاری ہے اپنی تھے بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عرصائی رضی اللہ تعالی عنہا کا بیار شاودرج فرمایا ہے:

وكان يراهم شرار خلق الله وقال انهم الظقواالي آيات نزالت في الكفار فجعلوها على المؤمنين (صحح بخارى بالترالخوارج)

کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنهما خارجیوں کو بدترین مخلوق جانتے تھے اور فرماتے کہ بیلوگ قرآن پاک کی وہ آیتیں جو کا فروں (بتوں) کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو ایمان والوں (نبیوں ولیوں) پر چسپاں کرتے ہیں۔

دعاہے کہ اللہ تعالی جو بڑا رحیم وکر یم ہے، حی وقیوم ستار وغفارہ، اپنی رحمت سے ہمیں باادب رکھے، اور ادب والوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر کرے اور بے ادبول ہے ہمیں بچائے۔ آمین

بجاه حبيبه الكريم رحمة اللعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه اجمعين فقير ابوسعيد محمد امين غفرله ولوالديه

نوٹ: مندرجہ ذیل مضمون مسلک اہلحدیث کے مشہور عالم دین مولوی وحیدالز ماں کا ہے۔ جو کہ ان کی ماہیہ از اور مشہور تصنیف تیبیرالباری شرح سیح بخاری میں شائع شدہ ہے۔مضمون کی افادیت کے پیش نظریبال شائع کیا جارہا ہے۔ تاکہ راوح ت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کیلئے مشعل راہ ہواورایمان والوں کے لیے باعثِ اطمینان قلب ہو۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے قضہ قدرت میں ہے واللہ المهادی و نعم الو کیل .

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

اوركها شيخ محى الدين نيروضة الطالبين مين:

"اما الاجتهاد المطلق فقالو اختتم بالائمة الاربعة حتى اوجبواتقليد واحد من هؤلاء على امته ونقل امام الحرمين الاجماع عليه ."

لعنی اجتها و مطلق توختم ہوگیا ساتھ ائمہ اربعہ کے اور واجب ہے تقلید ایک کی ان میں سے امت پراور نقل کیا امام الجربین نے اجماع اس پر۔اور بحرالعلوم نے شرع تحریرا بن الہمام میں لکھا ہے:۔

"غير المجتهدالمطلق يلزمه تقليد مجتهد ما من المجتهدين المطلقين."

یعنی جوجہ مطلق نہ ہواس کولازم ہے تقلید کسی مجہ مطلق کی ۔ تو اگر کوئی اس مقام پر کہے کہ ان اقوال ہے اتابی ثابت ہوتا ہے کہ تقلید کسی کی ائمہ اربعہ میں ہے واجب ہے اور ہم بھی کسی مسئے میں جو مخالف ائمہ اربعہ کے ہو ممل نہیں کرتے بلکہ کسی مسئے پرموافق ابو صنیفہ کے اور کسی پرموافق شافعی کے اسی طرح عمل کرتے ہیں تو جواب اس کا یا تو صفول درجہ اجتہاد ہے کہ جس کا قول صبح حدیث کے موافق پاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں ۔ تو اس صورت میں تقلید کی کیا حاجت ہے؟ اور اگر بغیر حصول اجتہاد کے بیامر ہے تو مخالف حق اور باطل ہے کیونکہ اتفاق کیا علاء نے اس بات پر کہ نہیں جائز ہے غیر جہتہ کو کہ عمل کرے ایک مسئے میں رائے ابو صنیفہ پر اور دوسرے میں رائے شافعی پر' کہا ملاعلی قاری نے رسالے میں ایخ کوتا لیف کیا اسکوفقال کی رومیں ۔۔

"بل وجب عليه ان يعين مذهبا من المذاهب اما مذهب الشافعي في جميع الفروع والوقائع واما مذهب مالك واما مذهب ابي حنيفة وغيرهم وليس ان ينتحل من مذهب الشافعي ما يهواه ومن مذهب ابي حنيفة ما يرضاه ولانا لو جوزنا ذالك لا دى الى الخبط والخروج عن الضبط وحاصله يرجع الى التكليف لا ن مذهب الشافعي اذا قتض تحريم الشئي ومذهب ابي حنيفة مثلا اباحة ذالك الشيء بعينه اوعكس ذالك فهوان شآء مال الى الحلال وان شآء مال الى الحرام فلا يتحقق الحلة والحرمة وفي ذالك اعدام التكليف وابطال فائدته واستيصال قاعدته وذالك باطل انتهى ماذكره."

یعن بلکہ واجب ہاس پر تعین ایک ندہب کی یا ندہب شافعی کی جمیع فروع اور وقائع میں یا ندہب مالک کی یا فدہب ابوطنیفہ سے فدہب ابوطنیفہ کے بدہب برافعی سے اختیار کرے اور جو جی جا ہے ندہب ابوطنیفہ سے کہ جو جی جا ہے ندہب برافعی سے اختیار کرے اور جو جی جا ہے ندہب ابوطنیفہ سے کیوں کہ جواز میں اس کے کام مووی ہوگا طرف خبط اور نکلنے کے ضبط سے اور حاصل اس کا نفی تکلیف کی کیونکہ جب ندہب شافعی مقتضی تحریم کو کسی امر کے ہاور فدہب ابوطنیفہ کا مثلاً اس کی تحلیل کو تو جب جا ہے ماکل ہوطرف حلال کے اور جب جا ہے طرف حرام کے قب حاد اور حرمت کا تحقق وتقر رجاتا رہا اور اس میں صرح اعدام تکلیف ہے اور ابطال ہے اس کی بنا کا اور یہ باطل ہے۔ اور کہاتر صبع میں:

" لا خير في ان يكون حنيفتاً في بعض المسائل وشافعيتاً في بعض اخر."

عن ابى عبدالله بن المبارك قال سمعت ابا حنيفة يقول اذاجآه عن النبى صلى الله عليه وسلم فعل الراس والعين واذاجآء عن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم واذاجآء من التابعين زاحمناهم .

یعنی جس وقت آئے پیغیمر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو وہ سرآ تکھوں پر ہے اور جس وقت صحابہ سے ہواس ( ﷺ یعنی اقوال مختلفہ صحابہ سے جس کا قول اشبالصواب ہوا ہے افتیار کرتے ہیں) میں بہتر کو افتیار کرتے ہیں ہم اور جس وقت تا بعین سے آیا ہوو سے ان کی مزاحمت کرتے ہیں۔

یعنی اس میں کلام کرتے ہیں اور قیاس کو دخل دیتے ہیں اور کس طرح امام صاحب تابعین کے قول میں مزاحمت نہ کریں گے کیونکہ وہ بھی تابعین میں سے ہیں اور روضہ العلماء سے مذکورہے۔

'' اتركو قولي بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"

یعنی فرمایا امام صاحب نے ترک کروتول میرا بمقابله حدیث رسول صلی الله علیه وآله وسلم کے۔

اور قرمايا: "اذا صح الحديث فهو مذهبي "العنى جب صحيح بوجاو عديث تووى ميراند ب-

اور''صراطِ متنقیم'' میں ہے کہ اصحابِ ابو صنیفہ متفق ہیں کہ حدیث ہر چندا سناداس کی ضعیف ہو مقدم اوراو لی ہے قیاس سے اوراجتہا دسے اور ابام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بدوں ضرورت کے ممل قیاس پر ہر گرنہیں کیا۔ اور میزان شعرانی میں ہے۔

" وما طعن احد في قول من اقوالهم الا لجهله به اما من حيث دليله واما من حيث دقة مداركه عليه لا سليما الامام الاعظم ابو حنيفة الذي اجمع السلف والخلف على علمه ورعه وعبادته ودقة مداركه واستنباطاته وحاشاه من القول في دين الله بالراي الذي لاشهدله ظاهر كتاب ولا سنة."

لین نہیں طعن کیا کئی نے چی قول کے اقوال مجتبدین سے مگر جاہلوں نے اس قول کے کہ جاہل اس کی دلیل سے
یا دفت اور باریکی اس کی خصوصاً امام اعظم ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اجتماع کیا سلف اور خلف نے ان کے علم اور ورع اور
عبادت اور وقت مدارک اور استنباط ان کے پر اور بچ قول سے دین خدامیں اس رائے سے کہنیں شہاوت دی ہواس کی
کتاب یا شخت نے ۔''

اورلیکن وجوبِ تقلید کا واسطے غیر مجتہد کے تو اتفاق کیا اس پر علائے امت نے کہا جلال الدین محلی نے شرح جمع الجوامع میں ہے:۔

"يبجب على العامى وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين."

واجب ہے عامی اور غیر عامی پر جونہ پہنچا ہوورجہ اجتہاد کو التزام ایک ند بب معین کا ند بب مجتهدین سے۔

انوارامام اعظم عصم المساهدي المساهدي المام اعظم

دلیل چوتھی نیے ہے کہ اکثر علماءاوراولیاءاللہ اس اُمّت میں اتباع ندہب حنفیہ کرتے چلے آئے ہیں تو احمّال بطلان اس ندہب کا ایک شخص کے قول سے کس طرح جائز ہوگا۔

ع: بهم شیران جهال بسته این سلسله اند روبه از حیله چهان بکسله این سلسله ارا

دلیل یا نچویں: یہ ہے کہ حدیث سیح میں وارد ہے۔

اتبعو السوادالاعظم فمن شذشذفي الناو يعنى اطاعت كروبز عرره كى اورجواس ميس سنكل ما عن تكل ما دوز خيس -

اور فرمایا الله تعالی نے۔

وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُؤُمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ مَصِيْراً لِعِن جُوحُصْ مومنوں کی راہ کے سوااور راہ طلب کر سے پھیر میں گے ہم اس کوجن میں اور بُری ہوہ جگہ پھر جانے کی۔ جگہ پھر جانے کی۔

اور حالانکہ اکثر لوگ امت کے تقلید فدہب الی حنیف پر ہیں اور بعض باتی اوپر فداہب ثلاث باقیہ کے کہا ملاعلی تاری نے۔ تاری نے۔

" واما اتباع ابنى حنيفة قديما وحديثا ففى الازدياد فى جميع البلاد سيما فى بلاد الروم وماورآء النهروولاية الهند والسند واكثر اهل خراسان وعراق مع وجود كثيرين فى بلاد العرب بالا تفاق واظن انهم يكونون ثلثى المسلمين بل اكثر عنده المهند سين بالا تفاق."

لیعنی اتباع ند بب ابی حنیفہ کا تو زیادتی پر ہے قدیم ہے جدید سے تمام شہروں میں خاص کر کے روم کے ملکوں میں اور ماور النہر کے اور ولایت ہندوستان اور سندھاورا کثر اہل خراسان اور عراق میں باوجود اسکے کہ بہت لوگ ہیں عرب میں بالا تفاق اور جانتا ہوں ۔ میں کہ ہوں گے۔وہ دو ثلث مسلمانوں کے بلکہ اکثر نزدیک مہندسین کے بالا تفاق۔

اوراکشر اولیاءاللداور کاملین ای ندب کے مقلدر ہے درمختار میں ہے:

"وقد اتبعه على مذهبه كثير من الاوليآء الكرام ممن اتصف بثبات المجاهدة وركض في ميد ان المشاهدة كابراهيم بن ادهم وشفيق نِ البلخي ومعروف نِ الكرخي وابي يزيد البسطامي وفضيل بن عياض وداؤد الطائي وابي حامد نِ اللفاف وخلف ابن ايوب وعبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح وابي بكر نِ الوراق وغير هم."

آ خرتک اور ایبا ہی ذکر کیا آکثر علانے اور کہا اہل کشف نے کہ جیسا ند ہب امام ابو صنیفہ کا قدیم سے ہائ طرح آ خرتک رہے گا اور ویکھنے کی بات ہے کہ امام اعظم صاحب اتباع حدیث میں اوروں سے زیادہ ہیں کہ حدیث

انوارامام اعظم

لعن نيس بهتر ب كوخفى موبعض مسائل مين اورشافعى موبعض مين \_اورشرح عين العلم مين ب-"فلو التزم احدمذهباً كابي حنيفة والشافعي فلزم عليه الاستمرار فلا يقلد غيره في مسئلة

ہیں مصنعت ہیں . بیعنی جس نے لازم پکڑاایک مذہب مثلاً مذہب ابی حنیفہ یا مذہب شافعی کا تو واجب ہے کہ ہمیشدای مذہب پر رہےاورسوااس کے کسی مسلے میں غیرمقلد کی تقلید نہ کرے۔اور کہاا بن عبدالبرعلیہ الرحمۃ نے :

"ان تتبع رخص المذاهب غير جائز بالا جماع."

یعن تلاش رخصتوں کا ہرمذہب میں ممنوع ہے بالا جماع۔ اورتفسیر احمدی میں ہے:۔

"اذالتزمه مذهبا يجب عليه ان يدوم على مذهب التزم و لا ينتقل عنه الى مذهب الحو"

یعن جس مذہب پرالتزام کرے تو چاہئے کہ مداومت کرے اس پراورنہ پھرجاوے طرف دوسرے ندہب کے۔
الحاصل ان روایات واقوال ہے بخوبی واضح ہے کہ جوشن پاپیءاجتہاد کا ندر کھتا ہوخواہ عامی ہویا غیر عامی تقلید

مذہب معین کی اسکوواجب ہے اوروجوب وحقیقت تقلید پر بہت ی دلیلیں ہیں کدان کواس مقام میں ذکر کرنا مناسب ہے۔

دلیل بہلی بیہے جوہم نے اس مقام میں قول اکا برعامائے امت کے اس باب میں بیان کے۔ ایس ہے کہ اس میں خصم کو جائے کا مرتبیں

دلیل دوسری: وہ یہ ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ارشاد فرمایا کہ مسائل میرے ماخوذ ہیں احادیث اور آیات سے تو دوحال سے خالی نہیں یااس قول کی تقدیم کرتے ہویاا نکار کرتے ہواوراس کو کذاب جانے ہو۔ برتقدیم اول تو تابعداری اس مذہب کی جمیع مسائل میں واجب ہوگی ،اور تقدیم خانی میں اگراخمال کذب کا جمیع امام صاحب کی طرف سے اس طرح جائز ہے کہ اختال کذب کا بخاری و مسلم کی طرف ہوئے مثلاً جب امام صاحب کہ صدات ۔

"خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ."

کے ہیں یوں فرمادیں کدمسائل بیان کئے ہوئے ہمارے ماخوذ ہیں کتاب اور سنت اور قضائے صحابہ ہے تو قول ان کالائق اعتماد منہ ہواور جب بخاری و مسلم وغیر ہما کدان ہے نہایت متاخر ہیں ذکر کریں کہ بیصدیث ہم کوفلانے ہے پیچی ہوئے ہوئے تو قول ان کا بغیر گفتگو کے مقبول ہوجائے تو جیسا جائز ہے کہ امام اعظم نے کذنا بید کہا ہو کہ مسائل بیان کئے ہوئے میرے ماخوذ ہیں کتاب اور سنت ہے اور واقع میں وہ مسائل اختر ای وعظی ہوں ای طرح جائز ہے کہ بخاری و مسلم وغیر ہما نے کذنا کہا ہوبیت حدیث ہم کوفلانے سے پیچی ہے تو ایک کی بات کوصا وق جاننا اور دوسرے کی بات کو باو جود ہزرگ اور فعنل کے کذب شار کرنا ترجے بلامر جے مرجوع ہے

دلیل تنیسری: بیہ کداس زمانے میں اکثر غیر مقلد جوعلاء ہے من لیتے ہیں کہ یہ قول موافق عدیث کے ہے اور اس پڑمل کرتے ہیں تو تعجب ہے کہ قول ان علاء کا جن کوامام صاحب کی نسبت بالکل وقو نے نہیں لائق اعتبار ہوجائے اور امام صاحب کا قول لائق اعتماد اور ممل کے نہ ہووے اور بینہایت درجے کا جہل ہے۔

### انوارامام اعظم عصوري من المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

اور کفارہ جاشیہ ہدا ہیں مسطور ہے۔

"العامى اذا سمع حديثا ليس له ان يا خذ بظاهر ه لجوازان يكون مصروفا عن ظاهره اومنسوخا بخلاف الفتوي."

اور معنی اسکے وہی ہیں جواو پر بیان کئے اور بھی کفایے میں مرقوم ہے۔

" ان المفتى ينبغي ان يكون ممن يو خذعندالفقه ويعقد عليه في البلدة في الفتوي واذاكان المفتى على هذه الصفة فعلى العامي تقليده فان كان المفتى اخطاء في ذلك والايعتبر بغيره هكذاروي الحسن عن ابي حنيفة وابن رستم عن محمد وبشير عن ابي يوسف انتهت.

یعنی جا بیئے کہ مفتی ہووہ ال مخصول سے کہ لی جاتی ہے ان سے فقداوراعمّاد کیا جاتا ہے ان پرشمر میں چے فتو کی کے اور جبکہ ہومفتی اس صفت پر پس عامی لازم ہے تقلیداس کی اگر چہ مفتی نے خطاکی ہواس مسئلے میں اور نہ اعتبار کرے ساتھ غیراس مفتی کے ایسی ہی روایت کی ہے حسن نے ابو صنیفہ سے اور ابن رستم نے امام محمد سے اور بشیر نے امام ابو پوسف ے اورسلم الثبوت میں ہے کہ اجماع کیا ہے حققین نے او پرمنع عوام کے تقلید صحابہ سے بلکہ ان پر لازم ہے اجاع ان لوگوں کی کہ جلادی ہے انہوں نے اور باب کیا ہے انہوں نے پس مہذب اور مقح کیا ہے انہوں نے اور جمع کیا ہے انہوں نے اور ای پر بناء کیا ہے ابن الصلاح نے منع کو تقلید سے سوا جارا ماموں کے کیونکہ یہ بات نہیں جانی گئی ہے غیر میں ان چار کے اور اس میں کلام ہے اور وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا کلام تجھنا کچھ مشکل نہیں ان معنی کر صحیح ہے کہ اصل مضامین اسکے ایسے نہیں ہیں کہ بیان کئے ہے سمجھ میں ہرخاص وعام کے ندآ کیں مثل مطالب منطق اور علوم فلف کے اوران معنی کر غلط ہے کہ اسکے حقائق کو مجھ کرعبارت سے نکال لینااور بیان کردینا ہرامی اور اُن پڑھ کوآ سان ہے بلکہ بعض مضامین ظاہر میں نہایت آسان اور سہل ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس کی سواء واقفین کے اور کونہیں کھلتی۔

پس اگر ظاہر یرا سے مضمون کے میخص بدول تحقیق کے واقفوں سے باوجودا ستطاعت اور قدرت سوال برعمل کرے گا۔ تو عجب نہیں کہ مواخذہ دار ہوئے علاوہ اسکے قول امام ابوصنیفہ پرہم اس طرح سے عمل نہیں کرتے کہ یہ بالذات ان كابى قول ب بلكماس طرح بركديةول ان كاقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے ماخوذ ب اورشريعت كے بياتو قول ابوحنیفه اورقول رسول الله صلی الله علیه وسلم میں کچھ منافات نہیں بلکہ کوئی قول ابوحنیفہ کا اسم قتم سے نہیں پایا جاتا جس کی دلیل پچھا حادیث وآیات سے نہ ہوئے اور پھر درصورت ہے کھل عامی کوظا ہرصدیث پرمنع ہوئے اور قول ابو صنیفہ کا موافق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بح موتوعمل كرنا احاديث يرائي رائ كيموافق اورترك كرنا تقليد ابوحنيفه كي نہایت عقل انصاف سے بعید ہے۔

اورابوشامدے جومنع تقلید میں مروی ہے تو برتقد برصحت نقل کے وہ طعن نسبت ان لوگوں کے ہے جنہوں نے حرام کہا ہونظر کرنے میں کتب احادیث میں اور ہم لوگ اس کو ہر گز حرام نہیں کہتے بلکہ موجب اجرِ جزیل اور ثواب کا جانتے ہیں اور مشارق الانوار میں جوخلاف حدیث کے چلنے ہے منع کیا ہے بعد متفق ہوجانے اس بات کے کہ بیخالف

مرسل کو قبول کرتے ہیں اور قیاس کو اسکے مقابلے میں جائز نہیں رکھتے تو افسوں ہےان لوگوں پر کہ باوجود مشاہدے ان امورات کے اوراس احتیاط بلیغ کے ان لوگوں کو اصحاب رائے شار کرتے ہیں اور اس مذہب کے مسائل کو اپنے زعم باطل ك موافق خلاف حديث اورآيات ك بجهة اوران كتابعول كوكه سواد اعظم مين داخل بين ممراه اور خاطي كهتر بين مثل مشہور ہے کہ''چاند پر خاک ڈالنے سے اپنے ہی منہ پر خاک پڑتی ہے''جن لوگوں کو اللہ تعالی نے نور ہدایت دیا ہے وہ لوك بهى حشرتك اسطريقدسنيد - بازندآكيس كاوربعض لوك جومصداق يتبعون ماتشابه منه ابتغآء الفتنة كے بيں باغوائے مفسدين شايد كماس سے محروم رہيں۔

"يريدون ليطفؤا نور الله بافواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون."

دلیل چھٹی: بیہے کہ بوقت تتلیم کے جب کوئی مئلہ مسائل حنفیہ میں سے اس تتم کا نکال دو کہ جس کی کوئی دلیل حدیث مح یاضعف یا آیت قرآن سے نہ ہواس صورت میں اگر خاص اس مسلے میں کلام کرواوراس برعمل ند کروتو تمہارا لائق قبول ہوگا اور وہ جومسکدر فع یدین یا قراءت میں پیچھے امام کے یا قلتین کے مسکلے میں کلام کرتے ہیں تو سب مسائل کو ہم نے فضل الی سے اس کتاب میں بتفصیل بیان کیا ہے اور تمام شافعی کے ندہب میں بھی بہت سے ایے مسلے ہیں جن کی دلیل ضعیف اوران میں کلام ہے مثلاً جمر بسم الله اور حدیث نه ہوناخون اور پیپ کا اور کھانا اس ذیح کا جس پر اللہ کا نام ندلیا گیا ہوئے قصدا اور کوئی مذہب ایسانہیں کہ مسئلے میں اس کے اولہ قویہ ہوں سب قتم کے مسائل ہوتے ہیں ہاں ایسا قول ند ہوجو خالف صرح حدیث کے اور کی دلیل سے اس میں تمسک نہ ہو۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

جواب ان مطاعن کے جن کوا کٹر غیر مقلدین بیان کرتے:

طعن بہلا: ہم لوگ احادیث کے اوپر عمل کیا کرتے ہیں اور تعجب ہے کہ قول ابو حذیفہ کا تو قابل قبول جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاقابل عمل نه بود \_ ؟

جواب: احادیث پرعمل کرنا تو عین ہمارامطلوب ہے مگرید کہ جس شخص کومعرفت حدیث کی اور ناسخ ومنسوخ کی ہووے اور معانی حدیث کے مجھتا ہوئے اور طریقہ استنباط جانتا ہووے تو اس مخص کومل بالحدیث جائز ہے اور جس میں سیہ شرط مخقق نہیں اس کومل کرنا ظاہرالفاظ حدیث پردیکھ کے جائز نہیں تقریر شرح تحریر میں ہے۔

وليس للعامى الاخذ بظاهر الحديث لجواز كونه مصروفا عن ظاهره اومنسو خابل عليه الرجوع الى الفقهآه لعدم الاهتدآء في حقه الى معرفة صحيح الاخبار وسقيمها وناسخا ومنسوخها فاذا عتمدكان تاركا للواجب عليه انتهى.

یعن نہیں جائز ہے عامی کوتمسک کرنا ساتھ ظاہر حدیث کے بسبب جوازمصروف ہونے اس کے ظاہر سے یا منسوخ ہونے اسکے بلکدلازم ہے عامی پر رجوع طرف فقہا کے جہت عدم اہتداء کے حق میں اسکے طرف معرفت سیج احادیث اور سقیم اور ناسخ اورمنئوخ کے پس اگراعمّاد کرے گا ظاہر حدیث پرتو ہوگا تارک اس چیز کا جو واجب ہے اس پر۔

# و انوارامام اعظم عصور المام اعظم

ان کا ال الرائے ہوااور بینام ان کا قدیم سے ہے ترندی میں جا بجاد کھومسائل ندہب حفیہ کو کھا ہے۔و هو قول اهل

جواب: ظاہر اہل الر آئے کہنے کا سبب سے ہوا تھا کہ امام ابوحنیفہ صاحب کے وقت میں مدارک اور بار کی الشنباطات اس فتم کی تھی کہ بعض اہل عصر کی سمجھ میں قول ان کا میلا تامل وفکر نہیں آتا تھا اس وجہ سے بعض لوگوں نے ان کو الل الرائع كهنا شروع كيا اوربينام وجبطعن نبيس موسكتا-

إلّا اس صورت میں کہ مسائل ان کے صرف رائے اور اختر اع عقل پرمبنی ہوں حالانکہ کوئی مسئلہ ان کا اس قتم کا نہیں جس کے ساتھ اور مجتبد نے بھی تمسک نہ کیا ہواور کیونکر اہل الرائے بیلوگ ہوں گے حالانکہ ان کے نز دیک حدیث ضعیف ومُرسل مقدم تراوراو لی ترہے قیاس اوراجتہا دے برخلاف شافعی کے وہ حدیث مرسل کو قبول نہیں کرتے تواگر سی نے از راوتعقب یاسی اور وجہ سے کوئی کلمہ خلاف ان کی شان کے کہا تو اس پر اعتبار کرنا درصورت یہ کہ وہ مطابق واقع اورنفس الامر کے نہ ہوئے نہایت جہالت ہے اور کوئی ایسا مخص جو کسی فن میں کامل ہود نے ہیں گذرا کہ کسی نے اس کے کلام میں ردوقدح نہ کیا ہوا وراسکی شان میں کچھ نہ کہا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی رحمة الله علیہ کو بالا تفاق مشائخ طریقت اورعلائے شریعت کے اولیائے کہار میں سے ہیں اور کسی کواہل حق میں ان کی ولایت اور علو درجہ میں كلام نهيل كيكن ابن جوزي محدث نے ان كى شان ميں كيا كيا كہا ہے اور اس قبيل سے محاربات ومشارجات ومنازعات صحابہ رضوان الله علیہم اجمعین کو مجھنا جا ہے اور اس سے بیلاز منہیں آتا کہ دوسری جانب کوبُر اسمنے گے مثلاً ترندی نے امام ابوصنیفه کی شان میں جو بیان کیا تواب ترندی کی برائی کرنا ہم کولا زمنہیں یا ابن جوزی نے ازراہ خطا کے غوثِ اعظم رحمة الله عليه كى شان ميس كهااس ہے ابن جوزى كى برائى كرنااوراُن برطعن كرنالازمنېيس -

طعن چوتھا: يہجو جار مذہب لوگوں نے مقرر کر لئے ہيں اس كاتھم كچھ خدااور رسول نے ہيں فر مايا ہے بلكدان لوگوں نے اپنے دل سے چار مذہب تھبرا کے حق کوان میں حصر کیا جو قول ان کے مخالف ہے اس کو باطل بنایا پس دلیل شرعی اس باب میں کوئی یائی تبیں جاتی۔

جواب: دلیلین شرع میں جار ہیں ایک ان میں اجماع أتت بھی اوراطاعت ہے اوراطاعت اہل اجماع کی فرض ہاوراجماع کیاامت محمدی علی نے ان جار ندہوں پراورا تفاق کیااس بات پر کہ جوان چاروں کے مخالف ہو باطل

وما خالف الائمة الاربعة مخالف للاجماع وقدصرح في التحرير ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف الاربعة لا نضباط مذاهبهم وكثيرة اتباعهم ."

یعنی جو هم مخالف ہوان جارا ماموں کے قول کے سووہ اجماع کے مخالف ہے اور تصریح کی ہے ابن الہمام نے تحریمیں کہ تمام علماء کا اجماع ہوا ہے عمل نہ کرنے پراس مذہب کے جومخالف ہیں ان چاراماموں کے اس واسطے کہ ان اماموں کا مذہب صبط اور آراستہ ہوا ہے اور ان کے اتباع کر نیوا لے بہت لوگ ہیں۔  ہاں حدیث کے سومخالف ہمار نے بیس ہے۔اورعلیٰ ہزالقیاس یہی مرادان قولوں سےاور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ' شرح سفرالسعادة میں لکھا ہے کہ مصلحت اور قرار دادعلاء کا آخرز مانے میں تعین اور مخصیص مذہب ہے کہ صبط اور ربط کا ردین ود نیاای میں ہے پہلے مختر ہے جس کو چاہا فتیار کرے ہوسکتا ہے اور بعدا فتیار ایک بدہب کے دوسرے ند ب كى طرف جانا ہے تو ہم مؤخن اور تفرق كے اعمال اور احوال ميں نہ ہوگا پس قرار دادمتاخرين مختار ہے اور اس ميں خیر ہا اب کسی مجتبد کے تابع کونہیں پہنچتا ہے کہ اگر حدیث مخالف اپنے مذہب کے پائے ۔ تو اپنے مذہب کوچھوڑ دے اور اس حدیث پر عمل کرے۔ بیطریقندمتن کا ہے علماء کواس زمانے میں سوامتا بعت مجتبدوں کے کوئی طریقہ نہیں ہے اور علم مجهد كادر حقيقت علم كتاب وسنت ب-

اوركلام صاحب فتح العزيز يعني مولاناشاه عبدالعزيز كااس آيت كي تفيير (من اصراب عن متابعة الله ورسوله والى منابعة الاباء ام عنى كنم مامتا بعت خدا اور رسول پيروى ميكم آن عمل راكه يا فتح پدران خود ابران عمل) میں ( بد شیس پیروی کرتے ہیں ہم مگرجس پر پایا ہم نے اپنے باب دادوں کو۔)

(٢) بل نتبع ما الفينا عليه ابآء نا منع مين اس تقليد ك كمشركين اس كومقا بلي مين حكم خدااوررسول صلى الله عليه وآله وسلم كي ہے اور مس طرح مولا ناصاحب منع كرتے ہيں اس تقليد كو حالانكه وہ خود بھى مقلد تھے اور خو داس تفيير مين ولا تبجعلو الله اندادأ" كتحت فرمات بين كالوكول ميس عبن كاطاعت بحكم خدافرض بمجتدين شريعت اورشيوخ طريقت بين كرهم إن كالبهى واجب الاتباع بعوام امت بركيونكماسرارشر يعت اوروقا كعطر يقت ان كومتير بين فرمايا الله تعالى فاسئلو اهل الذكران كنتم لا تعلمون \_

یعنی پوچھلونصیحت والول سے اگرتم نہیں جانتے ہو۔

اورشاه ولى الله صاحب في عقد الجيد مين لكهاب-

"جان لوا بے شک کرنے میں ساتھان مذاہب اربعہ کے مصلحتِ عظیمہ ہے اور اعراض میں اس سے بردامندہ ہاں کریں گے اسکوئی وجبوں سے انتہیٰ۔

طعن دوسرا: دیکھوصحار بند کی کتابیں جواحادیث کفن میں ادر کتابوں سے زیادہ معتبر ہیں اکثر جاحدیثیں شافعيه كموافق بين حنفيه كي خالف تواول اس صورت مين عدم اتباع مذهب حنفيه وكار

جواب :صحاح بنة کے ماسوااور بہت ی کتابیں عدیث کی ہیں کہ جن کومحدثین نے بیان کیا ہے مثلاً معاجم طبرانی کی موطاامام محمد کی مصنف ابن ابی شیبه کی کتابیں ، دارقطنی کی تصانیف طحاوی کی تصانیف ابن حبان اور حاکم کی وغیر ہااورصحاح ستہ کی شہرت بنی ہےاس ہات پر کہ اکثر حدیثیں ان کتابوں کی سیح میں جیسا کہ ان کا ذکراو پر ہم کر چکے ہیں اوربیالا زمنہیں کہ جوحدیث ان کتابوں میں نہ ہووے وہ سے نہ ہووے یسٹکٹروں حدیثیں ایس بیاری ومسلم کی شرط پر كدان كتابول مين موجود نبين\_

طعن تیسرا :حنق لوگ اس جا مخالفت حدیث کی کرتے ہیں اور قیاس اوررائے کو خل دیتے ہیں ای واسطے نام 408

كيداوّل: اورايك مراس فرقے كايہ ہے كه نام اپنا بمقابلہ حنفی شافعی كے "محدی" ركھا ہے اس وجہ سے كه ہم لوگ طریقہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتے ہیں۔اس کی پیروی کرتے ہیں برخلاف مقلدین کے ان لوگوں نے خلاف طريقية آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم ابوحنيفه اورشافعي كاطريقيه اختيار كرليا ـ أور جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم حرقول وفعل كوترك كيا ہاور بنہيں سمجھتے كەطرىقة ابوحنيفه ياشافعى كابعينه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ہے تچھ اس کے مخالف نہیں اور تسمیدان کا ان نسبتوں کے ساتھ بوجہ تقلید مذہب معین کے ہے ور نہ تمامی اہل حق محمدی ہیں حاجت

ان کی تخصیص کی کیا ہے۔ کیدوم: دوسرے بیکاس زمانے میں جومعروف کتابیں مشتہراوررواج پاگئی ہیں مشل مشکلو ق شریف وغیرہ کے ان میں سے اپنے ندہب کے موافق احادیث نکال کے عوام مقلدین سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عدیثیں سی ان کتابوں میں منحصر میں اور تمہارے مسائل صرح مخالف ان احادیث کے ہیں تو تول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کے تول ابو حنیفه کا اختیار کرتے ہواور نہیں جانتے کہ بہت ی کتابیں ایسی حدیث کی ہیں کہ انہوں نے خواب میں بھی نہ و پھی ہوں گی اور ہزاروں حدیثیں سیح بخاری وسلم کی شرط پران کتابوں میں موجود ہیں''۔

مولوی وحیدالزماں کے اس بیان تقلید پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہراعتراض کا جواب گھر ہے ہی رستیاب ہے۔اللہ تعالی حق مانے جق کو قبول کرنے اور حق بیمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

میرے عزیز! فقیرآ پی خدمت میں دردمندانداور خیرخوابی کے جذب کے ماتحت ایل پیش کرتا ہے کہ آپ اس دوسری پارٹی کا ہرگز ہرگز ساتھ منددیں۔ ندان کی ہاتیں سنیں۔ بیلوگ فروعی مسائل چھیز کراور ملمع سازی کر کے چوپڑی چیزی باتیں سنا کر مجھے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے اور جب تو ان کے ساتھ چل پڑے گا تو آ ہتہ آ ہتہ اللہ تعالی کے ولیوں کے ساتھ تیری عقیدت کم ہوتی جائے گی اور پھر حبیبِ خداسیّدانبیاء رحمتِ دوعالم صلی الله علیه وسلم کی محبت میں فرق آنا شروع ہوجائے گا اور ایمان کمزور ہونا شروع ہوجائے گا کیونکہ محبوب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ا بمان كا رُكنِ اعظم ہے اور جب ايمان كمزور ہو گيا تو مرتے وقت شيطان تعين تيراا بمان آساني سے چھين لے گا (المعياذ بالله العياذ بالله )اوراگرايمان چين كياتونامرادجنم مين دهكيلا جائ گااور پهرابدالآ بادېميشه بميشه دوزخ مين جلنا موكًا\_حسبنا اللَّه ونعم الوكيل.

فقيرابوسعيد محمرامين غفرله كميرجب اسماه

حاصل بیہ ہے کہان اماموں کے مقلدین سوادِ اعظم میں داخل ہیں اور سواد اعظم کی متابعت کو حدیث میں حکم ہے اوراس کابیان گذرااورنہایت المرادمیں مرقوم ہے۔

" وفي زماننا هذا أنحصرت صحة التقليد في هذه المذاهب الا ربعة في الحكم المتفق عليه بينهم وفي الحكم المختلف فيه ايضاقال المنادي في شرح الجامع الصغير ولا يجوز اليوم تقليد غير الائمة الاربعة في قضآء ولاافتآء.

لیعنی ہمارے اس زمانے میں منحصر ہوئی ہے تقلیدان چار مذہب میں خواہ متفق ہوخواہ تھم مختلف پھران چار کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں اور کہا مناوی نے جامع صغیر کی شرح میں جائز نہیں ہے اس زمانے میں تقلید کرنی سوا ان چار امامول کے ندتو تضامیں ندفتو کی میں۔

یعنی کی کو درست نہیں کہ ان مذاہب کے سوااور کا حکم کرے اور مفتی کو درست نہیں کہ برخلاف ان کے فتوی دے اورتفسیراحدی میں ہے۔

قـد وقع الاجماع على ان الاتباع انما يجوز للاربعة فلا يجوز الاتباع لمن حدث مجتهدا

یعنی بے شک اجماع ہوا ہے اس بات پر کہ اتباع سوائے ان چار مذہبوں کے کسی کا جائز نہیں سونہیں جائز ہے انباع اس محض کا جونیا مجتهد مخالف ان کے نکلے۔ اور اُسی کتاب میں ہے۔

" والا نصاف ان انحصار المذاهب في الاربعة واتباعهم فضل الهني وقبوله عندالله تعالى ا لا مجال فيه للتوجيهات والإدلة."

یعنی انصاف بیہ ہے کہ مخصر ہونا ند ہبول کا ان چار میں اور اتباع ان کی فضل الٰہی ہے اور مقبولیت ہے اس کی نز دیک الله تعالی کے اور اس باب میں دلیل اور تو جیہ کو خل نہیں۔

طعن یا نچوال: آنخضرت صلی الله علیه وآلہ وسلم کے دفت میں ہرایک صحابی جیسی حدیث کو یاتے تھے اس پر عمل کرتے تھے مجہز ہویا عامی نہ ہے کہ کسی صحابی معین کی جومجہز ہوتا صرف اس کی تقلید پر آگتفا کرتے اپنی اپنی سمجھ کے موافق عمل میں لاتے تھے تواب زمانے میں بھی موافق اس کے موافق عمل کرنا ثواب ہے کچھ ہرج نہیں۔

جواب: آتخضرت صلی الله علیه واله وسلم کے عہد مبارک میں یااس زمانے میں جوآپ کی وفات کے قریب تھا اکثر لوگ صحابی موجود تھے کسی حدیث کوجوغیر معتبر ہو بھی بیان نہیں کرتے تھے احتال کذب کا ان کی نسبت ہر گزند تھا۔ اس واسطے جو خض کہ کوئی حدیث کسی صحابی یا تابعی مقبول سے سنتا تھابوجہ اعتبار کے اس پڑمل کرتا تھا برخلاف اس ز مانے کے کہ ہزاروں قتم کی حدیثیں اور قصے لوگوں نے جھوٹ ایجاد کرلیے ہیں ، راوی حدیث کے سب قتم کے ہونے لگے تو اس صورت میں ہر شخص کے کہنے کےموافق عمل کرنا ناجائز ہوا جولوگ کہ حال اور کیفیت روات اورا حادیث ہے۔ وہ لوگوں کو بتلا دیتے تھے۔اورلوگ ان کی تقلید کرتے تھے تو زماندرسول الله صلی الله علیہ وسلم پر قیاس کرنا اس زمانے کا 410

# حضرت إمام ابوحنيفه اورأن كااستدلال

از: صاحبزادہ سیدنصیرالدین نصیرگیلانی (گولاہ شریف)
ہنا ہررائے و قیاس پر مبنی حنفی طریقہ استدلال قرآن وسُنت سے معارض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت سے ہے کہ بیطریقہ خود نصِ قرآن کے عین مطابق ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جامعیت قرآن کا مضمون بیان ہوا ہے۔ ارشادِ باری ہے۔

لیکن اگراس کے عملی انطباق کوسا منے رکھا جائے تو جزئیات تو الگ رہیں تمام کلیات بھی قرآن کی علیم میں مفصل مذکورنہیں ہیں،خود نماز ہی کوسا منے رکھیئے ،نماز اداکر نے کا کامل طریقہ، یااس کے ارکان و فرائض کی ادائیگی کا اسلوب کسی ایک جگہ بھی تشریحاً بیان نہیں کیا گیا۔ تو کیا (معاذ اللہ) قرآن حکیم کامحولہ بالا ادعا خلاف واقعہ سمجھا جائے ،نہیں ہر گرنہیں قرآن حکیم نے دواہم باتوں کو بار بارموضوع تحن بناکر انسان کی بیشکل حل کردی ہے۔

قرآن کیم میں حضور علیہ کے افعال واقوال کی اطاعت کرنے کا مضمون اطاعت کے صریح الفاظ سے تقریباً ۳۵ مرتبدد ہرایا گیا ہے۔ اور حضور علیہ کے ہرقول وعمل کو کموظ رکھنے کی تاکید کی گئے ہے، الفاظ سے تقریباً ۳۵ مرتبدد ہرایا گیا ہے۔ اور حضور علیہ کو''سُنّت'' کے قیمتی اور گراں قدر موتوں سے مالا مال کیا گیا ہے۔ تاہم اس مفید اضافے کے باوجود ہر دورکی تشریکی اور قانونی ضرورتیں پوری نہیں کی جاسکتیں، تو پھر کیا وہ مسابقہ نتیجہ اخذ کیا جائے۔''قطعانہیں''

قرآن مجید میں (قرآن و مبنت) کے ساتھ ساتھ جس تیسرے ہم اصول کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، ہاں میں بڑی آفاقیت اور عالم گیری شان پائی جاتی ہے، چنا نچہ اس بنا پرقرآن حکیم میں مادہ عقل کا انتجاس (۲۰) مرتبہ، مادہ فکر (سوچ بچار) کا اٹھارہ (۱۸) بار، فقد (سمجھ بوجھ) کا بیس (۲۰) بار اور مادہ تذکیر گہرے (سوچ بچار) کا چار مرتبہ استعال ہوا ہے۔ اور اگر مادہ علم کوبھی اس زمرے میں شامل کرلیا جائے تو یہ تعداد بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مادہ علم کے مشتقات کا سات سواٹھ ہتر (۷۷۸) بار ذکر آیا جائے تو یہ تعداد بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مادہ علم سے مشتقات کا سات سواٹھ ہتر (۷۷۸) بار ذکر آیا ہے، ان میں سے چندا کی ارشاد باری حب ذیل ہیں۔ ارشاد ہے۔

انوارامام اعظم اسمام المحدد المام العظم

اَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرانَ اَمُ عَلَىٰ قُلُوبِ اَقُفَالُهَا (ب٢٠ معدة بن٥٠)

ترجمہ: توکیا وہ قرآن کوسوچے نہیں یا بعضے دلوں پراُن کے قال کھے ہیں۔
سور اُنحل میں ہے۔ وَانْدَزَ لُنسَا اِلَیْکَ اللّهِ کُولِتُبَیِّنَ لِللنَّاسِ مَانُزِّ لَ اِلْیُهِمُ وَلَعَلَّهُمُ

يَتَفَكُّرُ وُنَ (پ٣١١ اللهَ اَسِهُ)

یعت کروں ہوں ۔ ترجمہ: اورامے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگاراً تاری کہتم لوگوں سے بیان کردو جوان کی طرف اُترااور کہیں وہ دھیان کریں۔

نیز فرمایا: وَتِلُکَ الْاَمُنَالُ نَصُوبُها لِلنَّاسِ وَمَایَعُقِلُهَا اِلَّالْعُالِمُوُنَ ﴿ ١٠٠ العنکون آب ٢٠ م ترجمہ: ''اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سجھے مگر علم والے۔'' قرآن حکیم میں اس تواتر اور کثرت کے ساتھ تعقل وَنَفَر کے ذکر سے بجاطور پر بینتیجہ ذکالا جاسکتا ہے کہ قرآن زندگی کے معاملات میں عقل وَفکر سے کام لینے اور قرآن وسنت کے کلیات کی روشنی میں اپنے مسائل کاحل تلاش کرنے پرآمادہ کرتا ہے۔ بایں ہمہ اگر عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی انسانی قوتوں کوفنا کے گھاٹ اُتارویتی ہے۔

اسی لیے اس من میں اہم ہدایات دی گئی ہیں کہ عقل کوقر آن وحدیث کے تابع رکھو، اوران محکم اصولوں کی روشنی میں قدم اٹھاؤ، جوقر آن وسنت کی شکل میں بنی نوعِ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے وضع کیے گئے ہیں سورۂ النساء میں اس اصول کا جامع ترین اندازیوں ذکر کیا گیا ہے۔

يْنايُهَا الَّذِيَن امَنُوا اَطِّيعُواللهَ وَاَطِيعُو االرَّسُول وَاُولِى الْاَمُرِ مِنْكُمُ فَانُ تَنَازَعُتُمُ فِى شَى ۽ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرِّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤُمِنوُنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَنْحِرِ (٣ ٥. الساء)

ترجمہ: اے ایمان والو اعلم مانو اللہ کا اور علم مانور سول کا اور ان کا جوتم میں حکومت والے ہیں پھر اگرتم میں کسی بات کا جھگڑا اُٹھے تو اُسے اللہ اور سول کے حضور رجوع کر واگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرتِ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنه کی حدیث میں اس بنیاد کی اصول کا بول ذکر ملتا ہے کہ حضرتِ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور علیقی نے جب مجھے یمن کا گور نرتعینات کیا تو پوچھا۔ '' تم کس کی رُو سے فیصلہ کر و گے ، عرض کیا، قرآن کی روسے ، فرمایا ، اگر قرآن میں وہ تھم مذکور نہ ہوتو؟ عرض کیا سنت کی رُو سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر اُسے سنت میں بھی نہ پاؤتو؟ انہوں نے عرض کیا اس وقت رائے سنت کی رُو سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر اُسے سنت میں بھی نہ پاؤتو؟ انہوں نے عرض کیا اس وقت رائے سنت کی رُو سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر اُسے سنت میں بھی نہ پاؤتو؟ انہوں نے عرض کیا اس وقت رائے سے اجتہاد کروں گا ، اس پر حضور عیات نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے سے اجتہاد کروں گا ، اس پر حضور عیات کی اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے سے اجتہاد کروں گا ، اس پر حضور عیات کے این کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے سے اجتہاد کروں گا ، اس پر حضور عیات کے این کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے سے اجتہاد کروں گا ، اس پر حضور عیات کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے اس کیات کیات کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کیاتھا کو سینے پر ہاتھ کیات کیاتھا کہ کو سینے پر ہاتھ کیاتھا کو سینے کیاتھا کو سینے پر ہاتھا کو سینے پر ہاتھا کیاتھا کہ کو سینے پر ہاتھا کو سینے پر ہاتھا کیاتھا کیاتھا کیاتھا کیاتھا کیاتھا کہ کو سینے پر ہاتھا کو سینے پر ہاتھا کیاتھا کیاتھا کے سینے پر ہاتھا کیاتھا کیاتھ

)--<del>0--0--0--0--0--0--0--0--</del>

ب انوارامام اعظم المسام الم

ہیں جس نے رسول خدا ﷺ کے قاصد کو مرضی رسول ﷺ پر چلنے کی تو فیق بخش ۔اور عالم اسلام کی پیر خوش قسمتی تھی کدا نہی اصولوں کی روشنی میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلک کی بنیا داٹھا کی اور استدلال کے اصول وضع کیے۔اور بیام شک وشبہ سے بالا تر ہے کہ امام ابو صنیفہ نے اپنے اصول استنباط انہی آیاتے قرآنیا وراحادیث نبویہ کی روشنی میں مرتب کئے تھے۔

امام ابوحنیفه خودای اصولول کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

انى اخذ بكتاب الله اذا وجدته فيه فمالم اجده فيه اخذت بسنَّة رسول الله والاثارِ الصّحاح عن التي نشت في ايدى الثقات فاذا لم اجد في كتاب الله والا بسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت بقول اصحابه من شئت وادع قول من شئت ثم لا اخرج من قولهم الى غيرهم فاذاانتهى الامر الى ابراهيم ، والشعبى، والحسن، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، فلما ان اجتهدكما اجتهدو ا رتبنيه الهذب الهذب الانتفاء مطرعه قاهره)

ترجمہ: میں سب سے پہلے مسئلے کاحل قرآن میں تلاش کروں گا اگر وہاں نہ ملے توسنتِ رسول علی استفادہ کرتا ہوں، اگر مجھے فدکور مسئلہ دونوں علی جانب رجوع کرتا ہوں اور سجح و ثقہ روایات سے استفادہ کرتا ہوں، اگر مجھے فدکور مسئلہ دونوں میں نہ ملے تو اقوالِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پرغور کرتا ہوں، پھران میں کسی ایک قول کو لے لیتا ہوں اور ان کے اقوال سے باہز ہیں جاتا ، لیکن جب نوبت ابرا ہیم (نحفی ) شعبی ،حسن، ابنِ سیر بین اور سعید بن المسیب تک پہنچتی ہے تو پھران کے مقابلے میں میں خود اجتہاد کرتا ہوں جس طرح انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اجتماد کہا تھا۔''

کی اور امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی قلتِ روایت حدیث کی شکایت کرتے ہیں حالانکہ ان کے تبحرعلمی کا بیعالم تھا کہ نہ صرف حدیث بلکہ اقوالِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وتا بعین تک انہیں از بر تھے اور آپ کا طریقہ انہی آ ٹاروروایات پر بٹنی ہوتا تھا اور پھر جس مجلس فقہ میں استنباط مسائل کا کام ہوتا تھا، اس میں آپ کے شاگر دول میں سے بچی بن سعید القطان ،عبد اللہ بن المبارک ، بچیٰ بن زکریا ، داؤ دالطائی میں آپ کے شاگر دول میں سے بچیٰ بن سعید القطان ،عبد اللہ بن المبارک ، بچیٰ بن زکریا ، داؤ دالطائی بیسے اعلیٰ پاید کے ٹی محدث موجود تھے۔ پھر حضرتِ امام صاحب کے اپنے شیوخ حدیث بشار تھے۔ اور انہیں کوفہ کی بردی بردی بردی درسگا ہوں سے حدیث کا بہت بردا ذخیرہ ہاتھ آ یا تھا۔ جیسا کہ سطور بالا میں نہ کول

414

حضرت امام ابوصنیفہ کے طرزِ استدلال کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ

انوارامام اعظم انوارامام اعظم انوار انوارامام اعظم انوارامام اعظم انوارامام کا طریقه استباط" رائے و قیاس" پربنی تھا۔ امام صاحب کے مسلک کی بہی سب ہرئی خصوصیت اور خالفین کے بہاں بہی اس کا سب سے بڑا عیب ہے، اور یہی وہ اہم وصف ہے، گی سے مسلک ابوطنیفہ کا ہمیشہ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ فرق صرف میہ کہ مخالفین اسے قرآن وسنت کے بالقابل مسلک ابوطنیفہ کا ہمیشہ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ فرق صرف میہ کہ مخالفین اے قرآن وسنت کے بالقائل مسلک ابنی من مانی رائے چیش کرنے کے مترادف خیال کرتے ہیں حالا تکدرائے اور قیاس کے بیالفاؤلؤ مسلک حنی کے قرآن وسنت کے گہر ہے ارتباط کا پیتہ دیتے ہیں۔

مسلک ''رائے'' کی اجمالی تاریخ: ان دونوں الفاظ میں سے لفظِ'' قیا ہا'آواب اتا متعارف ہو چکا ہے کہ اس کی حمایت میں مزید بچھ کہنے سننے کی ضرورت باقی نہیں رہی ، کیونکہ آیاں کے مخالفین ( ظواہر ) میں سے ابنِ حزم جیسے لوگ بھی'' قیاس عقلی'' کا وجورتسلیم کر چکے ہیں ، تا ہم لظ"رائے'' پچھ بچھ کھنگتا ہے اس لیے شروع میں اس کی وضاحت کردینا ضروری ہے۔

اصطلاح فقه میں باکھوص قرنِ اول میں قیاس کے متبادل یااں کے مترادف کے طور پر''رائے'' کی اصطلاح بکثر یہ مستعمل تھی۔متعددا حادیث اور اقوالِ صحابہ رضی الله تعالی عنهم میں اس کاڈکر ملتا ہے چندا یک مثالیں حبِ ذیل میں۔

پریا ہے۔ اس میں حضرت معاذبن جبل کے حوالے سے بیروایت منقول ہوئی ہے، ال بی حضرت معاذبے معاذبی حضرت معاذبے معاذبے معاذبے معاذبے معاذبے معاذبے معادبے مع

معاوسے یوں رہے ہے۔ اجتھد برای "میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا" جب کہ ایک حدیث میں حضور علیہ کا یہ ارشاد قل ہوا ہے۔

انّی انها اقصی بینکم بوای فیمالم یذنزل علی فیه جن معالم یدنزل علی فیه جن معالمات کے لیے وحی نازل نہیں ہوتی ان کا فیصلہ بیں اپنی رائے سے کرتا ہول۔ حدیث ندکور کوصاحب مشکوۃ نے بھی باب القصا بحوالہ ابوداؤ دفقل کیا ہے کیکن ابوداؤد بیں اس حدیث میں حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا فصیل یوں بیان فرمالًا۔

ان عمر ابن الخطاب قال وهو على المنبريايهاالناس ان الواي انهاكان من رسول الله عليه وسلم مصيباً لا ان الله كان يُريه وانها منا الظن والتكلف.

اے ایمان والوحضور اقدس ﷺ کی رائے مبار کہ حقیقت ِ حال کے عین مطابق ہاں لیے کہ اللہ تعالی آپ کوحفائقِ احوال ہے آگاہ فرمادیتا تھا۔ انوارامام اعظم مطالب لئے ہوئے ہے کہ خودستید عالم علیہ نے وحی جلی یا عدم نزول فرشتہ کی صورت میں نہ صرف أے ا بني ذات مقدسه كے ساتھ انتسا بي شرف بخشا بلكه قيامت تك اپني المت ميں پيدا ہونے والے تمام فقہاء ومجتهدین پراس کا درواز هٔ جواز بھی کھول دیا۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ قرآن وسنت اورآ ثارِ صحابہ رضی اللہ عنہما واجماع میں پیش آمدہ مسائل ومعاملات کاحل دستیاب نہ ہونے کی صورت میں ' رائے'' کا استعمال امّت کے لئے ایک گوندا تاع سنت بھی ہے۔ مگراس سنت پڑمل ہیرا ہونے سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھا تک لینا ہوگا کہ آیا ہم میں اجتہاد وتفقہ کی استعداد والجیت اوراس کے اساسی شرائط ولوازم بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں پانہیں۔بہرحال \_

قابلت ہوتو دیدا رجمال احچھا ہے ورنداس کو ہے کا پھرترک خیال اچھاہے

بجدلله ديكرائمه فقه كي نسبت بميس اينے امام اعظم حضرت ابوحنيفه رحمة الله عليه ميں وہ تفقه كى جمله شرائطاوراجتهاد کی وه تمام صفات وخصوصیات اینے بورے نقطهٔ عروج و کمال پرنظر آتی ہیں۔

ے بیان کی وین ہے جے پروردگاردے

ایک دوسری روایت حضرت ابنِ مسعود رضی الله عندسے بول مذکورہے: اقض بالكتب والسنة اذاوجد تهما فاذا لم تجد الحكم فيهما اجتهد برأيك . ترجمه: "جب تك قرآن وسنت ميں كوئى حكم ياؤتواس كے مطابق فتوى دواور جب تم قرآن وسنت

میں کوئی حکم نہ یا وُتوا پنی رائے سے اجتہا دکرو۔''

محد الخضر مى رحمة الله عليه اس بحث كامحا كمدكرت موع لكهة بين:

صحابه وتابعين عليهم الرضوان كابيم معمول تفاكه جب أنهيس كتاب وسنت ميس كوئي نص صريح نه ملتي تووہ رائے کی طرف رجوع کرتے۔جیسا کدأن کے فقاوی سے ظاہر ہوتا ہے اوراس دور میں ''رائے'' کا مدارقرآن وسنت كيعض عامة الورودتم كارشادات مثلًا لا ضورولا ضواد - (ندكى عنقصان المُعاوَاورنه كَى كُونقصان يَهِ بَياوَ) دع مايسريك الى مالا يريك (شكواليكام چهور كرايسكام كروجن ميں شك ندہو) وغيرہ پرمنی ہوتے تھے۔ليكن أس زمانے ميں "رائے" كے لئے كوئى اصول مقرر نہ تھا۔ آہتہ آہتہ اس کے نتیج میں "نقصان" پہنچنے لگا۔ کیونکہ اس میں بڑی وسعت پیدا ہوجاتی ہے۔

-----

انوارامام اعظم المعدم المساوري المساوري المساوري المساوري المساوري المساوري المساوري المساوري المساوري

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے اس ارشاد میں لفظ پُریدِ سورۂ النساء کی اس آیت کی طرف لطیف اشاره کرتا ہواد کھائی دیتاہے۔ارشادہے،

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبُ بِالْحَقِّ لِتَحُكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَآارَاكَ اللَّهُرُبِ ٥. الساء آبت ١٠٥٥ ترجمه: الصحبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف تجی کتاب اتاری کہتم لوگوں میں فیصلہ کروجس طرح تمهين الله دكھائے۔

رائے کے متعلق حضور علیہ کے اس ارشا داور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمودہ نقطام نظر كاباجمي ربط يول موكار

حضور علی فرماتے ہیں کہ جن معاملات میں وحی جلی یا فرشتہ کا نزول نہ ہوتو میں اپنی رائے ہے فیصله کرتا ہوں ، یہاں آپ نے وحی جلی یا فرشتہ کے عدم نزول کی صورت میں اپنے فیصلے'' رائے'' سے تبعیر فر مایا۔ بیرائے صرف وحی کی تقابلی صورت میں رائے کہلا سکتی ہے گراہے وحی حفی یا الہام کے عمل وخل ے خالی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔اس لیے کہ محولہ بالا آیت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ حضور علیہ کا ہر فیصلہ وجی الہی سے مؤید ہوتا تھا۔اور پھر ہما اُر کک اللہ کے جملے پرغور کرنے سے جوایک اور بڑی حقیقت کھل کرسامنے آتی ہے وہ یہ کہاس جملے کے ذیل میں وحی والبہام کی تمام اصناف واقسام آجاتی ہیں۔اس لیے آپ علی کے کسی فیصلے کوالہامی تائید کے بنیادی عضر سے قطعاً الگنہیں سمجھا جاسکتا۔ بلکہ بیدونوں لازم وملزوم قراردیئے جائیں گے۔

جولوگ کسی غیرنبی کی رائے کو نبی کی رائے کے برابر یااس کا سہیم وشریک قرار دیتے ہیں وہ گمراہی کے رائے پرگامزن ہیں۔اس لیے کہ کسی غیرنبی کی رائے میں احتال خطاونسیان ہے۔

جب کہ نبی کی رائے احمالِ خطا سے بلند، مبرااور منزہ ہوتی ہے۔ گویا وحی جلی یاعد م نزول فرشتہ کی صورت میں حضور علیہ کی رائے پر کسی فقیہ یا مجہد کی رائے کو قیاس ہر گزنہیں کیا جاسکتا۔ ثابت ہوا کہ رائے کے متعلق جو پچھ حضور علیہ نے ارشاد فر مایا وہ بھی برحق ہے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندنے ایک خاص اشتباہ کا ازالہ کرتے ہوئے حضور اقد سیالیہ کی رائے مبارکہ کے سلسے میں اپنے جس مؤ قر نقط نظراورا پنی جسمهتم بالشان رائے کا اظہار فر مایا وہ بھی اپنی جگہ ایک غیر معمولی صدافت وحقیقت

مندرجه بالاحقائق سے يه نتيجه ماخوذ مواكه "رائے" كالفظ اپنے اندركس قدر يا كيزه تخليقي وتحقيق

۵ یجی بن تعین : میر نزد یک ایک نقه تو صرف حفی نقه ہے۔

الغرض سوله (١٦) صفحات بريهيلي مولى اس بحث (ماذا قيل في ابي حنيفه) مين بشاراً ممه کباراور ماہرین فقہ وقیاس کے بیانات زیر بحث لائے گئے ہیں جن کی بناپرامام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ كريق استدلال كے بيان كے ليے تواكي ضخيم كتاب بھى ناكافى ہے، چہ جائيكہ ايك چھوٹے ہے مضمون میں اسے بیان کیا جاسکے۔ تاہم اس طرزِ استدلال کے چندنمایاں اورروش پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا مناسب ہوگا۔ اگر تفاصیل اور بعض پہلوقلم زو ہوجا کیں تو اس کے لیے مضمون نگار کو پیشگی معذور سمجھا

جائے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ کے طرزِ استدلال کے چندنمایاں پہلوحسب ذیل ہیں۔ ا۔ اجتماعی یا کروہی مباحثہ: امام ابوطنیفہ نے جب اس عظیم الثان کام کا آغاز کیا تو انہوں نے امت مسلمہ کوانتشار خیالات سے بیجانے کے لیے اجتماعی پاگروہی مباحثے کا طریقہ ایجاد کیااور فقہی مائل یر غور کرنے کے لیے ایک مجلسِ فقہ تھکیل دی، مشہور متشرق پروفیسر شاخت

(Schacht) اس موقع پر لکھتا ہے۔

"امام اعظم رحمته الله عليه نے جس طریق سے فقہ کو تدوین کا ارادہ کیا، وہ نہایت وسیع اور دشوار کام تھا۔اس کیےانہوں نے اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنائہیں جایا۔اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے حالیس ناموراشخاص کا انتخاب کیا اوران کی ایک مجلس بنائی ،الطہا وی نے ان میں سے تیرہ (۱۳) کے نام دیئے ہیں۔جن میں امام ابو پوسف ، اور زفر بن الہذیل **غا**یاں سخصیتیں تھیں۔اس طرح فقہ کا گویاایک ادار علمی شکیل پذیر ہوگیا۔جس نے امام ابوطنیفہ کی سرکردگی میں تیس برس تک کام کیا ،امام اعظم کی زندگی ہی میں اس مجلس کے فناوی نے حسنِ قبول حاصل کرلیا تھا۔ جیسے جیسے یہ فناوی تیار ہوتے تھے،ساتھ ساتھ تمام ملک میں تھلتے جاتے تھے۔ "(اردودائره معارف اسلام مقال ابوضیف جاس ۲۵۸۵)

قلائد عقودالدر والعقيان كے مصنف نے كتاب القيانہ كے حوالے سے كھاہے كه اس طرح تدوين

یانے والے مسائل کی مجموعی تعداد بارہ لا کھنوے ہزار (۱۲۹۰۰۰) سے بچھزیادہ کھی۔ (ایضاً) اس مجلس اورگروہی مباحثے کے ذریعے جس میں ناموراہل علم شریک ہوتے تھے امام صاحب ایک طرف تو فقیہا نہ طرز پر علماء کی تربیت فرمارہے تھے جس نے آگے چل کر فقہ کی تحریک پرایک نمایاں اثر ڈالا۔اور دوسری جانب اس اجماعی عمل سے زیرِ بحث مسکلے کے ہرپہلوپر پوری طرح غور وخوض کرنے اور ا پ طریقه استدلال میں ہمہ گیری اور آفاقیت کاعضر موجود کرنے کے لیے بوی مفید پیش رفت کی صورت ای بناپر بعدازاں اس کے لئے حدود وشرائط کاتعین کیا گیا،اور پیضروری قرار دیا گیا کدرائے کے لئے قرآن وسنت پر مبنی کسی اصل کا ہونا ضروری ہے اور یہی وہ قیاس ہے جسے چوتھے ما خذ کے طور پر پہچانا

ا نہی محمد الخضر می رحمة الله عليہ نے آ کے چل كر حضرت فاروق اعظم ،حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهمااور ابراجيم مخفی كو" رائے قياس" كنمائندے بيان كيا ہے۔ تاہم ايك قديم مصنف ابن قتيبہ الدینوری (متوفی کے ۲۶ ھ) نے اس فہرست میں ابنِ کیلی ، امام اوز اعی ' سفیان توری ، مالک بن انس اور خودحفرتِ امام صاحب اوران کے نامور تلامذہ کو بھی شامل کیا ہے۔جس سے بیرواضح ہوتا ہے کہ

ا-رائے اور قیاس در حقیقت ایک ہی امر کانام ہے۔

٢- امام ابوحنيفه رحمته الله عليه كے علاوہ بھى صحابہ كرام و تا بعين ميں بہت سے حضرات رائے وقياس سے کام لینے میں مشہور تھے۔

مگرامام صاحب رحمته الله علیہ نے اس شمن میں جن تجدیدی امور کا بیڑا اٹھایا اور رائے وقیاس کو جن قیمتی اصولوں اور تجربات سے روشناس کیا، اُن کی فہرست بہت طویل ہے، فقہ اور اصولِ فقہ پر لکھی جانے والی تمام تصانیف اس طرنے استدلال کی عمد گی اور برجستگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔اس کا ایک ہلکا سا اندازہ آئمہ کبار کے ان بیانات سے ہوسکتا ہے، جوامام صاحب کے ایک مخالف خطیب بغدادی نے اپنی مشہور کتاب" تاریخ بغداد" میں کئی صفحات پر پھیلی ہوئی بحث میں پیش کیے ہیں جن میں سے چندایک

البن عينيه: ميرى آبكهول في المام الوصيفه جيسا (با كمال) شخص نهيس ديها ٢ \_ امام ما لك بن الس: امام الوحنيف رحمة الله عليه كي قوت استدلال كابيعالم تفاكه وه كسي پہاڑکوسونے کا ثابت کرنا چاہتے تو ثابت کر سکتے تھے۔

سا عبداللد بن مبارك رضى الله تعالى عنه: ميس في ابوحنيفه سے برا كوئى فقيهة نہيں دیکھا۔ یبی قول امام شاقعی ہے بھی مردی ہے۔

مم عبدالله بن مبارك : جب اوگ فقه ك طرف سے عافل سور بے تصفور سام صاحب تے جنہوں نے لوگوں کواپنے تفقہ سے جگایا اور فقہ کوخوب واضح کیا۔ آثار اور فقہ فی الحدیث کے لیے ایک مقیاس سیح پیدا کرناوہ لاز وال علمی کارنامہ ہے جو ہمیشہ امام ابوحنیفہ کے نام نامی سے منسوب رہے گا۔

# حضرت امام ابوحنيف "امام اعظم" كيول؟ الكلام المحكم في تائيد الاما الاعظم

از:علامہ فتی مجراشرف قادری مرازیاں شریف (تجرات) سوال: ''امام اعظم'' کامعنی ہے''سب سے بڑا پیشوا'' اور وہ حضورا کرم علیہ ہیں۔لہذا ابوحنیفہ کو'' امام اعظم'' کہنا کیونکر درست ہوسکتا ہے؟

السّائل: عبدالرّ ب (غير مقلد) ليه - پنجاب

جواب: اس سوال کا منشا بحض دومفرو ضے معلوم ہوتے ہیں جن کوسائل کے ذہن میں متعصب یا کم علم غیر مقلد و ہائی مولو یوں نے گویا حقیقت واقعی بنا کر رائخ کر دیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہسائل بیسجھتا ہے کہ حنقی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معافی اللہ حضرت رسول اکرم علیہ کے مقابلے میں اپناامام و پیشوامان کر گویا شرک فی الرسالت کے مرتکب ہورہے ہیں دوسرے یہ کہسائل وہائی''امام اعظم' کے لغوی واصطلاحی معنوں کے فرق سے جابل ہونے کی بنا پر ہیسجھ بیشا ہے کہ ختی امام ابو حنیفہ کو''امام اعظم' کہہ کر گویا علی الاطلاق ہر پیشوا سے بڑا پیشوا مانے ہیں۔ حالانکہ مطلقاً ہر پیشوا سے بڑے پیشوا تو جناب رسول اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ گویا امام صاحب کو حضور علیہ السلام کے مقابلے میں بلکہ آپ سے بڑھ کر ماننا ہوا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں مفروضے دروغ بے فروغ غلط محض اور حفیوں پرافتر اعظیم و بہتان مبین ہیں۔
جنہیں نام نہا دا ہلحدیث مولویوں نے اپ وہابیت ما ب پیروکاروں کو بے وقوف بنا نے اور سید ھے ساد ھے ان
چنہیں نام نہا دا ہلحدیث مولویوں نے اپ وہابیت ما ب پیروکاروں کو بے وقوف بنا نے اور سید ھے ساد ھے ان
پڑھ سلمانوں کو دھوکا دینے کی غرض سے گھڑ لیا ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم امام ابو صنیفہ اور دوسرے آئم ہم جمتہدین کو علوم
نبوت کا خادم کتاب وسنت کا مفسر وشارح ہونے کی حیثیت سے اپنا پیشوا مانے اور انہیں فقہ دین واجتہا دو استناط
میں ماہر جانے ہوئے قرآن وسنت کے مشکل و پیچیدہ اور نت نئے پیش آئدہ غیر منصوص مسائل کا شرع حل معلوم
میں ماہر جانے ہوئے قرآن وسنت کے مشکل و پیچیدہ اور نت نئے پیش آئدہ غیر منصوص مسائل کا شرع حل معلوم
کرنے کی غرض سے اللہ تعالی کے تکم کے مطابق ان کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔ ان کو معاذ اللہ یکھیم میں اپنا امام یا پیشوا ہم گرخیص رسول اللہ علیہ کے ان
مقالبے میں اپنا امام یا پیشوا ہم گرخیوں کے مقابلے میں اپنا امام یا پیشوا مانے وہ قطعاً مسلمان نہیں ۔ دائرہ اسلام سے خارج

۔ امام اعظم کامعنیٰ: الحمدللہ! نام نہاداہلِ حدیث وہا بیوں کے پہلے مفروضے کا ابطال بلکہ استیصال اوپر کی چندسطروں میں علی السام الموسول فقہ کا باتی: اور مؤسس امام شافعی کو بیان کیا جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اس موضوع پراپی تصنیف الرسالداور کتاب الائما میں بحث کی ،لین محققین کے زدیک امام شافعی اصول فقہ کے پہلے با قاعدہ مصنف تو ہو سکتے ہیں بانی نہیں، وہ اس بناء پر کہ ابن ندیم صاحب الفرست کے مطابق اس موضوع پراولین تصنیف امام ابو یوسف نے مرتب کی تھی ۔گروہ دستبردز مانہ کا شکار ہوگئے سے ظاہر ہے کہ یہ تصنیف امام ابو یوسف نے مرتب کی تھی ۔گروہ دستبردز مانہ کا شکار ہوگئے ہوگی ۔ ویسے بھی کہ یہ یہ سے نام ابوطنیف، کے احتیار اصول وقوا نین کے مطابق ہی تر سیب دی گئی ہوگی ۔ ویسے بھی جیسا کہ سطور بالا میں تفصیلاً ذکر ہوا امام صاحب فی مسلم مان کی محالیا نہی اصول وقوا نین کے تحت مسائل فقہ کا استنباط کیاا نہی اصولوں کو امام ابو یوسف نے مرتب کیا تھا۔گروہ تصنیف ضائع ہوگئی ۔ چنانچہ بعداز اں جو تصانیف میں ان فروعات نقید کی روثنی میں مرتب ہوئے جو آئمہ خنی ہی سے منقول تھے۔ اس نوع کی تصانیف میں ان فروعات نقید کی روثنی میں مرتب ہوئے جو آئمہ خنی ہی سے منقول تھے۔ اس نوع کی تصانیف میں الدیوی کی تقدیم الدولہ الجھاص رازی کی کتاب الاصول ،البز دوی کی کتاب الاصول ،السز حمی کی تمبید الفصول ،السز حمی کی تمبید الفصول ،السز حمی کی تمبید الفصول ،النس کی کتاب الاصول ،البز دوی کی کتاب الاصول ،السز حمی کی تمبید الفصول ،النسفی کی کتاب المیں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

ب انوارامام اعظم میرود می وجہالکمال ہو چکا اب دوسرےمفروضے کا قلع قمع کرنے کے لیے امام اعظم کے لغوی واصطلاحی معنوں پر گفتگو

تو ''امام'' کا لغوی معنیٰ ہے پیشوا جس کی پیروی کی جائے چنانچہ علامہ مجدالدین محمد بن یعقوب فیروز آبادي لكصة بين والامام ما انتم بدمن ركيس اوغيره (القاموس الحيط ج ١٩ص ١٧ طبع بيروت) اور اعظم كالفظ "عظمته" عانعل المنفضيل كاصيغه ب جس عمعنى بين سب سے برا بہت برا توامام اعظم كالغوى معنى ہوا۔سب سے بڑا بیشوایا۔ بہت بڑا بیشوا۔ان لغوی معنوں میں لفظ ''امام اعظم'' کا مصداق علی الاطلاق بلاشبہ سوائے امام الرسل سیدالکل حضرت محم مصطفے علیہ کی ذات والا شان کے ساری مخلوق میں اور کو کی نہیں ہوسکتا۔

لیکن اصطلاحِ فقہاء میں لفظ امام کے معنی ہیں نماز پڑھانے والا' حکمران' ماہرِ فقہ' مجتهد یعنی پیغیبرعلیہ الصلوۃ والسلام كى شريعت ميں اجتهادكى المبيت ركھنے والا ۔ تو ''امام اعظم'' كے اصطلاحى معنے ہوئے سب سے بڑا يا بہت بردانماز بردهانے والا امام 'سب سے بردایا بہت برداحکمران سب سے بردایا بہت بردامام فقد سب سے بردایا بہت

اب جاننا چاہے کہ امام ابو حنیفہ کالقب'' امام اعظم'' ایک خالص اصطلاحی ترکیب ہے نہ کہ بغوی' اس ترکیب میں ''امام'' کے آخری اصطلاحی معنے یعنی مجتهدمراد ہیں۔ یعنی ''امام'' جمعنی ''مجتهد''اس مشہور عالم اصطلاح کے مطابق" امام اعظم" کے معنی نیہ ہیں۔" مجتهدا مامول میں سب سے بڑا مجتهد 'بہت بڑا مجتهد' نیا بھی معلوم ہوچکا کہ مجتهدامام نبی یارسول نہیں ہوتا بلکہ پنجمبر کا امتی اور خادم وغلام ہوتا ہے۔لہذا اس مشہور عام اصطلاحِ فقہاء کے مطابق امام اعظیم کالقب امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه کے لیے تو ہر طرح موزوں اور درست ہے۔ گرسید انخلق علی الاطلاق حضرت محمد رسول الله علی فی ذات اقدس کے لیے بالکل غیرموزوں اور نادرست ہے۔ کیونکہ ان معنول کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کو امام اعظم کہنا گویا آپ کو نبوت ورسالت کے مرتبے ہے اتار کرامت کے مجتهدین کے گروہ میں لا کھڑا کرنے کے مترادف ہوگا۔ جو کہ آپ کی شان اقدی میں یقیناً تنقیص کا موجب ہے۔اب مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ہم حضرتِ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوامام اعظم کہہ کران کوکوئی رسول اللہ علی کے مقابلے کی شخصیت قرار نہیں دیتے بلکہ ان کو حضور علیہ السلام کے خدام کے ایک گروہ آئمہ (مجتهدین) کا سردار کینی اس گروہ خدام نبوی میں سب سے بڑا خادم قرار دیتے ہیں۔فاین ھذا من ذلک الحمد للدو پہر کے سورج کی روشی میں وہابی غیرمقلدمولو یوں کا مفروضہ محض فرضی ثابت ہوا۔ جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ

غير حقى علماء كى تصريحات: يون توبي شارعلاء امت في مختلف مذاهب ومسالك معتلق مون کے باوجودا مام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امام اعظم کالمقب بکثر ت اپنی تصنیفات میں بیان وشلیم کیا ہے۔ اگر صرف ان کثیر التعداد حوالوں کو یکجا کیا جائے تو بلاشبہ اس موضوع پر ایک کتاب تیار ہوسکتی ہے۔ اختصار کے پیش نظر ہم یہاں پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین کی کتابوں سے چندایک شہاد تیں بطور نمونہ پیش كرتے ہيں۔اگرسائل كےدل ميں ذراسائھى جذبہانصاف ہے تو حضرتِ امام كالقب" امام اعظم" تسليم كيے بغیر ندرہ سکے گا۔ان میں پہلی شہادت علامہ ذہبی کی ہےاور باتی سب غیرمقلد نام نہادا ہلحدیث وہا بیول کے گھر

کی شہادتیں ہیں۔ علامه ذبهي كي شهاوت: شخ المحدثين قدوة الحفاظ المامش الدين محد الذهبي الشافعي جوكه الله ابوحنیفدرضی الله تعالی عنه تعصب کاسلوک کرنے میں مشہور ہیں ، تحریر فرماتے ہیں۔

ترجمة الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان. ترجمه: بيامام اعظم ابوطنيف نعمان كي سوائح حيات --

(مناقب الامام ابي حنيفه الذهبي ص ٤ مطبوعه مصر)

فاوى نذيريدى شهادت: نامنهادالمحديثون كي في الكل علامه نذريسين د بلوى صاحب يحتظى تصدیق کردہ فتوی کے ابتدائی سطور میں واشگاف طور پر لکھا ہوا ہے۔

" امام المشارق والمغارب ' الشيخ المفخم ابو حنيفه امام اعظم.

( فَأُوكُ نِذْ رِيصِ ٢٣٤ جَلِدًا مطبوعه لا بهور )

ترجمه: مشرقوں اورمغربوں کے امام عظیم المرتبت بزرگ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فآويٰ نذيريهي مزيدشهادتيں:

غیرمقلد و با بیوں کے مسلمہ بزرگ علامہ نذیر حسین دہلوی صاحب کی اس کتاب " فقاویٰ نذیریہ ' میں جلد اول ص ١٦٩ پر دوبار جلد دوم ص ٥٣٣ پر دوبار اور جلد سوم ص ١٣١ پر ايک بار امام ابوحنيفه کا پيظيم الشان لقب '' امام 🖠 اعظم' واضح طور پرلکھا ہوا موجود ہے۔

مولوی محمد بوسف جبل بوری کی شهادت: بدالحاج مولوی عافظ محمد بوسف جبلوری (صاحب حقیقة الفقه ) نام نهادا ہلحدیثوں کے وہ مایی ناز بزرگ ہیں جنہوں نے تو ہین وتنقیص شان امام اعظم میں کذب و دجل وفریب کا کوئی طریقه ہاتھ ہے ہیں جانے دیا۔ گویا امام ابوحنیفہ کا بغض ان کی تھٹی میں ملاتھا۔

الكذوب قديصدق (برح جموئے كمند يهي كھار كى بات بھي نكل جاتى ہے۔) كمطابق حضرت موصوف في حضرت امام الوصنيفه رحمته الله عليه كمناقب كعنوان سايك باب باندها م جس ميس انوارامام اعظم المحمد ا

اوراگراس خالص اصطلاحی ترکیب کو وہابی اصول کے مطابق جبراً'' عام لغوی معظ'' دے کہ خواہ مخواہ حضرت امام کیلئے ناجائز قرار دینا ہی ہے تو بات صرف ایک لفظ'' امام اعظم'' پر ہی ختم نہیں ہوجائے گی بلکہ یہاں اور بھی بہت ہی اس فقوے کی تلوار سے سرقلم کرنا ہوگا مثلا اور بھی بہت ہی اس فقوے کی تلوار سے سرقلم کرنا ہوگا مثلا انہ صدیق اکبر: ''صدیق'' کا لغوی معنیٰ ہے بہت ہے بولنے والا اورا کبر کا لغوی معنیٰ ہے سب سے بڑا۔ تو اس ترکیب کا عام لغوی معنیٰ ہوا۔ سب سے بڑا بہت ہے بولنے والا۔ تو اس معنیٰ کے لحاظ سے لفظ' صدیق اکبر'' صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی فٹ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

"وَمَنُ أَصْدَقَ مِنَ اللهِ حَدِيْناً." (پ٥ النساء آيت: ٨٥) ترجمه: اورالله سے زیاده کس کی بات تچی-

" وَمَنُ أَصُدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيُّلا (ب ٥ النساء آيت ١٢٢)

ترجمہ:اوراللہ سےزیادہ کس کی بات مجی-

لہٰذا وہابی اصول کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوصدیق اکبر کہنا ناجائز بلکہ شرک صریح

ہوا۔ ۲۔ ''فاروق اعظم'' فاروق کاعام لغوی معنیٰ ہے فرق کرنے والا 'حق وباطل میں فرق کرنے والا اور اعظم کا معنیٰ ہے سب سے بڑا تو اس ترکیب کاعام لغوی معنیٰ ہوا۔ سب سے بڑا حق وباطل میں فرق کرنے والا۔ تو اس عام لغوی معنیٰ ہے سب سے بڑا حق وباطل میں فرق کرنے والا۔ تو اس عام لغوی معنیٰ کے اعتبار سے بلا شبہ فاروق اعظم ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لقب ہوسکتا ہے ۔ کیونکہ ساری مخلوق میں حضور سے بڑا حق وباطل میں فرق کرنے والا اور کوئی نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ لہذا وہا ہوں کے اصول ساری مخلوق میں حضور سے بڑا حق وباطل میں فرق کرنے والا اور کوئی نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ لہذا وہا ہوں کے اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفاروق اعظم کہنا جائز بلکہ صراحاً شسر ک فسی السر مسالة ہونا

ما ہے۔

پی ہے۔

"": "قائد اعظم" قائد کالغوی معنیٰ رہبر سرداراوراعظم کامعنیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو قائد اعظم کا عام لغوی معنیٰ یہ ہوا۔ سب سے بڑا ہم بریا سردار۔ تو اس معنی یہ ہوا۔ سب سے بڑا رہبر یا سردار۔ تو اس معنے کے لحاظ سے بےشک قائد اعظم جناب سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا شان ہو سکتی ہے۔ کیونکہ باجماع سلمین پوری کا مُنات میں آپ سے بڑا کوئی رہبر ہے نہ کوئی سردار۔ لہذا نام نہادا ہم حدیث و ہا بیوں کے نزد یک بائی پاکستان جناب محد علی جناح کو قائد اعظم کہنا بھی بالکل ناجا مُزد حرام اور شرک فی الرّسالة ہونا چا ہے۔

بریغقل ودانش ببایدگریست

اب ہم خصوصی طور پر غیر مقلد و ہا بیول کے گھر سے اس نوعیت کی چندتر کیبیں پیش کرتے ہیں جن کو وہ خود

''لوگوں نے اس معاملہ میں افراط وتفریط ہے کام لیا ہے کی نے تو انتہائی افراط میں یہاں تک غلو کیا کہ آپ کی مدح میں احادیث وضع کرلیں۔کی نے در پردہ یہاں تک تفریط کی کہ بہت ہے گندے مسائل وضع کر کی مدح میں احادیث وضع کرلیں۔کی نے در پردہ یہاں تک تفریط کی جوافراط وتفریط ہے محفوظ ہیں۔اس کر کے آپ کے ذھے لگادیئے۔اس لیے وہ حالات درج کرناچا ہتا ہوں کہ جوافراط وتفریط ہے محفوظ ہیں۔اس کو جناب امام کی کسرشان برمحمول نہ فرما کیس ور نہ میرے نزدیک تو آپ اس سے بھی بڑھ کر ہیں جیسا کہ امام ذہبی منے اپنی کتاب تذکر قالحفاظ مطبوعہ دائر قالمعارف میں ادامین نقل فرمایا۔

ابوحنيفة الامام الاعظم فقيه العراق كان اماماً ورعاكماً عاملاً متعبداً كبير الشان قال ابن المبارك افقه الناس وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة وقال يزيد ابن هارون 'ماراء يت احداً اورع ولا اعقل من ابي حنيفة.

ترجمہ: حضرت ابوحنیفہ (مجہداماموں میں سب سے) بڑے امام ہیں عراق کے فقیہہ ہیں۔ آپ امام تھے پارسا تھے عالم تھے۔ عامل تھے عبادت کرنے والے تھے بڑی شان والے تھے ابن مبارک نے کہا (کہ آپ) بڑے فقیہہ تھے لوگوں میں امام شافعی نے فرمایا کہ لوگ عیال (مختاج) تھے فقہ میں ابوحنیفہ کے کہا یزید (بن ہارون) نے نہیں دیکھا میں نے کسی کوزیادہ پارسااور عقل والاامام ابوحنیفہ سے انتخاب بفظ۔

(حقيقة الفقه حصداول ١٣٩ مطبوعه انريا)

دیکھیے اب تو سائل کے بہت ہی پہندیدہ بزرگ مولوی جبلپوری صاحب بھی کتنے صاف الفاظ میں حضرت امام کالقب'' امام عظم''اپنی کتاب میں امام ذہبی سے نہ صرف نقل کررہے ہیں بلکداوپر پیجھی سلیم کررہے ہیں کہ میرے نزدیک تو آپ اس سے بھی بڑھ کرہیں۔

خداراانصاف! ہم امام ابوصنیفہ کو'' امام اعظم کہیں تو یہ وہا ہوں کے اصول سے رسول اللہ علیہ کے ساتھ مقابلہ ہوگیا تو مولوی جبلیو ری صاحب تو حضرتِ امام کو'' امام اعظم'' سے بڑھ کر مان رہے ہیں۔ حالا نکہ معرّض کا کہنا ہے کہ امام اعظم رسول اللہ علیہ ہیں۔ تو پھرامام اعظم سے بڑھ کر خدا ہی ہوا۔ اب امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کومولوی جبلیو ری غیر مقلد کا امام اعظم سے بڑھ کر ماننا یہ گویا خدا کے ساتھ مقابلہ ہوا اور خدا کے ساتھ مقابلہ شرک عظیم ہے۔ تو نین جناً وہا ہیت ما ب مولوی یوسف جبلیو ری مشرک تھم ہے۔ تو نین جناً وہا ہیت ما ب مولوی یوسف صاحب جبلیو ری کومشرک مان لے اور یا امام ابو حسیفہ کو امام اعظم سلیم کرتے ہوئے یہ مان لے کہ آپ کا یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ نہیں جسیفہ کو امام اعظم سلیم کرتے ہوئے یہ مان لے کہ آپ کا یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ کہنے کون ساراست بہتر ہوگا؟

انوارامام اعظم عصور من المنافعة المنافع

۔ پنانچہ مدیث تیج میں ہے۔

وكان صلى الله تعالى عليه وسلم اشجع الناس٬

تر جمد: اور حضور علید مسالقه سب لوگول سے بوے بہادر تھے۔ (سمج ابناری سمج مسلم دمند احد س ۲۹ جلد ۲۲ طبع بیروت) حدیث پاک تورسول اللہ علیہ کوسب سے برابہاور بتائے اور نام کے المحدیث وہالی ایک عورت کوجو صنف نازك كهلاتى ب حضور كمقابليس البطل الاعظم (سب سے بوى بهادر) قراردين ايمان سے بتائے کہ بیتو ہین نبوی اور شرک فی السرسالة ہے یانہیں؟ اور بیسب کرشمائی وہابیت ما اصول کا ہے جس کی بناپر و ہائی مولوی ہمارے امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو'' امام اعظم'' کہنا نا جائز کھنبرا کرایے پیروکاروں کو ألو بنانے كى كوشش كرتے رہتے ہيں۔ ديكھا آپنے كہ وہائي اصولوں كے نتائج كتنے بھيا نك اور كتنے خطر ناك ہیں۔حالانکہ حق وحقیقت پرمبنی وہی بات ہے جوہم او پرسطور گزشتہ میں امام اعظم کامعنی بتاتے ہوئے بیان کر آئے ہیں۔امیدہے کہ مسلما چھی طرح سمجھ گئے ہول گے ورنہ

جواس ریجی ندوه سمجھے تو پھران سے خدا سمجھے۔

امام ابوحنیفه کو''امام اعظم' کیول کہاجا تاہے؟

ابره گئی به بات که سیدناامام ابوصنیفه رضی الله تعالی عنه کو' امام اعظم' کیوں کہا جاتا ہے؟ تواس کی بہت می

وجوہ ہیں جن میں سے چند سے ہیں۔

ا۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنه بلحاظ طبقاً دیگرمشہور ہمعصر مجہداماموں سے بڑے ہیں۔ آپ کاسنِ ولادت ١٠٥٥ م جوكه خيس القرون على الاطلاق يعنى قرن اول كازمانه ماورآ پ كاشارتا بعين مين موتا ہے۔جبیا کہ آٹھویں سوال کے جواب میں باحوالہ گزر چکا ہے جب کہ آپ کے ہمعصر آئمہ مجتهدین مثلاً امام ما لک وامام اوزاعی وغیرها' نیز آپ کے بعد کے آئمہ مثلاً امام شافعی وامام احمد بن حنبل وغیرهمارضی الله تعالی عنبم اجعین میں ہے کی ایک کوبھی طبقہ تابعین میں ہے ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔اس لیے آپ کوامام اعظم

امام شهاب الدين احمد بن حجر المكي شيخ الاسلام حافظ ابوالفضل شهاب الدين ا احمد بن على المعروف" ابن حجر" العسقلاني شارح صحيح البخاري كفاوي العسقلاني

وفي فتاوي شيخ الاسلام ابن حجر 'العسقلاني' انه ادرك جماعةً من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها سنة ثمانين فهو من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لاحدٍ من آئمة این بزرگوں کے لیے استعال کرتے ہیں۔مثلاً۔

(۱) وہانی اہلحدیثوں کی مشہور کتاب '' فتاوی نذیریہ شائع کردہ اہلحدیث اکادمی لا ہور کے سرورق پرمشہور غیر مقلد عالم جناب میاں محدنذ برحسین دہلوی کے نام کے ساتھ ایک بہت بڑا لقب لکھا ہوا ہے یعنی شیخ الکل۔ حال ، ي مين نام نهادا بلحديث وبابيول كي أيك نئ كتاب "فاوي بركاتيه" گوجرنواله ي حصي كرآئي ب-اي کے سرورق پر بھی اس کے مصنف مولوی ابوالبر کات احمد غیر مقلد کے نام کے ساتھ جوالقاب لکھے گئے ہیں ان میں شخ الکل کالقب سرِ فہرست ہے۔ مذکورہ کتاب فتاویٰ برکا تیہ کے ص٦٣ وص ٢٦ وغیرہ متعدد مقامات پیری شخ الكل كالقب مشہور غير مقلدو ہا بي مولوي حافظ محمد گوندھلوي صاحب كے نام كے ساتھ بھي لكھا ہوا ہے۔

اب اس لقب کے معنوں پرغور سیجے '' شیخ کامعنی ہے بزرگ استاذ پیرومرشداورگل کامعنی ہے۔'' سب تو شیخ الکل کامعنی ہوا۔سب کا بزرگ' استاد یا بیز اور یہ ظاہر ہے کہ ان معنوں میں یہ لقب'' شیخ الکل'' صرف اور صرف امام الرسل سیدالکل جناب محمد رسول الله علی این کی ذات اقدس کے لیے درست ہوسکتا ہے۔ لہذا و با بیوں کا اپنے مولویوں کوشنخ الکل کہنا معاذ الله شاكِ نبوى کا مقابله کرنا اور شرک فبی الر مسالة ہوا۔

(ب) وہابیوں کی ای کتاب'' فآویٰ برکا تیہ'' کے ص ۵۸ وغیرہ دیگر متعدد مقامات پہ اہلحدیث غیر مقلد مولوی حافظ محر گوندھلوی صاحب کے نام کے ساتھ مفتی اعظم لکھا ہے۔ حالانکہ مفتی اعظم کامعنی ہے سب سے برامفتی (فتوی دینے والا) جس طریقے ہے''امام اعظم پروہائی اعتراض کیا کرتے ہیں اس طرح سے اس پر بھی اعتراض ہوسکتا ہے۔ کہ''مفتی اعظم'' (سب سے بڑافتویٰ دینے والا )علی الاطلاق تو خوداللہ تعالی وہدہ لاشریک ے چنانچ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

> قُلِ اللَّهُ يُفْتِينُكُمُ فِيهِنَّ (ب ٥ النسآء آيت ١٢٤) ترجمه بتم فرماد و که الله تمهیں ان کا فتوی دیتا ہے۔

لہذا انہی اصولِ فضول کےمطابق وہابی اہلحدیث اپنے مولویوں کومفتی اعظم کہدکر معاذ اللہ خدا تعالی کے ساتھ برابرشرک کے مرتکب ہورہے ہیں۔

(ج) وہابیوں کی نہایت متند ومشہور کتاب''عرف لجادی''مطبوعہ بھو پال استاھ کے پیش لفظ میں ایک وبابيت نوازعورت''نواب شا بجهان بيكم' كيام فيل اس كالقب''البطل الاعظم '' لكها مواب حالاتك عورت کے لیے' البطلة العظمیٰ "بصیغنه مؤنث ہونا چاہیےتھا۔ بہرحال' بطل' کالغوی معنیٰ ہے' بہادر'' اوراعظم كامعنى سب سے بڑا تو" البطل الاعظم " كامعنى ہوا۔سب سے بڑا بہادر \_تواس معنے كے اعتبار ہے" البط الاعظم "لعني سب سے بڑے بہادر حضرت سرور كائنات جناب رسول اكرم علي ميں نہ كہ كوئي اور یم مضمون مشہورا ملحدیث غیر مقلد عالم مولینا محمد داؤد غرنوی نے حافظ این کثیر کی کتاب "البدایت مولینا محمد داؤد غرنوی نے حافظ این کثیر کی کتاب "البدایت مولینا محمد داؤد غرنوی ملک استام مصاحب کا بلند مرتبه سلیم کرتے ہوئے دلیل سے طور پر ذکر کیا۔ دیکھو مقالات مولینا تحمد داؤد غرنوی مطبوعہ مکتبہ نذیریدلا ہورص ۲۵

اورامام محدث وفقیهه قاضی ابو عبدالله حسین بن علی الصیمری اپنی سند کے ساتھ امام شافعی کا مندرجہ ذیل قول نقل کرتے ہیں۔ شافعی کا مندرجہ ذیل قول نقل کرتے ہیں۔

من لم ينظر في كتب ابي حنيفة لم يتبحر في الفقه (اخبار ابي حنيفة واصحابه ص ١٨ طبع بيروت)

عبع بيووك ترجمة بيووك ترجمة بيووك و علم فقد وشرائع مين تبحرنبين بوسكتا- "
ترجمة بيوض امام ابوصنيفه ك كتابول كامطالعه نه كرے و علم فقه وشرائع مين تبحرنبين بوسكتا- "
امام ميمرى ك شاگر دعلامه خطيب بغدادى اپنى سند متصل كساتها مام شافعى كاميقول نقل كرتے ہيں "من اداد ان يعرف الفقه فليلزم اباحنيفة واصحابه فان الناس كلهم عيال عليه فى الفقه (تاريخ بغدادج ١٣ اص الله)

العلمار باری بحدوں سی سی است کے شاگردوں تر جمہ: جو شخص فقہ وشرائع میں مہارت حاصل کرنا چاہے تواسے چاہیے کہ امام ابوحنیفہ اوران کے شاگردوں کولازم پکڑلے کیونکہ لوگ سب کے سب فقہ میں ان کے شاح ہیں۔''

روں رہاں ہے۔ اس میں اللہ بن الذھی اپنی سند متصل کے ساتھ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت اور امام محدث محرشم اللہ بن الذھی اپنی سند متصل کے ساتھ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

اجتمعنا عند ابى حنيفة فى يوم مطمين فى نفسى من اصحابه منهم داؤد الطائى و القاسم بن معن وعا فيه بن يزيد وحفص بن غياث ووكيع ابن الجراح ومالك بن مغول وزفر فاقبل علينا بوجهه وقال انتم مسار قلبى وجلاء حزنى واسرجت لكم الفقه والجمعته وقد تركت الناس يطعون اعقابكم ويلتمسون الفاظكم (مناقب الامام ابى حنيفه ص اطبع

مصور) ترجمہ: ہم امام ابوصنیفہ کے چندشا گروجن میں داؤد طائی مقاسم بن معن (ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑیو تے )عافیہ بن بزید منص بن غیاث وکیع ابن الجراح (امام شافعی کے استاد) مالک بن مغول اور زفر رضی اللہ

الامصار المعاصرين له كالا وزاعى با شام والحمادين بالبصرة والثورى بالكوفة ومالك بالمدينة والليث بن سعد بمصر (انتهى)

ترجمہ: شخ الاسلام حافظ ابنِ حجر (عسقلانی) کے فقاوئ میں ہے کہ امام ابوصنیفہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا جو کے میں آپ کی پیدائش کے بعد وہاں موجود تھے۔لہذا آپ طبقہ تابعین میں شامل ہیں جب کہ یہ نفضیلت آپ کے معاصر مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے آئمہ میں سے کسی کے لیے مثلاً اوزاعی کے لیے جو شام میں تھے اور کوفہ میں سفیان توری اور مدینہ شریف میں مالک اور مصر میں لیٹ بن سعد کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی۔

۲-امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ جمہدامام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مجموعہ قرآن وسنت کی روشیٰ میں شرق اجتہاد کے ہمہ گیراصول وقواعد وضع کیے۔ ہر باب سے متعلق دشوار و بیجیدہ مسائل کوحل اور غیر منصوص مسائل کا استخراج واستنباط فر مایا نیز علم شریعت کے بھر ہوئے مسائل کو کتساب المطھار ہ سے لے کتاب المعیوات تک فقہی البواب کی موجودہ ترتیب کے مطابق کتب اور ابواب پر با قاعدہ تحریری طور پر مرتب و مدون کر کے ان کوآسان اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا پھر بعد کے تمام آئمہ مجہد مین وفقہاء مصنفین امام مالک مفیان توری امام احمد بن ضبل رضی اللہ تعالی عنہم ودیگر علماء نے انہی اصولوں وقواعد سے استفادہ کیا اور اپنی تصنیفات میں اس ترتیب کو اپنایا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی کا کلام نو و یں سوال کے جواب میں گرز دیکا ہے اور امام احمد بن حجر المکی الشافعی 'شافعی المذہب ہونے کے باوجود امام اعظم کی اس اولیت کے گرز دیکا ہے اور امام احمد بن حجر المکی الشافعی 'شافعی المذہب ہونے کے باوجود امام اعظم کی اس اولیت کے بارے میں اعتراف حق کرتے ہوئے رقمطر از ہیں۔

انه اول من دون علم الفقه ورتبه ابواباً وكتباً على نحوما هو عليه اليوم وتبعه مالك في موطئه ومن قبله انما كانوا يعتمدون على حفظهم (الخيرات الحسان ص ٣٨ مطبوعه مصر)

ترجمہ: امام ابوصنیفہ ہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے علم فقہ کو مدون کیا اور اسے ابواب و کتب (فقہیہ ) کی موجودہ ترتیب پر مرتب کیا اور آپ ہی کی ترتیب کی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مؤطامیں پیروی کی ورنہ آپ سے پہلے تو علام بھن اپنے حفظ پر اعتماد کرتے تھے۔

خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن داؤ دالخریبی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مایا۔

"يجب على اهل الاسلام ان يدعوا الله لابي حنيفة في صلاتهم قال وذكر حفظه

بوط ہم من جا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول''تمام لوگ فقہ میں امام ابوطنیفہ کے عیال (مختاج) ہیں۔ پیچھے گزر چکا ہے اورامام محمض الدین الذھبی ابن عباس کے واسطے سے امام ابو بکر المروزی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے میں کہ۔

سمعت ابا عبدالله احمد بن حنبل يقول لم يصح عند نا ان ابا حنفية رحمه الله قال القرآن مخلوق فقلت الحمد لله يا اباعبدالله هو من العلم بمنزلة فقال سبحان الله هو من العلم والورع والزهد وايثار الدار الاخرة بمحل لا يدركه فيه احد. (مناقب الامام ابى حن فقص ٢٤ مص)

ترجمہ: ''میں نے ابوعبداللہ امام احمد بن صنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا' فرماتے تھے کہ ہمارے نزدیک سے
ثابت نہیں کہ ابو حنیفہ نے قرآن کو مخلوق کہا ہے بیتن کرمیں نے کہا الحمد للہ اے ابوعبداللہ ان کا توعلم میں بڑا مقام
ہے توآپ فرمانے گئے سجان اللہ وہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ توعلم وتقوی نر مداور دارآ خرت کے اختیار کرنے میں
اس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں کسی اور کی رسائی نہیں ہو کئی۔''

حافظ ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ حضرت محمد بن بشیرے روایت کرتے ہیں'وہ کہتے ہیں کہ بیس کہ میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتا تھا تووہ مجھے یو چھتے کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں کہتا کہام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ہے میں کروہ فرماتے۔

لقد جنت من عند افقه اهل الارض (تارخ بندادج ۱۳ مهم ۱۳۸۳ مطوعه مر) ترجمه: تم ایس شخص کے پاس سے آئے ہوجوروئے زمین پرسب سے زیادہ فقیہہ ہے۔ یہی حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نیز امام محدث حافظ تمس الدین محمد الذھبی 'امام محدث وفقیہہ سفیان بن تعالی عنہم تھے'ایک بارش والے دن میں امام ابوصنیفہ کے پاس جمع تھے'امام صاحب نے اپناچہرہ ہماری طرف متوجہ کیا اور فرمای کے سرور اور راز دان اور میرے غم کو غلط کرنے والے ہو۔ میں نے فقہ کو تمہارے مہارے لیے ہمواروآ سان کر کے اس کی باگ دوڑتمہارے ہاتھوں میں دے دی ہے'اب سارے لوگ تمہارے نقش پاکی اتباع اور تمہاری باتوں کی جبچو کیا کریں گے۔

سے کمالِ عقل و ذہانت 'فقہی بصیرت' اجتہادی قوت اور علمی عملی فضیلت کے اعتبارے امام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عند کا پایدا ہے تمام بمعصروں اور بعد کے آئمہ ہے نہایت بلند تھا۔ بلکہ سے تو یہ ہے کہ آپ اپی ان خداداد صلاحیتوں اور علمی عملی خوبیوں کی وجہ سے علوم شرعیہ میں پوری امت کے مقتداء و پیشوا ہیں لہذااس وجہ سے خداداد صلاحیتوں اور علمی عملی خوبیوں کی وجہ سے علوم شرعیہ میں پوری امت کے مقتداء و پیشوا ہیں لہذا اس وجہ سے بھی آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے چنا نجے امام ابوعبداللہ حسین بن علی الصیمری اپنی سندِ متصل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

كنت عند مالك بن انس فدخل عليه رجل فرفعه ثم قال اتدرون من هذا حين خرج؟ قالو الاوعرفته انا فقال هذا ابوحنيفة العراقي لوقال هذه لاسطوانه من ذهب الخرجت كما قال لقند وفق له الفقه حتى ما عليه فيه كبير مرنةٍ قال و دخل عليه الثوري فاجلسه دون الموضع الذي اجلس فيه ابا حنيفة (اخبار ابي حنيفة واصحابه ص ٥٣ مطبوعه بيروت)

ترجمہ: میں امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ اسے میں ان کے پاس ایک شخص آیا۔
آپ اس سے ادب واحترام سے پیش آئے پھر جب وہ شخص چلاگیا تو شاگر دوں سے پوچھا کہ کیاتم جانے ہو یہ
کون تشریف لائے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مگر میں (عبداللہ بن مبارک) نے ان کو پہچان لیا۔ چنا نچہ امام
مالک نے فرمایا کہ بیمواق کے ابوطنیفہ تھے۔ (ان کے علمی پایداورز ورِاستدلال کا بیمالم ہے کہ )اگر کہد ہیں کہ یہ
ستون سونے کا ہے تو وہ ویسا ہی نکل آئے جیسا کہ انہوں نے کہا ہو۔ ان کومہارت فقہ کی وہ تو فیق دی گئی ہے کہ
اب ان پراس کے مسائل کو طل کرنا کوئی زیادہ دشوار نہیں ہے۔عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ پھر حضر سے سفیان
توری آپ کے پاس آئے توان کو امام ابوطنیفہ سے کم مرتبہ کی جگہ پر بٹھایا۔

اور خطیب بغدادی علامه احمد بن علی بن ثابت اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت رہتے بن یونس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا۔

دخل ابوحنيفة يوماً على المنصور وعنده عيسى بن موسى فقال للمنصور هذا عالم المنيا اليوم فقال لله يانعمان عمن اخذت العلم قال عن اصحاب عمر عن عمر و عن اصحاب على عن على وعن اصحاب عبدالله عن عبدالله وما كان في وقت بن عباس على

انوارامام اعظم

ترجمہ: قراءت میرے زدیکے حزہ کی قراءت اور فقدامام ابوحنیفہ کی فقہ ہے۔ کبی امام کی ابن معین اپنے استاذگرامی امام المحدثین امام کی بن سعیوالقطان سے روایت کرتے ہیں کہ ر نے فرمایا۔

لاتكذب الله ماسمعنا احسن من راءي ابي حنيفة وقد اخذنا باكثر اقواله.

(تاريخ بغدادج ١٣٥٥ المسمع معرمنا قب الامام البي حنيفة النصى ١٩٥٥ معر)

ترجمه: بهم خداكا نام لے كرجھوٹ نه بوليں كئ بهم نے امام ابوطنيفه رضى الله تعالى عنه سے زيادہ بهتر اجتهادى رائے كى كن بيس ئ اور بهم نے ان كا كثر فقهى اقوال اختيار كر ليے بيں - اجتهادى رائے كى كن بيں عنہ كات اور بهم نے ان كا كثر فقهى اقوال اختيار كر ليے بيں - امام شافعى رضى الله تعالى عنه كاستاد كرامى امام وكيع فرماتے تھے -

مالقیت احدا فقه من ابی حنیفة ترجمه: "میں نے امام ابوحنیفه سے زیادہ فقیهه کی کوئیس پایا"

نیزام محد بن حن جو که امام شافعی کے شیوخ میں سے ہیں فرماتے ہیں۔ "کان ابو حنیفة واحد زمانه ترجمہ: امام ابوضیفہ یکتائے روز گارتھے۔"

(اخبارالي صنفة الصيمر ي ص ٢٣ طبع بيروت)

امام محدث شیخ الاسلام بزید بن بارون جو که امام احمد بن خبل کے شیوخ میں سے بین فرماتے ہیں۔
"کان ابوحنیفة .....احفظ اهل زمانه سمعت کل من ادر کته من اهل زمانه يقول انه مارای افقه منه" (اخبارالی صفیة واصحابه تصیری ۳۲ مطبع بیروت)

معاد ای است معد رہ ہرب ہیں ہو ہو ہے۔ تر جمہ: امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حدیث کے حافظ تھے آپ کے معاصر علماء میں سے جس جس کو میں نے پایا اسے یہی کہتے سنا کہ اس نے آپ سے بڑا کوئی فقیہہ نہ دیکھا۔ امام شافعی اور امام احمد بن طنبل کے استاذگرامی حضرتِ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم القاضی فرماتے۔ امام شافعی اور امام احمد بن طنبل کے استاذگرامی حضرتِ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم القاضی فرماتے۔

> \_ "كان ابوحنيفة خلف من مضى وما خلف والله على 'وجه الارض مثله.

کان ابو حنیفة خلف من مضی و ما محلف و الله علی و جه الدر علی الله علی را اخبار الباطنیة الله علی (اخبار الباطنیة الله علی (۱۲۷)

ترجمہ: ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلاف کرام کے سیج جانشین تھے اور تشم بخدا انہوں نے اپنے بعدروئے زمین پراپنی مثل کوئی نہ چھوڑ ا امام محدث علی بن عاصم کہتے ہیں۔ عینیدرضی الله تعالی عنهم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ۔

مامقلت عينى مثل ابى حنيفة (تاريخ بغدادج ١٣٥٣ مناقب الامام ابى حيفة الذهبى ص

ترجمه: ميري آئكھنے (علم فضل ميں) ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه كامثل نہيں ديكھا۔

امام محدث وفقیہد ابوعبداللہ حسین بن علی الصیمری ان کے شاگر دحافظ ابو بکر خطیب بغدادی اورامام محدث حافظ تمسین الذھبی نے امام محدث وفقیہد حضرت عبداللہ بن مبارک کا بیقول نقل کیا۔

ان كان الاثر قبد عرف واحتيج الى الراى فرأى مالك وسفيان وابى حنيفة وابو حنيفة الله المستهم واد فهم فطنة واغوصهم على الفقه وهو افقه الثلاثة" (اخبار ابى حنيفه واصحابه ص ٧٧ طبع بيروت و تاريخ بغداد ص ٣٣٣ ج ١٣ طبع مصر)

ترجمہ: اگر حدیث معلوم ہواوراجتہادی رائے کی ضرورت ہوتو بیرائے امام مالک سفیان توری اورامام ابوصنیفہ کی لینی چاہیےاورامام ابوصنیفہ کی نظر عقل و ذہانت کے اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر اور دقیق تر ہے۔اور فقہ میں سب سے زیادہ گہری ہے۔اور وہ ان تینوں میں زیادہ فقیہ ہیں۔''

امام محدث وفقیہہ ابوعبداللہ حسین بن علی الصُیمری اپنی سند کے ساتھ نصر بن علی سے روایت کرتے ہیں کہ امام المحدثین''شعبۂ'' کو جب امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر ملی توافسوس سے انسالیلہ و انسا الیہ راجعون آیت پڑھی اور پھر فرمانے لگے۔

لقد طفئي عن اهل الكوفة ضوء نورِ العلم اما انهم لا يرون مثله ابدأ

(اخبار ابى حنيفة ص١ الطبع بيروت)

ترجمہ بےشک اہلِ کوفیہ سے نورعلم کی روشی بھائی۔ سن لواب لوگ ابوطنیفہ کی مثل بھی نہ دیکھیں گے'' امام محدث حافظ مشس الدین الذھبی امام بخاری کے استاذ گرامی امام فقیہہ ومحدث امام کمی بن ابراھیم کا بیہ قول نقل کرتے ہیں کہ

كان ابوحنيفة اعلم اهل زمانه.

(مناقب الامام ابی حیفیة الذهبی ۱۹ و منافی الامام ابی حیفیة الذهبی ۱۹ و اطبع مسر خلاصة تبذیب و تبذیب الکمال ۲۰۳ بیروت) ترجمہ: امام الوحنیفه رضی الله تعالی عندا پنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوئے۔ امام الجرح والتعدیل بچی بن معین جوامام بخاری کے شیوخ میں سے بیں فرماتے ہیں۔ القواء ق عندی قواء ق حصزة و الفقه فقه ابی حنیفة (اخبارانی حنیفہ واصحابین ۲۲۸ری بنداوس ۲۳۲ جلد۱۲)

## و انوارامام اعظم می دورود می

جاتے ہیں۔ بیسب یک زبان ہوکرتمام ہمعصراور بعد کے علاء اعلام وآئمہ کرام پرامام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جا عنہ کی علمی وعملیٰ عقلی وککری فقہی اور اجتہادی برتری کا ڈیکے کی چوٹ پر اعلان فرمار ہے ہیں۔ کیاان رجال علم کی وشن شہادتوں کے بعد بھی کسی مسلمان کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ''امام اعظم'' ہونے میں شک رہ سکتا

مزیدگھر کی شہادتیں:

ر پید سرک میسی کے دو بڑے مقتدر اب ہم اس مسکلے پر بحث کوختم کرتے ہوئے آخر میں غیر مقلد اہلِ حدیث وہابیوں کے دو بڑے مقتدر عالموں کی مزید گواہیاں پیش کرتے ہیں تا کہ غیر مقلد سائل اگر مندرجہ بالا آئمہ سلف کے ارشادات سے بھی مطمئن نہ ہوا ہوتو کم از کم اپنے بزرگوں کی شہادتیں حق سن کرتو ضرور ہی اس کا دل نوریقین سے منور ہوجانا

> نواب صدیق حسن خان کی گواہی: انواب صدیق حسن خان کی گواہی:

واب ملايل كامال والمحمد في المحطمة في غير مقلده بايول كم مقدر بيثواء علام أواب صديق حسن خان بحو يالي البي مشهور تصنيف" المحطمة في في خير مقدر الصحاح المستنه" كصفح ٢٣ بررقم طرازين -

منهم الامام جعفر الصادق وابوحنيفة النعمان بن ثابت الامام الاعظم ومالك والا منهم الامام جعفر الصادق وابوحنيفة النعمان بن ثابت الامام الاعظم ومالك والا وزعى والشورى وابن جريح ومحمد بن ادريس الشافعي وغيرهم وهذه الطبقات الثلاثة هي المشهود لهابا الخيرعلي لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وهم الصدر الاول والسلف الصالح والمحنج بهم في كل باب (مقالات داؤد غزنوى ص ٥٦ مطبوعه مكتبه نذيريه الحديد)

رجمہ: ان (طبقہ ثالثہ کے آئمہ کبار) میں سے امام جعفر صادق امام اعظم ابو صنیفہ نعمان بن ثابت امام ر ترجمہ: ان (طبقہ ثالثہ کے آئمہ کبار) میں سے امام جعفر صادق امام اعظم ابو صنیفہ نعمان بن ثابت امام مالک امام اوزاعی امام توری ابن جربح 'اور امام محمد بن ادریس شافعی وغیر هم بین (رضی اللہ تعالی عنہم) اور مارے نبی کریم مطابقہ کی زبان مبارک کی گواہی کے مطابق یہی تین طبقے خیر وبرکت کے ہیں۔ نیز یہی اسلام کے صدر اول اور سلف صالحین ہیں جو ہر باب میں سنداور حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔

ابراہیم میرسیالکوٹی کی گواہی:

ا برای ایر ایرای می المولی جماعت (المحدث) کے مشہور مقدر علماء میں سے تھے انہوں نے اپنی مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹی جماری جماعت (المحدث) کے مشہور مقدر علماء میں سے جھے انہوں نے اپنی کتاب " تاریخ المحدیث" میں اہام ابوحنیفہ کی مدح وتو صیف اور اینے خلاف ارجاء (فرقہ مرجہ ہے ہونا) وغیرہ الزامات کے دفعیہ میں ۲۹×۲۳/۸ سائز کے ۸صفحات وقف کیے۔ پھر کسی جگدان کا ذکر امام اعظم کے نام سے الزامات کے دفعیہ میں ۲۹×۲۳/۸ سائز کے ۸صفحات وقف کیے۔ پھر کسی جگدان کا ذکر امام اعظم کے نام سے

لووزن عقل ابی حنیفة لبنصف عقل اهل الارض لرجع بهم (اخبار ابی حنیفة واصحابه للصمیری ص ۳۰ طبع بیروت ۹ تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۱۳ طبع مصر) ترجمہ: اگرروئ زمین کے آ دھے لوگوں کی عقل سے امام ابوضیفہ کی عقل تو آپ کی عقل کا پلہ بھاری رہے گا۔''

نیزیمی امام علی بن عاصم فرماتے ہیں۔

" لوورن علم ابى حنفية بعلم اهل زمانه لرجع عليهم " (اخبار ابى حنفية ص ٩) مناقب الامام ابو حنيفه للذهبي ص ٩)

ترجمہ: اگرامام ابوصنیفہ کاعلم ان کے تمام اہلِ زمانہ کے مجموعی علم سے تولا جائے تو یقیناً آپ کاعلم ان سب کے علم کے علم سے بڑا ہوگا۔

اورامام محدث نضر بن شمیل فرماتے ہیں۔

"كان الناس نياماً عن الفقه حتى ايقظهم ابو حنيفة بما فتقه وبينه و لحصر.

(تاریخ بغدادص ۳۴۵)

ترجمہ: لوگ علم فقہ (کی باریکیوں) سے عافل تھے۔ یہاں تک کہ ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کی فقہی موشگافیوں عقدہ کشائی اوران کی فقہی مسائل کی تشریح وتلخیص نے لوگوں کو چونکادیا۔

اورامام فقیہہ ومحدث حافظ محمد بن میمون فرماتے ہیں۔

لم يكن في زمن ابى حنيفة اعلم ولا اورع ولا ازهد ولا اعرف ولا افقه منه تاالله ماسرني بسماعي منه ماة الف دينار. (الخيرات الحسان ص ٣٢ مطبوعه مصر)

ترجمہ: امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان سے بڑے عالم'مثقی' زاہد' عارف اور فقیہ کوئی نہ تھا۔ ان کا درس فقہ وحدیث سننے کی بجائے مجھے ایک لا کھ سونے کی اشر فیاں بھی ملتیں تو میں راضی نہ ہوتا۔

الغرض امام ما لک امام شعبہ امام ابو پوسف القاضی امام سفیان توری امام سفیان بن عینیہ امام عبداللہ بن المبارک امام شافعی امام احد بن عنبی بن موی امام تحل بن سعیدالقطان ۔ امام یجی بن معین امام تحل بن امری امام تحد بن معین امام تحد بن امام تحد بن میمون رضی اللہ تعالی عنبم الجمعین میں بن ابرا ہیم امام تحد بن میمون رضی اللہ تعالی عنبم الجمعین میں بن ابرا ہیم امام تحد بن میمون رضی اللہ تعالی عنبم الجمعین میں بورے سر آئمہ کرام ہیں جوسب کے سب اسلام کے صدراق ل اتباع تا بعین اور سلف صالحین میں سے ہیں سب بورے سر آئمہ کرام ہیں جوسب کے سب اسلام کے صدراق ل اتباع تا بعین اور سلف صالحین میں ہے ہیں سب اسلام کے مقدرات کی جلالت شان اور علمی شکوہ کا بیام کے کہ ان کا نام اساطین علم وضل اور علمی دنیا کے آفتاب و ماہتا ہیں ۔ ان کی جلالت شان اور متعلمین کے سراوب واحر ام سے جھک آتے ہی بڑے اولیاء عرف واحر ام سے جھک

### فقه خفی کی عامی مقبولیت

از:صاحبزاده سيدمحمزين العابدين راشدي

پروفیسر ابوزهره مصری رقیطراز مین، مشرق مین آزاداسلامی حکومتین (۱) سلاحقه (۲) آل یکو بید براعظم افریقه مین (۳) طرابلس (۴) تیونس (۵) الجزائر (۲) اُندلس (۷) جزیره سلی سلطان صلاح الدین ابوبی شافعی نے قاہرہ (مصر) میں احناف کے لیے 'مدرسه سیوفیہ' قائم کرایا اس کا نیجه به نکلا که مصری عوام میں حقی ند بب عوام میں مقبولیت حاصل مصری عوام میں مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ مشرقی مما لک میں (۱۰) عراق (۱۱) خراسان (۱۲) سیستان (۱۲) ماوراء اُنھر (ماوراء اُنھر سے مراوروس کی آزاد مسلمان ریاستیں اُز بکستان ، ترکمانستان ، تا جکستان (بلخ، بخارا، سمرقند، تاشقند وغیرہ ہیں۔ از بکستان ، چین ، ایران اورا فغانستان کی سرحدول کی شاہراہ پر ہے جہال ان مینوں مما لک کے راستے آگرآپی میں ملتے ہیں۔) میں احناف کی بڑی اکثریت تھی۔

روس کی اسلامی ریاستوں میں (۱۲) آرمینا (۱۵) آ ذربائیجان (۱۲) تیمریز (۱۷) رے (۱۲) اصواز کے رہائش پذریھی حنقی فرجب ہیں (۱۹) ایران میں پہلے احناف کی بڑی اکثریت تھی (۲۰) ہندوستان (۲۱) پاکستان میں بھی حنقی فرجب کا سکہ جاری ہے (۲۲) چین میں چالیس ملین سے زائد مسلمان سکونت پذیر ہیں، ان میں اکثریت حنقی فرجب کے پیروکار کی ہے (حیات حضرت امام ابوحنیفہ باب حنقی فرجب کی اشاعت عام مطبوعہ انٹریا، یہ کتاب ہے ہی وکار کی ہے (حیات حضرت امام ابوحنیفہ باب حنقی فرجب کی اشاعت عام مطبوعہ انٹریا، یہ کتاب ہے ہی وکار کی ہے (حیات حسرت امام ابوحنیفہ باب حنقی فرجب کی اشاعت عام مطبوعہ انٹریا، یہ کتاب ہے والی میں اسلام انداز کی ہے درجہ کی اشاعت عام مطبوعہ انٹریا، یہ کتاب ہے ہی درجہ کی اشاعت عام مطبوعہ انٹریا کی بی کتاب ہے جنوب کی درجہ کی اشاعت عام مطبوعہ انٹریا کی درجہ کی اشاعت عام مطبوعہ انٹریا کی درجہ کی اشاعت عام مطبوعہ انٹریا کی درجہ کی درجہ کی انٹریا کی درجہ کی درجہ کی انٹریا کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی انٹریا کی درجہ ک

مورخ ابنِ خلدون رقم طراز بیں، امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین آج عراق مند (ہندوستان، پاکستان) چین، ماوراء انھر ، بلادعجم میں کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں۔ (مقدمة بن طدون مرا ۱۹۹ مندوستان) چین، ماوراء انھر ، بلادعجم میں کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں۔ (مقدمة بن طلاون کی کشام صوبوں میں نہ صرف عوامی زندگی بلکہ سرکاری حنفی فرہب کوکلی طور پر'' سلطنت عثانیہ' کے تمام صوبوں میں نہ صرف عوامی زندگی بلکہ سرکاری نظام عدل میں متند مجموعہ قوانین کی حیثیت حاصل ہوگئ تھی۔ (شارزان میکوپذیا آف اسلام ۲۰۰۰) فظام عدل میں مصری لکھتے ہیں:

جوم ما لک سلطنتِ عثمانیہ کے زیرِ حکومت رہے ہیں جیسا کہ مصر (۲۳) سوریا (شام) (۲۳) لبنان اُن کا ند ہب بھی محکمہ عدل وقضاء میں حنقی چلاآ رہاہے حکومت تیونس کا ند ہب بھی یہی ہے۔ ترکی اور اس کے زیرِ اثر ممالک مثلاً شام اور (۲۵) البانیہ کے باشندوں کا فد جب بھی عبادات میں یہی ہے اور مسلمانانِ (۲۲) بلقان و (۲۷) قفقاز بھی مسائل عبادات میں اسی فد ہب کے مقلد ہیں اس کرتے ہیں کسی جگہ سیدنا امام ابوصنیفہ کہہ کرادب واحر ام سے ذکر کرتے ہیں۔اوراس ساری بحث کوآخر میں مولوی محمد ابراہیم اس فقرہ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ خلاصة الکلام مید کہ نعیم کی شخصیت الی نہیں ہے کہ اس کی روایت کی بناء پر حضرتِ امام ابوصنیفہ جیسے بزرگ امام کے حق میں بدگوئی کریں۔ جن کو حافظ ذہبی جیسے ''ناقد الو جال''امام اعظم'' کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں۔ (مقالات داؤد غرنوی صد ۵۵) مولوی داؤد غرنوی کی گواہی:

غیرمقلدین کے نہایت ہی مقدراور محرم عالم مولوی محدداؤد خزنوی خود تریز ماتے ہیں۔
'' حضرتِ الا مام الاعظم' (مقالات مولوی محمدداؤد غزنوی ص۵۵ شائع کردہ مکتبہ نذیر یہ لا ہور)
نام نہادا ہلحدیث غیرمقلد دہا یوں کے مسلمہ بزرگوں کی یہ تین شہادتیں ہیں جو کہ ہم نے امام ابو صنیفہ رضی
اللہ تعالی عنہ کے معزز لقب' امام اعظم' کے ثبوت میں پیش کی ہیں جب کہ قبل ازیں ای سوال کے جواب کے
آغاز میں اس مسلے پر چھشہادتیں ان کے'' فقادی نذیریہ' سے ادرا ایک روشن شہادت مولوی محمد یوسف جبل پوری
کی کتاب' حقیقة الفقه' سے پیش کرآئے ہیں۔ و تلک عشرة کاملة ہماری دعا ہے کہ مولائے تعالی انہیں نہ صرف سائل بلکہ تمام مرعیّان اہل حدیث غیرمقلدین کے لیے چشم بصیرت بنائے۔ آبین۔
و ما ذالک علی اللہ العزیز

**公.公公公公** 

# ياك و هندمين سني حنفي اولياء الله

از: مولانایس اخر مصباحی (دہلی) اصاحبزادہ سیدزین العابدین راشدی
ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے مطالعہ ہے اس حقیقت کا سراغ ملتا ہے کہ حضرت رافع وحضرت الله
رضی الله تعالی عنها جواصحاب بدر میں ہے ہیں وہ سب سے پہلے ہندوستان تشریف لائے۔ اوران کے بعر ہیں
راوی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ (۵۰ھے) حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کے عہد خلافت اور حضرت بل بن الی صفرہ حضرت امیر معاویہ کے عہدِ امارت میں ہندوستان واردہ ہوئے۔

بن ابی مطرہ صریح ایو محد ویلت ویہ سے بہد ہورت میں ، بور بات و جیسے بات میں قدیم کھارت کے سامنے مجد ویلتوری تحریفر ماتے ہیں۔ مجھے بعض تقدلوگوں نے خبر دی کہ کالی کٹ میں قدیم کھارت کے سامنے مجد پرایک بختی آ ویزاں تھی جس پر لکھا تھا''ان بساء ذلک السمسجہ اسناہ لئین و عشر یہ بن میں المهجر و "اس مجد کی تعمیر ۲۲ ھیس ہوئی راوی نے کہا میں نے اس کو پڑھا ہے کہ ٹی تعمیر ۲۲ ھیس ہوئی راوی نے کہا میں نے اس کو پڑھا ہے کہ ٹی تعمیر ۲۲ ھیس ہوئی راوی نے کہ حضرتِ رافع اور رفاعہ اصحابِ بدائی اللہ تعالی عنہا کی قبریں بھی ای محبد کے قریب ہیں۔ رالادلة القواطع علی الزام العوبية فی التوابع ص محموجها اور یہی ابو محمد ویلتوری دوسری جگہ لکھتے ہیں'۔''اسلام کیرلہ شہر میں حضرتِ عثمان بن عفان رضی اللہ تفالی عنہ کی قیادت میں ایک ٹھر ٹل عنہ کے منہ کے منہ ویل نے حضرتِ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک ٹھر ٹل منہ وستان بھیجا اور وہ لوگ کالی کٹ بہنچ' جہاں کے باوشاہ کا نام زمودن تھا جب اس نے ان کی آ مدار آئی تھی القمری خبرسی جس کو''زمودن'' اور تمام شہریوں نے دیکھا تھا اس واقعہ (شق القمر) کے بارے میں اور الہان

اسلام ہوگئے۔اور یہ کامیر کا واقعہ ہے (ایضاص ۲) اور محمد قاسم تاریخ فرشتہ میں رقم طراز ہیں سم میر میں امیر معاویہ نے زیاد بن ابیہ کو بھرہ فراہمان اور سیستان کا حاکم مقرر کیا۔اوراس سال زیاد کے حکم سے عبدالرحمٰن بن ربیعہ نے کابل فتح کیا اور اہل کا المحقد،

ے متعلق دریافت کیا جب ان کا مشاہدہ ان کی اطلاع کے مطابق ہوا تو خود ملک زمودن اور تمام شہر کا رکنی ا

مگوش اسلام کیا۔

کابل کی فتح کے پچھ ہی عرصہ بعدایک نامور عرب امیر مہلب بن ابی صفرہ ''مرو'' کے راہے مہالی وزابل آئے اور ہندوستان پہنچ کرانہوں نے جہاد کیا اور دس یا بارہ ہزار کنیز وغلام اسیر کیے ان میں پچھالگہ نیواور آئخضرت کی نبوت کا اقرار کر کے مسلمان ہوگئے۔ (ترجہ ہماری فرشتہ بعداول ہم ۸۰)

نوجوان سیدسالارمحد بن قاسم نے ۱۹۳۰ ہیں دیبل (سندھ) کا تاریخی قلعہ فتح کیا اور پرالیلویل مدت کے بعد پانچویں صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی اور سیدسالار مسعود غازی وغیرہمانے میالیلویل جوکار ہائے نمایان انجام دیئے ان کی ایک مستقل الگ تاریخ ہے۔ طرح (۲۸) افغانستان و (۲۹) تر کستان اور مسلمانانِ پاک و مندوچین میں بھی یہی ند ہب غالب ہے اوراس مذہب کے پیرو کار دوسرے ملکوں میں بھی مکثرت پائے جاتے ہیں۔ جو روئے زمین کے تمام مسلمانوں کا دوتہائی ہیں۔ (فلیفٹریت اسلام صفح ۴۸مطور مصر)

حنفی کمتب فکر وسطِ ایشیاء اور ہندوستان (پاک و ہند (۳۰) (بنگلہ دلیش) میں غالب وفائق ہے۔ (شار زران ایکلوپیڈیا آف اسلام ص۱۳۱)

بعض احمق الزام لگاتے ہیں کہ امام ابویوسف نے عہدہ قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) پر مامور ہوکر جروتحدید سے مذہب حنق کورواج دیا= اس الزام کا پروفیسر نور بخش تو کلی علیہ الرحمتہ جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

چندسال قبل ایک عرب محقق نے ائمہ اربعہ کے پیرو کاروں کے اعداد وشار جمع کئے تھے۔اس میں حنق کی تعداد ۳ مار میں کا تعداد ۳ میں معتقات کروڑھی، شافعی کی تعداد ۳ مارا شھے چار کروڑ، مالکی کی تعداد ۳ میں کروڑ اور منبلی کی تعداد صرف چالیس لا کھ ہے۔ (صرافہ منقیم، ۹۵ مطبوعہ ۱۹۹۷ء)

زمانہ ہرعہد، ہرصدی میں کرے گااخذ فیوض جس سے جہاں میں وہ ہستی مدیقہ ، امام اعظم ا بو حنیفہ

(ماخوذ سوائح امام السلمين ص اعمطبوعدلا زكانه)

انوارامام اعظم علم المنافع الم كاروان عشق وعرفان كي رہنما كي كاشرف حاصل كيا اورسوادِ اعظم اہلِ سنت و جماعت كوصراطِ منتقيم پر گامزن رکھا ان کی ایک اجمالی فہرست پچھاس طرح ہے۔

🛠 بحرالعلوم حضرت علامه عبدالعلى فرنگى محلى (ولادت ١٣٣٧ه وفات ١٢٣٥ه ) امام العارفين حفرت سيرمحدراشدروض وهني ٢٢٢١ه 🖈 حضرت شاه محمد اجمل الها آبادي (ولادت ١٦٠ه / وفات ١٢٣٧ ) 🛠 حضرت ِشاه انوارالحق فرنگی محلی ( ولا دت ۱۲۷ اه وفات ۱۲۳۷ ه ) 🛠 حضرتِ شاه عبد العزيز محدث د ہلوي (ولا دت ۱۵۹ اهد فات ۱۲۳۹ ه المرت مولا ناغلام على د بلوى (ولا دت ١٥٨ اه وفات ١٢٨٠ه) المرت مولانا ابوسعيد مجددي رام يوري (ولادت ١٩٩١ه وفات ١٣٣١ه) 🛠 حضرت ِشاه ابوالحن فرر بھلواروی (ولادت ۱۹۱۱ھ وفات ۱۲۲۵ھ) المح حفرت مولانا شاه احمد سعيد مجددي رام يوري (ولادت ١٢١ه وفات ١٢١ه) المحضرت علامه فضل حق شهيد خيرة بادي (ولادت٢١٢ه وفات ١٢٧٨ه) 🛠 حضرتِ علامه عبدالحليم فرنگي محلي ( ولا دت ٢٠٠٩ ه وفات ١٢٨٥ ه ) الم حضرت علامه فضل رسول بدايوني (ولا دت٢١٣ اه وفات ١٢٨٩ هَ)

🛠 حضرتِ علامه سيداً ل رسول مار جروى (ولا دت ٢٥٩١ه وفات ٢٩٦١ه ) وغيرتهم رضوان الله تعالى

اور چود ہوی صدی ہجری جس میں مختلف ایمان شکن اور گمراہ کن تحریکوں منظیموں اور جماعتوں نے جنم لے کرصدیوں کے متوارث عقائد ونظریات کوتہدو بالا کرنا شروع کیااور عظمتِ تو حیدونا موںِ رسالت پر حملے کیے نے لگے توبیعلاء حق اور مجاہدان صف شکن سینہ سپر جوکر سامنے آ گئے اور آج بھی سواد اعظم اہلِ سنت کا کاروانِ فكروخيال النيخ أنهيس اسلاف كرام كى روحاني قيادت ورہنمائي ميں اپني منزل مقصود كى طرف روال دوال ہے۔ حضرت مولا ناعبدالحيُّ فرنگي محلي (ولا دت ١٣٦٣ه/ وفات ٢٠ ١٣٠ه) حضرت مفتى ارشاد حسين رام پوري (ولادت ١٢٣٨ هوفات ١١٣١ه) حضرت مولا نافضل الرحمن كنج مرادآ بادي (ولادت ٢٠٨ هوفات ١٣١٣ه) حضرت مولا ناغلام د تشمير قصوري لا جوري (وفات ١٣١٥ه)

حضرت مولا ناعبدالقادر بدایونی (ولادت ۱۲۵۳ هوفات ۱۳۱۹ ه) حضرت مولا نامدایت الله رام پوری (وفات ۱۳۲۷ه) حضرت مولانا خیرالدین دبلوی (ولادت ۱۸۲۱ء وفات ۱۳۲۷ه / ۱۹۰۸ء) حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی (ولادت ۱۲۷۲ه وفات ۱۳۴۰ه ۱۹۲۱ه) حضرتِ شاه ابوالخیر فاروتی د ہلوی (ولادت ١٢٧٢ه / وفات ١٣٣١هه ) حضرت شاه على حسين اشر في (ولادت ٢٢٦ه وفات ١٣٥٥ه ) حضرت شاه مهر على

یہاں اختصار کے ساتھ ہم ان احناف نفوی قدسیہ کے اسائے گرامی درج کررہے ہیں جنہوں نے اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اوراس کے یا کیزہ اخلاق کو مملی شکل میں پیش کر کے اور اپنے خونِ جگر سے اسلام کی آبیاری كرك دفة رفة بورے خطه مندكوم سنروشاداب بنا والا۔ (جوكه سارے كے سارے احناف تھے۔) 🖈 حضرت داتا تنخ بخش على جوري (ولادت ٥٠٠هم/ ٩٠٠ ء وفات ٢٦٥ هـ/٢٥٠ ء) المرت خواجه معين الدين چشتى اجميرى (ولادت ٥٣٧ه ١٣٣١، وفات ١٣٣٢ ١٢٢١) 🛠 حفرت سيدعبدالله شاه غازى وفات 🔼 🙉 🖈 حضرت خواجه شاه صدرالدین سید محمد احمد لکیاری سنده (وفات ۱۰۰ه مید) ـ المح حضرت يشخ بها والدين زكريامتاني (ولادت ٢٦٥هه ١٦١٠ وفات ٢٦٦ه م ١٢٦١) الم حضرت خواجه فريدالدين كنج شكر (ولادت ٥٤٥ه/ ٩١١١ وفات ٢٦٢ه/ ١٦١٥) الم حضرت حافظ سيرمحم عثمان سيوهاني تعل شهباز قلندر (وفات و ١٥٠ هـ) 🛠 حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي (ولادت ٥٨١هم ١٨٥هـ/١٣٣٥ هـ ١٣٣١)) المحترت مخدوم علاء الدين صابر كليري (ولا دت ٥٩٢هـ/١٩٦١ء وفات ١٢٩١/١٩١٠) 🖈 حضرت محبوب البي خواجه نظام الدين اولياء (ولادت ١٣٣٨/١٣٣٨، وفات ٢٥٥هـ/١٣٢٥) الدين احديجي منيري (ولادت ١٦١ هوفات ٢٨٠ء) ☆ امير كبيرسيدعلى حمداني (ولادت ١٨ ١ هدوفات ٢٨١ه) ☆ حضرت مخدوم جهانگيراشرف سمناني (ولادت ٧٠٧ه وفات ٨٠٨هـ) المرحضرت شخصليم چشتي (ولادت ٨٨٨هه/ ٩٤١٩ء وفات ٩٤٩هـ/ ١٥٤١ء) حضرت مخدوم جهانیال جهانگشت (ولادت ۷۰۷ / ۱۳۰۸ء وفات ۷۸۵ ماسید) الله عفرت سيدعبرالله شاه جيلاني مكلي (١٠١٠هـ) المحضرت مخدوم بلال باغباني (١٢٩هم) 🖈 حفرت مخدوم نوح سرورصد نقی سبروردی (هالا ۱۹۸۸ه) المح حضرت منتخ عبدالحق محدث د بلوى (ولا دت ٩٥٨ هـ/١٥٥٢ء وفات ١٥٠١ه/١٢١٦) 🖈 حضرت مجد دالف ثاني شخ احمد سر مندي (ولا دت ا ٩٤ هـ/١٥ موات ٣٨٠ ١٠ وفات ٣٨٠ ١٠٠٠) 🖈 حضرتِ شاهِ ولى الله محدث د ہلوي ( ولا دت ١١١١ه وفات ٢ ١١١ه ) ☆ حضرت سيدشاه عبدالطيف بعثائي (١١٦٥ه) 🖈 حضرت مخدوم محمدها شم تعلوي ( ۴ که ااه ) وغیرهم رضوان الله تعالی میم اجمعین ان اصحابِ علم وصل وارباب زہدوتقویٰ کے بعد تیرہویں صدی ہجری میں جن علماءومشائخ کرام نے

# امام اعظم ابوحنيفه كالاز وال كارنامه

از بحامد ملت شخصين جلمي مرظله (استانبول)

مترجم جسين على نقشبندي (لا مور)

امام صاحب کاسب سے عظیم کارنامہ جس نے انہیں لاز **ا**ل عظمت عطا کی بیرتھا کہ خلافتِ راشدہ کے

بعداسلام کے قانونی نظام میں جوخلا پیدا ہو چکا تھاوہ حیران کن تھا۔

ایک طرف اسلامی حدود سنده تک پھیلی ہوئی تھی تو دوسری طرف اسین تک تھیں اور بیبیوں تو موں کے رسوم ورواج اُن میں آ چکے تھے۔ اندرونِ ملک مالیات کے مسائل ، تجارت ، زراعت ، صنعت وحرفت ، شادی و بیاہ کے مسائل دستوری ، دیوانی ، فوجداری ، قواعد وضوا بطروز بروز سامنے آ رہے تھے۔ بیرو ن از ملک اقوام عالم سے بھی اس عظیم اسلامی سلطنت کے تعلقات تھان میں جنگ سفارتی ضوا بط ، تجارتی لین دین ، بحری ، بری ، اسفار ، سشم وغیرہ کے مسائل در پیش تھے مسلمان چونکہ اپنا ایک مستقل نظر سے حیات اور بنیا دی قانون رکھتے ہیں اس لیے ناممکن تھا کہ وہ اپنے نظام قانون کے تحت ان بے شارمسائل کو ملکر اسکیں ۔ اور حالتِ بیتی کہ کوئی مسلمہ آئے کئی ادارہ ایسانہ تھا جس میں مسلمانوں کے معتمداہلی علم اورفقیہ بیٹے کران کامتند حل پیش کرتے۔

اس صورت حال میں امام اعظم ابوطنیفہ نے حکومت سے بے نیاز ہوکرخود ایک غیرسرکاری مجلس واضح تانون (Private Legis Lature) قائم کی۔ یہ ہمت وہی شخص کرسکتا ہے جس کواپنی قابلیت کرداراور اطلاقی وقار پر بورااعتماد حاصل ہو۔ حکومت وقت نے ان کی اس غیرسرکاری مجلسِ قانون سے بورا بورااستفادہ

حاصل کیا۔

ا مام صاحب کے ملا و نہ قوا نین: امام صاحب کی کمال درجہ کی دانائی، دوراندیش، ملمانوں کے اجتماعی مزاج سے واقفیت، وقت اور حالات پر گہری نظر کے نتائج نصف صدی کے اندرہی برآ مد ہوگئے۔ اورایک نجی اور مخلصانہ کوشش سے وہ خلا پر ہوگیا جو خلافتِ راشدہ کے بعد پیدا ہو چکا تھا۔

آنے والی ہر بردی اسلامی سلطنت خواہ عباسیہ ہو، یا عثانیہ ہو یا ہندوستان کے اندر مخل حکومت سب نے امام ابوطنیفہ کے مدونہ قوانین کواپئی سلطنت میں رائج کیا۔ اس مجلس وضع قانون کے شرکاء امام صاحب کے اپنے شاگر دہی تھے جن کوامام صاحب نے باقاعدہ قانونی مسائل پرسوچنے علمی طرز پر تحقیقات کرنے اور دلائل سے شاگر دہی تھے جن کوامام صاحب نے باقاعدہ قانونی مسائل پرسوچنے علمی طرز پر تحقیقات کرنے اور دلائل سے نتائج اخذ کرنے کی خصوصی تربیت دی تھی۔ بیاراکین مجلس مختلف علوم کے خصوصی ماہر تھے مثلاً اگر ایک حدیث و تفسیر کا خاص ماہر ہے تو دوسراصحابہ کے فناوی اور قضاۃ کے نظائر کا وسیع عالم تھا۔ اس طرح دیگر گفت ادب تاریخ

انوارامام اعظم

گولژوی (ولادت ۱۲۷هه/۱۸۵۷ءوفات ۱۳۵۷هه/۱۹۳۱ء) فقیداعظم خواجه محمد قاسم المثوری (۱۴۱۰ه درگاه مشوری شریف ) ننه عظ

مفتی اعظم مولا نامحمصا حبدادخان جمالی ۱۹۲۵ء کے حضرتِ خواجه غلام صدیق شہدادکوئی ۔ کے حضرتِ علامہ مفتی عبدالغفورها یونی ۱۹۱۵ء کے حضرتِ مخدوم حسن اللہ صدیقی ۱۹۲۰ء کے حضرت علامہ عبدالکریم درس ۱۳۳۸ ہے کے حضرت علامہ ابوالفیض غلام عمر جنوئی وغیر ہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ۔ اُولیا کَ کَتَبَ فِی قُلُو بِهِم اللائِمَانَ وَ اَیَّدَهُمُ بِرُوْحٍ مِنْهُ (پ۸۱۔ مجادلہ آیت ۲۲) یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان فتش فرمادیا اورا پی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔

**ተ** 

انوارامام اعظم عصور المرامة ال

کوڑے لگائے گئے آپ بے ہوش ہو گئے آپ نے ذرای ہوش سنجالی تو آپ فورا محدہ میں گر پڑے۔ اور عالم محدہ میں آپ اپنے مالک حقیقی سے جاملے۔

اناللهِ وَإِنَّا اللهِ راجعون

آپ کے جنازہ میں ۵۰ ہزار آ دمی شریک ہوئے مگر چونکہ اس جم غفیر کے لیے بیک وقت نمازِ جنازہ کا انظام نہیں ہوسکتا تھا۔ کیونکہ جگہ کی کمی تھی ۔لہذا کئی مرتبہ بعد دو پہر تک جنازہ ہوتا رہا۔ آپ کےصاحبزادے کا نام بھی جمادتھا۔اور آپ کے استاد مکرم کا نام بھی جمادتھا۔ آپ اپنے استاد کی اس حد تک عزت کرتے تھے کہ آپ نے بھی ان کے مکان کی طرف یا وَل تک نہ کیے حالانکہ ان کے استاد کا دولت خانہ آپ کے گھر ہے ساتے گلی دور

امام ابن ادرلیس الشافعی رحمته الله علیه نے امام اعظم کی بے حد تعریف کی آپ نے فرمایا کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ در پیش ہوا میں نے فوراً آپ کی قبر پر جاکر ارکعت نمازنفل اداکی۔اوراللہ تعالی نے میری حاجت بوری فرمائی آپ کی قبر کافی عرصہ تک بغیر کسی تزئین کے رہی بالاخر ۹۵ جری میں سلطنتِ عثانیہ کے عہد میں آپ کے روضه کی تزنین ہوئی۔

آپ نے دورانِ حیات فرائض اور شروح پر کافی کتب کھی ہیں اوران کی تصدیق پر بھی کئی کتب کھی جا چکی ہیں۔آپ کے شاگر دوں میں سے کئی مجتمد تھے۔

عثاني عهد كے اندر فقه حنفيد دور درازتك بچيلا \_اوريہ فقداس وقت كاسر كارى مذہب تھا \_اور آج بھى عالم اسلام کے اندرنصف سے زیادہ مسلمان حضرات اس ندہب حقی کے پیروکار ہیں،۔

الله تعالى نے فرمایا۔

قُل إِنَّنِي هَذَانِي رَبِّي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِيننا قِيَما مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيُفا وَّمَا كَانَ مِنَ المُشُركِينَ . (ب ١٠ الانعام آيت ١٢١)

ترجمه تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی۔ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جوہر باطل ہے جدا تھے اور مشرک نہتھ۔

آپاس آیت مبارکہ کوغورے مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مضبوط دین دین ابراہیم ہی ہاوراس بارے میں وہ کسی کوشر یک لانے والا ہی نہ بھتے تھے۔

آپ کے بارے میں جناب رسول اللہ عظیم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندرایک ایساانسان پیدا ، ہوگا جن کا چېره روز حشر کومنور ہوگا ان کی کنیت ابوحنیفہ ہوگی اور جن کا نام نعمان بن ثابت ہوگا۔اور آپ کو ابوحنیفہ کہاجائے گا۔وہ اللہ کے دین اور میری سنت کوآ گے چلائے گا۔میری امت میں سے ہرصدی میں اولیاء پیدا ہوا

و انوارامام اعظم عصور انوارامام اعظم

وسرقیاس ورائے قانون ومغازی کےعلوم میں درجہ اختاص کے حامل تھے۔

اس مجلس کے اندر ۳۷ اراکین سے ان میں ۲۸ قاضی ہونے کے لائق تھے۔ ۲ مفتی ۲ ایسے جومفتی اور قاضى تياركر كيت تقد (المكى جمن ١٣٠٠)

اس مجلس کا طریقه کاربیتھا کہ ایک مسئلہ پیش ہوتا ، خدا اور خدا کے رسول کی تعلیمات ایمان واخلاص کو مدنظررکھ کراپی مکمل صلاحیت کا اظہار کمال احتیاط ہے کرتے ، سنتے حتی کہ بعض اوقات ایک مسئلہ پر بہت زیادہ وقت لگ جاتا۔ آخر میں جب ایک دو کے متفقہ طور پر رائے قرار پائی جاتی تو قاضی اول ابو پوسف کتب اُصول میں تحریفر مادیتے۔(ائی،جماس ١٢١)

صاحبِ فناویٰ بزار میکابیان ہے کہ تمام شاگر دول کھول کر بحث کرتے امام صاحب توجہ سے ہررکن کی تقریر سنتے آخر میں زیر بحث مسکلے پر جب امام صاحب تقریر فرماتے تو مجلس میں ایبا سکوت ہوتا جیسے کہ ان کے سواکوئی موجود ہی نہ ہوآ زادی رائے کا بیعالم تھا کہ بعض اوقات فیصلہ امام صاحب کی رائے کے خلاف ہوتا۔اور درج ہوتااورا کثر مسائل پر فتاوی امام صاحب کے شاگر دوں کے قول پر دیاجا تا۔

اورآج بھی دیاجا تا ہے بہی فقہ حنفیہ ہے ظاہر ہے کہ فقہ حنفیہ امام صاحب کی ذاتی معلومات وفراویٰ کا نام نہیں بلکہ دین حنیف کے قواعد وضوابط کا نام ہے۔عبداللہ بن مبارک کا بیان ہے کدایک مرتبہ تین دن تک مسلسل ایک مسئلہ پر بحث ہوئی اس کے تیسرے دن شام کو جب اللہ اکبر کی آ واز اذان کے وقت بلند ہوئی تو پتا چلا کہ بحث ختم اور فیصله ہوگیا ہے۔(ایک مبدیات ۵۲)

اس مجلس کے جملہ اخراجات امام ابوحنیفہ خود برداشت کیا کرتے تھے۔صاحبِ قلا کدعقو دالتیان نے لکھا ہے کہاں مجلس میں جومجموعہ مرتب کیا گیا تھا وہ انتہائی صحیم اور عظیم تھا۔اور اس میں ۱۲ لا کھ ۹۰ ہزار مسائل مدون تھے۔شایددنیا کی تمام کتب قوانین اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

ملتِ اسلامیہ آپ کے احسان کوفراموش نہیں کرسکتی۔جس وقت آپ نے پزیدائنِ امرےمشورہ کے ليا جازت لي اورآپ مكه مرمة تشريف لے گئو آپ وہاں پانچ يا چھ برس رہ وہاں سے آپ كويہ ہدايت ملى کہ ابھی انگی حکومت تک یہاں رہیں۔ پھرآپ واپس وطن لوٹے اس وقت بنوعباس کی حکومت تھی واپسی پر بھی آ پ کوعراق کی عدالت عظمی کے قاضی القصاۃ کے عہدہ کی پیش کش قبول کرنے کو کہا گیا۔ مگر آپ نے انکار کر دیا کیکن خلیفه منصور نے اس حد تک ان پر جرکیا که آپ مجبوراً دارالقصاة میں جا کر بیٹھے ۔اورایک مقدمہ پیش ہوا۔

جس كا اوپر ذكر كيا كيا ہے اور اى بناء پر آپ نے چند كھنٹوں كے بعد استفعى دے ديا آپ كوقيد خان ميں ڈالا گیااور آخری وقت ۱۵۰ ہجری (۸۴۸ء) میں آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا۔ آپ روزہ سے تھے آپ کوسو مروان کا خونخوارگورز'' ابنِ ہمیر ہ'' مارے غصہ کے جہنم کی طرح بھڑک رہاتھا۔ نقیبہ اعظم امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کے پیش کردہ'' عہدہ قضا'' کی قبولیت ہے انکار کر کے وقت کے قاہر وجا برحکمران کی آتش غیظ وغضب کو ہوادی تھی اور طیش میں آ کرسرِ دربار قشمیں کھا کھا کراعلان کررہاتھا:

''اگراس خدمت کواس نے قبول نہ کیا تو ہیں اس کے سر پر کوڑے مار کررہوں گا۔'' (مناقبِ موفق ص ۲۳)

سنے والے وہشت سے کا نپ رہے تھے! امیر نے قتم کھالی ہے' اب بیظالم وہ سب پچھ کر گزرے گا جس کا اعلان

کررہا ہے!۔ ابنِ ہمیرہ کی اس ہولنا ک قتم کی خبر جب امام کو پہنچائی گئی تو لوگ خیال کرتے تھے کہ اس وہشت ناک خبر
سے امام پر رعشہ طاری ہوجائے گا۔ گر خلاف تو قع یہ بات و کھے کر لوگوں کی جیرت کی انتہا نہ رہی کہ امام صاحب بڑے
اطمینان سے فرمار ہے تھے:

'' دینامیں اس کے مار لینے کومیں آخرت کے آہنی گرزوں کی مارہے آسان خیال کرتا ہوں۔'' اس کے بعد (رب تعالیٰ کی شانِ جبروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے) امام صاحب نے بھی (باطل کے مقابلہ میں) قتم کھائی اور بالکل اسی انداز سے قتم کھائی جس طرح'' ابنِ ہمیر ہ'' اپنی گورنزی کے گھمنڈ میں قتم کھاچکا تھا' چنانچہ امام وقت جودین کے نشہ سے سرشار تھے'اپے مولا پرناز کرتے ہوئے فرمارہے تھے:

خدا کی تتم خواہ مجھے''ابنِ ہمیر ہ''قتل ہی کیوں نہ کردے مگر میکام ہرگز نہ کرونگا۔'' امام کے سامنے تو آخرے بھی'وہ اپنے نو ربصیرت ہے آخرت کے آہنی گرزوں کی چیک دیکھ رہے تھے پھر بھلاوہ ابنِ ہمیر ہ کے تازیانوں کی کیا پرواہ کرتے!

امام کی اس جوابی شم کی خبر جب ابن ہبیر ہ کو پنچائی گئی تو مارے غصے کے اس کا چبرہ تمتمانے لگا' پیج و تاب کھاتے ہوئے رعد کی طرح گرجا:

"اباس كادرجها تنابلند موكيا ب كدميري فتم كامقابله وه اپني فتم سے كرتا ہے-"

ابن بمیرہ کا دماغ تو آسان پرتھا' مارے غرور کے وہ زمین پر پیر ندر کھتا تھا کیونکہ وہ اپنے آتا مروان کے بعد اپنے آپکورکہ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں سے بلند ترسمجھتا تھا۔ امام کی قتم جب اس کے فرعونی تکبر کے بے وزن ستون گرانے لگی تو وہ اپنی جھوٹی بلندی کو قائم رکھنے کے لئے امام کے نورانی وجود کی خوبصورت عمارت کوڈھانے پرآ مادہ ہوگیا۔لیکن قدرت مسکرار ہی تھی ! وہ اس مخص سے پنجہ کئی کرنے چلاتھا جس کی یاد کا قیامت تک کہ لئے کروڑ ہا کروڑ

کریں گے اور ان میں سے ہرصدی کے اندر ایک مجد دبھی ہوا کرے گا۔ اِن میں سے ابو صنیفہ زیادہ درجوں کا مالک ہوگاد کیھئے کتاب۔" ہدایت موضوعات العلوم''

اُس کتاب کے اندریہ بھی درج ہے کہ میری امت میں سے ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جس کا نام ابو صنیفہ ہوگا۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک خوبصورت سانشان ہوگا۔اللہ تعالیٰ ان کوچن لے گااور تجدید اسلام ان کے ہاتھ سے کروائے گا،۔

آپ کے بارے میں جناب علی المرتضے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فر مایا تھا۔

آ وُمیںتم کوایک انسان کے متعلق بتاوں جن کا نام ابوحنیفہ ہے اور وہ کوفید میں پیدا ہوں گے ان کا دل اللہ ا تعالیٰ کے نور سے روثن ہوگا۔

اوروہ علم الحکمت دین کے بے پناہ عالم ہونگے۔امام شافعی نے فرمایا آپ تو آپ آپ کے بیچ بھی علم فقہ کے ماہر ہیں اوروہ بھی آپ کے پیروکار ہیں۔آپ نے فرمایا کہ امام البوطنیفہ کے روضہ کی ہرروز زیارت کرتا ہوں اور ۲ رکعت نماز اداکر کے کسی بھی مشکل کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں۔

(The Sunny path Turky)

☆☆☆☆☆

#### انوارامام اعظم

نے آ پکور ہا کردیا۔

اس کے بعد آپ منصور عباس کے زمانہ میں پھراسی بات پرمسکول ہوئے ۔منصور نے قضاء کا منصب پیش کیا آپ نے انکار کر دیااور فرمایا ۔

''مجھ میں عہد ہُ قضا کی بجا آوری کی صلاحیت نہیں۔'' (مناقب موفق جاص ۱۷) اس کھرے جواب پر منصور کھڑک اٹھااورا مام پر غلط بیانی کا الزام لگا**یا**۔ ''تم جھوٹ بولتے ہو!'' (مناقب موفق ج۲ص ۱۷)

ا بری بیت بر امام صاحب بھی کب چو کنے والے تھے مشہور ہے کہ جواب دینے میں امام صاحب کا جواب نہ تھا 'لہٰذا امام صاحب نے اپنی خداداد فی بات کا فوراً مظاہر کرتے ہوئے جوابی الزام لگایا کہ

اہ مصاحب ہے ہی صدادادہ کا معاصب ہوت ہے ہوت کہ اور سے موجود ہیں۔ '' لیجے! اپنے خلاف آپ نے خود ہی جواب دے دیا۔ اب آپ کے لئے کیا بید جائز ہے کہ اس شخص کو قاضی بنا کمیں جوجھوٹا اور کذ اب ہو۔''

منصورتو امام صاحب کے پہلے ہی جواب سے بھر چکا تھا' اس جواب الجواب سے تو اسکی عقلمندی کی رسوائی اور زہنی شکست کا اعلان ہور ہا تھا لہذا شتعل ہوکر بولا: ''منصورتم کھا بیٹھا ہے کہ اب تو تہ ہیں قضاء کا عہدہ قبول کرنا ہی پڑےگا۔'' (تاریخ بغداد بحوالہ بشر بن الولیدالکندی)

ے بات ہے۔ پھر مطلق العنان حکمران کے مند پر مجبور نا تواں امام نے جوانی قسم کھاتے ہوفر مایا :: که خداکی قسم میں بیر عہدہ) زقبول نہیں کروں گا۔''

والله! شوکتِ اسلام کے کیا تیور ہیں؟ غیرتِ ایمانی کا کیمامظاہرہ ہے! حریت پیندفطرت کی بیر جراءت مندی د کیچ کرلوگ جیران تھے! آخر برسرِ دربارامام کی بیرجسارت دیکھ متصور کے حاجب رہے سے خاموش ندر ہا گیا غصہ سے بولا: ''ابو حنیفہ! بیرکیا کررہے ہو؟امیرالمؤمنین کی قتم کے مقابلے میں قتم کھارہے ہو!''

کین ابوصنیفہ، اب ابوصنیفہ کب رہے تھے وہ تو محبوبِ خیرالا نام بنتے جارہے تھے۔ چنانچہای طمطراق کے ساتھ رہے کو جھڑ کتے ہوئے ایک اور کچوکالگایا: ''امیرالمؤمنین تواپی قسم کا کفارہ اداکر نے میں مجھ سے زیادہ قادر ہیں۔''

اب تو منصور قطعی آپ ہے باہر ہو چکا تھااس کے بعد وہی ہواجس کا خطرہ بہت پہلے سے لاحق ہو چکا تھا۔غصہ سے پھنکارتے ہوئے پہلے تو منصور نے اقتدار کے نشے میں امام صاحب کوخوب برا بھلاکہا۔ جب اس سے دل کی بھڑ اس پورے طور پر نہ لکلی تو کوڑا طلب کیا اور امام صاحب کے نجیف ونزار جسم پر اپنے مضبوط ہاتھوں سے کوڑ سے برسانے لگا ' آخر تھک گیا' گرامام صاحب نے اللہ کی رسی اس مضبوطی سے تھامی تھی کہ اُف تک نہ کی امام جیسی مقد س ہستی اور وہ بھی عمر کے اس حقی میں جبکہ امام کی عمر ستر سال کے قریب پہنچ بچکی تھی' خلیفہ منصور کا بیا نتہائی نارواسلوک اس کی ظالمانہ فطرت کا

.....

انسانوں کے قلوب میں جاگزیں ہونا مقدر ہو چکاتھا۔!

بہرحال ابنِ ہیر ہ کے نہ ٹوٹے والے پندار پریالی چوٹ تھی کہوہ تلملا اُٹھااور چیخ کرحکم دیا کہ:۔ ''امام کوفوڑ احاضر کیا جائے''

سپاہی دوڑے ۔تھوڑی ہی دیر بعدامام صاحب''ابنِ ہمیر ہ'' کے زُوبروکھڑے تھے.....اَوروہ ان کے متّہ پرقتم کھا کھا کر کہدر ہاتھا کہ:۔

''اگراس نے حکومت کی خدمت قبول نہ کی تواس کے سر پراس وقت تک کوڑے برسائے جائیں گے جب تک کہاس کا دم نہ نکل جائے۔''

ابنِ مبیر ہ جہنم کے عفریت کی طرح شُعلے اُگل رہا تھا مگرامام صبر وشکر کے'' بحرالکا اُل'' ہے ہوئے تھے'ان کے پائے استقلال میں ذرای لرزش بھی پیدانہ ہوئی۔ .

جب ابنِ بہیرہ نے اپنے وقتی اختیارات کی وسعق کوامام صاحب کی موت تک پہنچادیا تو امام صاحب نے بھی پلٹ کر ابنِ بہیرہ کے اقتدار کے مند پراپنی راست گوئی کی الی ضرب لگائی کہ ابنِ بہیرہ بلبلا اٹھا' چنانچہ امام نے شان بے نیازی سے فرمایا:۔

"مرناصرف ایک بارے۔"

ابنِ بہیرہ کو بھلااس سے قبل کا ہے کواس فتم کے تعلین جواب کا تجربہ ہوا تھا ..... آپ سے باہر ہوکر چیخ پڑا: ''جلواز اجلواز (تازیانہ بدست جلّاد) فوراً''جلواز''دوڑ پڑے۔

ال شخص كے سر پرمسلسل بيس كوڑے مارے جائيں! فرعون صفت ابنِ بہير ہ نے تھم ديا'۔

''یا در کھ! (ابنِ مبیرہ) ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بھی کھڑا کیا جائیگا اور تیرے سامنے جس قدر آج ہیں ذلیل کیا جار ہاموں اس سے کہیں زیادہ ذلت کے ساتھ تو خدا کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔''

اتنِ بهير ه! تو مجھ دهمكاتا ہے حالانكه مين 'لاالدالاالله محدرسول الله' برد هنے والا مول ـ''

آ پکوقیدخانہ میں محبوں کیا گیا۔ رات کوخواب میں ابن ہمیر ہ کوحضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ق**یارت** ہوئی۔اسکوفر مایا کیا تو اللہ تعالیٰ ہے نہیں ڈرتا۔ تو میری امت کے ایشے خص کو مارتا ہے جھڑ کتا ہے جو بے گناہ ہے پس اس

سوچنے کی بات ہے کیامصب قضا سے انکارالیاجرم تھاجس کی سر آقل ہوتی 'اور قل بھی ایسے درونا ک طریقے پر؟ جیسے ہی پی خبر عام ہوئی سارا بغدادگھرے باہرنکل آیا اور چیخ چیخ کررونے لگا۔ ایک بغداد ہی کیا بلکہ سارا عالم اسلام رونے لگاچنانچا بورجاء البروی کابیان ہے کہ۔

''اتنے زیادہ آ دمیوں کومیں نے روتے کبھی نہیں دیکھا'' (منا قب موفق ج۲ص۱۷۱) امام احمد بن حنبل جوخود را وِاستقامت کے کوہ گراں تھے جب بھی امام ابوصنیفہ کے ان شدائد کا تذکر ہ فرماتے تو

خیر!امام اعظم اس فانی و نیا کوچھوڑ گئے لیکن دنیا ہے رخصت ہوتے وقت کوئین کی سب سے بڑی دولت اپنے گھر چھوڑ گئے یعنی ان کی ذاتی ملکیت ہے۔

اولدند پایالوگوں نے امام ابوصنیفہ کے گھر میں کچھ سوائے قرآن پاک کے ایک نسخہ کے '(موافق ج۲ص ۱۸۱) آپ نے ستر سال کی عمر میں وفات پائی ۔ آپ کوحسن بن عمارہ قاضی بغداد نے عسل دیا اور عبداللہ بن واقد الهروى يائى ڈالتے رہے۔

حضرت حسن بن عمارہ آپ کونہلاتے جاتے اور کہتے جاتے واللہ تم سب سے بڑے فقیہ 'بڑے عابد' بڑے زاہد تقے تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپ جانشینوں کو مایوں کرویا کہ وہ تمہارے مرتبے کو پنچیں۔ (جوا ہرالبیان ترجمہ خیرات الحسان)

نمازِ جنازہ میں پہلی مرتبہ پچاس ہزارافراد نے شرکت کی لیکن لوگوں کی آید کا سلسلہ جاری رہاحتی کہ چھمرتبہ نمازِ جنازہ پڑھی گئی آخری مرتبہ نماز جنازہ حضرت جمادر حتداللہ علیہ آپ کے فرزندنے پڑھی۔ خلیفہ مصورنے قبر پر کھو ہے ہو كرنماز جنازه پڑھى۔(امام ابوحنيفه،ابوز ہرەص٩٦)

مورخ خطیب کہتے ہیں کہ وفن کے بعد بھی ہیں دن تک لوگ ان کی نمازِ جناز ہ پڑھتے رہے جس سے ظاہر ہے كەخواص دعوام مىل آپ كىكتنى مقبولىت تقى-

**ት ተ ተ ተ ተ** 

فبوت دے رہاتھا'اورا کی بے رجم طبیعت کا صاف صاف اعلان کررہاتھا۔

اس کے بعدد کیھنے والوں نے مشرق ومغرب کے امام کومنصور کے دربار سے اس حال میں نکلتے دیکھا کہ پشت مبارك ننگی تقی 'بدن پرصرف شلوارتهی اور ایر یول پرخون بهدر ما تھا۔ (عبدالعزیز بن عصام کی چشم دید شهادت ' بحوالم حضرت بربان الدين مرغيناني \_موفق)

ہائے علم کی میتو بین اور جید عالم پر بیتشدد!اے دنیا تجھ پر تف ہے بیسب کچھ دیکھتے ہوئے اے آسان! تو ٹوٹ کیوں نہ پڑا؟اے زمین! تو پھٹ کیوں نہ گئی؟لیکن چثم گردوں نے ابھی تو بہت کچھ دیکھنا تھا۔اس حال میں منصور نے امام کوجیل بھیج دینے کے بعد جیلر (Jailer) کو پیتم دیا کہ

"امام رِحْق كى جائے اور خوب تلك كياجائے" (مناقب موفق ص١٥٣)

چنانچہ:امام کے کھانے پینے پر تنگی کی گئی اور قیدو بند میں بختی اختیار کی گئی۔ (موفق ج ۲ص۱۷)

ذراسوچنے کی بات ہے کہ وہ کوئی عادی مجرم' چورڈا کؤ غنڈے تو نہ تھے امام صاحب کی زندگی ہو علمی زندگی تھی اور پھرضیفی بھی ستر سال کے قریب بہنچ گئی تھی۔اس پر منصور کا بیظلم وستم تو ڑنا کہ غصہ کے عالم میں ایک دونہیں لگا تارتمیں تمیں کوڑے امام کے نجیف ونز ارجیم پر برسائے گئے اور پھرستم بالائے ستم یہ قیدو بند کی صعوبتیں اور کھانے پینے کی اذیتی بھی جتی المقدور پہنچائی گئیں۔ان خستہ وخراب حالات میں اگرز ہرنہ بھی دیا گیا ہوتا توان مختیوں ہی ہے امام کی زندگی کا خاتمہ ہوجانا یقینی معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں منصور کے ملسل تشدد سے بیزار ہوکرامام صاحب آخر میں وروکرا ہے رب کے حضور "بهت زیاده دعا کرنے لگے" (موقف ج مص ۱۸۲)

ہائے خدامعلوم کس فتم کی دعا کرتے ہوں گے؟

ابوجعفر منصور نے متعدد بارآ پ کوجیل سے نکلوا کرلا کے اور تہدید کے ذریعیہ سمجھانا چاہا مگر ہردفعہ ناکام ہوکردوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ کی عرصہ کوڑوں سے پیٹا جا تار ہااور بالآ خرز ہر کا پیالہ دے دیا گیا۔ (ابن خلکان تاریخ الخلفاء)

منصورنے آپ کوستو پینے کا حکم دیا۔ آپ نے انکارکیا'اس نے جرا آپ کو پلاۓ'آپ اٹھ کھڑے ہوئے منصورنے پوچھا کہاں چلے ہو؟ فرمایا اپنے دوست کی طرف یعنی موت کی طرف کیونکہ آپ محسوں کرلیا تھا کہ مجھے زہر

ایک روایت کے مطابق جب آپ کوز ہر کا پیالہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اپنے قتل میں کیے مدد کرسکتا ہوں ا چنانچة به کولنا کرز بردی منه میں زہرانڈیل دیا گیا۔ (مقدمہ ہدامیمولا ناعبدالحی کلھنوی)

450

جس وقت زبرجم میں سرایت کر گیا تو آپ تجدے میں چلے گئے اور ای حالت میں انتقال فرمایا (اناللہ واناالیہ

راجعون)

# حاضر ہوامیں امام اعظم کی لحدیر

از:مولا ناصاحبزاده محبّ الله نوري بصير پوري

بغدادیں ایک رات عشاء کی نمازادا کر کے لوگ مجد سے نکل رہے تھے کہ ہم آستانہ عالیہ اما م اعظم میں داخل ہوئے سب سے پہلے نماز کے لیے مجد کارخ کیا۔ مجد میں خاصی رونق تھی کچھ لوگ سنیں اور وتر ادا کرنے میں مصروف تھے ہم نے اپنی جماعت کر دائی۔ مبحد نہایت وسیع وعریض اور دیدہ زیب ہے۔ منقش دیواریں خوبصورت اور دبیز قالین اور زگارنگ بلبوں اور قعموں سے مزین جھاڑ فانوس، غرض رنگ ونور کا ایک حسین منظر نگا ہیں خیرہ کیے دیتا تھا۔ مبحد کئی گوشے ہیں اور ہر گوشہ نہایت آ راستہ و پیراستہ ہے خصوصاً محراب و مبر توحسن، نزاکت اور کاری گری کے شاہ کار نمونے ہیں۔ منبر کی ایس سیر ھیاں ہیں۔ جن کے سرے بہت خوب صورت گنبد ہے۔ جس میں مرکزی بلب لئک رہے ہیں جس سے بیسارا منظر اور بھی دل کش دکھائی دیتا ہے۔ مجد کممل گنبد ہے۔ جس میں مرکزی بلب لئک رہے ہیں جس سے بیسارا منظر اور بھی دل کش دکھائی دیتا ہے۔ مجد کممل اگر کنڈ یشنڈ ہے اور اس میں ہزاروں افراد نماز اوا کر سکتے ہیں۔ اس مبارک مجد میں اس سے پہلے کی حاضریوں میں اور اب کے بھی کئی نمازیں ادا کرنے کاموقع میسر آیا اور ہر دفعہ ایک نئی لذت اور روحانی کیفیت محسوس کی بھینا میں اور اب کے بھی کئی نمازیں ادا کرنے کاموقع میسر آیا اور ہر دفعہ ایک نئی لذت اور روحانی کیفیت محسوس کی بھینا ہما اعظم قدس سرہ العزیز کے قرب وروحانیت کی تا شیر ہے۔

قضائے حاجات: یہی وہ مزارمبارک ہے جو قضائے حاجات کے لیے مجرب ہے ؛ چنانچے خطیب بغدادی شافعی اپنی سند کے ساتھ امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں 'کہ' دمیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے روزانہ آپ کے مزار مبارک پر حاضری ویتا ہوں اور میرامعمول ہے کہ جب کوئی حاجت در پیش ہوتی ہے تو آپ کی قبر انور پر حاضر ہوکر دور کعت نقل اداکر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا ہوں تو فوراً مشکل حل ہوجاتی ہے۔

انوارامام اعظم

امام عظم کروضہ انور کے باہر خوبصورے منقش گنبد ہے اندرونی حصداورد یواروں پرانتہائی قرینہ سے آئیہ بندی کی گئی ہے؛ جن پر فانوس اور مرکری بلبلوں کی روشی پڑتی ہے؛ تو آ تکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں سید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کی جاری ہارک بھی خالص جا ندی ہے بی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کی جاری ہارک کی بلند و بالا تعویذ ہوئی ہے؛ منقش اور نہایت ویدہ زیب ہے۔ جالی کے اندر شیشے کی دیوار ہے؛ جس سے قبر مبارک کا بلند و بالا تعویذ صاف دکھائی ویتا ہے؛ اور اس پر رنگ برگی چا در یں چڑھی ہوئی ہیں۔ روحانیت وعلیت کے کوہ گراں اور ملت اسلامیہ کے رجل عظیم کی بارگاہ میں ارزتے کا نیخ عاضر ہوئے 'سلام عرض کرنے کے لیے ابھی المسلام علیک اسلام علیک اسلام میں المامام الاعظم کے الفاظ زبان سے نکلے تھے کہ یوں محسوں ہوا چیے رحمت ونو راور برکت و سرور رکے ایک ہائے اپنی المامام الاعظم کے الفاظ زبان سے نکلے تھے کہ یوں محسوں ہوا چیے رحمت ونو راور برکت و سرور کے ایک ہائے کہ اس مجلی ہوئی ہوئی ہیں۔ کا حماس ہوا 'یہاں کا ماحول پر سکون' روح پر ور اور نور سے معمور کیوں نہ ہو جب کہ اس جگہ وہ بستی آسودہ خواب ہے جو فقہ و شریعت ہی کی نہیں طریقت و حقیقت کی بھی امام ہے۔ اور جہاں آپ آپ آپ ورہ خواب ہی ہو فقہ و شریعت ہی کی نہیں طریقت و حقیقت کی بھی امام ہے۔ اور جہاں آپ آپ آپ آپ کی اس ملکوتی فضا میں سلام و فاتحہ خوانی کے بعد بارگاہ خداندی میں دعا کی کہ مولی ان کے صدیق ہمیں بھی علم وعل معرفت وروحانیت اور تقوی و طہارت کی دولت سے مالا مال فرما۔ دین کا حقیق فہم ' فقہ و بصیرت ' ایمان کی سلامتی اور ہمت واستقامت عطافر ما آئین۔ ' ایمان کی سلامتی اور ہمت واستقامت عطافر ما آئین۔ ' ایمان کی سلامتی اور ہمت واستقامت عطافر ما آئین۔

ووسراون: الحمد للد دوسرے دن پھرعشاء کی نمازہم نے جامع الا مام الاعظم میں اداکی نمازے فارغ ہوکر خطیب صاحب (عائبائی عبد الفورطاقی اب پائل مدام یا غیر رئابر پارلیس) نے پہلے تو ہمیں قہوہ پلایا 'پھرساتھ لے کر در بارِ عالیہ پر حاضری دی' ہمارے ایک شریک سفر محتر م اولیس صاحب نے چا در پیش کی' خطیب صاحب نے سیر ھی منگوا کر اپنے احباب کی وساطت ہے جالی مبار کہ کے اوپر چا در پڑھا دی پھر فاتحہ خوانی اور دعا ہوئی اس سیر ھی منگوا کر اپنے احباب کی وساطت ہے جالی مبار کہ کے اوپر چا در پڑھا دی پھر فاتحہ خوانی اور دعا ہوئی اس معاونت کر رہے تھے اور بعض اشعار میں ہم بھی ساتھ شامل ہو گئے ۔ نعت خوانی کے بعد بتیاں بھجا دیں گئیں اور کلمہ معاونت کر رہے تھے اور بعض اشعار میں ہم بھی ساتھ شامل ہو گئے ۔ نعت خوانی کے بعد بتیاں بھجا دیں گئیں اور کلمہ طیب اور اسم جلالت کا ذکر ہوا۔ خلوت شانہ میں امام طریقت و معرفت اور مجمہ تقویٰ وطہارت ہتی کی بارگاہ میں فرکر آلی نے ایک ساں باندھ دیا۔ دلوں کے زنگ اترے اور آنسوؤں کی شکل میں گناہ بہدر ہے تھے۔ ذکر کے بعد در دوسوز اور اس رقت انگیز کیفیت میں دعا ہوئی اور جب روضہ مبار کہ سے باہر نکلے تو خود کو بہت ہا کا پھلامحسوں کر رہے تھے۔ اور دل اس احساس سے سرشارتھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمارے حال پر کرم فرمائے اور انشاء اللہ تعالیٰ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمارے حال پر کرم فرمائے اور انشاء اللہ تعالیٰ

ے بداں را به نیکا به بخشد کریم آ خرصجت کارنگ اور''جمال ہم نثیں'' کی بھی تو کوئی تا خیر ہوتی ہے۔ '' یہ وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے ان کا ہم نشیں محروم سعادت نہیں رہ سکتا۔'' (از. سفر فعبت ) ك أشان با أكاركيا اوراس در كاور آدى في أشالى-

فرما کرانسان کوکائنات کامحتر مقرار دیاہے۔

فقہاءکرام کا تفاق ہے کہ اسلامی احکام کا محور صرف پانچ امور ہیں انسان کانفس، دین، مال ہسل، اوراس کی عقل چونکہ انسان کی حیات اوراس کی بقاء کا مداریہ پانچ چیزیں ہیں اس لیے ان پانچ امور کے مصالح اور مفاسد کا حصول اور رفع ہی مقاصد احکام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا فقہاء کرام نے اسلامی احکام کے انہی مقاصد اور مصالح کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اجتہاد کے ذریعہ انہوں نے انسانی عظمت و کرامت کا سحفظ فر مایا ہے اسی بنیاد پر انہوں نے انسانی اعضاء واجزاء کا تبذل واستعال اور ان کی خرید و فروخت کو ممنوع اور باطل قرار دیا کیونکہ انسان کی طرح اس کے اجزاء بھی شرعاً مکرم ومحترم ہیں۔

الله تعالی نے حلق لکم ما فی الارض جمیعا "فرما کرجس طرح کرامت انسانی کوباتی مخلوقات سے محفوظ فرمایا اسی طرح الله تعالی نے وَ لاَتُهُ لُقُو اِسائیدی کُمُ اِلی التَّهُ لُگَةِ فرما کرانسانی کرامت کوخود انسان سے بھی محفوظ فرمادیا ہے۔ اسی لیے کوئی کثابوا انسانی جزیاعضو بھی کسی انسان کے لیے استعال کرنا انسانیت کی تحقیر و تذکیل ہے اور الله تعالی کے امان میں نقب زنی ہے اور شرعاً اس کے کمم کی پامالی ہے لہذا آئکھ جیسا معزز عضو تو در کنارانسان کے کئے ہوئے بال اور ناخن تک کو بھی استعال میں لانا فقہاء کرام نے حرام قرار دیا ہے ، انسانی احترام کے پیش نظر کئے ہوئے بالوں اور ناخنوں کو فقہاء کرام نے دفن کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

انسانی قدروں کے تحفظ میں فقہاء کرام نے سنہری باب قائم فرمائے لیکن امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انسانی احترام کوبی اپنے اجتہاد کی بنیاد قرار دیا ہے انہوں نے تمام اجتہادی مسائل میں خواہ ان کا تعلق انسان کے وضعی امور سے ہویا فطری امور سے ، ان سب میں انہوں نے انسانی احترام کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے منفر دموقف اختیار فرمایا بلکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصول فقہ کی تعریف میں ہی انسانی نفس کے مفاد اور ضرر کی معرفت کو شامل فرمایا ہے۔ انہوں نے اصول فقہ کی تعریف یول فرمائی ہے '' معرف قد النفس مالھا و ماعلیھا '' یعنی انسان کے لیے مفید اور مصرامور کو پہچانے کا نام اصول فقہ ہے مبال حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام انسانیت کے بارے میں مثالیس پیش کی جاتی یہاں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام انسانیت کے بارے میں مثالیس پیش کی جاتی

عرف وتعامل الناس: اسى ليدامام عظم نے انسان كے قول وقعل كوايك حد تك قانونا

# امام اعظم رضی الله عنه کی احتر ام انسانیت کے من میں خدمات

از:علامه مفتى عبدالقيوم ہزاروى صاحب (لا ہور)

اسلامی احکام ونظام کی غرض و عایت ہی احترام انسانیت ہے کیونکہ تمام شرعی احکام کا مدارانسان کا نفع ونقصان ہے۔انسان کے لیے ہر مصلحت شرعاً مطلوب اوراس کے لیے مضرت شرعاً ممنوع قرار دی اگئی ہے اس لیے کا ئنات کی ہر مفید چیزانسان کے لیے مباح ہے اور ہر مصر چیزاس کے لیے محذور ، گویا کا ئنات کا وجود صرف انسان کے لیے ہے اور تمام مخلوق اس کے تابع اور ظاہر ہے کہ متبوع ہمیشہ تابع سے افضل واکرام ہواکر تا ہے۔خالق کا ئنات کے ارشاد 'خلق لکم ما فی الارض جمیعا ''میں اسی حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے۔

انیان کوکرامت وشرافت کی بناپر ہی مکلف عبادت قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ انسان کواللہ تعالیٰ خطقی طور پر حامل کا گنات بنایا ہے۔ یہ پوری کا گنات کا مجموعہ ایک جہاں ہے اور یہ جسمانی طور پر جمادات سے لے کر حیوانات تک مخلوق کا جامع ہے اور روحانی طور پر مجردات کا شخص ہے جب پوری کا گنات کا خلاصہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت سے سرشار ہوکر سر بسجو دہوگا تو گویا پوری کا گنات اپنے خالق و مالک کی مطبع و فر ما نبر دار قرار پائے گی اور یوں انسان کے ایک سجدہ کے ساتھ تمام مخلوق اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہوگئی ۔غرض یہ کہ ایک طرف کا گنات میں تصرف کے لیے خالق نے انسان کوتاج خلافت سے نواز کر مرم فر مایا تو دوسری طرف مخلوق نے اپنی مملوکیت کے اظہار میں اپنا قائد بنا کر انسان کو محتر مقرار دیا۔

ولقد كرمنا بنى آدم وحملنا هم في البرو البحر ورزقناهم من الطيب وفضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (به البني البرائيل آيت ٢٠)

ترجمہ: اور بے شک ہم نے اولا دِآ دم کوعزت دی اوران کوشنگی اورتری میں سوار کیا اوران کوستھری چیزیں روزی دیں اوران کواپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔

ليريك فرماكرالله تعالى في أنساني كرامت كوواضح فرمايا تو دوسرى طرف 'انسا عسر ضنا الا مانة على السموت والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ".

(ب۲۲، الاحزاب، آیت ۲۲)

ترجمہ: بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو اُنہوں نے اس

کیونکہ ان کو مالک کی طرف سے استحقاق عتق حاصل ہو چکا ہے جس کواب مالک کالعدم نہیں كرسكتا \_اور يوں بى اگر وصيت كے ذريعيه متعدد غلاموں كومجموعى آزادى كاحق ملتا ہوتو آپ كے موقف ميں وہ سب آزاد قراروئے جائیں گے۔اگر چان سب کی قیمت وصیت کرنے والے کے ترکہ کے ثلث سے زائد ہولیکن زائد ہونے کی صورت میں ہرایک غلام کواپنے حصہ کی زائد قم ورٹا کوادا کرنی ہوگی۔ چونکہ طبعی طور پرانسان اپنے حقوق کی پائمالی کو برداشت نہیں کرتا اور اس کوعزت نفس کے منافی جانتا ہے اس کیے تحفظ و حقوق ہے متعلق امام عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیمنفر و فیصلے انسانی احترام کی اعلیٰ پاسداری ہے۔ ملكيت مين تصر ف: اپني ملكيت مين تصرف كي آزادې بھي حفي فقه كي خصوصيت ہے مثلاً

جب کوئی لڑکاسن بلوغ میں کامل ہوجانے کے باوجود فضول خرجی سے باز نہیں آتا تواس صورت میں امام ا عظم رضی الله تعالی عنه کے نز دیک قاضی کو بیاختیار نہیں کہ وہ اس لڑ کے کواپنے مال کے تصرف سے محروم و مجور قرار دے۔اس طرح آپ نے دیوالیہ مقروض شخص کو بھی اپنی ملکیت میں تصرف کرنے سے محروم کرنے کا اختیار قاضی کوئبیں دیا۔ چونکہ اپنی ملکیت میں تصرف کی آزادی میں غیر کی مداخلت فطری طور پر انبانی حمیت کے لیے چیلنج قرار دی جاتی ہے اس لیے انسانی وقار اور اس کی غیرت کا تحفظ فرماتے ہوئے امام ابوصنیفدرضی الله تعالی عندنے تصرف کی آزادی کواحتر ام انسانیت کے لیے لازی قرار دیا ہے۔

فلرى آزادى: امام اعظم رحمته الله عليه حريت فكرك زبردست حامى تصان كاموقف تهاكه صاحبِ فکرانیان کا آزادر ہنا ضروری ہے تا کہ وہ سی سوچ وفکر میں آزاد منش رہ سکے اس لیے آپ نے سرکاری ملازمت کوممنوع قرار دیا۔ بلکہ آپ کی رائے میں اس کوخلیفہ یا حاکم کا ہدیدیا وظیفہ بھی قبول نہیں كرناجا بية اكدوه كلمة تكني بي باكره سك-

آپ کا پیموقف بھی صاحبِ فکر انسان کی عظمت واحترام کا محافظ ہے۔ کیونکہ سرکاری ملازمت انسانی سوچ اورفکر کومحروم کردیتی ہے اور انسان کو زہنی غلامی میں مبتلا کردیتی ہے۔ جو کہ ایک کامل انسان کے مقام واحر ام کے منافی ہے۔

احترام انسانیت دستور ہے: امام الائمہ رضی الله تعالی عند نے احرام انسانیت کودستور

### 

تحفظ دیتے ہوئے عرف اور تعامل الناس کو بھی احکام کی بنیاد قرار دیا تا کہ انسانی احرّام کے پیش نظر اس کے وضع کردہ امور کو مہل ہونے سے بچایا جاسکے یہی وجہ ہے کہ حفی اصولوں کے تحت حلال وحرام میں ترمیم سے بچتے ہوئے حتی الامکان عامۃ الناس کے معاملات کو درست قرار دیا گیا ہے بلکہ ان امور میں اس وقت تك عوام كى موافقت كى جائے گى ، جب تك ان كى ممانعت بركوئى شرعى دلىل محقق نه ہو۔

عرف وتعامل کے اعتبار سے جہاں احناف کے ہاں بہت سے معاشرتی مسائل حل ہوتے ہیں وہاں اس سے انسانی قدروں کے احترام کا بھی اظہار ہوتا ہے ، کیونکہ اس سے انسان من حیث الانسان مسلمان ہو یا کافر، عالم ہو یا جاہل کے قول وقعل کوایک طرح سے قانون اورمجموعی طور پرانسانی معاشرہ کو الكطرح يصمقنن كادرجه حاصل موجاتاب

محصی آزادی: امام اعظم رحمته الله علیه نے احرام انسانیت کی بنا پر تخص آزادی کو انتہائی اہمیت دی ہے اور انہوں نے ہر پہلو تخصی آزادی کا تحفظ فر مایا ہے اور کسی طاقت کی مداخلت کی بجائے، آپ شخصیت سازی میں اخلاقی احساسات کواجا گر کرنے کے قائل تھے تا کہ قانونی جرکی بنا پر انسانی

ولا بیت مس : انسان کے اگرام واحر ام کے طور پرامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے ولائت نفس کی بے مثال پاسداری فرمائی اس لیےان کے ہاں عاقلہ و بالغہاڑ کی کواپنا نکاح کرنے کا خوداختیار ہے۔اور اس طرح آپ نے شادی شدہ لونڈی کے آزاد ہونے پراس کو وسینے اختیار دیاہے کہ وہ غلامی کے دور میں مالك كے كيے ہوئے نكاح كوسخ كرسكتى بےخواداس كاخاوند جربو ياعبد ہو

چونکہ معیار ولایت حاصل ہونے کے بعد انسان فطری طور پراپنے ذاتی معاملات میں دوسرے کی مداخلت کو ہتک نفس قرار دیتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ احترام نفس کے طور پر اس کی ولائت کو تسلیم کیا

تحفظ حقوق تسس : حفی فقه میں تحفظ حقوق کا مسکه نہایت اہم ہے ،اس بناء پر جنفی قانون میں فقہ قضاعلی الغائب کونا جائز قرار دیا گیا ہے تا کہ غیر حاضر شخص کے حقوق کو پامال ہونے سے محفوظ کیا جاسکے۔اس طرح حقوقِ زوجیت کا تحفظ فرماتے ہوئے آپ نے نکاح کے لیے بنیادی مقاصد کے حصول کے امکان تک سمی حاکم یا قاضی کوحقوق زوجیت میں مداخلت کی اجازت نہیں دی حتی کہ آپ نے

از:علامه مفتى عبدالقيوم بزاروي صاحب (لا بور)

اجتهاد کے لغوی معنی: مشقت برداشت کرنااورکوشش کرناہے۔ اجتها و کے شرعی معنی: پوری دیانت سے فروعی شرعی احکام کوادائه شرعیه سے متبط کرنے میں اپنی

انتهائي علمي قوت كوصرف كرنا- (نادي رضويطداص ١٣٥٥)

اولك تشرعيه: عام طور پرادك شرعيه كااطلاق اصول شرع پر موتا ہے جو جار ميں قرآن ، حديث ، اجماع اور قیاس۔ گراجتہا د کی بحث میں ادائه شرعیہ ہے مرادوہ دلائل ہیں جن پر نہ کورہ چاروں شرعی اصول مشتمل ہیں جو زندگی بلکہ نظام عالم کے تمام مسائل پرمنطبق ہوتے ہیں۔اورجن کومجتداحکام کے جزئیات کے مقابلہ میں تفصیلی

طور برقائم كرتاب- (إجل الاعلام صاءام احدرضا خان بريلوى) ضرورت ولائل: چونکه برسلمان این روزمره کے سائل میں شرعی احکام کامکلف ہے جس کا دارو مداراس کے علم پر ہے جبکہ شرعاً وہی علم معتبر ہے جو کم از کم ایسی شرعی دلیل سے حاصل ہوجس سے اس کی طبعیت مطمئن ہوجائے لینی جس دلیل نظن غالب حاصل ہوورند۔

ام تقولون على الله مالا تعلمون-

ترجمہ: کیااللہ تعالی پرافتراءکرتے ہوحالاً نکتہ ہیں علم نہیں۔

اور قل الله اذن لكم ام على الله تفترون-

ترجمہ: فرماد و کیا اللہ تعالی نے تمہیں تھم دیاہے یا اللہ پرافتراء باندھتے ہو، کاار تکاب لازم آئے گا۔

اس کیےشرع میں کوئی ایسی بات مقبول نہیں جوشرعی دلیل پرمنی نہ ہو۔ (ناوی رضویہ جام ۲۸۲)

ضرورت اجتها و: بيامر بالكل ظاهر ب كه نظام عالم بين برمسلمان زندگى بحرعلمى تحقيقات بين مصروف نہیں رہ سکتا ور نہ نظام عالم عطل ہوکررہ جائے گااس لیے شرع نے تقسیم کارکرتے ہوئے عامۃ السلمین کو زندگی کا نظام چلانے اور نظام عالم کے بقاءوتر قی میں مصروف رہنے کا حکم دیا کہ مسلمان ایک ایسا گروہ تیار کریں جوجدید پیش آمدہ مسائل میں ان کے لیے علمی تحقیقات میں مصروف رہ کرمال احکام حاصل کر کے عوام الناس

سك ببنيائي،ارشادبارى تعالى ب

وَمَا كَانَ الْمُؤُمِنُونَ لِيَنْفِرُواكَآفَةً فلو لا نَفَرَمِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوافِي الدِّيُنِ وَلِيُنْذِرُو الْقُومَهُمُ إِذَارَ جَعُو اللَّهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ . (ب ١١ النوبه آبت ١٢٢) قراردیتے ہوئے اہم فیصلے فرمائے 7 ہ عورت کے مہر کے مسئلہ میں آپ کا خصوصی موقف بیہے کہ اس کا مهر شرعی حق ہے جس میں کسی انسان کو بلکہ خودعورت کو بھی مداخلت کا اختیار نہیں لہذا کسی ولی یا خودعورت کو بیاختیار نہیں کہوہ بغیرمہریا شرعی مقدار ہے کم یامہر میں مال کے بغیر کسی اور شرط پر نکاح کر سکے کیونکہ انسانی جزیا حصہ سے انتفاع یااس کا استعال احر ام انسانیت سے منافی ہے۔ اور کرامت انسانی ایسا وستور ہے جس کی خلاف ورزی جائز نہیں۔اگر چہخود خالق و مالک نے نکاح کی صورت میں انسانی جزوے انتفاع کی اجازت بعض ضروری مقاصد کے لیے دی ہے جو کہ ایک اسٹنائی صورت ہے جس کو ایک مقررہ مالی معاوضه کے ساتھ مختص کردیا گیاہے۔لہذا بیا ستنائی صورت اپنی خصوصیات کے بغیر مخقق نہ ہوگی۔ورنداحرام انسانیت کے دستور کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔اس قاعدہ کی بناء پرآپ نے چوری میں قطع ید کو بھی گراں قدر مال کی چوری سے مشروط کیا ہے۔ ورنہ معمولی مال کی چوری پرقطع پدانسانی احترام کے منافی ہے۔

کرامت انسانی کودستور قرار دیتے ہوئے آپ نے جہاد میں گھوڑے کی شرکت پرغنیمت میں ہے گھوڑے کے لیے مجاہد کے مقابلے دوگنا حصہ کی مخالفت فرماتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے مقابلہ میں حیوان کوکسی بھی صورت میں اعز ازنہیں دیا جاسکتا کیونکہ اس سے انسانی احترام واکرام کا دستور

یا در ہے کہ احترام انسانیت کے شمن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی اجتہادی خد مات میں سے چند جزئیات بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں ورندائمداسلاف کی متفقدرائے ہے کداحر ام انسانیت ہی ابوحنيفه كي فقههـ

امام عبدالو ہاب شعرانی شافعی ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ عوام الناس کوامام ابوحنیفہ کے وجود پراللدتعالیٰ کاشکرگزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے احترام کی وسیع گنجائش پیدا کی ہے۔ اسی طرح دیگر موضوعات پرتفصیلی گفتگو سے امام اعظم کی احترام انسانیت سے متعلق خدمات کو پیش کیا جاسکتاہے مگراخصار کموظ خاطرہ۔

وصلى الله تعالى على حبيبه محمدواله وصحبه اجمعين

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

ترجمہ: اورمسلمانوں سے بیتو ہونہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں تو کیوں نہ ہوکہ انکے ہرگروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کراپنی قوم کوڈر سنا ئیں اس امید پر کہوہ بجیں \_

مرمسلمان خواہ عالم ہو یا غیر عالم جمہتہ ہو یا غیر جمہتہ ہرایک اپنے اپنے مسائل میں شرعی دلیل سے اخذ کر وہ علم کے مطابق عمل کا پابند ہے۔ مسلمانوں کا وہ گروہ جو دن رات علمی تحقیقات میں مشغول ہے اپنے روز مرہ کے مسائل میں ہر جزوی حکم کے مقابلہ میں دلائل کے جزیات قائم کرسکتا ہے مگر عامة المسلمین جو نظام حیات کے دوسرے شعبوں میں مصروف ہیں وہ کیے اپنے ہر مسئلہ کے لیے تفصیلی دلائل قائم کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوگی۔ (اجلی الا علام ص کے) اب دوصور توں میں سے ایک لازمی طور پر اختیار کرنی ہوگی یا تو عامة المسلمین کو بھی پابند کر دیا جائے کہ وہ بھی نظام حیات کو معطل کر دیں اور دن رات اپنے مسائل کے لیے دلائل شرعیہ تلاش کریں تا کہ شرعیہ اس کی بقاء و ترقی کا باعث ہو تیں ۔ یا پھر عامة المسلمین کے لیے کوئی ایسا انتظام ہو کہ بیلوگ نظام عالم میں مصروف رہ کراس کی بقاء و ترقی کا باعث بنیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اد آہ شرعیہ سے ماخو ذ نظام عالم میں مصروف رہ کراس کی بقاء و ترقی کا باعث بنیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اد آہ شرعیہ سے بابند بھی رہیں۔

چنانچے قرآن پاک نے دوسری صورت کی طرف راہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ ایک خاص گروہ ہی علمی تحقیقات کے ذریعے روز مرہ کے مسائل معلوم کرے اور عامۃ الناس کو بتائے اور عوام ضرورت کے وقت اس گروہ کی طرف متوجہ ہوں اوران سے سوال کریں جو وہ بتا ئیں وہی ان کے لیے شرعی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی دلیل کی دوستمیں ہیں ایک تفصیلی دوسری اجمالی عوام الناس کو اپنے روز مرہ کے مسائل کے لیے کلیے کے طور پرایک اجمالی دلیل عطاکر دی گئی ہے جو اپنی نوعیّت کے لحاظ سے کافی بھی ہے اور آسان بھی ف اسٹ لمو العل پرایک اجمالی دلیل عطاکر دی گئی ہے جو اپنی نوعیّت کے لحاظ سے کافی بھی ہے اور آسان بھی ف اسٹ لمو العمل اللہ کو ان کخت میں ہوا کہ معاشرہ میں اللہ کو ان کخت میں ہوا کہ معاشرہ میں اللہ ذکر کا ہونا ضروری ہے ، جوعوام کے لیے ان کے تمام مسائل میں شرعی دلیل مہیّا کریں اور چونکہ ہر مسلمان بحثیّت مسلمان تمام شعبہائے زندگی میں شرعی احکام کا مکلّف ہے جس کے لیے اسے شرعی دلائل کی ضرورت ہوگی جس کے لیے اسے شرعی دلائل کی ضرورت ہوگی جس کے لیے اسے شرعی دلائل کی ضرورت ہوگی جس کے لیے اسے شرعی دلائل کی ضرورت ہوگی جس کے لیے اسے شرعی دلائل کی ضرورت ہوگی جس کے لیے اسے شرعی دلائل کی ضرورت ہوگی جس کے لیے اسے شرعی دلائل کی ضرورت ہوگی جس کے لیے اسے شرعی دلائل کی ضرورت ہوگی جس کے لیے اسے شرعی دلائل کی ضرورت ہوگی جس کے لیے قرآن پاک نے تنبید فرمائی ہے۔

وَلَا تَـقُولُو اللِّمَا تَصِفُ ٱلسِنتُكُمُ الْكَذِبَ هَلَا حَلَالٌ وَهَلَاحَوَامٌ لِتَفْتَرُواعَلَى اللَّهِ الكذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. (ب١١٠النحل آبت ١١١)

تسو جمه: اورنه کہواہے جوتمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں بیصلال ہے اور بیرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جواللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلانہ ہوگا۔

لہذا اہل ذکر ایسے حضرات ہوں جوخود تمام احکام کے جزئیات کے مقابلہ میں دلائل کو جزئیہ کے طور پر جانتے ہوں یعنی احکام تفصیلیہ کے مقابلہ میں دلائل تفصیلہ ہے آگاہ ہوں انہی تفصیلی دلائل کے جاننے والے کو جہد کہاجا تاہے۔ جس طرح عوام الناس شرعی اجمالی دلیل فیاسٹ لمو ااہل اللہ تحر سے اخذ کردہ علم کے مطابق احکام شرعیہ کے مکلف ہیں اسی طرح اہل ذکر بھی احکام شرعیہ تفصیلہ کے لیے ادلہ تفصیلیہ کو قائم کرنے کے احکام شرعیہ کے مکلف ہیں اور جس طرح عام مسلمانوں کو اہل ذکر کی تقلید ضروری ہے ورنہ وہ سائل نہ قرار پائیں گے جبکہ ان کے ملکف ہیں اور جس طرح عام مسلمانوں کو اہل ذکر کی تقلید سے آزاد ہونا ضروری ہے ورنہ وہ سائل قرار پائیں گے جبکہ اہل ذکر کی تقلید سے آزاد ہونا ضروری ہے ورنہ وہ سائل قرار پائیس گے جبکہ اہل ذکر کی تقلید سے آزاد ہونا ضروری ہے ورنہ وہ سائل قرار پائیس گے جبکہ اہل ذکر مسئول ہیں۔ (ناوی رضویہ عال ہرس) ا

مراتب اہلیت: امّت مسلمہ کے جن دوطبقوں کا ذکر ضرورت اجتہاد کے ضمن میں ہوا وہ اسلامی معاشرہ کے دوایسے طبقے ہیں جن میں سے علمی طور پرایک انتہائی بلند ہے اور دوسراا نتہائی بست اس لیے دونوں سے متعلق احکام ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہیں یعنی جمہد مطلق یا مجتهد فی الشرع اور دوسرا عامة المسلمین مگر ان دونوں طبقوں کے درمیان متعددا یسے طبقات ہیں جن میں ہے بعض مقلد ہونے کے باوجود مجتهد کہلاتے ہیں ان دونوں طبقوں کے درمیان متعددا یسے طبقات ہیں جن میں ہے بعض مقلد ہونے کے باوجود مجتهد کہلاتے ہیں ۔ اور بعض عالم اور فقیہ ہونے کے باوجود مقلد کہلاتے ہیں ۔ (الموافقات ہیں مورات اللہ ہونے کے باوجود مقلد کہلاتے ہیں۔ دارادافقات ہیں مورات اللہ ہونے کے باوجود مقلد کہلاتے ہیں ۔ اور بعض عالم اور فقیہ ہونے کے باوجود مقلد کہلاتے ہیں ۔ (الموافقات ہیں مورات اللہ ہونے کے اوجود مقلد کہلاتے ہیں۔ دارادافقات ہیں مورات کے باوجود کے باوجود مقلد کہلاتے ہیں۔ دارادافقات ہوں مورات کے باوجود کے باوجود

اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی تحقیقات میں مصروف ہونے کے باوجود ہرایک مجتبد مطلق نہیں بن سکتاذ کاوت طبع،

اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی تحقیقات میں مصروف ہونے کے باوجود ہرایک مجتبد مطلق نہیں بن سکتاذ کاوت طبع،

شوق محنت، وقت اور وسائل وغیرہ عوارض کی بناء پر نہم وادراک میں تفاوت ہوتا ہے۔ ظاہری اسباب کے تفاوت

کی طرح باطنی کیفیات میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ (الوافقات ، وجم) پھر مجتبد میں جوعوامل کارفر ماہوتے ہیں وہ عام طور پر وہبی ہوتے ہیں اس لئے اجتباد کے میدان میں

ور پروبی اسے ہوئے ہیں ہوتے ہیں جو ظاہری اسباب حاصل کر لینے کے بعد الی توت کے مالک ہوجاتے ہیں۔ جس کی بناء پروہ احکام شرعیہ اورا دلہ تفصیلیہ کوقر آن وحدیث سے حاصل کرنے کے لیے استنباط واستخراح کے قواعد وضع کر سکتے ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ تمام احکام کے لیے تفصیلی طور پر دلائل کا استنباط کر سکتے ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ تمام احکام کے لیے تفصیلی طور پر دلائل کا استنباط کر سکتے ہیں بیاں پروگ جہد فی الشرع کہلاتے ہیں۔ (رم الفتی صحابام محدامین ابن عابدین شای)

یں بیوں بہد کا پیابہدں ہوتی ہوت ہے۔ ۲ یعض وہ ہیں جواگر چدا سنباط کے قواعد وضع کر سکتے ہیں مگر وہ کسی دوسرے امام کے قواعد کوہی اپنا کرتمام مسائل اور ان کے دلائل کا استخراج کرتے ہیں ۔ بید حضرات مجتہد منتسب کہلاتے ہیں کیونکہ اجتہادی قوت کا کمال ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے امام کے قواعد سے منسوب کرلیا ہے جبکہ (۳) بعض کو بی قواعد وضع کرنے کی استعداد نصیب ہی نہیں ہوتی اس لیے وہ کسی امام کے وضع کر دہ قواعد کے پابندرہ کر اجتہادی عمل وضع کرنے کی استعداد نصیب ہی نہیں ہوتی اس لیے وہ کسی امام کے وضع کر دہ قواعد کے پابندرہ کر اجتہادی عمل

مجتهداورمقلد کی شرعی حیثیت عوام الناس یعنی مقلدین جس طرح احکام شرعیه رعمل کے لیے دلائل شرعیہ کے حصول تک دومرحلوں ہے گزرتے ہیں ایک مرحلہ دلائل کے حصول کی نوعیت کاعلم اور دوسرا مرحلہ بالفعل دلائل کاعلم بہلے مرحلے کے لیے قرآن نے ان کی رہنمائی کردی ہے ف است لوااهل الذ کو ان كنتم لا تعلمون جس كى بنايران لوگول كواحكام كى جزئيات كے ليے ابل ذكر كى طرف رجوع كرنے كوكها كيا ہےاس مرحلہ میں عوام کے لیے بددلیل اجمالی ہے جس سے صرف دلائل تفصیلیہ کے حصول کی نوعیت حاصل ہوئی مگر ہر جزوی علم کے لیے ان کو دلیل حاصل کرنا باقی ہے اور وہ مجتہدین کا وہ تول ہوگا جو وہ عوام کے سوال کے جواب کے طور پر پیش کریں گے اس مرحلہ کے لیے قرآن نے یوں رہنمائی فرمائی۔

أَطِيُعُوااللَّهُ وَأَطِيعُوالرَّسُولَ وَأُولِي أَلاَّمُرِمِنكُمُ (ب٥٠ السآء آيت ٥٩) ترجمه جمكم مانوالله كااور حكم مانورسول كااورا نكاجوتم ميں حكومت والے ہیں۔

اس آيت ميں اولى الامر عصم اومجتبدين كرام بيں - (تغيركيرس ١٥٠ج ١١١٠م فزالدين رازى) اس طرح ان کے جزوی علم کی دلیل قول مجتبد قرار پائے گا۔ (الموافقات ۱۹۳۰ جسمام ابوا حاق ابراہیم بن موی شاطبی) اس کیے عوام الناس اگر مقلد ہیں تو ایسی دلیل کی بناپر جوقطعی بھی ہے اور شرعی بھی اور اگروہ اپنی زندگی میں احکام شرعیہ کے عامل ہیں تو بھی وہ اپنے حق میں دلائل شرعیہ کی بناء پر عامل ہیں۔فرق صرف یہ ہے کہ پہلے مرطے کے لیےدلیل اجمالی ہے اور بطور قاعدہ کلیہ ہے اور دوسرے مرحلہ میں احکام کی تفصیلات کے مطابق دلاکل بھی تفصیلی ہیں اسی طرح مجتہدین حضرات بھی اپنے دائرہ کارمیں دومرحلوں سے گزرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ کہ احکام تفصیلیہ کے لیے دلائل تفصیلہ کی نوعیت کاعلم جس کے لیے ایسی دلیل کی ضرورے تھی جوان کواجتہا دکا مکلّف قراردے کران پراجتہادی عمل کولازم کردے اس بارے میں قرآن کریم نے راہنمائی دی ہے۔

قُلُ يَسُتَوِى الَّذِيْنَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لا يَعُلَمُونَ. (پ٣٠-الرَّرَيَّ٥) ترجمه تم فرماؤ كيابرابر بين جاننے والے اور انجان-لِّيَتَفَقَّهُوا فِي اللِّينِ (بِالاتوبة آيت١٢١) ترجمه: دين كي مجه حاصل كري-

کرتے ہیں ۔ان حفرات کومجہز فی المذہب کہاجا تاہے۔ کیونکہ قدرت نہ ہونے کی بناء پرانہوں نے کسی امام کے اصول وقو اعد کواپنایا اوراس امام کے اقوال وانتخر اجات کو دلائل سے مضبوط کیا اور (۴) بعض نے ان مسائل ك إجكام كو بيان كرديا جنهيس امام في منصوص نهيس كيا ان حضرات كومجتد في المسائل كها جاتا ہے \_كونك انہوں بعض مسائل میں اجتہادی خدمات سرانجام دی ہیں ۔(۵) اوران میں ہے بعض اگر چہ تو اعد وضع نہیں كريجة ياتمام احكام كے ليے دائل قائم نہيں كريجة مركسي امام كے قواعد كے مطابق اس كے مجمل اورمبهم اقوال کی تشریح وہیمین کر کتے ہیں ان کواصحاب تخ تلج کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے امام کے قواعد کو بروئے کار لا کراس کے اقوال کو واضح کیا ہے (۲) اورایک وہ طبقہ ہے جواپنے امام کے قواعد کی روشنی میں اس کے اقوال کی تطبیق اورتر جیح کا کام کرتائے مثلاً ایک مئلہ من وجہ ایک قاعدہ کے تحت ایک حکم کو جا ہتا ہے جبکہ من وجہ دوسرے قاعدہ کے تحت دوسر نے علم کو چا ہتا ہے تو ایسی صورت میں ترجیح یاتطبیق کی ضرورت ہوتی ہے ان حضرات کو اصحاب

اور فقہاء میں بعض لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے مذکورہ بالا مدارج میں حاصل شدہ کام کی تدوین اور ترتیب کا کام کیا ہےان کواصحاب متون کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اجتہادی کام کوتد وین کی صورت میں پیش کیا۔ اورآ خرمیں فقہاء کا وہ طبقہ ہے جومعاشرے میں پیش آ مدہ مسائل کومدونہ کتب کے جزئیات سے حل کرتا ہے ان کواصحاب فتاوی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مدوّنہ کتب کے مطابق فتاوی جاری کیے اور پیش آ مدہ جزئیات کو كتب ميس مذكوره جزئيات برقياس كيا - (مغيد المفتى ص٢٦ '١٥، ازمولاناعبدالاول جو ټوري 'روالختار٥٢ -ج١- ازامام اين عابدين شاي)

فقہاء کے آخری دو طبقے محض مقلد ہوتے ہیں مگرعوام کی نظر میں مسئول قراریاتے ہیں لیکن پہلے حی طبقات میں اول کے ماسواباتی امور میں اپنے امام کی نسبت سائل اور مقلد قرار پائیں گے جن امور میں انہوں نے امام سے استفادہ کیا۔ان امور میں مجہزداوراہلِ ذکر قرار پائیں گے جن کوانہوں نے خودا پنی استعداد ہے تیار کیا۔لہذا بيلوگ من وجه مجتهدا ورمن وجه مقلدا ورسائل قرار پائے . (تاریخ المذاهب الفقیهه ص ۱۱۱ ابوزهره مصری)

ندكوره بالا بحث كاخلاصه يدم كه الميت ك لحاظ سامت مسلمه جارحصول مين منقسم ب مجتهد مطلق مجتهد مقيد مقلد متنفيدا ورمقلدمفيد

مجتهد بن کے طبقات: (۱) ہجہد مطلق یا مجہد نی الشرع (۲) مجہد منتب (۳) مجہد نی المذهب (٣) مجتهد في المسائل (۵) مجتهد صاحب تخ يج (٦) مجتهد صاحب ترجيح آخرى چار مجتهد مقيد كي اقسام بيل - (رسم المفتى بس ١٠٠١ شاي)

انوارامام اعظم المحمد ا میں نہیں ملتا۔ اگر نئے مسائل کوغور وفکر سے دیکھا گیا توان کا ظاہر عدم جواز کو چاہتا ہے جب کہ وقتی ضرورت اس ا کے جواز کی طالب ہے اور بھی اس کے برعکس ہوتا ہے اس لیے اس موقعہ پر مجتہدا پنی صلاحیتوں کو بروئے کارلا کر ان مسائل کاحل پیش کرتا ہے اور امت کوان در پیش مسائل میں شرع تھم ہے آگاہ کردیتا ہے مگر قابلِ غور امریہ ہے کا سے مسائل کی نوعیت کیا ہے اور ان کے لیے کس درجہ کے اجتہاد کی ضرورت ہے۔

سامرسلم ہے کہ آج تک ایسا کوئی مسلم پیدانہیں ہوااور نہ ہی پیدا ہوناممکن ہے جو آئمہ اربعہ کے وضع کردہ اصول وقواعد سے خارج ہو کیونکہ آئمہار بعد کے قواعدایسے جامع ہیں جن کے تحت قیامت تک پیدا ہونے والے ممکنات داخل ہیں۔( ۱۰ ری المنداب الفقید ۱۰۰ ) بلکه صرف تنہا امام ابوحنیفہ رضی الله تعالی عنه کے وضع کر دہ اصول و قواعد کے متعلق بدوعویٰ مینی برحقیقت ہے کہ ان کے قواعدا یسے جامع ہیں جوممکنات پر حاوی ہیں اور آج تک کم از

كم كوكى ايسامسكه پيش نہيں كيا جاسكتا جوآپ كے وضع كردہ قواعدواصولِ استنباط سے خارج قرارديا كيا ہو۔ لکین تنزلاً ہم آئمار بعہ کے مجموعی قواعد کی بنیاد پراستفسار کرتے ہیں۔ کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہوتو وہ کوئی مثال پیش کر نے ہاں وہ خص جوقو اعدواصول آئمہ سے بے خبر ہوتو وہ اپنی بے خبری کی بنا پر شکوک وشبہات کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ مگر اہلی علم ودانش اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ امام احمد بن علیہ الرحمہ کے متعلق پیاختلاف موجود ہے کہوہ مجہد مطلق یعنی مجہد فی الشرع کے منصب پرفائز ہیں یانہیں۔ (مفید المفتى، تاريخ المذاهب الفقيه ص٣٢٣) اوراس اختلاف كى وجديبى ع كرآب كوضع كرده تواعدآب ے سابق آئمہ ثلاثہ کے وضع کردہ اصول سے خارج نہیں۔ بلکہ آپ کے اکثر اصول آئمہ سابقین میں ہے کسی نہ سی امام کے اصول سے ضرورمطابق ہیں۔ توجب امام احد بن صبل رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے تیسری صدی ہجری تک اصول وقو اعداجتہادیے وسعت اور جامعیت کا بیعالم ہے کہ امام احمد بن خبل کوان سے خارج کسی قاعدہ کی گنجائش نہیں ملی تو آج کون ہے جواحمہ بن عنبل کی طرح دس لا کھا حادیث کے متون وا سناد کا حافظ ہوگا جو یدوی کرے گا کہ قرآن وحدیث کا فلال کلیہ یا جزئیان آئمہار بعہ کے قواعدے خارج ہے جب بیام مسلم قرار پایا کہ آئمہ اربعہ کے اصول وقو اعدقر آن وحدیث کے کلیات وجزئیات کو حاوی ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اب جدید قواعدِ اجتهاد بیک ضرورت باقی نہیں رہی۔ نے مجتهد کوتو ایسے جدید قواعد وضع کرنے ہوں گے جوآئمہ سابقین کے قواعد کے مغائر ہوں اور پھران قواعد کی روشنی میں استنباط کرے اور کسی دوسرے کے وضع کر دہ قواعد واصول کی تقلید نہ کرے کیونکہ کسی دوسرے کی تقلید کرنے والا مجتہد مطلق کے عظیم لقب سے متصف نہیں ہوسکتا۔ شریعت تو اس حقیقت کا نام ہے جو قرآن وحدیث ہے متفرع ہوجس کے اصول وضع ہو چکے ہیں اور کسی نئے قاعدہ کی کوئی

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوُ افِيُنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا (پ٢٠. التَّبوت تـــــ ٢٩)

ترجمہ: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہین اپنے راستے دکھادیں گے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسُتَنبِطُونَهُ مِنهُمُ (ب٥-انهَ ،آنه ١٨٠٠)

ترجمه: توضروراُن سے اُس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔

ان آیات میں احکام تفصیلیہ کے لیے دلائل حاصل کرنے کے لیے اجتہا ڈاشنباط اور مجاہدہ برداشت کرنے کا حکم دیا گیاہے جس کی بناء پریمل واجب قرار پایا مگریہ مذکورہ آیاتِ دلائل کا اجمالی بیان ہے جب کہا حکام کے جزئیات کے مقابلہ میں تفصیلی دلائل قائم کرنا باقی ہے اور پیفصیل عمل سے حاصل ہوں گے جس کی طرف مذکورہ آیات میں ہے آخری آیت میں مجہدین کے لیفصیلی دلائل کی طرف رہنمائی کردی اب جس طرح مجہدا ہے اجتهادي عمل ميس مصروف مين تو دلائل قطعيه كى بنابر (اجلى الاعلام ١٥٥٥) امره مان الريادي

ای طرح وہ احکام تفصیلہ کے لیفصیلی دلائل وضع کرتے ہیں تو دلیل کی بنا پر غرض مید کہ ہرمسلمان اپنے دائر ہ کار میں احکام شرعیہ پڑمل پیرا ہے تو صرف شرعی دلائل کی روشنی میں حاصل شدہ علم کی بنا پراورکوئی مسلمان بھی بغير دليل محض تقليد كى بنايمل كاتصورنهيس كرسكتااور جو كجوجهي كرتا ہے وہ علىٰ در جه البصيوت كرتا ہے خواہ پير مسلمان مجتهد مول يا مقلد ( ناوي رشوي ٢٨٢ جدد عرب المداهب الفقيهد وص١٤١)

اس تقریر سے اس شبہ کا بھی از الہ ہوگیا کہ شرع میں تقلید کی مذمت کی گئی ہے تو پھر کیونکر آئمہ کی تقلید کو ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ شریعت میں جس تقلید کی مذمت ہے وہ جاہلانے تقلید تھی جوکسی دلیل پر بنی نے تھی بلکہ احبارور ہبان کے من گھڑت حلال وحرام کوحلال وحرام قرار دیا جاتا جب کہا حبار ور ببان کے پاس حلال وحرام کہنے کی کوئی دلیل بھی اور نہ ہی عوام کے پاس ان کی پیروی کولا زم قرار دینے کی کوئی دلیل تھی۔

( زندی شریف ص ۱۳۳۰ ج ۱ از: امام ایویسی محد بن پیسی ترندی)

لوگ اپنے آباء واجداد کی رسم بر عمل بیرا ہوتے جب ان سے بوچھاجاتا کہتم میمل کیوں کرتے ہوتو جواب میں آباء واجداد کا حوالہ دیا جاتا جب کہ شرعی تقلید ایک ایسی دلیل پرمنی ہے جوخود قرآن نے عطاک ہے اور مقلد مسلمان قرآن کی نص قطعی فاسئلو ااهل الذکر بیمل پیراہے نہ کہ آباء وجداد کی رسم پراور نہ ہی کسی غیراللہ کے تھم پروہ اندھی تقلید کا حامل ہے بلکہ ہرمسلمان علی وجہ البھیرت شریعت پڑمل پیرا ہے اور وہ اپنے اپنے عمل میں ایک کلیہ کے تحت جزئیات کا مثلاثی ہے۔(اجل الاعلام میں)

اجتها د**ِوقت** :اس میں شکنہیں کہ ہرز مانہ میں بعض ایسے مسائل نے جنم لیا جن کا حکم صراحنا کتب فقہ

464

و انوارامام اعظم ضرورت ہے مضحکہ خیز ہے پھراسلامی تاریخ میں جس شخص نے اجتہا داور آزادی کافکر دیا وہ ابنِ تیمیہ ہیں وہ چونکہ ایک عظیم جامع شخصیت تھی اور علوم کے ماہر تھاس لیے اپنے اس فکر کے باوجودوہ آخر دم تک امام احمد بن ضبل رحمته الله عليه كے مقلداور عنبلى مسلك كے بإبندر ہے كيونكه كوئى بھى عالم ہونے كى حيثيت نے بدووى نہيں كرسكتا کہ اب قرآن وحدیث سے استنباط کے لیے نے قواعد کی ضرورت ہے بلکہ ابن تیمیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی

امام کا مقلد ہوکراس کے اصول وقو اعد کواپنا کراجتہا دی خدمات سرانجام دی جائیں۔(الوافات بس ١٩٨٣ جم) چنانچاسلای ادوارمیں اجتها دمقید کا بیسلسلم معطل نہیں رہا۔ آئمار بعد کے اصول وقو اعدے مقلدین نے ہردور میں ان قوائد کی روشنی میں اجتہادات سرانجام دیتے ہیں۔ چنانچداحناف میں نویں صدی میں امام ابن مهام كمال الدين (صاحب فتح القدير) اوردسويس صدى مين امام ابن كمال بإشاشمس الدين احمر كيارمويس صدى مين امام ابن تجيم مصرى اورانكے بھائى امام ابن تجيم (صاحب بحرالرائق) اورامام محمد صلفى وغيرهم بار بوني صدی میں شاہ ولی الله (ہندوستان) تیرهویں صدی میں امام طحطا وی مصری اور امام ابن عابدین شامی اور چودھویں صدی میں امام احمد رضا بریلوی (ہندوستان) ہیسب حضرات اجتہادی خدمات سرانجام دیتے رہے

آ خرالذكرامام احدرضا بريلوى كاتوبيعالم ہےكہ آپكواگر چه بچاس علوم میں امام قرار دیا گیا ہے مگر آپكو فقه میں جوخصوصی خدادا دبصیرت حاصل تھی وہ سابقہ کئی صدیوں میں دور دور تک نظر نہیں آتی چنانچہ فقداور اصول فقه مين آ پكاشا بكار فناوى رضوية سكانام "العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية " إور بياره ضخيم جلدوں پر شمل ہے میں آپ نے ان تمام مسائل پر بحث کی ہے جواب تک صدیوں سے الجھے ہوئے تھے اور سابق مصنفین ان سے صرف نظر کرتے چلے آ رہے تھے یاان کو جوں کا توں ہی نقل کرتے چلے آتے تھے آپ نے ان مسائل کو پیش کیا اور پھرشرعی قواعد واصول فقہ کی روشنی میں ان پراشکال وارد کیے اور آخر میں ان کاحل پیش کیا غرضیکدانہوں نے اپنی اس عظیم تصنیف میں حنفی آئمہ جن میں ہے بعض مجہد فی المسائل تھے اور بعض اصحابیج بخ بخ یاتر جیح تصان کی عبارات کوتواعدامام کی روشنی میں واضح کیا یاان میں تطبیق دی اور ساتھ ساتھ اصول ندہب حفی کی تشریحات بھی کرتے چلے گئے۔مقصدیہ ہے کہ فقہی میدان میں ضرورت کے وقت اجتہادی کام

معطل نہیں رہا بلکہ با قاعدہ بیکام سرانجام دیاجا تارہا۔ امام ابوصنیفہ کے وضع کر دہ اجتہادی اصولوں کی خصوصیت: امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصول وقواعد کی خصوصیت میہ ہے کہ آپ نے ان کی وضع میں وسعت اور جامعیت کو پیش نظر رکھا ضرورت باقی نہیں۔

ہاں شریعت کسی اور چیز کا نام ہوتو یہ ہماری بحث سے خارج ہے اس نفس الامرحقیقت کے معلوم ہوجائے کے بعد سے بات واضح ہوگئ کہ اب کسی مجہد مطلق کی ضرورت نہیں اب اگر کسی وقت ضرورت پیش آتی ہے یا آ سکتی ہے تو صرف اس امر کی کہ جب کوئی الیانیا مئلہ پیش آئے جس کو مجتہد فی الشرع نے اپنے اصول کے تحت متنطنہیں کیا۔ یعنی امام نے اس کے استنباط پرنص وار نہیں کی یا مجتہدامام نے اس کومجمل چھوڑ دیا یامبہم رکھایا ہے نہیں معلوم ہوسکا کہ بیکس قاعدہ کے تحت داخل ہوگا۔

جب كه كي وجوه ب مسكله متعدد قواعد كے تحت آسكتا ہے تواليي ضرورت كے موقع پراليے مجتهد كي ضرورت ہے جواپنے امام کے قواعد پررسوخ رکھتا ہے اوروہ اپنی مہارت کی بنا پر پیش آمدہ نئے مسائل کومجہدا مام کے کسی اصول کے تحت داخل قرار دے کراس کے لیے حکم کا استنباط کرے یاد وسری صورت میں ایسے مجتبد کی ضرورت ہے جواس کوکسی قاعدہ کے تحت قرار دیتے ہوئے تفصیل وتبیین کرے یا تیسری صورت میں ایسے محبّد کی ضرورت ہے جواس میں ترجیح کاعمل کر سکے جب کہ بیتمام مکنه ضروریات مجتبد مقید کے افراد مجتبد فی المذہب مجتبد فی المسائل مجهدصا حب تخ تح اور مجهدصا حب ترجيح سرانجام دے سكتے ہيں۔

لہذاا گرضرورت کسی وقت پیش آ سکتی ہے تو مجہد مقید کے آخری تین افراد میں ہے کوئی فر داہے پورا کرسکتا ہے۔ (ابوضیفه وحیات ترجمه اردوس ١٨٥٠ از علامه ابوز بره معری)

چنانچہ تاریخ اسلام میں تیسری صدی ہجری کی ابتداء ہے لے کر آج پندر ہویں صدی ہجری کی ابتداء تک سمی مرحلہ پر مجتبد مطلق کی ضرورت کا پیش نہ آنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اب بھی اجتبا دمطلق کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ تیسری صدی کے اوائل بلکہ اس کے بعد تک کا وہ زمانہ ہے جب کہ اسلامی ریاست کا دائر ہ مختلف براعظموں تک پھیل رہا تھا اور نئے ملک اور نئ قومیں اور طرح طرح کے رسم ورواج اور ضروریات مشریعت کودعوت فکردیتے رہے مگران ادوار میں کسی مرحلہ پر بیسوال پیدائہیں ہوا کہ اب استباطِ احکام شرع کے لیے نے قواعد کی ضرورت ہے ہاں اندریں حالات جو بھی اجتہادی ضرورت پیش آئی تو آئمہ اربعہ کے مقلدین میں ہے مجہد حضرات نے اپنے امام کے قواعد واشنباط کی روشی میں اس ضرورت کاحل تلاش کرلیا۔

آج کا دورتو وہ دور ہے جواپے سباق میں صدیوں کے تجربات اور فقہاء آئمہ کرام کے وسیع ذخائرا پے دامن میں لیے ہوئے ہے اور فتوحات کا سلسلہ رک جانے کی وجہ سے اب صرف وہی ملک اور قومیں ہیں جو صدیوں سے شریعت کی حلقہ بگوش ہیں۔ پھر آج مید دعویٰ کرنا کہ اسلام کو اجتہاد فی الشرع اور مجتہدِ مطلق کی

انوارامام اعظم عصور المرام المطلم

تا کہا لیک مسلمان جس حیثیت میں بھی ہوجس ضرورت میں بھی مبتلا ہواور زندگی کے کسی بھی پہلومیں اس کورہنمائی کی ضرورت ہواس کو حنفی اصول کی روشی میں بدر ہنمائی حاصل ہوجائے چنانچی آپ نے اصول فقہ کا مفہوم دوسرے آئمکہ کرام کے پیش کردہ مفاہیم کی نسبت زیادہ وسیع پیش فر مایا۔ دیگر آئمہ نے صرف احکام فرعیہ بشرعیہ کو ى اصول فقدى تعريف مين شامل كيا ، جب كدامام صاحب في معوفة النفس مالها و ماعليها يراصول فقدى بنیادرکھی ہے اس لیے دیگر آئمہ کے اصول انسان کے ظاہری افعال اور ان کے احکام کومحیط ہیں جب کہ امام صاحب کے اصول انسان کے نفسیاتی امور واحوال کو بھی شامل ہیں۔ (توضیح ص ۱۲۸ مام مبیداللہ بن معود )

ای طرح دیگر آئمہ نے احکام میں صرف پانچ امور کوشامل کیا ہے جب کہ امام کی تعریف کے مطابق اس کے اقسام زیادہ ہوجاتے ہیں۔مثلاً دیگر آئمہ کے نزدیک اباحتِ شرعیہ کے حکم کوشلیم نہیں کیا گیا جب کہ امام ابو حنیفہ کی تعریف کے مطابق اباحت اصلیہ اور اباحت شرعیہ کا فرق واضح کیا گیا ہے اس طرح دیگر آئمہ کے نز دیک فرض اور داجب میں فرق نہیں مگر امام صاحب نے اس میں فرق کو داضح کر کے واجب کوعلیجد ہ تھم قرار دیا

اس طرح امام صاحب کی تعریف اعتقادی امور کوشامل ہے جب کددیگر آئمہ کی تعریف سے بیخارج

اسی طرح دیگر آئمکہ کے اصولوں کا تعلق عام طور پرعبادات ومعاملات اور مناکحات وغیرہ سے ہے جب کہ امام صاحب کے اصولوں کاتعلق مذکورہ امور کی طرح سیاست مدینداور احکام سلطانیہ بلکداس سے بڑھ کر بین الاقوامی امور سے بھی ہے۔ (ابوضیفہ دسیاتہ علاسا بوزھرہ ص ۲۰۱

یمی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں حکومت خواہ کسی بھی مسلک سے متعلق رہی ہومگر احکام سلطانیہ اور سیای امورمیں ہراسلامی حکومت نے فقہ خفی ہی کواپنایا ہے۔

اس کے علاوہ معاشرتی زندگی میں رسم ورواج ضرورت اور حاجت ٔ عام انسانوں کی سہولت اور اجتماعیت کو فقہ حنفی میں خصوصی اہمیت حاصل ہے بلکہ بیاموراصول وقواعد میں شامل ہیں چنانچےاستحسان کی بنیادانہی امور پر ہات لیے عرف اور تعامل الناس کو بھی احکام کی بنیا د قرار دیا گیا ہے اور ہرمسلمان کے قول وقعل کو قانو ناایک حد تك تحفظ ويا گيا ہے۔ ( فاوي رضوية الم ٣٨٥ ، رم المفتى ص ١٥،٢٥ رخ المذاب القبير ص ١٣)

حنی اصول کے تحت حلال وحرام میں ترمیم سے بیچتے ہوئے باتی احکام میں حتی الامکان عوام کی موافقت سہولت اوران کی اجتماعیت کوتر جیج دی جائے گی۔ (ایناج مص ۹۷)

468

بلكه عامته السلمين كے معاملات كواس وقت تك درست قرار ديا جائے گا جب تك ممانعت بركوئي شرعي

دليل محقق نه جو- ( تاسين انظر ص ١٦١م كرخي ) اسی خصوصیت کی بنا پرآئمہ اسلاف کی متفقہ رائے ہے کہ عوام کے لیے رفق وشفقت ہی ابوحنیفہ کی فقہ

ا مام شعرانی شافعی ہونے کے باوجود فر ماتے ہیں کہ عوام الناس کو امام ابوحنیفہ کے وجود پر اللہ تعالی کاشکر گزارہونا چا ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے وسیع گنجائش پیدا کی ہے۔ (الروان ١٦٢)

امام ابوحنیفہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اجتہادی اصولوں میں عوام کی ضرورت اوران کے تعامل کو پیش نظر ر کھنے کا نداز واس بات ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے مختلف اطراف ہے تعلق رکھنے والے اپنے تلاندہ کی بڑی تعداد کواپی مجلس میں حاضری کا پابند کررکھا تھا تا کہ مختلف علاقوں کے عرف وقعمل سے آگا ہی ہوسکے جب كهام صاحب خود بھى ايك تاجر كى حيثيت سے مختلف ملكوں اور علاقوں كا دورہ كرتے رہے اور وہاں كے عرف اور تعامل الناس کے ماہر تھے اس مجلس میں قواعد کے تحت جب استخر اج اور استنباط کے لیے بحث ہوتی تو امام صاحب و الماس كى بناير جب كوئى استحسانى فيصله فرمات تو تلا غده كى بحث ختم ہوجاتى \_ (١٠رخ الهذاب العقيد ص١٣٨)

حقی اصولوں میں عوام الناس کے لیے آسانی اور وسعت: حقی اصولوں کی بنیاد ہی اس امر پر ہے کہ عوام کوشدت اور تنگی ہے بچایا جائے اور ان کے لیے آسانی کی گنجائش پیدا کی جائے چنانچہ شرعی احکام میں فرض وحرام بیدوا یے حکم ہیں جن پر پابندی کے لیے شدت اور بختی ہے۔ مثلاً فرض کا انکار کفراور اس کاترک موجب فیق ہے۔ای طرح حرام کوجائز قرار دینا کفراوراس کاعمل موجب فیق ہےاب اگر فرض وحرام كادائره وسيع موتوعوام كے ليحرج اورتنگى كادائره وسيع موگا۔جبكدالله تعالى كوعوام كے ليے يسر پينداورعسرناپيند

يُوِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُووَلَا يُوِيدُ بِكُم الْعُسُورَ. (بِ١٠١بة ١٥٥ يــ ١٨٥)

ترجمه اللهم برآساني جابتا ہے اورتم پردشواري نہيں جابتا۔

اسی لیے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے فرض اور حرام کی تعریفات میں سخت قیودلگا کران کا دائر ہ اور تعداد کم سے كم كرنے كي كوشش فرمائى ہے چنانچية پ كے زوكي فرض وحرام كا اثبات الي نص سے ہوگا جو ثبوت اور والات دونوں طرح قطعی ہواورا گرکوئی نص اس معیار پر نہ ہومثلاً قطعی الثبوت ہومگر قطعی الدلالة نہ ہویااس کے برعکس ہوئیا ثبوت اور دلالت دونوں میں قطعی نہ ہوتو الی نصوص ہے فرض یاحرام ثابت نہ ہوسکے گا۔ (روالحارم ۱۲) جب کہ دیگر آئمہ کرام کے زویک فرض اور حرام کے لیے پیمخت شرا کطانہیں ہیں۔جس کے نتیج میں دیگر

یوں ہی اگر وصیت کے ذریعہ متعدد غلاموں کومجموعی آزادی کاحق ملتا ہوتو آپ کے نزد یک وہ سب آزاد موجائیں گے اگر چدان سب کی قیمت وصیت کرنے والے کے کل مال کے ثلث سے زائد ہو ثلث سے بوط جانے کی صورت میں ہرایک اپنے حصد کی زائدرقم ورثاء کوادا کرے گا مگر دیگر بعض آئمہ کرام قرعداندازی کے ذریع بعض کوآ زاداوربعض کومحروم قرار دینے کا اختیار ورثا کو دیتے ہیں جس ہے بعض غلام استحقاق حریت سے

محروم ہوجاتے ہیں۔(ردالحارص ١١ جلد٢) تحقّظ حقوق : حفى فقه مين حقوق كالتحفظ بهي الهم مسكد بي چنانچ حفى مذهب مين قضاء على الغائب كو ناجائز قراردیا گیاہے کیونکہ اس میں غیر حاضر مخص کے حقوق پا مال ہونے کا خطرہ ہے جب کہ دیگر آئمکرام کے نزد کی قضاء علی الغائب جائز ہے اس طرح حقوق زوجیت میں قاضی یا حاکم کواس وقت تک فنخ نکاح کے لیے مداخلت کا اختیار نہیں جب تک نکاح کے بنیادی مقاصد کی ادائیگی کا امکان باتی ہے مگر بعض دیگر آئمہ کرام بعض وقى شكايت كى بناء يرجعي قاضى كوفنخ نكاح كااختياردية بي- (فخالقدرج من ٢١٨)

ملكيت كے تصرف: اپن ملكيت ميں تصرف كى آزادى بھى فقد فى كى ايك خصوصيت ہے مثلاً جب کوئی لڑکا اپنے بلوغ میں کامل ہوجائے مگر اس کے باوجود فضول خرچی سے باز نہیں رہتا دیگر آئمہ کرام کے نزدیک قاضی کو بیاختیار حاصل ہے کہوہ اس فضول خرچ لڑ کے کواپنے مال میں تصرف سے محروم (مجور) کردے مگرامام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نز دیک قاضی کو بیاختیا نہیں کہ وہ بلوغ کامل کے بعد کسی مخص کواپنے مال میں تصرف سے محروم کردئے آگر چہ قاضی کواس صورت میں دیگر تادیبی کارروائی کا اختیار ہے مگر کسی عاقل بالغ ع حق تصرف وخم نهيس كيا جاسكتا - (فغ القدير ص١١٠ ج٤)

اسی طرح د بوالیہ کی صورت میں مقروض کے تعلق بھی دیگر آئمہ کی یہی رائے ہے کہ قاضی اس کو اپنی ملکیت میں تصرف سے محروم کرسکتا ہے مگرامام اعظم کے نزدیک دیوالیہ مقروض کو بھی اپنی ملکیت میں تصرف سے محروم کرنے کا اختیار قاضی کوئیں ہے آگر چہ یہاں بھی قاضی کودیگر کارروائی کی اجازت ہے۔ حر يبت فلر: امام عظم رحمته الله عليه اني رائي مين حريت فكركي زيردست حامي تصان كامؤ قف بيتها

آئمہ کے ہاں فرائض ومحرمات کی تعدا د زیادہ ہوگی مگرامام ابوحنیفہ کے ہاں ہر شعبہ زندگی میں عام طور پر فرائض و محرمات کی تعداد کم ہوگی جس ہے عوام الناس کو سہولت اور آسانی حاصل ہوگی اور نصوص کے ثبوت یا دلالت میں شبہ کا فائدہ عوام اور مکلفین کو حاصل ہوا اور یوں ان کے لیے کفراور فسق کے مواقع اور ذرائع کم ہوگئے اس طرح آ پ كوضع كرده ديگراصولول كابنظر غائز جائزه لياجائ توان مين بهى عوام پرشفقت كاپبلونمايان نظرآ كا مثلاً فرض کی ادائیکی کے اصول میں آپ کے نزدیک جو مہولت اور آسانی ہے وہ دیگر آئمہ کرام کے ہاں نہیں ہے کیونکہ حنفی اصول کے تحت مامور بہ کے اطلاق کولمحوظ رکھتے ہوئے اس پڑمل کر لینا فرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہےمثلاً نماز میں رکوع یا سجدہ کوادا کرنے میں رکوع کے لیے مند کے بل جھک جانا اور سجدہ کے لیے زمین پر پیشانی كالكادينا كافى ب كيونكة قرآن مين ركوع اور بحده كاذكر مطلق باوراس مين كسى مزيد قيد كاذكر نبيس بدلبذا وَارْ كَعُوا اوروَاسْ جُدُوا كواداكرنے كے ليےركوع اورىجدە كے معنى كامطلقا تحقيق فرض اداكرنے كے ليے كافى ہے۔اس سے زائد مثلاً طمانیت یااعتدال یا کسی اور کیفیت کا ذکر نہیں ہے لہذا سجدہ اور رکوع کی ادائیگی میں یہ فوائد امور فرض نہ ہوں گے بوں امام ابوحنیفہ کے ہاں فرض کی ادائیگی میں سہولت اور آسانی ہوگی کیونکہ اطلاق میں وسعت ہے جب تقییہ میں عُسر اور تنگی ہے حالانکد دیگر آئمہ کے ہاں رکوع اور سجدہ کے فرض کوادا کرنے کے لیے طمانیت کی زائد کیفیت فرض ہے جس سے مكلف كوركوع يا بحده كرنے ميں دشوارى كاسامنا كرنا ہوگا۔

(بحرالرائق م ۲۹۳، جلداء امام ابن نجيم زين الدين مصري) امام ابوحنیفه اور شخصی آزادی: امام صاحب کے اجتبادی قواعد میں شخصی آزادی کو انتہائی اہمیت حاصل عبي نے ہر پہلو میں شخص آزادی کا تحفظ فرمایا ہے اور کسی طاقت کی مداخلت کی بجائے آ پ شخصیت سازی میں اخلاقی احساسات کوا جا گر کرنے کے قائل تھے تا کہ قانونی جبر کی بنایر بغض وعناد کی فضاپیدانہ ہو سکے۔ ولا بیت مس : ولایت نفس کو تحفظ دیتے ہوئے آپ نے حرہ عاقلہ بالغدار کی کو بیا ختیار دیا کہوہ اپنا نكاح خودكر عتى ہے؛ جب كه باقى تمام آئمكرام "لانكاح الابولى كتحت كى قريبى مردولى كے بغيراس كو نکاح کا ختیار نہیں دیے امام صاحب کے زویک ولی کی یہ پابندی نابالغ مجنونہ اور لونڈی کے لیے مختص ہے۔ ( فتح القدريص ٣٩١ ج٢، امام ابن بهام كمال الدين محمر بن عبدالواحد )

اس طرح شادی شده لونڈی کے آزاد ہونے پرامام اعظم نے اسے وسیع اختیار دیا ہے کہ غلامی کے دور میں ما لک کے کیے ہوئے نکاح کووہ فنخ کرسکتی ہےخواہ اس کا خاوندحر ہویا عبد ہو۔ جب کہ دیگر آئمہ کرام اس کو بیہ اختیار صرف خاوند کے عبد ہونے کی صورت میں دیتے ہیں۔ مگر خاوند کے حربونے کی صورت میں وہ بیا ختیار نہیں

ہیں۔لہذا مجہدمطلق اورمجہ تدفی الشرع کے لیے بھی شرائط ہیں۔ ہرمنصب کے لیےاس کے مناسب شرائط مقرر کے جاتے ہیں۔ مجتمد مطلق کا منصب چونکہ ظیم ہاں کے شرائط بھی اس منصب کے مناسب ہونے چاہیں۔ اوریہ بات بھی انسانی فطرت میں شامل ہے کہ نااہل ہونے کے باوجودانسان اعلیٰ منصب کا شوق رکھتا ہے مگراس منصب کے شرائط اس کے لیے مانع قرار پاتے ہیں حالانکہ وہ اعلیٰ منصب کا شوق رکھتا ہے مگراس منصب کے شرائط اس کے لیے مانع قرار پاتے ہیں حالانکہ وہ اعلیٰ منصب ممکن الحصول ہوتا ہے مگراس کے باوجود ناابل کے لیے منوع قرار دیاجاتا ہے۔ (تاری النداب القید ما۸)

اجتہاد مطلق اور اجتہاد فی الشرع ممکن ہے اس کی شرائط ممکن الحصول ہیں مگر شرائط کے حصول کے بغیر اجتہاد ممکن نہیں۔اس حقیقت کے باوجود بعض لوگ غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہان کوشوق ہوتو وہ شرائط کے حصول کی کوشش کریں نہ کہ شرائط کو کا اعدم قرار دیں۔ (تاری الداہب القید صوار)

٢\_اجتها ومطلق كى شراكط: شرائط وه خارجى امور ہوتے ہیں جوكسی شے مقدم ہوكراس كے وجود کے لیے موقوف علیہ بنتے ہیں اور اس شے کا وجودان امور کے بغیر متحق نہیں ہوسکتا ۔ مگر بیضروری نہیں کہ ان امور کے وجود سے اس شے کا وجود بھی محقق ہوجائے۔ بلکداس شے کے وجود کے لیے کسی اور علّت کا پایا جانا

ضرورى موگار (دائرة العارف الاسلاميس ١٥٠ ج ١١، پنجاب يونيور في الا مور) شرى اجتهاد چونكة قرآن وحديث سےاستنباط كے ملكه كانام ہے اس ليے بيمفهوم جن امور برموتوف موگاوه اس اجتہاد کے لیے شرائط قرار پائیں گے۔

چونکہ استنباط احکام قرآن وحدیث کے الفاظ ومعانی مے متعلق ہے اور بیامرواضح ہے کہ لفظ بغیر معنی اور معنی بغیرلفظ معتبر نہیں اس لیے لفظ بحثیت دال علی المعنی اور معنی بحثیت مدلول لفظ معتبر ہوتا ہے۔ جب کہ معنی پر لفظ کی دلالت وضع کیے بغیرممکن نہیں اس لیے لفظ کی بحث میں لفظ موضوع معتبر ہوگا۔لہذا یہاں لفظ وضع دلالت اورمعنی کی بحث مقدم ہوگی ۔ (الديقة النديدج اس ٢٩٨ علامة برانني نابسي)

اور پھر لفظ کی وضع لِغوی عرفی 'اصطلاحی اور شرعی معلوم کرنے کے بعد ہروضع کے لحاظ سے لفظ کی اقسام پھر ان میں سے ہرسم کی دلالت کے لحاظ سے اقسام اس کے بعد دلالت کی تینوں قسموں کے اعتبار سے معنی کا مرحلہ آئے گا تواب معنی کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ لفظ موضوع کی جود لالت معنی پر ہور ہی ہے اس میں ظہور ہے تو کس درجه كااورا كرخفا بي وكس درجه كاب-

اس لیے معنی کے لحاظ سے ظہور وخفا کی اقسام معلوم کرنا ہوں گی اس کے بعد لفظ موضوع دال علی المعنیٰ کے

كەلىك عالم كوآ زادى فكر كاحامل مونا چاہيا وراسے اپنى سوچ ميں آ زادمنش مونا چاہيے اس ليے آپ كامؤ قف بیرتھا کہ عالم کو چاہیے کہ وہ حکومت کی ملازمت ہے آ زادر ہے بلکہ اس کوخلیفہ وقت یا اس کے کسی ماتحت ہے کوئی ہدیہ یا وظیفہ وغیرہ قبول نہیں کرنا چاہیے تا کہ وہ اپنی سوچ وفکر میں آزادرہ سکے اور کلمہ حق کہنے میں بے باک رہ سکے چنانچة آب نے اپنی زندگی میں حکومت کی طرف سے متعدد پیشکشوں کو محکرا دیا اور اپنی فکری آزادی کے تحفظ میں جان تك قربان كردى \_ (تاريخ الهذاب الفقير ص١٣٩ \_١٣٩)

مذکورہ بالا وہ مسائل ہیں جن کو تیرهویں اور چود ہویں صدی ہجری میں اقوام عالم نے اہمیت دی ہے جب کہ امام ابوصنیفہ نے تیرہ سوبرس قبل ہی ان کی اہمیت کو واضح فرمادیا تھا ای طرح آپ نے ان مکنہ مسائل کے لیے بھی ضا بطے وضع فرمادیئے جن کا وجود آپ کے زمانہ بلکہ بعد تک بھی نہیں تھا تا کہ ستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل کو ان ضوابط کے تحت حل کرلیا جائے چنانچہ فرضی جزئیات کی بنیاد پر اصول وضع کرنے کے بارے میں جب امام صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ ایسے مسائل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہم اہتلاءاور تکلیف کے وقوع سے قبل ہی اس کاحل پیش کردینا چاہتے ہیں۔ (ابوحیفدو حیامہ ص۲۰۰۰) فقه حفی کی اس وسعت کے پیش نظرید دعویٰ منی برحقیقت ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے مسائل کاحل ا فقد حنفی میں موجود ہے۔ (تارخ بغدادی ٣٨٨ ج١١ ،امام حافظ ابو كراجر بن مل خطيب البغد ادى)

ا فلطهمي كا از اله: ال مضمون مين ضرورت اجتهاد كي شمن مين بيه بات ثابت كي منى به كمه معاشره کواجتهادی عمل کی ضرورت ہے اور پھر بعد میں بیثابت کیا گیاہے کہ ضرورت کے مطابق اجتهاد کا سلسلہ جاری رہا ہے اور آئندہ انشاء اللہ تعالی معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی ایسے باصلاحیت لوگوں کو پیدا فرما تارہے گااس ضمن میں بیربات ثابت کی گئی ہے کہ اجتہاد فی الشرع یا اجتہاد مطلق کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ کیونکہ اجتہاد مطلق کامعنی اوراس کا کام متعین ہے اس معنی کے لحاظ سے اب بیکام لغوہوگا کیونکہ غیرضروری اورامو بالاخو لغو قرارياتا ہے۔

مگراجتهاد مطلق کے متعلق آج تک کی نے بیہ بات نہیں کہی کہ یہ متنع ہے اور ممکن ہی نہیں رہااور نہ ہی اس کے لیے کوئی ایسی شرا نظار کھی گئی ہیں اور نہ ہی فقہا کرام نے بیان کی ہیں جومافوق البشریت ہوں اوران کا حصول انسان کے لیے محال ہویا انسان کی وسعت سے خارج ہواس میں شک نہیں کہ شریعت میں احکام اور مفہومات کے لیے شرا لکا رکھی گئی ہیں اس طرح شریعت اسلامیہ میں اجتہاد کے ہر مرتبہ کے لیے شرا لکا موجود اوراگرقرآن وحدیث کے مرادی معانی کافہم مقصود ہوتو پھرشری احکام کا استنباط کرنے کے لیے قرآن و حديث في متعلق علوم مين ملكه اورمهارت حاصل كرنالازمي موكا (بحرارائ جدم ٢٦٥)

کیونکہ قرآن وحدیث کے متعلق خصوصی احکام ہیں جن کے مطابق قرآن وحدیث کی تفسیر وتشری اوراس ك بيان مين كوئي فخص ذاتى رائ سے كوئى بات نہيں كرسكان من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ من النار "دوسرى روايت مين بغيمكم كى بجائ بسرايه كالفاظ بين ايك روايت مين فرمايا كيا" من قال فى القرآن برأيه فاصاب فقد اخطاء" لين قرآن پاك يس رائزنى سكام لين والے كے ليے يوعيدي فر مائی گئیں ہیں حتی کہ بغیر علم اور بغیر دلیل شرعی کے اپنی رائے اور فہم سے کوئی بات درست کہددی جائے تو وہ بھی غلط موكى اورىية جرم موكا\_ (تندى دابوداؤد)

اس طرح کی وعیدیں حدیث کے بارے میں بھی موجود ہیں'اس لیے ضروری ہے کہ قرآ ن جہی کے لیے علم تفسیراصول تفسیر قرآن پاک ہے متعلق تواریخ وغیرہ میں مہارت خصوصی طور پرمجتہد کے لیے احکام سے متعلقہ آیات کی جملة قرات كاعلم بھی ضروري ب- (الحديقة الندية)

اس طرح حدیث میں بھی متعدد مراحل طے کرنے ہوں گے کیونکہ حدیث کی صحت اور قبولیت معلوم کرنے کے لیے راویوں مے متعلق فن نقدر جال جس میں ہرراوی کی سوانح اوراس کا صدق حفظ وضبط اوراس کی ثقابت معلوم کرنا ہوگی تا کہ معلوم ہوسکے کہ صفات رواۃ کے لحاظ سے بیصدیث کس مرتبہ میں ہے اوروصل وانقطاع کے لحاظ سے کون سی سم ہے۔ (افضل الوحی ص٨)

اس کے بعد تمام کتب احادیث یا ذخیرہ حدیث میں معلوم کرنا ہوگا کہ اس حدیث کے راو بول کی تعداد کتنی ہے تا کہ تعداد دروایت کے لحاظ ہے اس کوتواتر یا شہرت اور غرابت میں ہے کس درجہ میں شار کیا جائے تا کہ جیت کے لحاظ سے اس سے ماخوذ حکم کی نوعیت معلوم ہوسکے۔(ابیا)

جب كەتبىرا مرحلەنهايت دقيق ہے كەاگر حديث ميں كوئى وجوہ وعلل قادحه ہوں توغورفكر سےان كومعلوم

كر ب (مقدما بن العلاح ص

مگرابھی ان تین مراحل سے صرف حدیث کی قشم معلوم ہوگی اور بیتعین ہوگا کہ بیرحدیث قابلِ استدلال ہے یانہیں؟ یہاں تک ایک اعلی محدث کی رسائی تو ہو عتی ہے مگر اجتہاد کا کام ابھی باتی ہے۔ بیضروری نہیں کے علوم

استعال کے لحاظ سے بیمعلوم کرنا ہوگا کہ اس لفظ کو حقیقی اور وصفی معنی پاکسی اور معنی میں استعال کیا گیا ہے اور پھر ہر صورت میں بیدد یکھنا ہے کہ بیلفظ کسی معنی میں معروف اور متعین ہو چکا ہے پانہیں؟ اور ساتھ ہی ہی کھنا ہوگا کہ اگر پیلفظ مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے تو کس مناسبت سے ان مناسبات اور علاقات وغیرہ کومعلوم کرنا اور پھر قرینہ کی بناپراس میں ہے کسی ایک کو متعین کرنا ہوگا تا کہ معلوم ہوسکے کہ یہاں مجاز کی کونی قتم ہے۔

(الموافقات جهص ۱۱۲) ان تمام مراحل کے بعد آخر میں مراد کو سجھنے کا مرحلہ آتا ہے کہ مخاطب مراد کا فہم لفظ سے حاصل کرتا ہے یا معنی سے اگر لفظ سے حاصل کرنا چا ہتا ہے تو اس مرادکوحاصل کرنا چا ہتا ہے۔

جس کے لیے متکلم نے کلام کیا ہے یا کسی اور مراد کو چاہتا ہے اور اگر معنی نے ہم مراد چاہتا تو لغوی معنیٰ ہے یا اصطلاحی معنی سے اپنی مراد کو حاصل کرنا چاہتا ہے غرض کہ لفظ ُ وضع دلالت استعمال اور فہم مراد تک لفظی ابحاث ہے گزرناپڑے گاجب کہان ابحاث کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے'ان ابحاث پر ملکہ حاصل کرنے کے بعد قر آن و حدیث کی طرف رجوع کا مرحله آتا ہے کیونکه مذکورہ ابحاث کا تعلق تو لفظ سے تھا خواہ وہ کسی بھی زبان کا ہو۔ قرآن وحدیث چونکہ عربی زبان میں ہیں اس لیے عربی زبان کی خصوصیت کاعلم بھی ایک مرحلہ ہے کیونکہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت نے اسے خصوصی مقام دیا ہے جو کہ دوسری کسی زبان کو حاصل نہیں ہے دوسری تمام ز بانیں اس کے مقابلہ میں مجمی قرار پاتی ہیں'اس لیے عربی کے خصوصیات اور امتیازات کاعلم ایک علیحدہ مرحلہ ہے ا جوسر كرنا موكا\_(الينا)

پھر کلام رسول اللہ علیہ یعنی حدیث شریف جس کی خصوصیت تمام عربی زبان سے بڑھ کر ہیں ای لیے خود آنخضرت علي في اوتيت جوامع الكلم "فرمايا حديث شريف جيس جامع كلام كاا حاط كرنے ك لیے عربی فصاحت وبلاغت کی انتہائی حدول کوچھونا ضروری ہے۔قرآن تو الله تعالی کا کلام ہے جس نے بلاغت كميدان مين تمام بلغاء عرب و و ف أتوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّثُلِه "كالْجِينِ كيا بِحس كے جواب ميں بلغاء عرب ك تمام فنون اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے کلام اللہ کو حداعجاز قرار دے چکے ہیں اس لیے قرآن پاک جیسے کلام کو مجھنے کے لیے علم بلاغت کی آخری حدول کے ماوراءایک خصوصی استعداد کی ضرورت ہے جس ہے اس کو سمجما جانامكن ب-(الحديقة ص١٦٩٦)

اس بحث كا مقصديه بات واضح كرنا ہے كەقر آن وحديث كے الفاظ اور معانى كے فہم كے ليے تمام علوم عربیداورعلوم بلاغت میں ملکہ حاصل کرنااز بس ضروری ہے جب کہان علوم کے اصولی اقسام کم از کم چھ ہیں۔ جن

#### انوارامام اعظم

دوسروں تک پہنچادی۔ کیونکہ بہت ہے لوگوں کو حدیث یا دہوتی ہے مگراس کی فقاہت کاعلم نہیں رکھتے جب کہ دوسروں کوان سے زیادہ لیافت ہوتی ہے۔ (تندی)

علوم قرآن وسنت کے علاوہ اجماع واختلاف کے مواضع اور اصول وقواعدِ قیاس کاعلم' فقیہ النفس' صحیح العقیدہ اور اخلاص نیت بھی شرائط ہیں۔ (بحرارائن ص۲۶۲۹)

اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذکورہ بالاعلمی شرائط کو پورا کر لینے کے بعد بھی مجتبد مطلق بن جانا ضروری نہیں بلکہ ملکہ اجتباد کے لیے بچھ باطنی امورا یسے بھی ہیں جومجتبد کی اہلیت کے لیے معاون ہوتے ہیں۔

(تاريخ المذاهب الفقيب ص ١٠٩)

انہی باطنی کیفیات کے حصول کے لیے فقہا کرام نے مجتہد کے لیے خصی شرائط کے تحت فرمایا کہ وہ عاقل و بالغ اور عادل ہونے کے ساتھ ساتھ ہوشم کی نیکی کا پابند ہواور ہرشم کی آلائش سے پاک اور مقاصد شرعیہ مصالح اسلامیہ کے فہم کا ملکہ رکھتا ہواور عوام الناس کے عرف ومحاورات کو سمجھتا ہوان امور سے اللہ تعالی شرح صدر فرما تا ہے جس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ (الموافقات س اعلی م

تاہم شرائط کا فقد ان ہے تو ان کو غیر ضروری قرار دینے کا بھی کوئی جواز نہیں اور نہ ہی ان کو کا لعدم قرار دینے کی ضرورت ہے اس وقت شوق اجتہاد کی ضرورت ہے جب کے لیے قواعد اور مواد موجود ہے امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے وضع کر دہ قواعد واصول کی وسعت سے فائدہ اٹھایا جائے آپ نے ضرورت محرورت محرورت می خواعد کا مسئلہ آپ ملی ضرورت کے حصول اور انتہائی ملی فساد کے رفع کرنے کو لا پخل مسئلہ کے حل کے بنیاد قرار دیا ہے لہذا معاشرتی ضرورت کے تحت ان چھاصول میں سے کسی کو استعال کرنا امام ابوحنیفہ کا وقتی اجتہاد قرار پائے گا۔ بشر طیکہ وہ مسئلہ آپ کے دوسر نے واعد کے تحت کی طرح حل نہ ہوتا ہو۔

(اجلى الاعلام ص٩)

دورِ حاضر کے شاکقین اجتہاد کو غلط نہی ہے جس کی بناپروہ اجتہاد کو معمولی اور آسان سمجھتے ہوئے اجتہاد مطلق کا واویلا کررہے ہیں اور اس کی ضرورت پرز وردے رہے ہیں۔

میرے خیال میں ایک غلط بنہی تو یہ ہو عتی ہے کہ ان حضرات کو مجہ دمطلق کے مفہوم ہے آگا ہی نہیں جس کا جواب او پر بحث میں آچکا ہے ان کی دوسری غلط بنہی غالبًا یہ ہے کہ وہ قیاس کو اجتہاد مطلق قر اردیتے ہیں مگر یہ غلط فنہی نہیں ہونی چاہے کیونکہ اگر اجتہاد کے یہی معنی ہیں تو پھر بیاجتہاد خفی مفتیان کرام کا روز مرہ کا معمول ہے اور زورو شورے جاری ہے جس کی بنیاد پر مفتیان کرام روز مرہ کے مسائل کاحل پیش کررہے ہیں۔

عربیداورعلوم قرآ نیمیں مہارت اور اس کے بعد فن حدیث اور اس کے معارف پر ملکہ حاصل کر لینے پر کوئی شخص مجتہد قراریائے۔

امام بخاری علیہ الرحمہ جنہوں نے اس مرتبہ تک کمال حاصل کرلیا اور یہاں تک علوم حاصل کر لیے کہ اپنے اندراجتہا دکی قوت محسوس فرمانے لگے حتی کہ فقہاءِ محدثین میں سے بعض نے ان کو مجتہد بھی مانا مگر بخاری شریف میں ان کے استدلالات کو پیش نظرر کھا جائے توتسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ابھی اجتہا دکی منزل بہت آگے ہے۔

(الفضل الموہبی ص ۱۱۹مام احمد رضاخان بریلوی)

اس لیےامام سفیان بن عینیہ جوامام شافعی اور امام احمد کے استاد اور امام بخاری کے داد ااستاد ظیم محدث فقیہ اور تابعی ہیں نے فر مایا 'الحدیث مصلة الالفقهاء'' جس کی تشریح علامہ ابن الحاج کی نے مرحل میں یوں فرمائی۔

"يريد ان غير هم قديحمل الشئى على ظاهره وله تاويل من حديث غيره او دليل يخفى عليه بما لا يقوم به الا من استبحرو تفقه"

( یعنی امام سفیان کا مقصد میہ ہے کہ غیر مجہد کو بھی ظاہر حدیث سے جومعنی سمجھ آئے اس کو لے لیتا ہے حالانکہ دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں مراد کچھ اور ہے یا یہاں کوئی دلیل ہے جس پر وہ محدث مطلع نہیں جب کہان امور پرصرف مجہد ہی کوقد رت ہو سکتی ہے )

یکی وجہ ہے کہ امام اعمش نے امام ابو حذیفہ سے متعدد مسائل پو چھے جن کو آپ نے حل کر دیا تو امام اعمش نے فرمایا یہ جو ابات آپ نے کہاں سے حاصل کیے؟ آپ نے جواب دیا ان احادیث سے جو میں نے آپ سے سی ہیں۔ اس پر امام اعمش نے فرمایا تعجب ہے جواحادیث میں نے آپ کو ایک سودن میں سائی ہیں وہ آپ نے مجھے ایک ساعت میں بیان کر دیں۔

اور پهر فرمايا يا معشر الفقهاء انتم الاطبأ و نحن الصيادلة (المدخل ص ١٢٢ ج١) يعني بم محدثين صرف عطار بين اورائروه فقها! آپ طبيب بين \_

معلوم ہوا کہ علوم عربیۂ علوم بلاغت علوم قرآ نیداور فن حدیث ومعارف حدیث کے حصول کے باوجود اجتہاد فی الشرع کامقام حاصل ہونا ضروری نہیں اس حقیقت کوخود حضور پُرنور علیہ نے بیان فرمایا۔

نضر الله عبداً سمع مقالتی فحفظها و وعاها و اد اها فرب حامل فقه الی من هو افقه منه الله تعالی استعالی استفاداب رکھ جس نے میری صدیث سن کریادی اور محفوظ کی اور ٹھیک ٹھیک

### امام بخارى شافعى مقلد تص

از علامه پروفیسرنور بخش تو کلی علیه الرحمته (مؤلف سیرت رسول عربی علیقیه)

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

امابعد! فقیرتوکلی ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اس زمانہ پُرفتن میں فرقوں کی کثرت ہوا در ہرفرقہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں باتی سب گراہ ہیں لہذا اگر سوال کیا جائے کہ ان میں سے اہل سنت و جماعت کون ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ مقلد ین انکہ اربعد هم اللہ تعالیٰ غیر مقلدین اس جواب سے بہت بیج وتاب کھاتے ہیں کیونکہ وہ تقلید انکہ عظام بالخصوص تقلید سیدنا ابو حفیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بُرے الفاظ ہے یاد کرتے ہیں اور امام صاحب کو بُرا بھلا کہتے رہتے ہیں ' بیلوگ بڑے نادان ہیں کہ اس طرح اپنی نیکیاں امام صاحب کے نامہ اعمال میں درج کرا تھلا کہتے رہتے ہیں ' امام صاحب کی طرح کی اور بزرگ بھی ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں وصال کے بعد بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہوا کی طرح کی اور بزرگ بھی ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں وصال کے بعد بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہوا کہ خواجہ خواجہ کی اسیدنا شخ عبدالقادر جیلانی اور شخ انجار اور منصور حلاج وغیرہ کے چانچہ حضرات خلفائے اربعہ رضونی پاک سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی اور شخ انجار اور منصور حلاج وغیرہ کے نامہ انگری علی کے سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی اور شخ انجار کو کی محتول کے جانہ کوئی معقول نامہ بخاری کی نبت ہیں کھی تو رکہ کی بیت میں دریدہ وخی کرنے لگتے ہیں اور بھی ان جواب نہیں بن پڑتا تو گھراہ ہے ہیں کھی تو بر رگانِ دین کے تو میں دریدہ وخی کرنے لگتے ہیں اور بھی ان جواب نہیں بن پڑتا تو گھرا ہے ہیں بھی تو بر رگانِ دین کے تو میں دریدہ وخی کرنے لگتے ہیں اور بھی ان خواجہ نے اور ان میں خصوص امام بخاری کی نبیت یوں گویا ہوتے ہیں کہ وہ شافعی نہ تھے بلکہ جمہد مستقل تھے لہذا ان اور ان میں خصوص سے امام بخاری کے مقلد یاغیر مقلد ہونے کی بحث درج کی جاتی ہے۔

والله هوالمستعان وعليه التكلان

کی عرصہ ہوا کہ اخبار اہلِ فقد امرتسر میں بعض علمائے احتاف نے امام بخاری اور اکلی ''صحیح'' پر مضامین لکھے جوایک کتاب کی شکل مرتب ہوکر'' المنجسرے علی المبخاری'' کے نام سے موسوم ہوئے' اس کے جواب میں مولوی حاجی محمد ابوالقاسم بناری نے ''حل مشکلات بخاری'' شائع کی'لہذ امناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بحث کے متعلق جو کچھ مولوی ڈاکٹر سید عمر کریم عظیم آبادی کی طرف سے اول الذکر میں اور بناری کی طرف سے مؤخر الذکر کتاب میں فذکور ہے اسے نقل کردول' اس نقل میں بغرض اختصار میں اور بناری کی طرف سے مؤخر الذکر کتاب میں فذکور ہے اسے نقل کردول' اس نقل میں بغرض اختصار

مگریدواضح ہونا چاہیے کہ قیاس اوراجتہاد مطلق دو مختلف چیزیں ہیں کیونکہ قیاس میں غیر منصوص امر کا حکم معلوم کرنے کے لیے اس کی علت مؤثرہ تلاش کی جاتی ہے تا کہ کی منصوص امر کی علت کے ساتھ اس کا اشتراک خابت کر کے منصوص حکم کواس غیر منصوص میں منتقل کیا جائے جب کہ اجتہاد میں اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی ایسے امرکی علت تلاش کی جائے جس کا حکم منصوص ہو مگر اس کی علت معلوم نہ ہو کیونکہ جب تک اس منصوص امرکی علت نہ ہواس وقت تک کسی دوسر سے امرکا اشتراک معلوم نہیں ہوسکتا۔ اور نہ ہی اس منصوص حکم کو منتقل کیا جاسکتا ہے اس لیے جم تہداس منصوص الحکم میں حکم کی علت تلاش کرتا ہے تا کہ اس حکم میں کمی دوسر سے امرکا اشتراک علت تا کہ اس حکم میں کئی دوسر سے امرکو اشتراک علت کی بناء پرشریک کیا جائے ۔ قیاس میں جو مگل ہوتا ہے اس کو اصول اصطلاح میں تخریج میں قیاس کو اشتراک علت کی بناء پرشریک کیا جائے ۔ قیاس میں جو مشکہ مجتہد کا ممل جہ ہوتا ہے جس کے منتیج میں قیاس کو اور جم تہد جو مگل کرتا ہے اس کو تقیح المناط کہا جاتا ہے خوضیکہ مجتہد کا ممل جہ ہوتا ہے جس کے منتیج میں قیاس کو علی میں لایا جاتا ہے جب کہ قیاس کا عمل غیر مجتہد تھی کرسکتا ہے ۔ (الموافقات جاس کے منتیج میں قیاس کو علی میں لایا جاتا ہے جب کہ قیاس کا عمل غیر مجتہد تھی کرسکتا ہے ۔ (الموافقات جاس کے منتیج میں قیاس کو علی میں لایا جاتا ہے جب کہ قیاس کا عمل میں لایا جاتا ہے جب کہ قیاس کا عمل میں لایا جاتا ہے جب کہ قیاس کا عمل غیر مجتہد تھی کرسکتا ہے ۔ (الموافقات جاس کی منتیج میں قیاس کو علی معلوم میں لایا جاتا ہے جب کہ قیاس کا عمل غیر مجتمد تھی کرسکتا ہے ۔ (الموافقات جاس کو معلوم کیں کی معلوم کی کہ معلوم کیں کی معلوم کی کو معلوم کی کی حالت کی کو معلوم کی کو معلوم کی کی حکم کی حالت کی کرسکتا ہے ۔ (الموافقات جاس کی کو معلوم کی کو معلوم کی کی کو معلوم کی کرسکتا ہے ۔ (الموافقات جاس کی کو معلوم کی کرسکتا ہے ۔ (الموافقات جاس کی کو معلوم کی کرسکتا ہے کی کو معلوم کی کو کر معلوم کی کرسکتا ہے کر کو معلوم کی کو معلوم کی کرسکتا ہے کر معلوم کی کو کر معلوم کی کو معلوم کی کو معلوم کی کو معلوم کی کر معلوم کی کو کر معلوم کی کر معلوم کی کرسکتا ہے کر معلوم کی کو کر معلوم کی کو کر معلوم کی

اس کے باوجود اگر غلط نہی باتی ہوتو پھراس کا مطلب واضح ہے کہ بیلوگ معاشرتی مسائل کاحل نہیں جا ہے بلکہ معاشرہ میں فساد وافتر اق جا ہتے ہیں کیونکہ نفسانی خواہشات کا بے لگام غلبہ معاشرہ کو تباہ کر دیتا ہے اسی لیے حالیہ دور کے مفکر اور فقیہ علامہ ابوزہرہ مصری نے اجتہادی ضرورت کے داعی ہونے کے باوجود فذکورہ بالاشرائط کو مشفق علیہ طور پرلازمی قرار دیا ہے۔

والله اعلم بالصواب وما توفيقي الا بالله العظيم

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

انوارامام اعظم

تصاس کی تصری جان تیمیہ نے بھی فر مائی ہے کہ امام بخاری فقہ کے امام اور اہلِ اجتہادہ سے۔

پس جب امام بخاری کا مجتہد ہونا ثابت ہے تو یہ بدیہی ہے کہ مجتہد مقلد نہیں ہوتالہذا امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہر گزنہیں ہو سکتے جس کی مفصل بحث میں نے اپنے رسالہ السویہ القیم ص اوالعرجون القدیم ص ۱۲ تا ۱۲ میں کی ہے۔ پس امام بخاری کے مجتهد نہ ہونے کے ثبوت کے لیے جو دوطریقے آپ القدیم ص ۱۲ تا ۱۲ میں کی ہے۔ پس امام بخاری کے مجتهد نہ ہونے کے ثبوت کے لیے جو دوطریقے آپ نے اختیار کیے تھے۔ (۱) کسی متند شخص کے قول سے ثابت کرنا 'پی ثابت نہ ہوسکا بلکہ بخلاف اس کے ان کا مجتهد ہونا ثابت ہو گیا۔ (حل مشکلات بخاری حصہ اول ص ۲۸ تا ۲۹)

بهد ہونا ناب ہو یورٹ کے صفحہ مسلمان کی پیدائش کے میں اور وصال ۴۵۸ ھیں ہے شنخ الاسلام تاج اقول: قاضی ابوعاصم العبادی کی پیدائش کے میں اور وصال ۴۵۸ ھیں ہے شنخ الاسلام تاج الدین کی ان کے حال میں لکھتے ہیں:۔

کان اماما جلیلا حافظاللمذهب بحر ایتدفق بالعلم (طبقات الشافیعة الکبری اجزء ثالث ص ۴۲) یعنی ابوعاصم العبادی امام جلیل اور ند ب کے حافظ اور سمندر تھے کیام بہار ہے تھے انتہیٰ امام بخاری رحمته اللہ علیہ کا وصال ۲۵۲ ہ میں ہے اب غور سیحئے کہ جو بزرگ امام بخاری کے تقریباً سو برس کے بعد پیدا ہوا اور خودشافعی کہ مذہب شافعی کا حافظ تھا وہ اپنی کتاب طبقات جو اسی بارے میں ہے کہ فقہاء وحمد ثین میں سے کون کون سے شافعی المذہب گزرے ہیں امام بخاری کو زمرہ شافعیہ میں شار کر رہا فقہاء وحمد ثین میں سے کون کون سے شافعی المذہب گزرے ہیں امام بخاری کو زمرہ شافعیہ میں شار کر رہا ہے گھر اس کے بعد اس بزرگ کی تائید پر تائید ہورہی ہے ایسے بزرگ کے قول کو بنار سی چودھویں صدی ہے بھر اس کے بعد اس بزرگ کی تائید پر تائید ہورہی ہے ایسے بزرگ کے قول کو بنار سی چودھویں صدی میں بلا سند شاذ بتار ہا ہے اور تائید کنندگان کو محض ناقل غلط خیال کر رہا ہے العجب شم العجب! امام بکی امام بخاری کے ترجمہ میں تحریفر ماتے ہیں۔

ذكر ابوعاصم العبادي ابا عبدالله في كتاب الطبقات وقال سمع من الزعفراني وابي ثورو الكرابيسي (قلت) وتفقه على الحميدي وكلهم من اصحاب الشافعي (طبقات الشافعية جزء ثاني ص م)

ترجمہ ابوعاصم العبادی نے ابوعبداللہ (امام بخاری) کواپنی کتاب طبقاتِ شافعیہ میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہا ہے کہام بخاری نے زعفرانی اور ابوتو راور کرابیسی سے ساع کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری نے امام میدی سے نقطی کھی اور بیسب امام شافعی کے شاگر دوں میں سے ہیں۔انتہا غور سیجئے یہاں امام بھی کس امام میدی سے نامیدی سے نامیدی واقعی زمرہ شافعیہ میں ہیں کیونکہ طرح امام ابوعاصم کی تائید کررہے ہیں؟ گویا فرمارہے ہیں کہ امام بخاری واقعی زمرہ شافعیہ میں ہیں کیونکہ انہوں نے فقد امام حمیدی (متوفی ماہ شوال 119ھ) سے بڑھی ہے اور امام زعفرانی اور ابوتو راور کر امیسی اور حمیدی سب شافعی مذہب اور امام شافعی کے شاگر دہیں۔امام بکی دوسری جگہ امام بخاری کے استادوں کا حمیدی سب شافعی مذہب اور امام شافعی کے شاگر دہیں۔امام بکی دوسری جگہ امام بخاری کے استادوں کا

سیدصاحب کے مضمون کو قال انعظیم آبادی سے اور اس کے جواب کو قال البناری سے شروع کیا جاتا ہے اور جواب الجواب اقول سے مزین ہوتا ہے۔

قال العظیم آبادی: اس زمانه میں بخاری پرستوں نے جہاں کتاب بخاری کا درجہ قرآن شریف سے بڑھادیا وہاں امام بخاری کو مجتبد مطلق بھی بنادیا ہے حالانکہ یہ پکے اور متعصب شافعی المذہب تھے اور اس کا ثبوت دوطریقہ سے ہوسکتا ہے' ایک کسی متند شخص کے قول سے اس کو ثابت کرنا'۔ دوسرا یہ امر دکھلانا کہ ان میں اجتبادی قوت مطلق نہ تھی' اور ایسی حالت میں ان کوسوائے مقلد ہونے کے کوئی چارہ کا رنہ تھا' امراول کا ثبوت یہ ہے کے قسطلانی شرح بخاری مطبوعہ صرجلداص ۳۳ میں ہے۔قال التاج السبکی ذکرہ العینی یعنی البحاری ابو عاصم فی طبقات اصحابنا الشافعیة.

ترجمہ: کہا تاج الدین بکی نے کہ ابوعاصم نے بخاری کوشافیعوں کے زمرہ (کلاس) میں ذکر کیا ہے '' پس قول' ندکورہ بالا سے جس میں قسطلانی نے تاج الدین بکی کے اور تاج الدین بکی نے ابوعاصم کے قول کوفقل کیا ہے۔ بیام بخوبی پایی ثبوت کو پہنچ گیا کہ امام بخاری شافعی المذہب تھے اور چونکہ بیر بینوں ( امام قسطلانی 'تاج الدین بکی' ابوعاصم ) اکابر محدثین اور آئمہ دین سے ہیں اسی واسطے ان سب کا قول سرسری نظر نے نہیں دیکھا جاسکتا اور بیقول اس وقت اور بھی زیادہ قابل قبول کے ہوجا تا ہے جب بید مکھا جا تا ہے کہ بیر بینوں اشخاص مذکورہ بالا بھی شافعی المذہب تھے۔ (الحرح علی الدحادی حلد اول صفحہ س

قال البنار مسى: اس قول میں صرف ابوعاصم شاذ ہے اور آپ کا اس تین شخصوں کا مذہب سمجھنا (
قطلانی تاج الدین بکی ابوعاصم ) غلط ہے کیونکہ قسطلانی و بکی صرف ناقل ہیں اور بیا مربدیہی ہے کہ نقل امراس بات کو مستلزم نہیں کہ ناقل کے نزدیک بھی وہ صحیح ہو کیا آپ نے نہیں سنا ؟ نقلِ کفر نفر نباشد 'باقی رہے صرف ابوعاصم ان کا قول ایساہی ہے جسیا کہ امام احمد بن خبل کو بھی مصنفِ طبقات شافعیہ والے نے شافعیوں میں شار کردیا ہے حالانکہ وہ خودصاحب مذہب مستقل ہیں ورنہ لازم آئے گا کہ خبلی وشافعی ایک من ہیں جو الفتی ایک میں جالانکہ بیغلط ہے ۔ پس جسیا کہ امام احمد شافعی نہیں ہو سکتے 'امام بخاری بھی نہیں ہو سکتے ابوعاصم نے صرف تبوا فقی فی السمسائل کی بنا پر ایسا کہا ہے ورنہ امام بخاری مجہد مستقل سے جسیا کہ علامہ اسمعیل علی میں کھتے ہیں کہ ۔

کان مجتهد امطلقا و احتاره السخاوی قال و المیل بکونه مجتهد امطلقا صرح به تقی الدین بن تیمیة فقال انه امام فی الفقه من اهل الاجتهاد انتهی (الفواند الدراری) امام بخاری مجتمد مطلق تصاوراس کو بخاری نے اختیار کیا اور ترجیح دیا ہے کہ امام سخاوی مجتمد مطلق

480

وه مجهد متقل صاحب مذہب ہیں چنانچیتاج کی کے الفاظ سے ہیں کہ۔

هوالامام الجليل ابو عبدالله الشيباني المروزي ثم البغدادي صاحب المذهب (طبقات جزاول ص ۱۹۹)

امام تاج سكى في امام بخارى كودوسر عطبقه مين ذكركيا ہے جس كى نسبت يوں فرماتے ميں السطبقة الثانية فيمن توفى بعد المائتين ممن لم يصحب الشافعي وانما اقتفى اثره واكتفى بمن استطلع خبره واصطفى طريقه الذي اطلع في دياجي الشكوك قمره.

(طبقات جزءاول ص ۲۸۵)

ترجمہ: دوسرا طبقہ ان لوگوں کے ذکر میں ہے جن کی وفات وسی ہے بعد ہوئی اور امام شافعی کی صحبت ان کومیسر نہیں ہوئی اور جنہوں نے صرف امام شافعی کے طریق کا اتباع کیا اور کفایت کی انہی شخصوں پر جنہوں نے امام شافعی کا حال دیکھااوراختیار کیاامام شافعی کا طریقہ جس کا چاند شکوک کی تاریکیوں میں

بس امام بخاری کا مقلد شافعی ہونا ثابت ہو گیا۔

بنارسی نے امام بخاری کومجہد مستقل ثابت کرنے کے لئے علامہ المعیل عجلونی خفی کا قول نقل کیا ہے مگراس سے بناری کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کیوں مجتہد مطلق دوشم کا ہوتا ہے' ایک مستقل دوسرے منتسب' چنانچیشاه ولی الله رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

واعلم ان المجتهد المطلق من جمع خمسة من العلوم ..... ثم اعلم ان هذا المجتهد قد يكون مستقلا وفد يكون منتسبا الى المستقل والمستقل من امتاز عن سائر المجتهدين بشلاث خصال كما ترى في الشافعي احدها ان يتصرف في الاصول والقنواعد التي يستنبط منهاالفقه ..... وثانيها ان يجمع الاحاديث والاثار فيحصل احكامها ويتنبه لما خذالفقه منها ويجمع مختلفها ويرجح بعضها على بعض ويعين بعض محتملها وذالك قريب من ثلثي علم الشافعي في مانري والله اعلم ....وثالثها ان يفرع التفاريع التي تردعليه مما لم يسبق بالجواب فيه من القرون المشهود لها بالخيروبالجملة فيكون كثير التصر فات في هذه الخصال فاتقاعلي اقرانه سابقا في حلبة رهانه مبرزا في ميدانه وخصلة رابعة تتلوها وهي ان ينزل له القبول من السماء فيقبل الى علمه جماعان من العلماء من المفسرين والمحدثين

ذكركرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

و (سمع) بمكة عن الحميدي وعليه تتفقه عن الشافعي (طبقات جزء ثاني ص٣) يعني امام بخاری نے مکہ مشرفہ میں امام حمیدی سے ساع حدیث کیا اور انہی سے فقہ شافعی بڑھی ہے اور امام حيدي كرجمه مين بحروى عن الشافعي و تفقه به (طبقات جزءاول ٢٦٣٥) يعني امام حيدي نے امام شافعی سے حدیث روایت کی اورانہی سے فقہ پڑھی انتہا ایس ظاہر ہے کہ امام بخاری فقہ شافعیہ میں امام حمیدی کے شاگرد ہیں اور امام حمیدی امام شافعی کے شاگر دہیں عرض امام تاج سبی شافعی (متوفی ا کے اوعاصم کی تائید مدل طور پر کردی اورعلامة سطلانی شافعی (متوفی ۹۲۳ھ ) نے امام بکی کے قول کونقل کر کے برقر ار رکھا لہٰذا یہ تائید پر تائید ہوگئ شافعیہ کے علاوہ حنفیہ کرام بھی امام بخاری کوشافعی المذهب جانة بين چنانچه علامه از مقى حفى نے جوآ تھويں صدى جرى ميں ہوئے بين اپنى كتاب "مدينة العلوم" بين امام بخارى كوزمرة شافعيه مين شاركيا ہے۔ اورنواب صديق حسن خال بھو پالى نے مينة العلوم كى عبارت كويول قل كيا - فلنذكر بعد ذلك نبذا من ائمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين جائز الشرفين وهولاء صنفان احدهما من تشرف بصحبة الامام الشافعي والاخرمن تلاهم من الائمة اماالاول فمنهم احمد خالد الخلال ابوجعفر البغدادي ..... واما الصنف الثاني فمنهم محمد بن ادريس ابو حاتم الرازي و محمد بن اسمعيل البخارى و محمد بن على الحكيم الترمذي الخ (ابجد العلوم ص ١١١)

ترجمہ۔ہمیں چاہیے کہاں کے بعد (یعنی آئمہ حنفیہ کے بعد ) آئمہ شافعیہ کا کچھ ذکر کریں تا کہ ہماری کتاب دوطرف کی کامل اور دوشرف کی جامع بن جائے۔اور آئمہ شافعیہ دوشم کے ہیں ایک تووہ جنہیں امام شافعی کی صحبت کا شرف حاصل ہے اور دوسرے وہ آئمہ جوان کے بعد آئے پہلی تتم میں سے احمد خالد الخلال ابوجعفر بغدادي بين اور دوسري فتم مين سے محمد بن ادريس ابوحاتم رازي اورمحد بن اسمعيل بخاری اور محربن علی حکیم تر مذی بین انتهی \_

بناری کا قول کہ امام تاج کبکی نے طبقات میں امام حمد بن حنبل کو بھی شافعوں میں شار کر دیا ہے درست نہیں بناری نے شاید طبقات کودیکھانہیں ورنہ ایسانہ لکھتا۔ تاج سبی نے امام حمد بن حنبل کوطبقہ اولے مين شاركيا ب اوران ك الفاظ يه بين الطبقة الاولى في الدين جالسو ا الشافعي (طبقات جزء اول ص ١٨٦) يعني پهلاطبقه ان لوگول كے ذكر ميں ہے جنہوں نے امام شافعي كے ساتھ مجالست كى انتج و چونکہ امام حمد بن حنبل امام شافعی کے شاگر دہیں لہذا طبقہ اولیٰ میں ان کا ذکر کیا گیا مگر ساتھ ہی بتلا دیا ہے کہ

P. انوارامام اعظم

والاصوليين وحفاظ كتب الفقه ويمضى على ذالك القبول والا قبال قرون متداولة حتى يد خل ذالك في صميم القلوب والمجتهد المطلق المنتسب هو المقتدى المسلم له في الخصلة الثانية والمجتهد في الحصلة الثانية والمجتهد في المدهب هوالذي سلم من الاولى والثانية وجرى مجراه في التفريع على منهاج تفاريعه.

ترجمہ: اور جاننا چاہئے کہ مجہد مطلق وہ ہے جو پانچ علموں کا عادی ہو ۔.... پھر یہ معلوم کرو کہ یہ مجہد کہی مستقل ہوتا ہے اور بھی منسوب بہ مستقل اور مجہد مستقل وہ ہے کہ باتی مجہدوں سے تین باتوں میں امتیاز رکھتا ہوجیہے یہ بات امام شافعی میں ظاہر دیکھتے ہو۔اول یہ کہ ان اصول اور قواعد میں جن سے فقہ کا استنباط ہوتا ہے تصرف کر ہے ۔.... دوسری بات مجہد مستقل کی یہ ہے کہ احادیث اور آثار کو جمع کر ہے اور ان کے احکام کو بھم پہنچاد ہے اور ان میں سے منتقل کی یہ ہے کہ احادیث اور آثار کی تعلق کر ہے اور بعض کو احکام کو بھم پہنچاد ہے اور ان میں سے منتقل کی جہد ہوا در ایہ بات ہمارے خیال میں علم امام شافعی کے دو تہائی کے قریب ہے۔ واللہ اعلم۔

تیسری بات مجہد مستقل کی ہے ہے کہ جو مسائل اس پرایسے پیش ہوں جس کا جواب پہلے نہیں ہوا یعنی نتیوں قرنوں میں جن کے بہتر ہونے کی شہادت ہو پچی ہے ان مسائل کی تفریعات نکالے یعنی جواب میں اس کا بہت ساتصرف ہواوراس میں اس ہمسروں پر فوقت اور میدان مسابقت میں گوئے سبقت رکھتا ہواوراس معرکہ میں سب سے بڑھا ہوا ہوا اور تین با توں کے بعد ایک چوتھی بات ان سے گی ہوئی ہے کہ اس کے لئے مقبول ہونا آسان سے اترے کہ اس کے علم کی ایک چوتھی بات ان سے گی ہوئی ہے کہ اس کے لئے مقبول ہونا آسان سے اترے کہ اس کے علم کی طرف علمائے مفسرین اور ارباب اصول اور کتب فقہ کے حافظ گروہ کے گروہ جھک پڑیں اور اس مقبولیت اور علماء کے متوجہ ہونے پر زمانہائے در از گزر جائیں یہاں تک کہ یہ قبول دلوں کی تہہ میں گھس مقبولیت اور مجہد مطلق منتسب وہ پیروی کرنے والا ہے کہ مجہد مستقل کی اول بات کو مانتا ہے اور دوسری بات میں اس کی روش اختیار کرتا ہے ۔ اور مجہد فی المذہب وہ ہے جو مجہد مستقل کی پہلی اور دوسری بات مانتا ہے اور تیسری بات میں یعنی تفریع مسائل میں اس کی چال چانا ہے انتہا۔

(انصاف مع ترجمہ اردو بنام کشاف مطبوعہ مجتبائی دہلی صاے تا ۲۲ کئیز دیکھوعقد الجید مع ترجمہ اردو صدول)۔اب دیکھنا سے ان کی مراد کونی قتم سے اب کی علامہ مجلونی نے جوامام بخاری کو مجتبد مطلق کھا ہے اس سے ان کی مراد کونی قتم ہے؟ میں بڑے زور سے کہتا ہول کہ علامہ مجلونی یا کسی اور کی سیہ ہرگز مراد نہیں کہ امام بخاری مجتبد مطلق

انوارامام اعظم

متنقل تصومت قبال به فعلیه البیان ابن زیادشافعی یمنی علامه سیوطی (متوفی ۱۱۱۹ میر) کے قول (که ابن جریر کے سوااجہاد مستقل کے درجہ کوکوئی نہیں پہنچا) کی تر دید کرتے ہوئے اپنے فتاوی میں یوں لکھتے ہیں: اس

كلامه يقتضى ان ابن جرير لا يعد شافعيا وهو مردود فقد قال الرافعى فى اول كتاب الزكوة من الشرح تفردابن جرير لا يعد وجهافى مذهبنا وان كان معددود افى طبقات اصحاب الشافعى قال النووى فى التهذيب ذكره ابو عاصم العبادى فى الفقهاء الشافعية وقال هو من افراد علمائنا واخذ فقه الشافعى على الربيع المرادى والحسن الزعفرانى انتهى ومعنى انتسابه الى الشافعى انه جرى على طريقة فى الاجتهاد واستقراء الا دلة وترتيب بعضها على بعض ووافق اجتهاده اجتهاده واذا خالف احيانا لم يبال بالمخالفة ولم يخرج عن طريقة الا فى مسائل وذلك لا يقدح فى دخوله فى مذهب الشافعى ومن هذالقبيل محمد بن اسمعيل البخارى فانه معدود فى طبقات الشافعية وممن ذكره فى طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكى وقال انه تفقه بالحميدى والحميدى والحميدى تفقه بالشافعي واستدل شيخنا العلامة على ادخال البخارى فى الشافعية بذكره فى طبقا تهم و كلام النووى الذى ذكرناه شاهدله.

اس سے ظاہر ہے کہ امام بخاری کی شہرت محض فن حدیث میں ہے۔ امام یا قوت حموی (متوفی ١٢٢ه) بخارا كمال مين لكه بين وينسب الى بخارا خلق كثير من ائمة المسلمين في فنون شتى منهم امام اهل الحديث ابو عبدالله محمد بن اسمعيل (مجم البلدان بلدان بلدان صد ۸۵) لینی بخارا کی طرف بہت سے لوگ منسوب ہیں جومختلف فنون میں مسلمانوں کے امام ہیں ان میں سے اہلِ حدیث کے امام ابوعبداللہ محمد بن اسمعیل ہیں انتہا نظر براختصار میں دیگر حوالہ جات کو یہاں تقل نہیں کرتا۔ان میں سے بالخصوص شیخ الاسلام تاج الدین بھی کا قول نہایت وزن رکھتا ہے آپ شافعی ہیں۔آپ کے والدمجہ ترمطلق تھے آپ خود بھی مجہدمطلق ہیں۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی آپ کے حال مين تحريفرماتي بين كتب مرة ورقة الى نائب الشام يقول فيها وانا اليوم مجتهد الدنيا على الاطلاق لا يقدرا حدير دعلى هذه الكلمة وهو مقبول فيما قال عن نفسه ( حسن المحاضره في اخبار مصر والقاهره جزء اول صه ١٥٠) -

ترجمه: قاضي القصاة ينتخ الاسلام تاج مجلى نے ايك دفعه حاكم شام كور قعه كلھا جس ميں بيقول درج تھا کہ میں آج دنیا کا مجتهد مطلق ہوں' کوئی شخص میرے اس قول کی تر دینہیں کرسکتا اور ان کا قول اپنی نسبت مقبول ہے انتخل ۔ جب ایسائینے کہ جس کوعلامہ سیوطی بلکہ دنیا مجتهد مطلق تسلیم کرتی ہے۔ اپنی ایک تصنیف میں جوعلاء وفقہائے شافعیہ پرحاوی ہے۔امام بخاری کومجہدمطلق نہیں لکھتا حالانکہ دیگرائمہ شافعیہ کے نام کےآ گے جواس رتبہ کے لائق ہیں ان کے مجتهد مونے کی تصریح فرمادیتا ہے تواس شخ کے قول کے راج بلکتھے ہونے میں شکنہیں ہوسکتا' پھروہ شیخ اپنے اس قول میں منفر دبھی نہیں' بلکہ کثرت سے دیگرائمہ اس ك تائيد كرر بي بين يج ب اهل البيت ادرى بما فيه ولى را ولى مى شناسد يهال يرام بهى قابلِ غور ہے کہ امام تر مذی نے جوامام بخاری کے شاگرد ہیں اپنی جامع میں جہاں فقہاء کے مذاہب بیان کئے ہیں وہاں کہیں بھی امام بخاری کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں حدیثوں کے متعلق امام بخاری کا جا بجاذ کر ہے پس

اور ہمارے استاد علامہ نے بخاری کے شافعوں میں داخل کرنے پربیہ ججت پکڑی ہے کہ تاج الدین نے ان کوطبقات شافعیہ میں ذکر کیا ہے اورنووی کا کلام جوہم نے ذکر کیا اس امر کا شاہد ہے انتہا ۔

(انصاف مع ترجمه اردو کشاف ص ۲۲٬۹۲)

خلاصه و کلام پیه که اگر جم امام بخاری کومجهٔ دمطلق منتسب الی الشافعی تشکیم کرلیں تب بھی وہ زمرۂ شا فعیہ سے خارج نہیں ہوسکتے مگر امام بخاری کے لئے ایسا مجہد ہوناکسی خاص امتیاز کی وجہنیں ہوسکتا كيونكه مذبب شافعي ميں ايسے بہت سے مجتهد ہوئے ہيں۔ چنانچيشاه ولى الله رحمه الله لكھتے ہيں و امسا مذهب الشافعي فاكثر المذاهب مجتهدا مطلقا لين حيارول نرببول ميل عن مربب شافعي میں زیادہ مجہد مطلق پیدا ہوئے ہیں۔ (انساف مع ترجمار دوسہ ۷)

بطورمثال چندنام مع حواله درج كئے جاتے ہيں:

ا ـ امام ابن المنذر: كان اما ما مجتهد ا (طبقات الثافعة الكبرى للتاج السكى اجز عن مد١٢١) ٢\_امام ابن خزيمة: امام الائمة ابوبكر السلمى النيشابورى المجتهد المطلق. (طبقات ثانی صد۱۳۰)

سرامام ابن جريرالطبر ك: الامام الجليل المجتهد المطلق (طبقات ثاني صه١٣٥) ٣ \_ابوالقاسم ابن الى يعلى الدبوى: كان قطباني الاجتهاد (طبقات رابع صد١) ٥ \_ ابوالفتح لقى الدين بن وقيق العير: شيخ الاسلام الحافظ الزاهد الورع الناسك المجتهد المطلق. (طبقات سادس صد)

٢ \_ إمام على بن عبد الكانى السبك : استاذ الاستاذ بن و احد المجتهدين. (طبقات مادس صد ١١٠٠) بہسب مجتہد منتسب تھے'ان میں کوئی بھی مستقل نہ تھا چنانچہ علامہ سیوطی نے شرح التنبیہ میں کھاہے ولا اعلم احدا ابلغ هذه الرتبة من الاصحاب الا باجعفر ابن الجرير الطبري فانه كان شافعياتم استقل يعنى ميركى كواصحاب شافعي سفيس جانتا كداجتها وستقل كدرج كويبنجابو بجز ابوجعفرابن جربیطبری کے کہ وہ شافعی تھا پھر مذہب میں مستقل ہوگیا (انصاف مع ترجمہ اردوصہ ۲۷) گرابن زیاد نے ثابت کیا ہے کہ ابن جربر بھی مجتهدنہ تھا جیسا کہ اوپر گذرا۔

بیانِ بالا ہے معلوم ہو گیا کہ امام بخاری مجہر مطلق مستقل نہ تھے بلکہ مجہر مطلق منتسب الی الشافعی تھے تگریہاں بیجھی جتادیناضروری ہے کہان کے مجہتد منتسب الی الشافعی ہونے پربھی علائے کرام کا اتفاق نہیں ۔ شخ الاسلام تاج مبلی نے اپنے طبقات میں تصریح فر مادی ہے کہ فلاں بزرگ مجہزم مطلق تھا جیسا کہ

انوارامام اعظم المناف المناف المناف المنافع ال

شایان نہیں کہ ایسے دریدہ دہن کا ترکی برتر کی جواب دیں بلکہ ہمیں چاہئے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کو اپنا اسوؤ حسنہ بنانے میں کوشش کریں۔

و م سے کو یہ و پہا، وہ سعہ اللہ صاحب حقی خانقائی بہاری کے مضمون کا پچھ حصہ قال البہاری کے واب جناب مولانا مولوی عبداللہ صاحب حقی خانقائی بہاری کے مضمون کا پچھ حصہ قال البہاری کے عنوان سے درج کیا جاتا ہے اور بدستور سابق اس کا جواب اور جواب الجواب فدکور ہوتا ہے۔

قال البہا رکی: ناظرین! شحنہ کے کم جولائی کے پرچہ میں ایک اعظم گڈھی مضمون نگار کی تحریر بعنوان '' امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کا مقابلہ'' دیکھی جس میں لائق مضمون نگار نے جھوٹ موٹ اپنے جمہتد امام بخاری کو فلک الا فلاک پر بہنچانے میں حتی الوسع اپنے دانستہ کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا اس کے اپنے فرضی مجہد مرحوم کے مقابلہ میں امام عالی مقام حضرت سید نا ابو حنیفہ کی تحقیر تنقیص میں کوئی کسر باتی ندر کھی۔ مجہد مرحوم کے مقابلہ میں امام عالی مقام حضرت سید نا ابو حنیفہ کی تحقیر تنقیص میں کوئی کسر باتی ندر کھی۔ (الجرح علی ابخاری حصہ واول صدے ۱۸)

قال البنارسى: دنیامیں اصلی مجہد صرف ایک امام بخاری ہی ہوئے ہیں جو واقعی اس قابل ہیں کہ ان کا رتبہ فلک الا فلاک سے بھی بالا ہو، ان کے علاوہ باقی اور نام کے مجہد ضرور تھے، امام بخاری کا مجہد ہونا ایک ایبابدیہی مسکلہ ہے کہ اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہی نہیں: آفتاب آمد دلیلِ آفتاب مونا ایک ایبابدیہی مسکلہ ہے کہ اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہی نہیں: آفتاب آمد دلیلِ آفتاب ورسوم مدم ا

اقول: بناری او پرلکھ چکا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تا قیامت بند نہ ہوگا جس کا مطلب سے تھا کہ ائمہ اربعہ کی طرح اور بھی مجتهد ہوتے رہیں گے مگر یہاں سے بتایا کہ دنیا میں اصلی مجتهد میں ، ایسے پراگندہ کلام کا کیا اعتبار ہے؟ بخاری ہیں ، باقی سب برائے نام مجتهد ہیں ، ایسے پراگندہ کلام کا کیا اعتبار ہے؟

قال البھارى: اس بات كوتمام اسلامى دنيا جانتى ہے كہ امام بخارى ايک مقلد شافعی طریقے کے سے اور البھارى: اس بات كوتمام اسلامى دنيا جانتى ہے كہ امام بخارى ایک مقلد شافعی طریقے کے سے اور ان کے مقلد ہونے كی وجیہ خاص بیہ ہوئى كہ اپنے دانستہ تو بچی تھى كہ وہ محض مقلد بنے رہیں، تب کے لئے خدا کے آگے روتے اور شور و فغال مجاتے رہے مگر مشیت تو بچی تھى كہ وہ محض مقلد بنے رہیں، تب مقلد کے سوا مجتہد ہوتے تو كس طرح ہوتے ؟ (الجرح علی ابخاری صد۹)

قال البنارسی: امام بخاری کومقلد کہنا ایسانی ہے جیسے سپید کوسیاہ اور دن کورات کہنا ،تعجب ہے کہ جوشن کتاب میں امام شافعی کی جابجاتر دیدکر ہے وہ بھی ان کا مقلد کہا جاوے۔ امر واقعی ہیہے کہ امام بخاری ہرگز مقلد نہ تھے بلکہ خود مجہد تھے، اس کی بحث میں بہت سے رسائل میں کر چکا ہوں۔ بخاری ہرگز مقلد نہ تھے بلکہ خود مجہد تھے، اس کی بحث میں بہت سے رسائل میں کر چکا ہوں۔

( حل مشكلات بخارى حصددوم ، سوم صه ٢٥٠)

اقول: بنارى دوسرى جله يوں لكھتا ہے: "امام بخارى كے اكثر مسائل امام شافعى سے مل كئے ہيں

انوارامام اعظم

ثابت ہوا کہ امام بخاری کا مجہد منتسب ہونا بھی قولِ مرجوح وضعیف بلکہ نا درست ہے لہذا امام بخاری کے مقلد شافعی الریز ہب ہونے میں کسی طرح کا شک ندر ہا۔

قال البنارسي:

امام بخارى كامقلدنه مونا:

امام پرتیسرااعتراض "کهمقلدشافعی تے" ایسالچر ہے جیسے روز روش کوشب سے تعبیر کرنا جواُلی کھوپڑی والے کا کام ہے اس لئے کہ جب امام کا جمہتہ ہونا ثابت ہے اورخود حفیہ کے اقوال سے "قو وہ مقلد کیوکر ہوسکتے ہیں اس لئے کہ جمہتہ مقلد نہیں ہوتا 'بلکہ اجتہاد وتقلید میں تنانی وتفاد ہے اورعقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرسکتی کہ اتنا بڑا با کمال شخص امام الد نیاا پنے سے بنچ درجہ (امام شافعی) کا مقلد ہو سے بیدلک الا من سف نفسہ ہاں اگر کوئی ابن بیقہ کا شاگر دیہ ہے کہ اجتہاد کا درواز ہائمہ اربعہ پر بند ہوگیالہ ذاامام بخاری مجہد مستقل نہیں ہو سکتے پس لامحالہ مقلد ہوں گے۔" بیاس کے تن پر اور کائک کا شکہ کہ والا ثابت ہوگا اس لئے کہ خود محققین حفیہ اس بات کوسلیم نہیں کرتے ملا عبد العلی بح العلوم حنی نے فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں بڑے زوروں سے اس کی تر دید کی ہے اور ایسے خیال کو ابو الہوی فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں بڑے زوروں سے اس کی تر دید کی ہے اور ایسے خیال کو ابو الہوی سے تعبیر کیا ہے ولئے مسلم مقام اخر من شاء فلیر اجع البھا ۔ حاصل بید کہ دروازہ اجتہاد کا کھلا ہوا ہے اور تا سے تعبیر کیا ہے ولئے مسلم مقام اخر من شاء فلیر اجع البھا ۔ حاصل بید کہ دروازہ واجباد کا کھلا ہوا ہوا ور تا مت بند نہ ہوگا اور امام بخاری کا مقلد نہ ہونا بلکہ مجہد مستقل ہونا ظہر من الشمس وابین من الامس ہے۔ وہذا ہو المقصود و والموراد و المطلوب (علی شکلات بخاری، حسادل صدی ہو

افول: الم بخاری کوبعض متاخرین نے مجتہد منتسب ککھا ہے گران کا یہ تول مرجوح وضعیف بلکہ نادرست ہے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان کو مجتهد منتسب بھی تسلیم کرلیں تب بھی وہ مقلدین شافعی اور زمرہ شافعیہ سے خارج نہیں ہوسکتے۔ امام بخاری کو مجتهد مستقل کہنا تمام دنیا میں بنارسی اور اس کے یاروں کی گھڑت ہے اور بیاس کی نادانی کا نتیجہ ہے۔ اس پیچارے نے پد نفظ توسئے سنائے لکھ دیے کہ '' محتمد مقلد نہیں ہوتا بلکہ اجتہا دو تقلید میں تنافی و تضاد ہے اجتہاد کا دروازہ انمہ ءار بعہ پر بند ہوگیا''۔ مگروہ بیہ نہیں سمجھا کہ کس قتم کا مجتهد مقلد نہیں ہوتا، جس اجتہاد و تقلید میں تنافی و تضاد ہے وہ کس قتم کا اجتہاد ہے؟ اجتہاد کا دروازہ اگرائم اربعہ پر بند ہوگیا تو کس قتم کے اجتہاد کا ؟ اسی واسطے وہ امام بخاری کے مجتهد مستقل ہونے کواظہر من احتمال ہوئے اور امام شافعی کوامام بخاری سے نیچ درجہ میں لکھ رہا ہے اور اس خیال میں ہونے کواظہر من احتمال ہوئے میں اور ہوں گے۔ ایسا نادان اگر ہمی اور ہوں گے۔ ایسا نادان اگر مشکوۃ مشکوۃ شریف یا بخاری شریف کے اردو ترجمہ خوان کو مجتهد مستقل کہد دے تو کیا تیجب ہے؟ بہر حال ہمیں مشکوۃ شریف یا بخاری شریف کے اردو ترجمہ خوان کو مجتهد مستقل کہد دے تو کیا تیجب ہے؟ بہر حال ہمیں مشکوۃ شریف یا بخاری شریف کے اردو ترجمہ خوان کو مجتهد مستقل کہد دے تو کیا تیجب ہے؟ بہر حال ہمیں مشکوۃ تریف یا بخاری شریف کا جائمہ کیا کہ دو تو کیا تیجب ہے؟ بہر حال ہمیں مشکوۃ تریف یا بخاری شریف کیا جائمہ کیا کہ دو تو کیا تیجب ہے؟ بہر حال ہمیں

جریراور محد بن خزیمہ اور محد بن منذر ہمارے اصحابِ شافعیہ میں سے ہیں اور وہ اجتہادِ مطلق کے درجہ کو پہنچ گئے تھے اور ان کے مجتبد مطلق ہونے نے ان کوامام شافعی کے ایسے اصحاب کے زمرہ سے خارج نہ کیا جو اصول شافعی تخریج مسائل کرتے اور مذہبِ شافعی پر چلتے تھے خواہ ان کا اجتہاد امامِ شافعی کے اجتہاد ہے فوقیت لے گیا، بلکہان چاروں کے بعد ہمار بعض خالص اصحاب شافعیہ مثلاً ابوعلی وغیرہ نے دعویٰ کیا کہ ہماری رائے امام اعظم (شافعی) کی رائے سے موافق نکلی اس لئے ہم نے امام شافعی کا اتباع کیا اور ا مام شافعی کی طرف منسوب ہوئے نہ ہیر کہ ہم مقلد ہیں، پس ان چاروں کی نسبت تمہارا کیا گمان ہے جواگر و چہ بہت سے مسکوں میں امام اعظم (شافعی) کی رائے سے نکل گئے ہیں مگر اغلب مسائل میں امام شافعی کی رائے سے نہیں نکلے ،اسے خوب سمجھ لے اور جان لے کہ بیر چاروں زمر ہ شافعیہ میں گئے جاتے ہیں اور ا کثر مسائل میں امام شافعی کے اصول پر تخریج مسائل کرنے والے اور طریق شافعی کے صاف کرنے والے اور مذہب شافعی پر چلنے والے ہیں انتہا۔

اس عبارت سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ امام بخاری مجہدمطلق منتسب بھی نہ تھے ور نہ علامہ سبی بجائے جاروں کے پانچوں لکھتے دوسرے سد کہ اگر وہ مجہدمطلق منتسب ہوتے تب بھی مقلدین شافعی میں شار ہوتے خواہ بعض مسائل میں امام شافعی کے خلاف کرتے لہٰذا امام بخاری پرعدم تقلیدِ شافعی کا

الزام نهايت غلط وبإطل وافتراء --

بناری نے اگراس بحث میں کئی رسالے لکھے تو کیا ہوا، فقیر، ہمچیدان بے بضاعت کے بیے چنداوراق بفضلہ تعالیٰ ان سب کا جواب سمجھئے۔اگر بنارس یا اس کا کوئی ہم مشرب ایڑھی چوٹی کا زور لگائے کہ کسی طرح امام بخاری کومجہر مستقل ثابت کر ہے تو وہ ہرگز ایسانہ کر سکے گا۔ بناری تواپنی غلط نبی کے سبب ایک امام بخاری کے لئے اتنا تڑپ رہا ہے۔ آؤ ہم آپ کو بستان المحد ثین کی سیر کرائیں ، وہاں بھی آپ ویکھیں گے کہ کیسے بڑے بڑے ائمہ نے تقلید کاعزت افز اہارا پنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔

ا ـ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعت سجستانی صاحب السنن (متوفے ۲۷۵ه) مردم را در مذہب اواختلاف است \_بعضے گویند کہ شافعی بودوبعضے گویند سبلی \_

(بستان المحدثين مصنفه مولاناشاه عبدالعزيز د بلوي صد١٠٨)

٢ ـ امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب نسائي ، صاحب السنن (متوفي ٣٠٣ه) اوشافعي المذهب بود چنانچیمناسک او برال دلالت دارد\_ (بستان صدا۱۱)

٣- امام عبدالله بن مبارك امير المؤمنين في الحديث (متوفى الماجي) دراول از شاكردانِ امام

ور انوارامام اعظم المنافع الم کیکن وہ شافعی کےمقلد نہیں بلکہ بعض جگہ شافعی کا صرح خلاف کیا ہے۔ان پرالزام تقلید شافعی کا نہایت غلط وباطل وافتراء ہے جس کومیں اپنے کئی رسالوں میں مفصل لکھ چکا ہوں''۔

( طل مشكلات بخارى حصددوم وسوم صد١٢٢)

بناری کی ہر دوعبارت سے پایا جاتا ہے کہ اس کے نز دیک امام بخاری کا بعض مسائل میں امام شافعی کے خلاف کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ امام بخاری مجہدمتقل تھے نہ مقلدِ شافعی ، اس کے جواب میں گزارش ہے کہ دنیا میں کسی نے امام بخاری کومجہد مطلق مستقل نہیں کہااور نہ وہ ہیں ، ہاں بعض متاخرین نے ان کومجہدمطلق بعنی منتسب الے الشافعی بتایا ہے مگریہ قول مرجوح وضعیف بلکہ نا درست ہے بخاری شریف کے تراجم ابواب کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اجتہا دمنتسب میں کوشش کی مگروہ سعی نامشکوروغیرمقبول ثابت ہوئی حتی کہ امام ترندی نے اپنی جامع میں مذاہبِ فقہاءکو بیان کرتے ہوئے کہیں اپنے استادامام بخاری کا نام تک نہیں لیا۔ ہاں احادیث کے متعلق ان کا بہت جگہ ذکر کیا ہے۔ اگر ہم امام بخاری کو مجتهدمطلق منتسب الی الشافعی تشکیم بھی کرلیں تو بھی وہ مقلدین شافعی کے زمرہ سے خارج نہیں ہوسکتے جیسا کہ پہلے آچکا ہے اوران کے بعض مسائل میں خلاف شافعی کرناان کوزمرۂ شافعیہ ہے نہیں نکال سکتا، چنانچے شیخ الاسلام مجتہدِ مطلق تاج الدین بکی امام ابن المنذ رکے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

قال شيخنا الذهبي كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف وكان مجتهد الا يقلد احدا (قلت) المحمدوالاربعة محمد بن نضر و محمد بن جريروابن خزيمة وابن المنذر من اصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتها د المطلق وايخرجهم ذالك عن كونهم من اصحاب الشافعي المخرجين على االصو المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجهتهاد هم اجتهاده صل قداد عي من بعد هم من اصحا. الخلص كالشيخ ابي على وغيره انه وافق راء يهم راى الاامام الاعظم فتبعوه ونسبوا اليه الانهم مقلدون فما ظنك بهولاه الاربعة فانهم وان خرحوا عن راى الا مام الاعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الاغلب فاعرف ذلك واعلم انهم في احزاب الشافعية معدودون وعلى اصوله في الاغلب مخرجون وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون\_

(طبقات الشافعية الكبرى جزء ثاني صه ١٢١)

ترجمہ: ہمارے شیخ ذہبی نے کہا کہ ابن المنذ رکو حدیث واختلاف میں غایت درجے کی معرفت حاصل تھی اوروہ مجہد تھے،کسی کی تقلید نہ کرتے تھے، میں کہتا ہوں کہ چاروں محمد یعنی محمد بن نصراور محمد بن انوارامام اعظم المحمد ا

بغوی کی شرح البنه، ان میں سے بخاری نے اگر چیمنسوب بشافعی اور بہت می فقد میں ان کے موافق ہے پھر بھی بہت می باتوں میں ان کا خلاف کیا ہے اور اسی وجہ سے جن مسائل میں وہ علیجد ہ ہوئے ہیں وہ مسائل امام شافعی کے مذہب سے شار نہیں ہوتے اور ابودا ؤ داور تر مذی دونوں مجتهد ہیں اور منسوب امام احمد اورا کحق کی طرف اوراسی طرح ہمارے خیال میں ابن ملجه اور داری ہیں۔واللہ اعلم۔اورمسلم اور ابوعباس اصم جس نے مندشافعی اور کتاب ام کوجمع کیا ہے اور وہ لوگ ( یعنی اما م نسائی ، امام دار قطنی ، امام بیہ بی ،امام بغوی )جن کا ذکرہم نے بعدمندشافعی کے کیا ہے۔وہ لوگ محض ﴿(١) مُدہبِ شافعی کے مقلد ہیں اوراس پر جے ہوئے ہیں۔"(انصاف مع ترجمہ اردو کشاف صه ۵۰،۷۹)

🖈 (۱) مولوی محمداحسن نا نوتوی نے تھم مقر دوق لہذہب التافعی پتاصلون دونہ کا ترجمہ یوں کیا ہے' وہ لوگ ندہب شافعی ہے ملیحدہ

ہیں جوان کے اصول کے سواد وسرے اصول رکھتے ہیں' پیر جمد درست ندتھااس لئے ہیں نے اسے برقر ارنہیں رکھا) ایک

پس شاه صاحب کے نز دیک امام مسلم اور ابوعباس اصم اور امام نسائی اور امام دار قطنی اور امام بیه بی اور امام بغوی محض مقلدین شافعی ہیں جوکسی قتم کے اجتہاد کا منصب نہیں رکھتے اور امام بخاری شافعی ابوداؤ د وتر مذى اورابن ماجه ودارى حنبلى بين جواجتها دمنتسب كا درجه ركھتے بيں۔

ناظرين: آپ كودرية موكن، ايك مجهد مطلق كافيصله بهي سنتے جائے وهي طاده:

امام بخاري (طبقات الشافعية الكبرى، جزء ثاني صدا)، امام ابوداؤدسليمان بن اشعث سجستاني (طبقات ثاني ۴۸) حافظ ابوسعيد داري (طبقات ثاني ۵۳) امام ابوعبد الرحمٰن نسائي (طبقات ثاني ص۸۳) امام دارفطنی (طبقات ثانی ص ۱۰ س) امام بیه قی (طبقات ٔ ثالث ٔ س) امام محی السنه بغوی (طبقات را بع ۲۱ س) پیسب تحض مقلدین شافعی ہیں جن کا فن حدیث میں بڑا پایہ ہے۔ تو کلّی! بس اب مضمون کوختم کر' انصاف ببندطبيعوں كے ليے اتنابى كافى ہے۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا محمدواله

برا ہو حسد كا: امام بخارى نے اپنى كتاب ميں آئمه متبوعين مجتهدين ميں صرف امام مالك سے روایت زیادہ لی ہیں اپنے شخ امام احمد بن حلبل سے بھی صرف دوروایات لی ہیں۔امام شافعی سے کوئی روایت نہیں کی حالانکہ وہ بخاری کے شخ اشیخ ہیں۔ان کے بعض اقوال کو قال بعض الناس کہدکر بیان کیا۔ امام الائمه سراج الامة سيد الفقهاء والمجتهدين فقيه الملة امام اعظم ابوحنيفه

نعمان بن ثابت تابعي المتوفى (واجه) بهي المام بخاري كي شخ الثيوخ بير مران سي بهي كوئي

اعظم ابوحنیفه بودند وطریق تفقه از ایثال می آموختند و چول امام اعظم و فات یا فتنه در مدینه منوره نز دحفرت امام ما لك تفقه نمودند پس اجتهاد ایشال گویا ہیئت مجموعه ہر دوطر کی است ولہذا آیشاں راحنفیہ حنی شارندو الكيه درطبقات خود مع نگارند (بستان ص ۵۸)

٣- امام دارقطنی ،صاحب السنن (متوفی ٣٨٥ هـ) نام ونسب اوعلی بن عمر بن احمد بن مهدي بن مسعود بن دینار بن عبدالله است و کنیت اوابوالحسن در مذہب شافعی ست (بستان ص ۲۴۳)

۵\_امام ابوبکر بیهجتی (متوفی ۴۵۸ هه) امام الحرمین درحق او گفته است که چنج شافعی در عالم نیست مگر امام شافعی رابرو مے منت واحسان است الاابو بحربیہی که منت واحسان اوبر شافعی است زیرا که در تصانيف خودنفرت مذهب اونموده (بستان ص٠٥)

٢ ـ امام ابو محمد حسین بن محمد بغوی صاحب شرح السنه (متو فی ۱۹۵ هه ) جامع است در سفن و هریک را بكمال رسانيده محدث بنظيرومفتر بعديل است وفقيه شافعي صاحب فقه است (بستان صدا۵) مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب کے بستان کی اتنی ہی سیر کافی ہے آئے ہم مہیں ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی انصاف فی بیان سبب الاختلاف ہے۔

كاانصاف بهى دكهادين، ومواهذا:

فمن مادة مذهبه كتاب الموطاوهووان كان متقدما على الشافعي فان الشافعي بنى عليه مذهبه وصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب ابي داود والترمذي وابن ماجة والدارمي ثم مسند الشافعي وسنن النسائي وسنن الدار قطني وسنن البيهقي وشرح السنته للبغوي . اما البخاري فانه وان كان منتسبا الى الشافعي موافقاله في كثير من الفقه فقد خالفه ايضاً في كثير ولذالك لايعد ما تفرد به من مذهب الشافعي واما ابو داؤد والتر مذي فهما مجتهد أن منتسبان الى احمد واسحق وكذلك ابن ماجة والدارمي فيما نرى والله اعلم واما مسلم وابو العباس الاصم جامع مسند الشافعي والامه والذين ذكرنا هم بعده فهم منفردون لمذهب الشافعي يتاصلون

ترجمہ: لیکن امام شافعی کے منصب کی اصل کتاب موطاہے اگر چہوہ شافعی سے پہلے کی ہے لیکن شافعی نے اس پراپنے مذہب کی بناڈ الی اور نیز ان کے مذہب کی اصل کتابیں یہ بیں سیحے بخاری اور سیحے مسلم اورا بودا ؤداورتر مذي اورابنِ ماجه اور دارمي ، پهرمند شافعي اورسنن نسائي اورسنن دارقطني اورسنن بيهج اور

انوارامام اعظم المسام اعظم المسام المطلم امام بخاری کا فدہب توان کے تلمیذ خاص امام ترفدی نے دوسرے مذاہب کے ساتھ ذکر ہی نہیں کیا اوردوسر \_ تلمیذا مامسلم نے بعض شرائط پر بخت الفاظ میں تقید بھی کی ہے۔ (ماینفعُ الناس فی شوح

قال بعض الناس) " جیسی کرنی و لیبی بھرنی" کے مصداق بخاری نے اپنے استادوں کے استادوں کا احتر امنہیں کیا تو خودان کے شاگردوں نے بھی وہ ہی طرزِ عمل اپنایا۔ (راشدی)

الله تعالی ہروقت بزرگوں کے احترام وادب میں رکھے اور ہر بے ادبی وبدگمانی وزبان درازی سے ا بچائے اور محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین -

公公公公公

ب انوارامام اعظم میرون می

روایت نہیں لی۔ ایکے اقوال بھی'' قال بعض الناس'' کے عنوان ہی سے قتل کیے ہیں۔ اور صرف نقل ہی نہیں کیے بلکہانکو ہدف طعن وتنقید بھی بنایا۔فقہ حنفی کےخلاف نار وامسلسل حملے کیے ۔امام اعظم کےاقوال و مسائل فقیه پرمتعددالزامات واعتراضات اور تقیدات ومناقضات عائد کیے ہیں۔ سیح اور پرخلوص تقید کوئی بری چیز نہیں بلکہ ایک مفیدعلمی اور مقبول طریقہ ہے۔ مگر جارحانہ نقیداور متعصّبانہ نوک جھونک سراسر غلط

امام بخاری کا تنقیدی رنگ دوسراہے میچے بخاری کی کتاب'' کیل'' میں امام بخاری نے حنفیہ کے خلاف بہت زورصرف کیا ہے اور ایک ہی اعتراض کو بار بارد ہرایا ہے حالانکہ خود ہارے یہاں بھی امام ابو یوسف نے'' کتاب الخراج'' میں تصریح کردی ہے کہ زکوا ہ وصد قاتِ واجبہ کوسا قط کرنے کے لیے' حیلہ' کرنائسی صورت ہے بھی جائز نہیں۔

امام بخاری کی کتابوں ہے توابیامعلوم ہوتا ہے کہان کوفقہ حنفی سے صرف سی سائی معرفت حاصل تھی جوصفتِ نفس نہیں بن بھی ۔اور بہت کم چیزیں سیج طور پر پہنچی تھیں ۔امام بخاری سیج میں تو کچھ کفِ لسان اور رعایت ومسامحت کرتے ہیں لیکن دوسری کتابوں مثلاً''رسالہ قراءۃ خلف الامام''اور''رسالہ رفع الیدین'' میں خوب تیز لسانی کرتے ہیں ۔امام اعظم اورآپ کے اصحاب کواہلِ علم کا درجہ دینے کوبھی تیار نہیں حالانک امام اعظم کے تلامذہ مثلاً ابنِ مبارک وغیرہ کی انتہائی تعریف وتو صیف کی ہے اس برہمی وتیزی کی وجدامام اعظم کے مسلک سے ناوا تفیت' نامکمل معرفت' برگمانی' غلطہمی اور پچھر بحش وکشیدگی معلوم ہوتی ہے۔

نیزامام بخاری کے نیخ حمیدی امام اعظم سے کبیدہ خاطراور بدظن تھے۔اس کے اثرات سے ان کے شاگرد بخاری بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اور شاید اہلِ نیشا پور و بخار اسے جوامام بخاری کو روحانی وجسمانی تکالیف پہنچیں اور ابتلات پیش آئے ان کامعنوی سبب یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی علمی محسنین اور ﷺ الشیوخ (استادوں کے استاد) کی شان اقدس میں احتیاط سے کا منہیں لیا جوخودا نکی شان کے بھی مناسب ندتھا۔ حق تعالی ہم سے اور اُن سے مسامحت کا معاملہ فرمائے۔ آبین

محدث كبيرالوب يختياني تابعي كے سامنے جب كوئي شخص امام اعظم كا ذكر كسى برائى سے كرتا تو فرمايا كرتے تھے۔لوگ جاہتے ہیں كەاللەتعالى كےنور (ابوصنيفه) كو چھونكوں سے بجھادين مگرالله تعالى اس سے انکار کرتا ہے۔ہم نے ان لوگوں کے مذاہب کودیکھاہے جنہوں نے امام ابوحنیفہ پر تقید کی ہے کہوہ ندا ہب دنیا سے ناپید ہو گئے ہیں اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ترقی پر ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ (عقود الجواهر المنيفه للشيخ السيد مرتضى الزبيدي)

انوارامام اعظم

کون منکر ہوسکتا ہے۔

آپی علمیت کو جملہ ماہرین علوم وفنون یعنی علمائے امت وسادات ملت نے سرا ہااور آپ کے تاج فضیات کی گواہی دی مثلاً امام شافعی نے فرمایا۔

الناس كلهم عيال ابى حنيفة فى الفقه تمام لوك فقد مين امام اعظم رضى الله تعالى عنه كى المربي ...

عاتم الحفاظ علامه جلال الدين سيوطى رحمت الشعلية فرمايا من مناقب ابى حنيفة اللتى انفر دبها انه اول دون علم الشريعة ورتبه ابواباثم بتعه مالك بن انس فى ترتيب الموطاء ولم يسبق ابا حنيفة (تبيض الصحيفة فى مناقب الامام ابى حنيفة)

یعنی امام ابو حنیفہ کے خصوصی مناقب میں ہے جن میں وہ منفر دہیں ایک یہ بھی ہے کہ آپ پہلے مخص ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا اور اسے (ابواب) برتر تیب دیا پھرامام مالک ابن انس نے مؤطا کی تر تیب میں انہیں کی بیروی کی اس میدان میں ابو حنیفہ سے سبقت لے جانے والاکوئی نہیں۔ تمام فقہاء و مجہدین کے بادشاہ حضرتِ امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ان مراید روزگار ہستیوں کے ہزاروں میں سے چند بیانات پیش کیے جو آئ آ سان علم کے شمس و قمر ہیں ان میں مفسر ، محدث، فقیہ ، جرح و تعدیل کے امام اور عارف کامل وغیر ہم سب شامل ہیں ، اس جا معیت کے میں مفسر ، محدث، فقیہ ، جرح و تعدیل کے امام اور عارف کامل وغیر ہم سب شامل ہیں ، اس جا معیت کے بیش نظر سب ان کے مداح ہیں آپ کے زمانے سے لے کر آج تک امتِ محمد ہے اکثر مفسر محدث مشکلم آپ ہی کے خوشہ چیں ہیں ۔ اور مقلد ہیں اور بہت تھوڑ ہے حضرات دیگر آئمہ ثلاثہ کے۔ میں میں دور جسے کی ہے تا کہ واضح ہو کہ فقیہ کاعلمی مقام محض ایک مفسر یا محدث میں اس وجہ سے کی ہے تا کہ واضح ہو کہ فقیہ کاعلمی مقام محض ایک مفسر یا محدث میں اس وجہ سے کی ہے تا کہ واضح ہو کہ فقیہ کاعلمی مقام محض ایک مفسر یا محدث میں اس وجہ سے گی ہے تا کہ واضح ہو کہ فقیہ کاعلمی مقام محض ایک مفسر یا محدث

ئیدل و ما سے میں میں اس میں ہے۔ کے کہیں بلند ہوتا ہے۔

یمی امام اعظم ابوحنیفہ کے مجملہ روحانی تلاندہ میں سے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرکت علیہ الرحمہ کی ذات والاصفات ہے۔ جنہوں نے پوری زندگی مسلک حنفی کے اجاگر کرنے میں صرف کی حنفیت کوالیے مضبوط دلائل سے مزین کیا جس کے سامنے اغیار انگشت بدندال ہیں۔

ہم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی علیت نیز علائے متقد مین ومتاخرین کی تصانیف پرآپ کا عبوراور زبردست استدلال کی ہلکی ہی جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے یہ بات روز روشن کی طرح سامنے آ جائے گی کہ اعلیٰ حضرت نے خداداد قوت کے ذریعہ کیسے امام اعظم ابو حفیفہ کے مسلک کی طرح سامنے آجائے گی کہ اعلیٰ حضرت نے خداداد قوت کے ذریعہ کیسے امام اعظم ابو حفیفہ کے مسلک کی

انوارامام اعظم

امام اعظم اورامام احمد رضا

از:مولاناتمس الدین مشاہد ی صاحب (استاذ دارالطوم نوٹ الاظم، ناسک، بعارت) زمانہ بھر نیں بہت تبحس کیا و لیکن ملا نہ تم سا امام کوئی امام اعظم ابوحنیفہ

ابتداء آفرینش سے سنتِ الہا جاری ہے کہ جب بھی اس خاکدان گیتی پر کفروشرک کی گفتان میں خاکدان گیتی پر کفروشرک کی گفتان میں الحادو ہے دینی کا دور دورہ ہوا تو اس نے اپنے ایسے مقرب اور برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا جنہوں نے کفرو شرک کی دھجیاں اڑا دیں اور الحادو بے دینی کی جگہ کم تو حید بلند فرمایا کہ ظلمت کدہ عالم کو بقعہ نور بنادیا۔

ان مقد اور برگزیدہ ہستیوں میں انبیاء ورسل علیہم السلام کی باعظمت ذوات والا صفات سر فہرست ہیں جو بتقاضائے ضرورت مطلع رسالت و نبوت پر طلوع ہو کرتیرہ و تاریک فضا میں انوار کبھیرتی رہیں باب نبوت کے مقفل ہوجانے کے بعد فقہ اسلامی کا پہلا دور ظہور نبوت سے لے کر خاصے تک ہے۔ جے ہم عہد رسالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ اس عہد مبار کہ میں حضور عظیمی کی ذات کرامی منبع احکام شرع ہونے کی حیثیت سے صحابہ کے درمیان موجود تھی اس لیے اپنی شخصی زندگ میں جب بھی انہیں کوئی نیا مسئلہ در پیش ہوتا فوراً حضور علیمی سے دریافت کر لیتے۔ اجتہاد کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔

فقداسلامی کا دوسرادور کبار صحابہ کا عہد مبار کہ ہے جو ماچے کے بعد سے شروع ہوکر مہم چے پرختم ہوجا تا ہے اسے فقہ صحابہ کا دور کہتے ہیں۔

فقہ اسلامی کا تیسرا دور صغار صحابہ و کبار تابعین کا ہے یہ دور اہم ہے کے بعد سے شروع ہوکر دوسری صدی ہجری کی ابتداء تک پہنچ کرختم ہوجاتا ہے یہی وہ مبارک دور ہے جب کہ اسلامی اقتدار کا سورج خط نصف النہار پر چمک رہاتھا۔

فقداسلامی کاچوتھا دوردوسری صدی ہجری کی ابتداء سے شروع ہوکر چوتھی صدی ہجری کے تقریباً نصف تک پہنچ کرتمام ہوجاتا ہے۔اس دور کے مشاہیر فقہاءامام اعظم ابوحنیفه، امام مالک بن انس، امام احمد بن حنبل وسفیان بن سعید توری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔

اماموں اور فقیہوں کے سردار، سراج امت مصطفوی امام اعظم ابوحنیفہ کے عظیم فقہی مقام ہے

انوارامام اعظم عد المسام المسا

سب سے پہلے اس حدیث عبداللہ بن مسعود کا نشان دیا پھراسی باب مصافحہ کے برابر دوسرا باب الاخذ بالیدین وضع کیا اس میں بھی وہی حدیث ابنِ مسعود روایت کی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ کا دونوں بإتقول مين باته لينامصافحه نه بوتاتواس مديث كوباب المصافحه ع كياتعلق بوتا-

سیح بخاری کی اس تحریر پر دونوں ہاتھ سے مصافحہ کر ناحضور پر نور علیہ سے ثابت ہے۔ بال اگر منکرین حضرات جس طرح ائمه فقها و کونبین مانت امام بخاری کی نسبت کهه دیس که وه حدیث غلط مجھتے ہیں ہم ٹھیک مجھتے ہیں تب وہ جانیں ان کا کام جانے۔

ای طرح آئمہ جہدین ہے بھی تصافح بکفی الیدین ثابت ہے جیا کہ بخاری۔ شریف میں صافح حماد بن زید ابن مبارک بید یموجودے، (امام حماد بن زید نام اجل عبدالله بن مبارك سے دونوں ہاتھوں سے مصافحه كيا)

تاریخ امام بخاری میں ہے عن اسماعیل بن ابراھیم قال رأیت حماد ہی زید وجاءه ابن المبارك جائه ابن مباركه بمكة فصافحه بكلتايديه موجود بكون حاد وہی حماد ہیں جن کے بارے میں عبدالرحلٰ بن مہدی فرمایا کرتے تھے ائمة الناس فی زمانهم اربعة سفين بالكوفة ومالك بالحجاز والا وزاعي باالشام حماد بن زيد بالبصرة.

اور وہی عبداللہ بن مبارک ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جہاں عبداللہ بن مبارک کا ذکر ہوتاہے وہاں رحمتِ البی اترتی ہے۔

اعلی حضرت فرماتے ہیں ایسے دوجلیل امام سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت کردیا جب کہ عندالمخالفین ممانعت کا ثبوت کہیں ہے ہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر مخالفین اثبات مدعی میں بیہ كهيس كها گرته صافح بكفي اليدين جائز موتاتوآ ئمهار بعة صوصاً امام عظم كى كتب مين ضرور حديثين

میں کہتا ہوں کداگر آئمدار بعضوصاً امام عظم کی کتب میں حدیثیں موجود نہ ہوں تواس سے بیہ کہاں لازم آنتا ہے کدان کے مذہب پرواقعی میں حدیث ہی نہیں ہے۔

آ گے چل کر فرماتے ہیں اس باب میں صراحت کے ساتھ محدثین کا حدیث بیان نہ کرنا اس بات کو متازم نہیں ہے کہ ی حدیث سے اس کامفہوم بھی نہیں نکاتا ہے اس لئے کہ ایک ہی حدیث پاک کے مختلف مطالب ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بچھ مطلب ذہن میں ہوں بقیہ مطالب کا خطرہ خواب میں بھی نہ

تروت واشاعت فرمائي \_

اب لیجئے آپ کے سامنے ایک استفتاء حاضر ہے دلائل کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کے فقہی مقام اورخدمت حفيت كامشامده كريل-

استنفتاء: کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ جائز ہے یا نہیں اور آج کل جوغیر مقلدلوگ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ جائز اور دونوں ہاتھ سے مصافحہ کو ناجائز اور فلاف احاديث جانة بين ان كايد عوى مي علا؟

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے جس وقت آپ کی عمر شریف چوبیس سال کی می تصافع بکفی الیدین کے متعلق ایک رسالہ 'صفائح اللجبین فی کون التصافح بكفى اليدين "كنام تحريفرماكرغير مقلدول كي برفجي الرادي أورايامكت جواب عنایت فرمایا کہ چشم فلک نے اس مسکلے کا ایسا جامع جواب نہ دیکھا ہوگا اور حنفی مسلک کواس طور پر ا اجاگر کیا کہ حفیت رہتی دنیا تک ناز کرے گی۔

آپ نے اولاً کلام ربانی احادیث رسول کلام عرب کے ذریعداس بات کومنوایا ہے کہ واحد بول كرتثنيه مراد ہوتا ہے پھراقبول و باللَّه التوفيق فرماكر ارشاد فرمايا بفرض غلط ،ى مان ليجيَّ كه لفظ "اليد" كامفهوم مخالف في يدين موتاب تاجم حديث الس"افيا خذه ابيده ويصافحه قال نعم" كل استزاد منکرین نہ ہوگی کیونکہ اس میں مفہوم مخالف کی گنجائش ہے ہی نہیں اس لیے کہ حضور کے کلمات شریف میں لفظ "بی نہیں بلکہ فقط "لغم" کہہ کر جواب ارشاد فر مایا اس کلام سے اس کی نسبت نفی نکالنا محض '' خیال محال'' دنیا بھر کے مفہوم مخالف ماننے والے بھی پیشرط لگاتے ہیں کہ وہ کلام کسی سوال کے جواب مين نه واقع موورنه بالا جماع نفى ماعد أفهوم نه موكى \_

ثم اقول كهه كرارشاد فرمايا بياس وقت هوگاجب كه حديث مذكور كوقابلِ استناد ما نيس ورنه اگرنفذ و منتقیح پرآ ہے تو وہ ہر گزشیح نہ حسن بلکہ ضعیف ومنکر ہےاس کامدار حظلہ بن عبداللہ سدوی پر ہے،و ہے۔ ضعيف عندالمحدثين

اس کے بعد اقول و باللہ التوفیق فرما کر سیح بخاری وسیح مسلم کا حوالہ دیا اور عبداللہ بن مسعود كى روايت علمنى رسول الله وكفي بين كفية الشهد الحديث يبش كي اورفر مايا كمامام المحدثين امام بخارى نے اپنی جامع سیح کی کتاب الاستیدان میں مصافحہ کا جوباب وضع کیا اس میں انوارامام اعظم المسام ا

قسم ہے اللہ ذوالجلال کی اور پیچ کہتا ہوں کہ ان فتووں کواگر ابوطنیفہ نعمان دیکھ لیتے تو یقیناً ان کی آ تکھوں کوٹھنڈک پہنچتی اوران کے مؤلف کواپنے شاگر دوں میں شامل کر لیتے۔

اعلیٰ حضرت رضی اللّٰد تعالیٰ عنه پوری عمر کیوں نه مسلک حفیت کوروشن اور واضح کرنے میں گز اریں جب کہ دوسرے حضرات جوعلوم عقلیہ ونقلیہ کے فارغین ہیں عموماً اور عادتاً افتاء کے فرائض سے نا آشنا ہوتے ہیں کیکن آپ نے اپنے والد بزرگ وار حفزت مولا نافقی علی خان صاحب علیہ الرحمہ سے علوم عقلیہ ونقلیہ کی محصیل کی اور چودہ سال کی مختصری عمر میں مندا فتا پر رونق افروز ہوئے اور سب سے پہلا مسئلہ رضاعت تحريفر ماياجو بالكل يحيح اور درست تھا۔

ذبن میں مسائل فقہیہ کااستحضاراس قدرتھا کہ سائل عرض کر تااور آپ برجستہ محقق اور مدلل جواب بإصواب عنايت فرما كراس كي شنكى كودور فرماتے اعلى حضرت بريلوي رضى الله تعالى عنه كى فقاہت كا انمول ذخیرہ اور بے مثال گنجینہ فتا وی رضویہ ہے جس کا ہر ہرمسکا آپ کے جائشین امام اعظم ابوحنیفہ ہونے پرشا ہد اتم ہے ایک بحر ذخارہے جو ٹھاٹھیں مارر ہاہے فتاوی رضوبہ کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد دوسری کتب فقہیہ متون وشروح کےمطالعہ کی چندال ضرورت نہیں رہ جاتی ہے اور مسلک حفیت آفتاب نیمروز کی طرح روشن ومنور ہوجا تاہے۔

وہی ایک مسئلہ جوقر اُت خلف امام کا ہے جس کی آٹر میں امام اعظم کے زمانے ہی میں آپ کے اغیار نے کیا ہے کیا کہہ ڈالا اور نامناسب تبرابازیاں کیں۔ایک مرتبداسی مسئلہ پرمناظرہ ہونے والاتھا امام اعظم نے فرمایا اے میرے مخالفین سنوآپ کے مناظر کی فتح آپ سب کی فتح اور مناظر کی شکست تم سب کی شکست ہوگی سمھوں نے شکیم کیا۔

آپ نے فرمایابس یہی بات تو نماز میں ہوتی ہے کہ امام کو جب سب کا امام تسلیم کرلیا گیا تو امام ک قرأت جمله مقتدیوں کی قرأت ہوگی امام کا سورہ فاتحہ یا کسی سورہ قرآ نید کا پڑھنا سارے مقتدیوں کا پڑھنا ہوگا۔فوراً مخالفین بول پڑے آپ میدان مناظرہ میں اپنے مذہب کوقر آن واحادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم وصحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كاعمال وافعال سے ثابت كرنے آئے تھے۔ميدان میں آتے ہی آپ نے قیاس سے کام چلایا آپ صرف قیاس کے امام ہیں آپ کے ہرفتویٰ میں قیاس وعقل کا دخل ہے قیاس ہی میں آپ کوملکہ حاصل ہے۔

یہ سئلہ قر اُت خلف الا مام جب جانشین امام اعظم کے سامنے آیا تو وہ بھلا کیوں خاموش رہتے

گذرےاوراس کا باب مستقل طور پرنہ وضع کرے۔اے منکرین تم کیا؟ بہتیرے ذی علم وہم کی کیا حقیقت ۔ بہت سے اکابرین اجلہ محدثین یہاں آ کرزانوں ٹیک دیتے ہیں اور فقہائے کرام کے دامن سے وابستہ ہوجاتے ہیں ۔اگر حفظ حدیث فہم حدیث کو متلزم ہوتا تو حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےارشاد رب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه \_كيامعني تح (بهتيرے حاملان فقدان کے پاس فقہ لے جاتے ہیں جوان سے زیادہ اس کی سمجھ رکھتے ہیں اور بہتیرے وہ ہیں کہ فقہ کے ، حامل وحفظ وراوی ہیں مگرخوداس کی سمجھنہیں رکھتے )۔

ذرامحدث أغمش رضي الله عنه كاعلم وصل اوران كي عظمت وبرتري كاتصور سيجيح جوخو دحضرت سيدنا انس رضی الله تعالیٰ عنه کے شاگر دجلیل اور اجله ائمه تابعین اور تمام ائمه حدیث کے استاذ ہیں امام ابن حجر کی شافعی کتاب خیرات الحسان میں فرماتے ہیں '' کسی نے امام اعمش سے پچھ مسائل یو چھے ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ (جو کہاں زمانے میں انہیں امام عمش سے حدیث پڑھتے تھے ) حاضرمجلس تھے امام اعمش نے وہ مسائل ہمارے امام اعظم سے پوچھے امام نے فوراً جواب دے دیئے امام اعمش نے متحیرانہ کہجے میں کہا یہ جواب آپ نے کہا گئے پیدا کئے۔آپ نے فرمایا نہیں حدیثوں سے جومیں نے آپ سے تی ہیں اوروہ حدیث مع سندروایت فرمادی امام اعمش نے کہا۔

حسبک ماحدثتک به فی مائة يوم تحدثني به في ساعة واحدة ماعلمت انك تعمل بهذه الاحاديث يا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الوجل اخذت بطاالطرفين .

بس سیجے جوحدیثیں میں نے سو(۱۰۰)دن میں آپ کوسنا کیں آپ گھڑی جرمیں مجھے سنادیتے ہیں۔ مجھےمعلوم نہ تھا کہ آپ ان حدیثوں میں یوں عمل کرتے ہیں۔اے فقہ والو!تم طبیب ہواور ہم محدث لوگ عطار اوراے ابوحنیفہ! تم نے فقہ وحدیث دونوں کنارے حاصل گئے۔

ولائل کی روشنی میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ امام احمد رضانے مسلک حفیت کوئس طرح سے اجاگر کیا اور کیسے کیسے دلائل سے اس مسلک کومزین کیا ہے یہی سب خدمات حنفی ہیں جن کو دیکھ کر حافظ کتب الحرمسيداساعيل خليل فيرجته كهاتها

"وللُّه اقول لوراها ابو حنيفة النعمان لاقرت عيناه ولجعل مولفها من جملته الاصحاب" انوارامام اعظم عصم المساملة ال

اذا صليتم فاقيمو اصفوفكم ثم يومكم احدكم فاذا كبر فكبرو افاذا قراء عوا.

جبتم نماز پڑھوتو صفوں کوسیدھی کرو پھرتم میں کوئی امامت کرے جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہواور جب قرأت کرے تو خاموش رہو۔

٢ \_سيدناامام الاهة كاشف الغمه امام اعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عندروايت فرمات بين -

حدثنا ابو الحسن موسى ان ابى عائشة عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال من صلى خلف الامام فان قراة

نی کریم علی ارشادفر ماتے ہیں جوامام کے بیچھے نماز پڑھے توامام کی قرأت مقتدی کے لئے قرأت مقتدی کے لئے قرأت ہے۔''

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

"فقيركها بكه يدهديث هي اس كرجال سب صحاح ستد كرجال بين-"

٣ ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه ايضاً عن حماد عن ابراهيم ان عبدالله بن مسعود لم يقراء خلف الامام لافي ركعتين الاولين ولا في غيرهما .

حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے امام کے پیچھے قرأت نہیں فر مائی نہ پہلی والی دور کعتوں میں نہان دور کعتوں کے علاوہ میں۔

اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ کی بیر حدیث عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ وہ عبد اللہ بن مسعود جومومنین کے مرجع ومرکز تھے۔ سفر وحضر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمر کا بی کی سعادت سے مشرف ہوتے رہے۔

نیز بارگاہ نبوت میں انہیں بلا اذن جانے کی اجازت حاصل تھی ۔ بعض صحابہ کرام فر ماتے ہیں ہم نے راہ وروش سرور انبیا علیہ الصلوق والسلام سے جو حال ڈھال ابن مسعود کی ملتی پائی کسی کی نہیں پائی ۔ حدیث میں خود حضور اکرم علیہ ارشادفر ماتے ہیں۔

رضیت لامتی مارضی بھا ابن ام عبدو کرھت لامتی ماکرہ لھا ابن ام عبد میں اپنی امت کے لئے اس چیز کو پند کرتا ہوں جس کو ابن ام عبد پند کرتے ہیں اور نا پند سمجھتا ہوں جس کو

و. انوارامام اعظم علم المسام المسام

جب كونت ومسافقاوى امام اعظم كوروش كرنائى ان كالمشغلة تقار جانشين امام اعظم نے جب ابوحنيفه كے دلائل و برائين كامشاہده كيا تو فوراً ايك مستقل رسالة "اجلى الامام على ان الفتوى مطلقًا على الامام على ان الفتوى مطلقًا على الامام على كامشاہده كيا تو فوراً ايك مستقل رسالة "اجلى الامام على خدمات اوراس كى تروق الامام الامام كام وقت كردى تقى بھلاوه كيوں اس مسئلہ كوقر آن واحاديث اوراقوال صحابہ ہے مشحكم اور مضبوط نه كرتا۔

فناویٰ رضویہ جلد سوم ص ۸۸ پراستفتاء موجود ہے مختصراً آپ کے سامنے پیش کررہا ہوں تا کہ اعلیٰ حضرت کے مشاغل وخد مات سامنے آجائیں۔

استفتاء قرأت خلف الامام كي متعلق موايه

اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کوٹر کت دی تو تبھی اس کا جواب قول رسول سے دیا۔ تبھی اقوال واعمال صحابہ سے حنفی مذہب کوروشن و تابناک کیا اور اقول فر ما کر مزید چار چاندلگا دیئے اس کے بعد آپ تمسکات شافعیہ کے ماخذ کا تذکرہ فر ماتے ہیں۔

الجواب: فدهب حفیت '' درمسکل قرأت مقتدی'' عدم اباحت وکرا متح بمه ہے سری نمازوں میں استجاب کی نسبت جوحضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ کی جانب کی گئی محض ضعیف ہے۔

كما بسط المحقق على الاطلاق فقيه النفس كمال الملته والدين محمد رحمته الله عليه كما قاله في المحتارين ماراند مبعقار الله عليه كما قاله في المحتارين ماراند مبعقار المام احدرضا آكيل كرفر مات بين -

کو صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی قرأت مقتری کو مفسد نماز کہتی ہے اور حضرت شیخ السمحقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ارشاد فر مایا کہ ان تمام تصریحات کے باوجود محض ایک روایت مجروحه وحدوم جوحه سے سری نمازوں میں قرات خلف الا مام کا جواز خواہ استحباب قرأت ہی ان کا فدہب تھہرانا اور فقد خفی میں اس کا وجود سمجھنا محض باطل وہ ہم باطل ہے۔ ہمارے علاء مجہدین بالا تفاق عدم جواز کے قائل ہیں۔ اور یہی جمہور صحابہ و تابعین کا فدہب ہے حتی کہ صاحب ہدا ہے امام الملت والدین مرغینا نی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجماع صحابہ کے مدعی ہیں۔ ان تمام دلائل و برا ہین و اقوال ائمہ سے مزین و مرضع کرنے کے باجود آپ فرماتے ہیں کہ اس باب میں وارد شدہ احادیث و آثار بے حدیثار ہیں یہاں بخوف طوالت مخض ہیں۔ احتی مروی ہے آتا علیہ اس باب میں وارد شدہ احادیث و آثار بے حدیثار ہیں یہاں بخوف طوالت مخض ہیں۔ احتی مروی ہے آتا علیہ اس باب میں سیدنا ابوموی سے مروی ہے آتا علیہ فرماتے ہیں :

تبرابازیاں کرنے سے باز آؤ۔

ميصرف ميرا بي دعوى نهيں ہے بلكہ جرح وتعديل كے امام يحيىٰ ابن سعيد القطان رحمة الله تعالی عليہ بہت پہلے ہی اس بات کی شہادت و بے کر رحلت فر ما چکے تاریخ طحطا وی میں ان کا فرمود ہموجود ہے۔ان والله ولا علم هذه الائمة بها جاء عن الله وعن رسوله "بشك فداك فتم امام ابوصنيف رضى الله تعالی عنداس امت میں اور اس کے رسول سے جو پچھ وار د ہوااس کے (قرآن وحدیث کے ) سب

یہ ہے اعلیٰ حضرت کامحققاندانداز کہ ایک ایک مسئلہ مظہرامام اعظم ہونے کی شہادت دے رہا ہے مسائل کود مکھ کراغیار کے لئے مجال دم زون نہیں رہ جاتی ۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت کی حنفی خدمات اور مسلک حفیت کی ترویج واشاعت جس کے لئے اپنی پوری زندگی وقف فرمادی تھی۔

طبقات فقهاء میں سے ایک طبقہ 'مجتهدین فی المسائل' ہے اس کی تمام ترخصوصیات آپ کے اندر بدرجداتم موجود ہیں۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں بے شارایسے مسائل بھی پیدا ہوئے جن پرام اعظم کی کوئی روایت موجود نتھی ۔آپ نے اصول وفروع میں امام اعظم کے اصول وقواعد کی پیروی کے ساتھ ساتھان تمام مسائل کا نتخراج فرمایا۔ فناوی رضویہ کی بارہ جلدوں میں اس کی بکثر ہے مثالیں موجود ہیں۔

☆.....☆

ابن ام عبدنا پیند کریں۔

گو یا کہان کی رائے خود حضور والا کی رائے اقدس ہے اور معلوم ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عندامام کے پیچھے فاتحہ وغیرہ کچھ نہ پڑھتے تو پھر قرأت خلف الامام کا قول کیسے کوئی کرسکتا ہے الحاصل کہہ کر۔ آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہان احادیث صححہ ومعتبرہ سے مذہب حنیفہ بحد للد ثابت ہو گیا۔ اب صرف شافیعہ کے تمسکات رہ گئے جن کے ردکواس طرح قلم بندفر ماتے ہیں۔ إ-تما ات شافيعه مين عمده رين ولائل جنهين انكار مدار مذهب كهاجا تا م حديث:

صحيحين لاصلوة بفاتحة الكتاب ٢ــ

جس کے چند جوابات دیئے گئے ہیں جس میں آپ کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ بیر حدیث نہ تمہارے لئے مفیدنہ ہمارے لئے مضر ہم خود ہی مانتے ہیں کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کےنقس رکوع و ہجود سے تمام نہیں ہوتی نہ امام کی نہ عوام کی مگر مقتدی کے حق میں خودرسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ا "قراة الامام له قراة" فرمايا -

ارشادرسول صلی الله تعالی علیه وسلم کے خلاف کوئی قول کرنا تنازع ومناقشه کا پیش خیمه ہوتا ہے۔ محض "الاصلوة الابفاتحة الكتاب" كييش نظرية ولكرناكه جب تكمقترى خودنه راع الكال نماز بے فاتحد ہے گی اور فاسدر ہے گی خلاف ارشاد والا ہے۔ایسے ہی ان کے اور پچھمتدل علیہ ہیں جن کادندان شکن مسکت اورشافی جواب مرحمت فرمایا ہے۔

ہمارا مذہب مہذب بحد للہ حجت کا فیہ و دلائل وافیہ سے ثابت اور مخالفین کے پاس کوئی ایس دلیل قاطعنہیں کہاہےمعاذ اللہ باطل یاصلحل کرسکے۔

الحاصل: امام احدرضانے اپنی خداداد صلاحیت کے بل بوتے پر امام الائمة کاشف العمه سیدنا امام اعظم کے مسلک کو تازگی اور روشنی بخشی انہیں کے فقو کی پرفتو کی دیاان کے مسلک کو کھاراان کے فقاویٰ کو تحقیق کی کسوٹی پررکھ کر جانچ کیا انہیں کے فقاویٰ کور جیج دی۔اس طرح آپ نے خود کوا مام اعظم ابو حنیفہ کے تلاندہ کے زمرے میں داخل ہونے کامستحق قرار دیا اور حنی مسلک کواظہر من انقمس کیا اور اس ے مخالفین کو چینج دیا کہا ہے امام اعظم پر قیاس کی الزام تر اشی کرنے والو امحض قیاس کے امام کی رٹ لگانے والو!اگر خدانے صلاحیت وقابلیت سے نوازا ہے تو فتو کی کو گہری نظر سے مطالعہ کرؤاورا گراس سے میسر عاری وخالی ہوتو احمد رضا جوامام اعظم کا ایک روحانی شاگرد ہے اس کی تحقیق وید قیق کود مکھ کرامام اعظم پر

#### انوارامام اعظم المساهدي المساه

اللہ تعالیٰ نے بیشرف سلطان فیروز تغلق کوبھی عطافر مایا تھا کہ اس سلطان نے اپنے عہد حکومت میں صوبہ بہار کے سیدسالار تارخال (یا تا تارخال) کی ہمت افزائی ہے اس دور کے ایک مشہور عالم اور فقیہہ حضرت علامہ علاؤالدین نے فتاوی حنفیہ کا ایک صحنے مجموعہ (جو چار جلدوں پر مشمل ہے) مدون فر مایا اور تنارخال کے نام سے اس کو معنون کیا بیوہ ہی فتاوی تنارخانیہ ہے جو مابعد کے فقہا کے لئے مفتی بہمجموعہ رہا اور تنارخال کے نام صحاص کو معنون کیا بیوہ ہی فتاوی تنارخانیہ کو کو کہدون یا کیس کے جو عہد فیروزی کے بعد مدون یا مرتب ہوئی ہواوراس میں فتاوی تنارخانیہ کا حوالہ موجود نہوں (ا)

یہاں مزید ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ فتاوی ہندیہ کی تدوین ایک مجلس فقہاء (اکیڈی) کے زیرِ مگرانی ہوئی جس کے سربرا ہ علامہ نظام الدین برہان بوری(متوفی ۱۰۹ھ) ہیں اور ایک اندازہ کے مطابق اس مجلس میں تقریباً جالیس سے زائد علماء کرام ومفتیان عظام اس کی تدوین وترتیب میں مشغول ومصروف تھے۔جب که تنارخانیصرف ایک عالم کی مساعدی کا متیجہ ہے۔ مکن ہے کہ انہوں نے اپنے بعض تلامذہ یارفقاء سے بھی اس سلسلے میں اعانت حاصل کی ہو۔ لیکن الی باوثوق صراحت سی تاریخی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ صاحبِ نزھۃ الخواطر نے کسی قیاسی اندازے پرایک رائے قائم کی ہے جوان کی اپنی رائے ہے جب کہ فتاوی ہندید کی تدوین میں فقہائے وقت کا اشتراک عمل تھا ہاں پیضرور ہے کہ فقاویٰ تقار خانیہ کوعوام میں وہ شہرت حاصل نہ ہوسکی جو فآوی ہند بیکو حاصل ہوئی حکومت وقت کی مالی اعانت سے کئی سال کی شابندروز کا وشوں سے فقہ حنفیہ کی تمام كتب "ظاهر الرواية و نوادر "اوردوسرى متندكتابول سے مسائل كى تخ تج اور جزئيات پر بحث وجرح کے بعدمائل فقیہ کی تبویت کے ساتھ راجج اقوال کی بنیاد پر مرتب کیا گیا۔ فتاوی ہندی ک جامعیت کے باعث اس کا شہرہ صرف ہندتک محدود نہیں رہا بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں اس کو قدرو مزات کی نظرے دیکھا گیااور آج بھی اس فناوی کواسی طرح معتبر اور متند سمجھا جاتا ہے بلا داسلامیہ میں فقہ حنفی کا شاید ہی کوئی ایسا دارالافتاء ہو جہاں تخ یج مسائل میں اس سے استفادہ نہ کیا جاتا ہو۔ سلطان عالمگیر اورنگ زیب کے بعد ملک میں طوائف الملوکی نے جگہ لے لی اور فرزندان اورنگ زیب سلطان اورنگ زیب کی ای کے مطابق تقسیم مملکت پرکسی طرح راضی نہ ہوئے اور ایک دوسرے کا خون بہانا ہی پیند کیا عہدِ عالمگیری کی تاریخ پھرد ہرائی گئی اور شنرادے نے بہت جلداس بار گرال سے سبدوشی حاصل کرلی جو عالمگیرنے ان نا تواں کندھوں پررکھ دیا تھا۔ بہت جلد حکومت عالمگیر کی حدود سیٹنا

#### فقه في كاارتقاء

از: پروفیسرڈ اکٹر جلال الدین احمدنوری \_ کراچی

برصغیر(پاک وہند) میں سلاطین تیمور ہی کی آمد سے پہلے سلاطین خلجی اور لودھی کے او وارسلطنت میں بھی برصغیر کے مسلمان عوام اور حکومت وقت کا سر کاری مذہب فقہ حنفی ہی تھا۔

جب یہاں مغلیہ سلطنت کی بنیادظہ پر الدین بابر کے ہاتھوں سے پڑی اس وقت ہے آج تک برصغیر میں مسلمانوں کا فقہی ندہب حنی ہی ہے۔ البتہ ہندوستان کے بعض سواحلی علاقوں میں آج بھی شافعی المذہب مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد موجود ہے۔ عہد مغلیہ میں دورا کبری ساسی اعتبار سے جتنا تابناک دورکہا جاسکتا ہے اتناہی ندہبی اعتبار سے انحاط پذیر دوربھی کہا جاسکتا ہے کین علماء احناف اس دور میں بھی فعال نظر آتے ہیں کین جہائیر کی اوراس کے بعدشاہ جہاں دور میں دہلی علماء احناف کا ایک عظیم میں بھی فعال نظر آتے ہیں کین جہائیر کی اوراس کے بعدشاہ جہاں دور میں دہلی علماء احناف کا ایک عظیم مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس دور کے علمائے احناف میں خاص طور سے حصرت مجد دالف ثانی سر ہندی اور شخ عبدالحق محدث دہلوی کی مساعی جلیلہ فقہ حفیہ کے علاوہ احیائے حدیث مصطفویہ عیالیہ مرہندی اور شخ عبدالحق محدث دہلوی کی مساعی جلیلہ فقہ حفیہ کے علاوہ احیائے حدیث مصطفویہ علیات اور اس کے فروغ واشاعت میں نا قابل فراموش ہیں یہ طولی رکھتے تھے۔ آخر الذکر مولا نا تو اشکر شاہی صعداللہ خال مولا ناعبدالسلام وغیر ہم ، فی تغییر وفقہ میں پیرطولی رکھتے تھے۔ آخر الذکر مولا نا تو اشکر شاہی کے جلیل القدر منصب پرفائز تھے علاوہ ازیں ملاعوش وجیہ ، علامہ یعقوب لا ہوری ہی یگا نہ روزگ ارخش ایس حیصل القدر منصب پرفائز اور ہی محال اور شخول ویشند کی مورائی اور شخول دیا ہوری ہی یگا نہ روزگ ایشا۔ غرض کہ سے علیامہ یعقوب لا ہوری وہی صاحب ایمان وانصاف بزرگ ہیں جنہوں نے شہناہ ووقت اورنگ زیب علیامہ عرات مصرات فقہ حضرالت فقہ حضرات فقہ حضورات مصروف و مشغول رہا کرتے تھے۔

شاہ جہال کے بعداورنگ زیب عالمگیر کے عہد پرنظر ڈالئے تو تمام ہندوستان میں فقہ خفی کوخوب پھولنے پھلنے کا موقع ملا۔ اسی دور میں مولا نا نظام الدین مخصوی کی قیادت وسرکر دگی میں علاءا حناف کی ایک منتخب ٹیم نے فقہ حنفیہ کا ایک شاہ کارمجموعہ مدون کیا جو بعد میں (فقاوی ہندیہ) یعنی فقاوی عالمگیریہ کے نام سے موسوم ومشہور ہوا۔ لیکن قار ئین کرام کے ذہنوں سے اس مغالطے کو دور کر نا ضروری ہے کہ اسلامی ہند میں صرف فقاوی عالمگیریہ کو ہی اولیت کا شرف حاصل نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔

ور انوارامام اعظم ما معظم ما معام المعام المعام

امام حسن بن زیاد ان چارول حضرات میں امام ابو پوسف اور امام محمد دنیائے فقہ میں ''صاحبین'' کے معزز لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ (۴)

ان ہی چاروں آئمہ کے ذریعے ختی فقہ دنیا میں پھیلا اور ختی ندہب میں تحقیق و تدقیق اور تھنیف و تالیف کالا متنا ہی سلسلہ ان ہی حضرات کی مساعی جمیلہ سے ہر دور میں جاری و ساری رہا نقہ حنی پر آج مسائل کی جزئیات اور کلیات کے اعتبار سے لڑیچ کا جوگر انقدر اور وسیع خزانہ موجود ہے وہ ان ہی چار حضرات محترم کی کاوشوں کا مرہون منت ہے اگر بید حضرات امام اعظم کے اقوال کو منضبط نہ کرتے تو شاید فقہ حفید آج اس مقام بلند پر نہ ہوتا۔ (۵) امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیا قوال کس طرح منضبط ہوئے اس کا مختصر حال بھی ملاحظہ سے بھئے۔

حضرتِ امام اعظم رضی الله تعالی عنه نے تدوین فقه کا اہم کام الله ہے شروع کیا۔ (۲) آپ نے اپنے تلافدہ میں سے چالیس حضرات متخب فرما کرایک مجلس تفقه فی الدین قائم کی اس مجلس میں امام ابونشف امام زفر امام محمد خواجہ داؤ دطائی شیخ فضیل بن عیاض (رحمته الله علیهم اجمعین) جیسے مشاہیر و اکابر شامل تیجے۔ ان حضرات کے علاوہ جواور حضرات تھے وہ بھی ایسے ارباب فطانت و ذکاوت اور صاحبِ فضل و کمال تھے جن کی مسائل دینی اوراجتہا دیر بہت گہری نظر تھی۔

ان چالیس حضرات میں تمام حضرات تفییر' احادیث و آثار علوم عربیه اور لغت عربید میں یک ان چالیس حضرات میں تدوین مسائل کا طریقہ بیتھا کہ ایک مسئلہ پیش کیا جاتا اگر مجلس کے تمام افراداس مسئلہ میں ایک رائے پر متفق ہوتے توائی وقت معرض تحریمیں لے آتے ورنہ بصورت اختلاف اس پر آزادنہ بحث و تحص ہوتی ارباب مجلس اپنی اپنی رائے پیش کرتے ۔ امام صاحب ان تمام آرائے فخلفہ کوئی کر فیصلہ صادر فرماتے اور اس فیصلہ کو تحریر کر لیاجاتا۔ اسی طرح و اچھاک میمل تدوین فقہ قائم رہی اور اس تمیں (۳۰) سال کی مدت میں جرح و تحقیق واجتہاد کے بعد فقہ کا ایک عظیم الشان ذخیرہ مرتب ہوا۔ امام موفق رحمتہ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ۱۳ مزار مسئلہ اللہ کرائے جن میں اڑتمیں ہزار عبادات میں ہزار معاملات میں ہیں۔

حضرتِ امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه کے جلیل القدر تلا فده میں امام محمد امام ابو یوسف رحمته الله علیهم نے مسائل فقهی کی ایسی توضیح اور تشریح کی که امام صاحب کے اصل مجموعہ کی پھر ضرورت باقی نه رہی کہ ان توضیحات و تشریحات کی اصل امام صاحب کے اقوال اور فیصلے ہی تو تھے اس طرح اصل ماخذ

شروع ہوگئ اور جاٹوں 'سکھوں اور را جیوتوں نے مسلمانوں پر جومظالم ڈھائے اس کوتاریخ کا ایک عظیم سیاہ باب ہی کہا جاسکتا ہے' حضرتِ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان مظالم کا ذکر اپنی تصانیف میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (۲)

نوبت یہاں تک پنجی کہ اٹھار ہویں صدی عیسوی کے وسط کے بعد کی دہائی میں سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو گیااوراس کی آخری شفع عالم رنگون میں بجھ گئی۔

اس دورِاختلال وفتن میں کے اتناہوش تھا کہ علوم اسلامیہ کے تمثماتے ہوئے چراغ میں روغن ڈالٹااوراس کی لوکو''اٹھاتا''ایسے موقعہ پر حضرتِ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اوران کے نامور فرزندوں نے علوم اسلامیہ کی جوگراں قدر خدمات انجام دیں اے با آسانی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ حقیقت ہے کہ شاہ صاحب کی تصانیف اسلامی ہند میں اسلامی علوم کے چراغ مردہ کی آخری لوتھی جوایک بار گی تیزی ہے بھڑکی اور پھر چراغ بجھ گیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ترجمہ قرآن (بزبان فاری) اصول تفییر و حدیث' اور مشہور زمانہ کتاب' ججھ گیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ترجمہ قرآن (بزبان فاری) اصول تفییر و صاحب کے فرزندوں میں شاہ رفیع الدین دہلوی اور شاہ عبدالقادر دہلوی نے بھی قرآن تھیم کے اردور جے کئے آپ کے خاندان کی ایک عظیم سی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تصامی نان ہندا پئی اردور جے کئے آپ کے خاندان کی ایک عظیم سی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہی کی خدمت میں پیش کرتے تھا ور دور ضروریات دین سے متعلقہ مسائل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہی کی خدمت میں پیش کرتے تھا ور دور دراز مقامات کے رہنے والے بذریعہ مراسلت استفسار کرتے شاہ صاحب جوابات دیتے اور ارسال دراز مقامات کے رہنے والے بذریعہ مراسلت استفسار کرتے شاہ صاحب جوابات دیتے اور ارسال کرتے۔ قادئ عزیزیوان ہی فتوؤں کا مجموعہ ہے۔ (س)

م انوارامام اعظم المسمون من المساملة المساملة المساملة

تالیفات میں المختصر القدودی سب سے نمایاں ہے جس کی بہت ی شرح کھی گئی ہیں۔ اس صدی میں شرح کھی گئی ہیں۔ اس صدی میں شمس الائکہ محمد بن احمد ابو بکر سرخسی نے المب وط کے نام سے کتاب فقہ مدون کی امام علی بن محمد بن ودی (م محمد میں اپنی تالیف کتاب الاصول کی وجہ سے مشہور ہیں۔ علامہ ابو بکر کا سانی (م محمد ہیں) مشہور نماز کتاب "بدائع الصنائع" (م محمد ہیں) کے مؤلف ہیں۔ کتاب کا پورانام" بدائع الصنائع فی التو تیب الشورائع" ہے یہ بدائع الصنائع کے مختر نام سے مشہور ہے اور مفتی ہہے۔

چھٹی صدی ہجری کے زندہ جاوید مصنف علامہ شخ برہان الدین مرغینانی (م م م م م میں ہیں جو اپنی بے مثل کتاب الهدایہ "کے باعث مشہور زمانہ ہیں 'صاحبین کی تصانیف کے بعد' بدایہ "جیسی شہرت فقہ حنفیہ کا کسی کتاب کو شاید ہی میسر آئی ہو 'آپ کی ایک اور کتاب' شدوح هدایة المبتدی " ہے لیکن ہدایہ کے سامنے اس کی شہرت ماند پڑ گئ ہدایہ چارجلدوں پر مشمل ہوا ور رسیات میں متداول ہے۔ کتاب ہدایہ کی مقبولیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کی متعدد شروح اور حواثی لکھے گئے ہدایہ کی شروح میں سروبی کی '' کفائی' اور علامہ کرلانی کی '' وقائی' ہیں تاج الشریعة محمود محبوبی نے وقائیہ کا خلاصہ ' نقائی' کے نام کیاان تمام شروح میں علامہ کمال الدین ابن ہمام کی فتح القدر (آٹھ جلدوں میں) شرح ہدایہ مشہور زمانہ ہے اور معتبر ومتند ہے۔

ساتویں صدی ہجری سے پہلے ہی تقلید کا قطعی دور شروع ہو چکا تھا اب صرف فقہ کے متون اور
ان پر تعلیقات اور ان کی شرح کھنے پر اکتفا کی جانے گئی تھی' پھر ان تعلیقات اور شرح کی شرح مرتب
ہوئیں اور مسائل حفیہ پر فقاو کی مرتب ہونے شروع ہوئے۔ اب شرح اور تعلیقات کا ایسادور شروع ہوا
جس نے بہت جلد فقہی خزانے میں قیمتی اور معتد بداضا فے کیے اس دور کی مولفات اور شرح میں درج
فریل کتابوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور متاخرین فقہا کے نزدیک ہے کتابیں معتبر اور متندر ہیں۔
المختصر: مولفہ احمد بن محمد قدوری' متاخرین فقہاء میں وہ چار کتابیں جو چار متون کے نام سے
مشہور ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) وقایه مختصر الهدایه (۲) مختار (۳) البحرین مولفه ابن الساعانی (م ۲۸سی) و الساعانی (م ۲۸سی) در الدقائق مولفه حافظ علاو الدین نسفی (م ۲۸سی) ندکوره بالا چار متون مین "کنز الدقائق "سب سے زیاده شهور ہے ۔ ہدایہ کے بعد کنز الدقائق فقہ حفیہ میں ایک الی کتاب ہے جس کے حواثی و شرح اس طرح مشہور ہوئے کہ اصل کتاب کی شہرت بھی دبگی۔

اس قدرقابل اعتنانهيس رباجس قدر آپ كے تلافده كى تاليفات

امام محمداورامام ابویوسف رحمته الله علیهم کی بیرتوضیحات اورتشریحات آج تمام دنیا میں موجود بیں اور یہی فقہ حفیہ کا مفتی بیں ۔ ان دوحضرات یعنی صاحبین کے علاوہ اور بہت سے فاضل ومشاہیر فقہاء نے مذہب حفیہ پرایک گرافقدر سرمایہ اپنی یادگار چھوڑا ہے اوران حضرات کی کتب بھی فقہ حفیہ میں مفتی بہتیں البتہ بیکہنا ہے کی نہ ہوگا کہ مذہب حفیہ پرتالیفات میں عظیم ترین حصہ امام محمد رحمته الله علیہ کا ہے۔ امام محمد (بن حسن شیبانی) نے فقہ حفیہ پرجو کتابیں تالیف کی ہیں وہ دوطرح کی ہیں ایک وہ جن کا کے۔ امام محمد (بن حسن شیبانی) نے فقہ حفیہ پرجو کتابیں تالیف کی ہیں وہ دوطرح کی ہیں ایک وہ جن کا ہے۔ امام محموی کو سے بیں جن کو ''کتب النو ادر ''

فقد حفيه مين كتب ظاهر الرواية بيهيل

السمبسوط 'الجامع الكبير 'الجامع الصغير 'كتاب السير الكبير 'كتاب اليسر السير الكبير 'كتاب اليسر الصغير اورزيادات أن چه كتابول كوعلامة شخ ابوالفضل مروزى نے اپن تصنيف الكافى ميں جمع كيا ہے۔ فقد حفقيہ كے مسائل كى زيادہ ترتخ تائج كتب ظاہر الرواية سے كى جاتى ہے كتب نوادر ميں كتاب امام محمد كيسانيات (شعيب كيسانى نے اس كى روايت كى ہے)

کتاب الرقیاة اهارونیات اجر جانیات اور کتاب المخارج فی الحیل ہے کتب نوادر میں حضرتِ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب "المجرد" بھی شامل ہے جس کی روایت آپ کے شاگر دامام حسن بن زیاد نے کی ہے "کتاب الا آثار بھی امام حسن کی تالیف ہے۔

صاحبین اورامام حسن بن زیاد کے بعد فقہ حنفیہ کے مدونین ومولفین میں علامہ احمہ بن مہر المعروف بدخفاف (م ۲۲سے) بھی قابل ذکر ہیں۔آپ کی تالیفات میں کتیاب المحیل اور کتاب المحروف بہت مشہور ہیں۔علامہ حفاف کے بعدامام ابوجعفری طحاوی (م ۲۲۳ھ) ہیں جو کتاب جامع الکبیر فی الشروط کے مولف ہیں'آئمہ فہ کوراور دوسر نے فقہائے حفیہ کے بعدوہ طبقہ بیدا ہوا جو مجتمد نہیں بلکہ فقہ حفیہ کے مقلد اور موید تھے ان اصحاب میں شخ ابوالحن کرخی (م ۲۰۰۳ھ) امام عبداللہ جرجانی (م ۲۰۰۳ھ) امام عبداللہ جرجانی (م ۲۰۰۳ھ) قابل ذکر ہیں۔

امام عبدالله جرجانی فقه حفیه کی مشهور کتاب "خوانه الاسکمل کے مؤلف ہیں۔ پانچویں صدی ہجری کے مشہور مولفین فقہ حفیہ میں احمد بن محمد قد وری ہیں۔(۸) آپ کی مشہور کھوکریں کھاتے پھروگان کے در پر پڑ رہو

اسلط میں آپ نے صد ہا رسائل تحریفر مائے گرچآپ کے جوعلمی کی دنیا بہت وسیع تھی

ہمام علوم معقول اور منقول بشمول ریاضیات وطبیعات و صاب عد الطبیعات آپ کی طبع وقار کی گرفت میں

ہمام علوم معقول اور منقول بشمول ریاضیات وطبیعات و مصاب عد الطبیعات آپ کی طبع وقار کی گرفت میں

تضاور میتمام رسائل آپ کا منتہا نے علم اور غایت تو جہات بھی نہیں رہے۔ ان رسائل کی تصنیف سے

آپ کا مقصد مسلمانوں کے عقائد کا تتحفظ اور ان کی تکہداشت اور صلالت و گراہی پھیلانے والوں

آپ کا مقصد مسلمانوں کے عقائد کا تتحفظ اور ان کی تکہداشت اور صلالت و گراہی پھیلانے والوں

عرام عیت اور دلائل و براہین کے نظم کے اعتبار سے اہلی علم وفن کے لیے بڑی اہمیت کے حامل

جامعیت اور دلائل و براہین کے نظم کے اعتبار سے اہلی علم وفن کے لیے بڑی اہمیت کے حامل

مثلا الدولت المکمة "کیان تفقہ فی الدین میں آپ کی فکر وقلم کا شاہکار آپ کا مجموعہ فاوئ العطایا الذہ یہ

مثلا الدولت المکمة "کیان تفقہ فی الدین میں آپ کی فکر وقلم کا شاہکار آپ کا مجموعہ فاوئ العطایا الذہ یہ

فی الفتادی الرضویہ ہے جو" فیاوئی رضویہ کے نام سے مشہور ہے یہ بارہ خینم جلدوں پر مشمل ہے اور ان

موجود ہیں کہ بعض سوالات کے فصیلی اور مدل جواب کے لیے دو چارصفحات ناکا فی تھا اس لیے

موجود ہیں کہ بعض سوالات کے فصیلی اور مدل جواب کے لیے دو چارصفحات ناکا فی تھا اس لیے

جواب میں ایک رسالد مرتب کرنا پڑا۔ اگر ہر جلد کا ان رسائل کو یکجا کرلیا جائے تو موضوع متعلقہ پر "فقہ جواب میں ایک رسالد مرتب کرنا پڑا۔ اگر ہر جلد کا ان رسائل کو یکجا کرلیا جائے تو موضوع متعلقہ پر "فقہ

حنفیہ ''کی ایک ببسوط کتاب ہوستی ہے۔

تیر ہویں صدی ہجری میں ممالک اسلامیہ میں مفتی مصر شخ محمہ عبائی مہدی کے فناوی کا مجموعہ ''

قاوی مہدیہ ''کے نام سے مصر میں طبع ہوا۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ اس وقت برصغیر میں فناوی رضویہ کی قاوی مہدیہ ''کے قاوی رضویہ کی مہدیہ ''کے فاوی رضویہ تیر ہویں صدی کے عشرہ آخراور چود ہویں صدی کے اربع اول میں کھھے جانے والے فناوی کا مجموعہ ہے جواعلی حضرت امام اہل سنت فقیہ عصر محدث علام شاہ احمد رضا خان قادری برکاتی قدس سرہ کی فطانت و ذکاوت تجرعلمی اور تفقہ فی الدین کا ایک عظیم شاہکار ہے جو بارہ جلدوں پر منقسم کیا گیا ہے اور بیمل خود صاحب فناوی کی اجازت سے سرانجام ہوااس تدوین کے بعد بھی جلدوں پر منقسم کیا گیا ہے اور بیمل خود صاحب فناوی کی اجازت سے سرانجام ہوااس تدوین کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کے وصال تک سینکڑوں فناوی اور جمع ہوگئے تھے اور اس طرح اس کی اور جلدیں اعلیٰ حضرت کے وصال تک سینکڑوں فناوی رضویہ بارہ جلدوں پر مشمل ہے جو ہندوستان میں طبع مرتب اور مدون کی گئیں اس طرح آج فناوی رضویہ بارہ جلدوں پر مشمل ہے جو ہندوستان میں طبع ہو میں بہنچ چکی ہیں اس برصغیر میں ہو میں اور چر یا کتان میں زیور طبع ہے آراستہ ہوکر ہمارے ہاتھوں میں بہنچ چکی ہیں اس برصغیر میں ہو کی اور جس اور کی بیات میں بہنچ چکی ہیں اس برصغیر میں ہو کی اور جس اور کیر یا کتان میں زیور طبع ہے آراستہ ہوکر ہمارے ہاتھوں میں بہنچ چکی ہیں اس برصغیر میں ہو کیس اور پھر یا کتان میں زیور طبع ہے آراستہ ہوکر ہمارے ہاتھوں میں بہنچ چکی ہیں اس برصغیر میں ہوتا ہو کہ کو تھوں میں بہتی ہو کی ہوں اس میں بہنچ ہو کی ہیں اس برصغیر میں ہوتا ہو کی ہو کی ہو کو میں بہتی ہو کی ہیں اس برصغیر میں ہوتا ہو کی ہوتا ہو کی ہوتا ہو کی ہو کیں ہو کی ہو کیں ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی

تیر ہویں اور چود ہویں صدی ہجری میں اردوزبان میں مسائل فقہی پر پچھ کتابیں لکھیں گئیں لیکن مقصد تالیف کے تحت ان کا انداز بالکل عمومی تھا۔ان تالیفات کا مقصد بیتھا کہ عام مسلمانوں کو ان کے دینی احکام ہے آگاہ کر دیا جائے اور غلط راہتے پر چلنے ہے ان کوروکا جائے' اس سلسلہ میں حضرت مولا ناركن الدين صاحب الورى قدس سره في "ركن الدين" جيسي آسان اوريسير الفهم كتاب تصنیف کی' اس دور میں شرح وقایہ کے اردوتر جمہ بھی ہوئے ٔ درسِ نظامی میں معقولات پر بھرپور توجہ کی جاتی تھی۔ درجہ چہارم میں جا کرکہیں تفسیر وفقہ ہے روشناسی حاصل ہوتی تھی۔ (وہ بھی تفسیر جلالین کی حد تک) اور فقه میں فقہ حفیہ کی مشہور کتاب ہدایہ تک طلباء کے ذہنوں کی رسائی ہوسکتی تھی' ان مدارس میں فقہ کے نصاب میں صرف شرح وقایداور ہدایہ ہی متداول تھیں۔ ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی کے بعد کے ہوش ر با حادثات نے دلوں کا سکون چھین لیا تھااس لیے ان دینی مدارس میں جو کچھ دین تعلیم دی جارہی تھی وہ بھی بہت غنیمت تھی اسلامی معاشرہ منتشر تھا۔ایسے برآشوب اور تسمیری کے ماحول میں ہند منتشر تھا۔ حنی مسلمانوں کے لیے روہیل کھنڈ کے صدر مقام بریلی میں اللہ تعالی نے امام اہل سنت فقیہہاعظم 'مولاناشاہ محمداحدرضاخاں قادری قدس سرہ العزیز کو پیدافر مایا' جنہوں نے بے دینی کی آ ندھیوں میں چراغ ایمان کوایئے تبحرعلمی کے دامن کی اوٹ میں اس طرح فروزاں رکھا کے مسلمانوں کو صلالت وگمراہی سے بیجایا۔ (۹) اپنی علمی توانائیوں سے جرات مندانہ کام لیتے ہوئے اس صلالت کے سیلاب کے آگے ایک مضبوط بندھ باندھ دیا جو ناداں اور کم علم مسلمانوں کی متاع ایمان اور عظمت رسول اکرم علی کے روح پرور جذبات کواپی تندرومیں بہالے جانے کے لیے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ معاشی بدحالی نے بھی مسلمانوں کی کمرتوڑ دی تھی۔

اس دور انحطاط میں ایک طبقہ نے کفر وشرک کی غلاظت کے انبارعشق رسول کے متوالوں اور عظمتِ رسول کی شع کے پروانوں پر کھینکنا اپنا شعار بنالیا تھا۔ ایسے پر آشوب دور میں اعلی حضرتِ عظیم البرکت قدس سرہ العزیز نے مسلمانانِ ہندگی رہنمائی کاعزم صحیح فر مایا اور اس راہ پرخطر پر اپنے مضبوط قدم رکھ دیئے اور اللہ تعالی نے ان کی مساعی کو مشکور فر مایا۔ اس یگاندروزگار فقیہہ بے عدیل ومحدث قدم رکھ دیئے اور اللہ تعالی نے ان کی مساعی کو مشکور فر مادیئے آپ کے زورِ قلم قوتِ بیان واستدلال نے بنظیر نے اپنی زندگی کے شب وروز اس میں صرف فر مادیئے آپ کے زورِ قلم قوتِ بیان واستدلال نے اعدائے دین کے منہ پھیردیئے آپ نے زبان و بیان کی تمام توانائیوں کو اس راہ میں صرف کیا اور علم و تحقیق کے تمام وسائل بروئے کار لائے آپ کا ہرنفس ای راہ جہاد میں صرف ہوتا تھا۔ آپ کے قلم سے جو

# کیاامام اعظم کے نز دیک''برید''پرلعنت جائز ہے؟

از:ابوالرضامولا ناالله بخش نيرصاحب (لته)

اگر چہ آپ کامشہور تول تو تف ہے جے یزیدی ملال اپناسہار استجھتے ہیں لیکن کتب تبرہ کے حوالہ جات سے ثابت ہے کہ امام عظم بھی یزید پرلعنت بھیجنے کے قائل ہیں چنانچہ

(۱) دیوبندی مولوی عبدالرشیدنعمانی اپنی کتاب حادثه کربلاکا پس منظر ۳۲۳ میں بحواله فتاوگاعزیزیه مطبوعه مجتبائی دہلی ۱۰۰ جدرالرشیدنعمانی اپنی کتاب حادثه کربلاکا پس منظر ۱۰۰ جیس توقف کی تصریح ثابت نہیں مطبوعه محتبائی دہلی ۱۰۰ جدری محمنقول ہے وہ تعارض روایات کے سبب توقف کا قول ہے۔ یزید کے بارے میں خودان سے تصریح آگے آرہی ہے کہ اس پرلعن جائزہے۔

(۲) زہرالشیان والشیبہ عن ارتکاب الغیبہ ازمولانا عبدالحی فرنگی محلی (ص ۲۰ طبع ۱۳۹۸ ھشا کع کردہ مکتبہ عارفین کراچی) وہی مکتبہ عارفین کراچی) یزید پرلعن کے سلسلہ میں امام احمد کی جورائے ہے (یعنی یزید پرلعنت جائز ہے) وہی حضرت امام اعظم بھی یزید پرلعنت کے جواز کے قائل حضرت امام اعظم بھی یزید پرلعنت کے جواز کے قائل میں۔

سے الاختیار ۱۳۲ جلد ۲ میں ہے۔ اکابر حنفیہ میں امام ابو بکر احمد بن علی بصاص الرازی جنہوں نے ہمیشہ امام ابو حنیفہ کے قول کو دوسروں کے قول پرتر جیح دی نے احکام القرآن میں بزید کو قین ہی لکھا۔

(س) خلاصة الفتاوے ص ١٩٩٠ جسم میں حنفیوں کے چوٹی کے امام طاہر بن احمد عبدالرشید بخاری لکھتے ہیں۔ میں نے شخ امام زاہد قوام الدین صغاری سے سنا ہے۔ وہ اپنے والد بزرگوار نے قبل کرتے ہیں کہ بزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ لابائس باللعن علمے یزید

(۵) فتاوی برازیه برعاشیه عالمگیری ص ۳۸۳ ج ۳ میں عظیم حفی محقق این براز کردری لکھتے ہیں - برید اوراسی طرح حجاج پرلعنت کرنا جائز ہے۔اورامام قوام الدین صغاری ہے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بزید پر لعنت کرنے میں کچھ مضا نقہ نہیں۔کردری کہتے ہیں اور حق یہ ہے کہ بزید پراس کے کفری شہرت نیزاس کی گھناؤنی شرارت کی متوانز خبروں کی بناء پرجس کی تنصیلات معلوم ہیں لعنت ہی کی جائے۔

سرارت کی عوامر بروں کی جائے ہوں تا میں اسلام کی است کی بات ہے۔ (۲) عظیم حنفی عالم بحرالعلوم علامہ عبدالعلی فوات کا ارحموت شرح مسلم الثبوت س ۲۲۳ جلد ۲ میں لکھتے ہیں۔ بزید پلید کے ایمان میں بھی شک ہے جو طرح طرح کی خبیث حرکتیں اس نے کی ہیں سب معروف ہیں' بزید پلید کے ایمان میں بھی شک ہے جو طرح کی خبیث حرکتیں اس نے کی ہیں سب معروف ہیں' (۷) مجد دالف ثانی حنفی کا مساک مکتوب امام ربانی دفتر اول مکتوب س ۲۵ حصہ چہارم میں ہے۔ انوارامام اعظم

فاویٰ رضوییآ خری گرانفذر فقہ حنی پر مشتل مجموعہ فتاویٰ ہے چود ہویں صدی ہجری کے اوا خرتک ایسا مہتم بالشان کو کی اور فتاویٰ مرتب نہیں ہوا۔

حواشی وحوالا جات

(۱) بعض روایات کے مطابق سلطان غیاث الدین تعلق نے فتاوی تا تارخاں کی تدوین میں حصہ لیا۔ (نزھۃ الخواطر'جلدہ'ص ۱۸)

(٢)شاہ ولی اللہ کے سیاس مکتوبات مص ۱۲۰

(٣) نزهمة الخواطر ؛ جلداول ص ٣٥

(٣) امام ابوحنيفه احوال وآ ثار ابوز بره مصري

(۵)الينأص۲۳

(٢) سالنامه معارف رضا شاره والمايركراجي ص١٢٨

(٤) الفيح النوري شرح اردومخقر قدوري مترجم محمد حنيف كنگوي مطبوعدلا مور

(٨) ايضاص ١٨

(٩) تذكره علماء بهندازر حمٰن على ص١٢٠ مطبوعه لا بور

ست، و الريوپيدى پرول عقائد م ۵۵۲ ميں علامة عبد العزيز پر ماروى حقى لکھتے ہيں۔ ترجمه اور بعض علماء (اہل است ) نير اس شرح عقائد م ۵۵۲ ميں علامة عبد العزيز پر ماروى حقى لکھتے ہيں۔ ترجمه اور بعض علماء (اہل سنت ) نے يزيد پر لعنت كا طلاق ثابت كيا ہے ان ميں سے ايک محدث ابن جوزى ہيں جنہوں نے الس مسلم کے شوت (جواز السعن بسريويد) ميں ايک كتاب كھى ہے جس كانا م انہوں نے رکھا ہے۔"السر دع لمے شوت (جواز السعن بسريويد) ميں ايک كتاب كھى ہے جس كانا م انہوں نے رکھا ہے۔"السر دع لمے السمت عصب السعت المانع عن ذم اليزيد "اور جواز لعن بريزيد قائلين ميں امام احمد بن عنبل اور قاضى ابو يعلیٰ ہی ہیں۔

روں ما ہیں۔ علامہ پرھاروی کے نزدیک یزیدکو کا فرکہنے والے اہلِ سنت کے امام اور برحق علمائے دین ہیں۔ان پر علامہ پرھاروی نے کوئی فتو کانہیں لگایا۔

علامه پرهاروی نے وی وی دی میں ہے۔ ترجمه بقیہ عبارت فقاوی عبدالحی ص ۸ج۳) اور بعض پزیدی ناصبی ملال) کہتے ہیں کہ قل حسین گناہ کبیرہ ہے کفرنہیں اور لعنت کفار کے ساتھ مخصوص ہے ایسا کہنے والے (پزیدی ملاؤں) کی فطانت پرافسوں ان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ کفر تو دوسری چیز ہے خو درسول کو ایزادینا کیا بتیجہ وثمرہ رکھتی ہے فرمان ایز دی ہے۔ اِنَّ اَلَّٰذِینَ یُوْ ذُوْنَ اللَّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم اللَّهُ فِی اللَّٰذِینَ وَ اَعَدَّلَهُمْ عَذَاباً مُهِینًا (ب

۲۲'الاحزاب آیت ۵۷) توجهه: بے شک جوایزادیتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کوان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کاعذاب تیار کر رکھا ہے۔

( و ج کو تنکے کا سہارا) یزیدی ناصبی ملا کہتے ہیں۔ کہ امام غزالی نے یزید پرلعت کرنے ہے منع فرمایا ہے انہیں ( ملاوک ) کو معلوم ہونا چا ہے امام غزالی احیاء العلوم ص ۱۲ ج سی فرماتے ہیں اس زمانہ میں کسی فرمایا ہے انہیں ( ملاوک ) کو معلوم ہونا چا ہے امام غزالی احیاء العلوم ص ۱۳ ج سی سی فرماتے ہیں اگر کوئی بالفرض شیطان پر مخص معین پر گووہ کا فر بی کیوں نہ ہولعت کرنا اچھا نہیں اس کے بعدوہ فرماتے ہیں اگر کوئی بالفرض شیطان پر کھی اعتبار کر ہے تو پھھا ندیشہ نہیں شیطان سے بڑھ کر کوئی اور کیا ہوگا۔ تعجب ہے کہ امام غزالی کے قول سے وہ لوگ استدلال کررہے ہیں جن کا شب وروز کا مشغلہ ہی مسلمانوں کو بات بات پر کا فرو

مشرک اور بدعتی بنانا ہے۔ امام غزالی تو فرمار ہے ہیں کشخص معین پر گووہ کا فرہی کیوں نہ ہولعت کرناا چھانہیں۔ اس لیے کہ شاید وہ تو بہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اس طرح ابلیس پر بھی لعنت نہ کرے بلکہ سکوت اختیار کرے حالانکہ ارشادِ خدواندی ہے۔

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّغُنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ (بِ٣١ الحِرْآيت٣٥)

و انوارامام اعظم المحمد المحمد

یزید پرلعنت کرنے سے (امام اعظم یا دوسر بعض بزرگوں کے) تو قف کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ وہ مستحق لعنت بھی نہیں ارشاد خداوندی ہے۔ إِنَّ اللَّهِ فِي فُونَ اللَّهِ اللهِ جَولُوگ اللّه اورا سَکے رسول کوایذا دیتے ہیں ان پراللہ نے و نیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔

(۸) حیات الحیوان ص ۲۲۵ تا بزیر پرلانت کرنے کے بارے میں سلف صالحین امام ابوضیفہ امام مالک اورامام احمد بن صنبل کے دوقتم کے قول ہیں ایک تصریح کے ساتھ یعنی اس کا نام لے کر لعت کرنا دوسر اتلوی کے ساتھ یعنی بغیر نام لیے اشار ہ جیسے اللہ کے قاتلوں اور دشمنوں پرلعنت کر لے کین ہمارے نزد یک ایک ہی قول ہے یعنی تصریح نہ کہ تلوی کے ساتھ یعنی تصریح نہ کہ تلوی کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ

(9) حفیوں کے چوٹی کے امام علامہ ملاعلی قاری شرح شفاء ص ۲۵۵ ج ۲ میں لکھتے ہیں یزید اور ابنِ زیاد اور انہی کی مثل دوسر لے لوگوں پر لعنت جائز ہے امام احمد بن صنبل تویزید کے لفر کے قائل ہیں۔

(۱۰) حنی مفسرسید محمود آلوی تغییر روح المعانی ص ۲۹ ص/ص ۲۹ میں لکھتے ہیں میرے (حنی امام) کے نزدیک پزید جیسے خف معین پرلعنت کرنا جائز اور درست ہے آگر چداس جیسا کوئی فاسق بھی متصور نہیں ہوسکتا اور فلام یہی ہے کہ اس نے تو بہنیں گی۔اس کی تو بہ کا احتمال اس کے ایمان کے احتمال سے بھی کمزور ہے پزید کے ساتھ ابن زیاد ابن سعد اور اس کی جماعت کو بھی لاحق شامل کیا جائے گا۔ پس اللہ تعالی کی لعنت ہوان سب پر اور ان کے گروہ پراور جو بھی ان کی طرف مائل ہو تیا مت تک اور اس وقت تک کہ کوئی بھی آئے ابوان وانصار پراور ان کے گروہ پراور جو بھی ان کی طرف مائل ہو تیا مت تک اور اس وقت تک کہ کوئی بھی آئے ابوعبد اللہ حسین پر آنسو بہائے۔

(۱۱) فاوی عبدالحی ص ۸ ج ۳ مطبوعہ لا ہور میں علامہ عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں۔ (موجودہ یزیدی دیو بندی عبرت پکڑیں) ترجمہ ملخصاً یتن محض باطل ہے کہ اس نے قتلِ حسین کا حکم دیا تھا۔ اور نہ وہ اس سے راضی تھا اور نہ وہ آپ کے اور آپ کے اہلِ بیت کے آل کے بعد خوش ہوا۔ (حقیقت بیہے کہ)

(۱۳/۱۲) حنیفوں کے امام تفتازانی شرح عقائد نسفی ص کاامطبوعہ لا ہور میں فرماتے ہیں اور امام احمد قسطلانی شارح بخاری ارشادالساری شرح بخاری ص ۱۰۱ج ۵ میں فرماتے ہیں۔

(ترجمہ)اوربعض علماء (اہلِ سنت) نے یزید پرلعت کا اطلاق کیا ہے۔اس لیے کہ جب اس نے امام حسین کے تل کا عظم دیا تھا وہ کا فرہو گیا تھا۔اورجمہور علماءاس پر متفق ہیں کہ جس نے امام کو تل کیا اور جس نے قل کا حکم دیا اور جس نے اس کی اجازت دی اور جوان (سادات) کے قل پر راضی ہوا اس پرلعت کرنا جائز ہے اور حق بات یہی ہے کہ پزید کا امام کے قل پر راضی ہونا اور اس پرخوش ہونا اور اہلِ بیت رسول ایک کی تو ہیں کرنا تو اتر معنوی کے ساتھ ٹابت ہو چکا ہے بس ہم نہیں تو قف کرتے ہیں اس کی شان میں بلکہ اس کے ایمان میں اللہ کی

.....

تھااور نہ بیل اس کے علم اور رضا ہے ہوا۔ بلکہ بلاشبہ بیسب کچھ یزید پلید کے علم ہے ہوا۔ (۱۵) البدایہ والنھایہ ۲۲۲ جلد ۸ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں (ترجمہ) یزید نے حضرت حسین اور ان

(۱۵) البدایدوالنھامی ۲۲۲ جلد۸ میں علامہ این گیر مصفح بی (گرجمہ) یو پیر سے سرتھے کے اصحاب کو این زیاد کے ذریعے قبل کرایا۔اصل قاتل یزید ہے۔

یرے سرے واروں ہے ہیں ہے ہوگا نہ محولوں گا کہ تو نے حسین کوحرم رسول مدینہ عالیہ ہے حرم مکہ کی طرف میں ابھی ان باتوں کونہیں مجھولا نہ مجھولوں گا کہ تو نے حسین کوحرم رسول مدینہ عالیہ ہے حرم مکہ کی الا اور ان کی طرف نے کا در ہے جم میر کے لیے جا در ارکر دیا ہے ہے میں ہے اور تہاری تلوار سے میرا خون فیک رہا ہے ہے میر سے باپ کی اولا دکوئل کیا ہے اور تہاری تلوار سے میرا خون فیک رہا ہے ہے میر سے عزیز وں کے قاتل ہواور تو اس پرخوش اور مغرور نہ ہو بلکہ آج تو نے ہم پرغلبہ پالیا۔ ایک دن ہم بھی فتحیاب ہوں عزیز وں کے قاتل ہواور تو اس پرخوش اور مغرور نہ ہو بلکہ آج تو نے ہم پرغلبہ پالیا۔ ایک دن ہم بھی فتحیاب ہوں

ے۔ (۱۷) تاریخ کامل ابنِ اشیرص ۵۵جلد میں ہے (ترجمہ) ابنِ زیادگورنر کوفہ نے کہا۔ جہاں تک قبل حسین کا تعلق ہے تو وہ اس لیے تھا کہ یزید نے مجھے تھم دیا تھا کہ میں ان کوئل کردوں ورنہ وہ مجھے تل کردیں گے تو میں نے ان کے قبل کو اختیار کیا۔ میں نے ان کے تل کو اختیار کیا۔

الله الله الماريخ كامل ابن اشيرص ۴۵ جلد ميں ہے۔ امام عالی مقام کی شهادت کے بعد اہل حرمین (۱۸) تاریخ کامل ابن اشیرص ۴۵ جلد میں ہے۔ امام عالی مقام کی شهادت کے بعد اہل حرمین کا محاصرہ کرنے کا محکم بھیجاتواس نے کہا۔ خدا کی قسم میں اس فاسق (یزید) کے لیے ابن رسول التعلیق کا قل جو پہلے کر چکا ہوں اور حمین میں لڑائی دونوں (گناہوں) کواپنے لیے جمع نہیں کروں گا۔ اس نے معذرت کردی۔ پہلے کر چکا ہوں اور حقی محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا فیصلہ تھیل الایمان ۹۸ میں ہے اور بعض ہے ہتے ہیں (۱۹) مشہور خفی محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا فیصلہ تھیل الایمان ۹۸ میں ہے اور بعض ہے ہتے ہیں کہ یزید نے قتل سے بعد ان کے اور ان کے ایک نے کہ اس میں کا اہل بیت نبوت رضی کے عزیزوں کے قبل سے خوش ہونا اور ان کی اہانت کرنا معنوی طور پر درجہ تو اثر کو پہنچ چکا ہے اور ان کی اہانت کرنا معنوی طور پر درجہ تو اثر کو پہنچ چکا ہے اور اس کا انکار تکلف و حکا بروہ لیعنی خواہ محقر اسے۔

آس کا آفار تعلف و حکا بروہ ہی مواہ کو اہ ہو ۔ جب بیا جھی طرح سے ثابت ہوگیا کہ تل امام یزید پلید کے حکم سے ہوا اور وہ اس پر راضی اور خوش تھا تو ثابت ہوگیا کہ وہی قاتلِ امام اور رسول قائیلے کو اذیت و بنے والا ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں ص ۱۹ م جلد م میں ابن عباس کا خواب نقل کرتے ہیں حضور کو اس واقعہ سے ترجمہ:اور بےشک قیامت تک تجھ پرلعنت ہے۔

امام غزالی کاسہارالینے والے بزید یوں کو چاہیے کہ وہ کفاراور شیطان کو بھی مستحق لعنت نہ مجھیں اوران پر بھی معلوم

بھی لعنت نہ کیا کریں۔اور لعنت والی آیات تلاوت نہ کیا کریں افسوں ان بزیدی ناصبی ملاؤں کو اتنا بھی معلوم

نہیں کہ کسی کامستحق لعنت ہونا اور بات ہے اور اس پر لعنت نہ کرنا اور بات ہے امام غزالی کا مقصد ہیہ ہے کہ

ازروئے حدیث مومن لعنت کرنے والانہیں ہوتا خواہ کوئی مستحق لعنت ہو مگر مومن کی شان ہیہ کہ وہ اس پر ازروئے حدیث مومن لعنت کرنا جا کہ وہ اس پر بلکہ

لعنت نہیں کرتا۔اس کی دلیل ہیہ کہ وصف عام کے ساتھ (امام غزالی) ان کے زودیک بھی کا فروفاس پر بلکہ خوارج 'روافض اور ظالم زانی اور سودخور پر لعنت کرنا جا کرنے اور یزید بلاشبہ فاسق اعتقادی وعملی اور ظالم تھا۔ لہذا امام غزالی کے مقررہ اصول کے مطابق بھی اس پر لعنت کرنا جا کرنے ہوگیا۔

ترجمد بقیه عبارت فناوے عبدالحی ص ۸جلد مطبوعه لا مور ) مخفی ندر ہے که یزید کا معاصی سے توبداور رجوع کا (امام غرال) کی طرف سے محض اختال ہی اختال ہے ورنداس بے سعادت نے اس امت میں جو پھر کیا ہے وہ کسی نے نہ کیا ہوگا۔امام حسین کے قبل کے بعد اہل بیت کی اہانت اور مدیند منور فکے خراب کرنے اور اہل بیت وقتل کرنے کے لیے نشکر بھیجنا اوراس وقعہ حرہ میں تین روز تک مسجدِ نبوی بے اذان ونماز رہی اوراس کے بعد اس الشكر نے حرم كعبد ير چر هائى كى - اور اس معرك ميں عين حرم كاندر حضرت عبدالله بن زبير شهيد موت ا بزید پلیداس فتم کے مشاغل میں مصروف تھا کہ مرگیا اور اس جہان کو پاک کرگیا' اس کے بیٹے معاویہ (اصغر) نے برسرمنبراس کے برے حالات بیان کیے اور پوشیدہ حالات کواللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اور بعض علمائے اہلِ سنت اس پرعلی الاعلان تھائم کھلالعنت کرنا جائز رکھتے ہیں۔ سلف اور اعلام امت سے امام احمد بن عنبل اور ان کی مثل اور بزرگوں نے اس پرلعنت کی ہے ابن جوزی نے جو حفظ سنت وشریعت میں بہت ہی زیادہ سخت ہیں اپی کتاب میں یزید پرلعنت کرناسلف نے نقل کیا ہے اور علامہ نفتازانی نے کمال جوش وخروش سے یزید اس کے معاونین اورساتھیوں پرلعنت کی ہے۔ (یزیدی ملاؤں کا فریب) یزیدی ناصبی ملال بیے کہتے ہی کہ یزیدتو دمشق میں تھااور حسین کر بلامیں شہید ہوئے یزیدتو کر بلا میں موجود بھی نہ تھا' حقیقت سے کے سب کچھ یزید کے حکم اور رضا سے ہوا اور اس کی پوری پوری ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے قرآن کریم میں اس کی نظیر موجود ہے دیکھنے فرعون نے اپنے ہاتھوں سے بن اسرائیل کا کوئی بچے ذرج نہیں کیا تھا۔ مگر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کا قاتل اور ذائے اس کو قرار دیا۔ کیونکہ تمام بچاس کے تھم سے ذرئے کیے گئے تھے۔ چنانچے فرمایا یا جب ابناء کم اے بنی اسرائیل جب کے فرعون تمہارے بچوں کوذ ہے کرتا تھا۔قر آن سے ثابت ہوا کہ جس کے عکم اور رضا ہے قمل ہوااس حاکم کو حکما قاتل ہی کہا جائے گالہذا ہے کہنا غلط ہے کہ یزید حضرت امام عالی مقام کے قتل ہے راضی نہ

کے کافر ہونے کے بارے میں مشہور تول ہے کیونکہ امام حسین کا سراقدس جب یزید کے پاس آیا تو وہ خبیث امام كے سركوكٹرى سے الٹ بليث كرتا تھا اور كہتا تھا۔ اے كاش! ميرے بزرگ جو بدرييں مارے گئے آج زندہ موجود ہوتے اوراس نے ان میں دوشعراور زیادہ کئے ہیں۔ جوصری کفر پر دلالت کرتے ہیں۔اس کے دل میں جالمیت کا بغض و کینداور جنگِ بدر کا انتقامی جذبہ تھا۔ (ان حوالہ جات کے بعدیزید کے کفر میں شک مناسب

(٢٥) اسعان الواغبين ص١٠مين علامة في محدين على الصبان فرمات بين - (ترجمه) بيشك امام احدین طنبل بزید کے تفر کے قائل ہیں اور اُن کاعلم اور تقوی اس بات کامتقضی ہے کہ انہوں نے تفر کا فتوی اس وقت دیا ہوگا۔ جب موجب کفر ہاتیں بزیدسے ثابت ہوئی ہوں گی اور کفر کے فتویٰ پر علماء کی ایک جماعت نے اُن کی موافقت کی ہے۔ جیسے ابنِ جوزی وغیرہ بہت سے علماء نے تویزید کا نام لے کراس پرلعنت کرنے کو جائز رکھا ہے اور امام احمد سے بھی یہی مروی ہے۔ ابنِ جوزی نے کہا ہے کہ امام قاضی ابو یعلی نے مستحقین لعنت کے بارے میں ایک کتاب کسی ہے۔ان میں یزید کا نام بھی لعنتیوں میں لکھا ہے۔

(۲۷) امام ربانی مجد دالف ثانی مکتوبات شریف میس ۵ میں لکھتے ہیں یزید بد بخت کی بدیختی میں کس کو كلام ہے جوكام اس (يزيد)بد بخت نے كيے ہيں كوئى كافر فرنگى بھى نہ كر سے گا، بعض علماء اہلِ سنت جواس كے لعن میں توقف کرتے ہیں وہ اس سب سے نہیں کہ وہ اس سے راضی ہیں بلکہ اس رعایت سے کہ رجوع وتو بہ کا احتمال ہوسکتا ہے (بیاخمال اخمال ہی ہے حقیقت میں کچھیں) (۲۷)روح المعانی ص ۲۲ پ ۲۲ میں ہے۔ (ترجمہ) یزید خبیث حضو طالعه کی رسالت کی تصدیق کرنے والانہیں تھا بے شک اس کا مجموع عمل جواس نے اللہ تعالی اور اولا دِرسول کے حرم پاک کے رہنے والوں کے ساتھ کیا اور اولا دِرسول علیہ کے ساتھ ان کی زندگی اور شہادت ك بعد جو كچھرواركھااور جو كچھاس سے ذلت آميزافعال صادر ہوئے ہيں بيزيادہ دلالت كرنے والے ہيں۔ اس کی عدم تصدیق پراس مخص کے مل سے کہ جس نے قرآن مجید کے اوراق کونجاست میں پھینکا (ایسے کرنے والا كفرى) مير نزديك اس پرلعت كرنا جائز ہے-

(٢٨) روح المعاني ص اعج٢٦ (ترجمه) يزيد عليه اللعنة حضرت على اورآب كيدونون بيون حسن وحسین رضی الله تعالی عنهم سے بغض رکھتا تھا جبیا کہ معنوی طور پرا حادیث متواتر اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اب تیرے لیے بیکہنا ضروری ہے کہوہ تعین منافق تھا۔

(۲۹) تفسیر مظہری ص ۲۱ جلد ۵ قاضی ثناء الله یانی تی حنفی نقشبندی میں ہے۔ (ترجمه ملخصاً) یزید اور اس کے ساتھیوں نے کفر کیا۔ آل پیغمبر کی عداوت میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے امام حسین کوشہید کیا۔ اور بزید

سخت اذیت پینی ہے اور حضور علیہ کواذیت پہنچانے والا تعنتی ہے امام غزالی کے نزدیک بھی پزید مستحق لعنت

(۲۰)شرح فقدا کبرص ۸۷ میںمشہور حنفی عالم ملاعلی قاری فر ماتے ہیں اور پیجوبعض جاہلوں نے افواہ اڑا رکھی ہے کہ امام حسین باغی تھے۔توبہ اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک باطل ہے۔ بیخارجیوں کے پذیانات ( بکواس) ہیں۔جوسراط متقیم سے سٹے ہوئے ہیں۔

(۲۱) الصواعق الحرقه ص ۲۲۰ میں ہے (ترجمه) امام احد بن خنبل کے صاحبز ادے حضرت صالح فے ا پنے باپ سے یزید سے دوئتی رکھنے یااس پرلعنت کرنے کے بارے میں پوچھا تو امام احمد بن صبل نے فر مایا۔ بیٹا! کوئی اللہ پرایمان رکھنے والا ایسابھی ہوگا جویزید ہے دوئتی رکھے اور میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں۔ جس پراللہ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں اعنت کی ہے میں نے عرض کیا اللہ نے اپنی کتاب میں یزید پر کہاں لعنت کی ہے؟ تو فرمایااس آیت میں

فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنُ تُفُسِدُوا فِي ٱلارضِ وَتُقَطِّعُوا ٓ اَرْحَامَكُمُ أُولِنكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمُ وَاعُمٰى أَبْصَارَهُم (ب٢٢ محمد آيت ٢٣/٢٢)

ترجمه: توكياتمهارے يولين (انداز)نظرآتے ہيں كواكرتمهيں حكومت ملي توزيين مين فساد كھيلاؤ اوراپنے رشتے کاٹ دویہ ہیں وہ لوگ جن پراللہ نے لعنت کی اور انہیں جن سے بہرا کر دیا اور ان کی آ تکھیں پھوڑ

پھرام احدنے فرمایابیٹا کیااس قتل حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہوسکتا ہے۔

(۲۲) ارشادِ مصطف الله على مدينه كور راف اور براسال كرف والع يرالله تعالى كاغضب اوراس كى لعنت ٢- ملاحظه بو مي ابن حبان، سواج المنيوص ٢٨٨ و فاء الو فاء ص٢٢ ج اجذب القلوب ص٣٣ یہ بات شک وشبہ سے بالاتر ہے کہ یزید پلید نے اہلِ مدیند کوڈرایا ہراساں کیاظلم وستم ڈھائے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے میں دن تک معجد نبوی ہے ا ذان و جماعت رکھی ثابت ہوایز پد ملعون لعین اور تعنتی ہے۔

(۲۳) ملاعلی قاری مشهور حقی عالم شرح فقد ا کبرص ۸۸ میں اکھتے ہیں (ترجمه) یزیدے ایس حرکات سرزد ہو کیں جواس کے کفر پر دلالت کرتی ہیں۔مثلاً شراب کو حلال کرنااور حضرتِ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے قتل کے بعد بیکہنا کہ میں نے ان سے بدلدلیا ہے۔اپنے بزرگوں اور سرداروں کے قتل کا جوانہوں نے بدر میں کے تھے یاالی ہی اور باتیں ای وجہ سے امام احمد بن علمل نے یزید کی تکفیر کی ہے۔

(۲۴) الصواعق الحرقة ص ۲۱۸ ميں امام ابنِ حجر كل لكھتے ہيں۔ (ترجمه ملخصاً) سبط ابنِ الجوزي كا يزيد

### حلاله كالحجيج مطلب ومعني

از: حضرت علامه سيّدمحمودا حدرضوي عليه الرحمه (لا بور) (سندھ ہائی کورٹ کے جج کا فیصلہ اور طلاق ثلاثہ وحلالہ کا سیح مطلب ومعنیٰ )

سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج نے خلع کے حوالے سے جن الفاظ اور انداز سے فیصلہ دیا ہے۔ وہ ایک جج کی شایان شان نہیں ہے۔اس فیصلہ کو جوا خبارات میں شائع ہوا ہے۔ پڑھتے ہوئے بول محسوس ہوتا ہے کہ ملک میں مارشل لاء نافذ ہوگیا ہے اور چیف مارشل لاء اپنی ذاتی پبنداورا پیے مخصوص مذہب کو و پورے ملک کے مسلمانوں پر نافذ وجاری کرنا جا ہتا ہے۔ انہوں نے مودودی اور پیرکرم شاہ کا بھی حوالہ دیا ہے مگروہ حلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح کرنے کے متعلق ہے تاہم اگرانہوں نے اہلسنّت کے موقوف کے خلاف کوئی رائے دی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ جمہور مسلمین آئمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے مقلد ہیں مودودی اور پیر کرم شاہ کے مقلد نہیں ہیں۔ ..... رہے ابن تیمیہ۔ اور ان کے اصحاب کا جمہور صحابہ وتا بعین اور آئمہ دین کے موقف کے خلاف رائے رکھنا توبیکوئی اجسنے کی بات نہیں ہے، ہر دور میں دو حیارا فرا دایسے ہوتے ہیں، جوجمہور مسلمین کے خلاف رائے رکھتے ہیں، ابنِ تیمیہ بھی ان میں ہے ایک ہیں۔ ظاہر ہے کہ جج صاحب کو ابن تیمید کی رائے کوحق اور جمہور آئمہ دین کے موقف کو غلط قرار دیے کا کوئی حق نہیں ہے .... بہر حال جج صاحب نے ابن تیمیہ کے اس موقف کی تائیدوتو ثیق کی ہے كه بيك وقت دى كئين 'وتين طلاقين' تين نهيں ايك قرار پاتى ہيں،اور جج صاحب چونكه غير مقلدو ہابى معلوم ہوتے ہیں،اس لیےوہ ابن تیمیہ کے موقف کی تائید کررہے ہیں۔حالانکہ امر واقعہ بیہ کہ ابن تیمیہ کے پاس کی دم دی گئیں'' تین طلاقوں'' کوایک قرار دینے کے لیے صرف تین روامیس ہیں۔ اول سیح مسلم کی روایت جوطاؤس کا وہم اور شاذ روایت ہے۔ دوم منداحمد کی روایت جومضطرب منکر معلل اورضعیف روایت ہے اور سوم ابوداؤ د کی روایت جومجہول منکر اور متر وک روایت ہے۔ بیہے ابن تیمیہ کے پاس دلائل کا قابل ذکرسر مایہ جس کی بنیاد پروہ تین طلاق کوایک قرار دیتے ہیں۔اس اجمال کی نہایت مخضرتو سیح یہے۔

روایت ابوداؤر: ابن تیمیداوران کے ہم نواء حدیث ابوداؤد سے اپنے موقف پردلیل لاتے

نے دینِ مصطفیٰ کا انکار کر کے کفر کیا۔ یہاں تک کہ اس نے امام حسین کے قل کے وقت کہا کہاں ہیں میرے بزرگ کہوہ میرابدلہ لیناد کھیلیں۔آ لِمحمدوبنی ہاشم ہےاورآ خری شعربیہ ہے کہ میں جندب کی اولا دمیں ہے ہیں ہوں گا گرمیں احمد کی اولا دہے بدلہ نہاوں جو کچھانہوں نے کیا اس نے شراب کو حلال کیا۔

(٣٠) مكتوباتِ قاضى ثناءالله ص ٢٠٠٣ ميں ہے بزيد كا كفر معتبر روايات سے ثابت ہے ہيں و مستحق لعنت ہا گرچالعت كرنے ميں كوئى فائد فہيں ئے ليكن الحب في الله و بالبغض في الله كامتقصى ہے۔ (كم اس پرلعنت کی جائے)

(۳۱) ارشادِ اعلی حضرت احکام شریعت ص ۸۸ ج ۲- جمارے امام (بزید کے بارے میں) سکوت فرماتے ہیں کہ ہم ندمسلمان کہیں ندکا فر۔

(٣٢) بهارِشر بعت ص 22 جلدا (مهم یزید کو) کافرکهیں نه مسلمان بھی نہیں۔لہذا ثابت ہوااییا شخص منافق ہے۔منافق کا فرہے بھی زیادہ براہوتا ہے۔

(۳۳) ملفوظات اعلیٰ حضرت ص۱۱۳ 'بریدکواگرکوئی کا فر کیے تو ہم منع نہیں کریں گے۔ (بریلوی ہوکر كافركمنے بوك ہو؟)

(٣٣) امَّام احمد رضا خان بريلوي كتاب الشهابيص ٢٠ مين لكھتے ہيں اس طا كفه حا كفه ووہابيه (دیوبندا)خصوصا'ان کے پیشوا (سمعیل دہلوی) کا حال مثل پزید بلیدعلیہ ماعلیہ ہے۔

یادر ہے امام احمد رضانے ستر وجوہ کفریہ سے اسمعیل دہلوی کا کافر ہونا ثابت کیا ہے مگر تو بہ شہور ہونے کے باعث کا فرکہنے سے کف لسان فر مایا۔

لبذابریلوی مکتبه فکرمیں بزیدا گر کافرنہیں تو مسلمان بھی نہیں۔ (بہارشریعت ص ۷۷ احکام شریعت ص ٨٨ ج ٢) يزيد كومسلمان ثابت كرنے والے خوف خدا كريں۔ خدا يزيديت سے بچائے اور حيني ، بنائے۔ آمین۔ (سماہی الحدائق میانوالی) بیک وقت دی گئی۔'' تین طلاقوں'' کوایک قرار دیا جاتا تھا۔ اور حضرتِ عمر نے حضور اقدس علیہ اللہ علیہ معند میں معند میں معند میں معند میں معند میں معند اور خود اپنے دورِ خلافت کے دوسالہ دور کی شریعت کوبدل دیا۔

ببرحال جمہور فقہاء اسلام نے ابن تیمیہ کے اس استدلال کے متعدد جواب دیتے ہیں۔ اول میہ کہ قرآن مجید اور بخاری وسلم کی صحیح متفق علیہ حدیث جن کو صحاح کے دیگر موفین نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عویمرنے بیک وقت تین طلاقیں دیں اور حضورا قدس علیہ نے ان کونافذ کردیا۔ نیز متعدد مجے احادیث اور بکثرت آثار صحابہ واقوال تابعین سے ثابت ہے کہ ایک مجلس میں دی گئیں تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں چونکہ سلم کی بیروایت قرآن وسنت اورآ ٹارِصحابہ وتابعین کے صریح طور پر خلاف ہاس کیے بیروایت شاذ اورمعلل ہے اور استدلال کے قابل نہیں ہے۔ دوم بیکہ اس روایت ے شاذ، معلل اور مردوجہونے کی دوسری وجہ سے کہ خود حضرت ابنِ عباس بیفتوی دیتے تھے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طاقیں نافذ وواقع ہوجاتی ہیں۔اورحضرتِ ابنِ عباس سے یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہوہ نبی علیہ السلام سے ایک بات روایت کریں اور فتوی اس کے خلاف دیں۔ لہذا میروایت شاذ ہے اورطاؤس کو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کی طرف اس روایت کومنسوب کرنے میں وہم ہوا ہے جیسا کہ علامہ ابن حجرعسقلانی علیہ الرحمہ نے فتح الباری شرح بخاری جوص ٣٩٣ پرتصری فرمائی ہے۔ سوم بیر کہ طاؤس کی بیان کردہ اس روایت میں حضور اقدس علیہ کے کسی فرمان کا ذکر نہیں ہے۔ وہ تو ایک واقعہ بیان کررہے ہیں۔ جو طاؤس کا وہم ہے۔اس لیے بیروایت صحیح نہیں ہے۔ چنانچ مشہور غیرمقلد عالم علامہ شوکانی نے نیل الا ظارج ج۸ ص۲۲میں تصریح کی ہے کہ حضرت ابن عباس کے تمام شاگردوں نے آپ سے " طاؤس" کی بیان کردہ روایت کے خلاف روایت کی ہے اور ایمان و دیانت کا بھی ہے، تقاضہ ہے کہ حضرت عمر پر عبد رسالت اور عبد صدیقی کے معمول کے مخالفت اور تمام صحابہ پرمداہنت کی تہمت لگانے سے یہ بہتر ہے کہ سلم کی اس روایت کوغیر بھی اور مردود قرار دیا جائے۔جس کی معقول وجہ اور نبیاد طاؤس کا وہم ہے۔ چہارم یہ کہ جب راوی کاعمل اپنی بیان کردہ حدیث کے خلاف ہو۔ توبیہ بات صدیث کی صحت میں طعن کا موجب ہوتا ہے یاس حدیث کے منسوخ ہونے یااس حدیث میں تاویل ہونے اوراس کے ظاہری معنی مرادنہ ہونے پردلیل ہوتا ہے جیسا کہ علامہ پر ہاروی نے نبراس کے ص۲۳ پرلکھاہے۔

ان وجوہات کی بناپر جمہور فقہا اسلام اولاً تو طاؤس کی روایت کوفنی تقم کی وجہ ہے قبول ہی نہیں

ہیں کہ حضرتِ عبدین بدابور کانہ نے اپنی ہوی کو طلاق دی۔ حضور علیہ نے فرمایا رجوع کرلوانہوں نے عرض کی میں نے اسے تین طلاقیں دیں ہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم رجوع کرلو (ابوداو دج اص ۲۹۹) کیکن بدروایت بھی قابلِ استدلال نہیں ہے۔ اس کی سند' بعض بن رافع'' کے الفاظ ہیں جو مجبول ہیں۔ نیز غیر مقلد وہا بیوں کے بادشاہ ابن حزم نے تصریح کی ہے۔ بیحدیث سے کہا فاضا کا بار نہیں لیا گیا۔ اور مجبول نہیں ہے جس شخص سے بدروایت ہے اس کا نام نہیں لیا گیا۔ اور مجبول راوی کی روایت دلیل نہیں ہو سکتی۔ (المحلی ج ۱۰ ص ۱۹۸)

حدیث مسلم نظاؤس بیان کرتے ہیں کہ ابوالصہاء نے حضرتِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنها اللہ علیہ اللہ تعالیٰ عنها اللہ علیہ اللہ علیہ کے دمانے اور حضرتِ ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه کے زمانہ خلافت میں بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا۔ '' حضرتِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه کے زمانے ، حضرتِ ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه کے دمانے ، حضرتِ ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه کے دمانہ وقت کے ابتدائی دوسالوں میں ، جو شخص بیک عنه کے دورِ خلافت اور حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه نے فرمایا وقت تین طلاقیں دے دیتا اس کو ایک طلاق شار کیا جاتا تھا، پھر حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه نے فرمایا لوگوں نے اس کام میں عبلت شمی تو اگر ہم بیک وقت دی لوگوں نے اس کام میں عبلت شروع کر دی ہے۔ جس میں ان کے لیے مہلت تھی تو اگر ہم بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو نافذ کر دیں تو بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے تین طلاقوں کو نافذ کر نے کا تھم دیا۔

(مملم حدیث نمبر ۳۵۷)

ابن تیمیہ اوران کے موافقین نے مسلم کی اس حدیث سے جواستدلال کیا ہے۔ اس سے تو حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیالزام عائد ہوتا ہے کہ آپ نے واضح طور پر حضورا قدس علیہ کی شریعت کی مخالفت کی ، اور تمام صحابہ نے بھی رسول اللہ علیہ کی مخالفت کو قبول کرلیا۔ (معاذ اللہ) اگریہ بات مان کی جائے تو حضرت ابو بکر کے دور میں وفات پانے والے صحابہ کے علاوہ کوئی صحابی اس قابل نہیں رہے گا کہ اس کے دین اور اس کی روایت کو قبول کیا جائے۔ ہمارے دور کے غیر مقلد وہابی مولوی بھی تین طلاق کوشر عالی اللہ قرار دینے کے لیے بڑے فتر کے ساتھ اس حدیث سے استدلال مولوی بھی تین طلاق کوشر عا ایک طلاق قرار دینے کے لیے بڑے فتر کے ساتھ اس حدیث سے استدلال مولوی بھی تین اور نہیں سوچتے کہ ان کے اس استدلال باطل سے تو صحابہ کرام کی دیا ت امانت اور عدالت سب ختم ہوجاتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان بی تصور بھی کرسکتا ہے کہ حضورا قدس علیہ کے دور اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں

و انوارامام اعظم المحمد المحمد

سے بیٹابت نہیں ہوتا کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ونافذ نہ ہوں گی۔ نیز قرآن مجید نے بہت سے کاموں کو کرنے سے منع فر مایا ہے۔جس کا بیہ طلب ہر گزنہیں ہے کہ اس فعل کو کرلیا جائے۔ تو فعل ہی باطل ہوجائے گایااس کا وجود وعدم برابر ہوجائیں گے۔

قرآن نے زنااور چوری کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص زنایا چوری کرے تواس کے متعلق یہ کہنا سیح نہیں ہوگا کہ وہ فعل وقوع پذیر ہی نہیں ہوا۔ دیکھئے اذان جمعہ کے وقت خرید وفر وخت کرنامنع ہے۔ غصب کی گئی زمین پرنماز پڑھنا منع ہے ،اس کے باوجودا گراذان جمعہ کے وقت خرید وفر وخت کی یا مغصو بہ زمین پرنماز پڑھی تو شرعاً نفس بیع منعقد ہوجائے گی اور نماز فرض مجھی ادا ہوجائے گی۔ تواسی ہی بیک وقت دی گئی تین طلاقیں دینا باوجود ممنوع ہونے کے واقع ہوجائیں گی۔

طلاق بدعت اورطلاق ثلاثه كأحكم

ا۔سیدنا امام اعظم ابوصنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زدیک بیک وقت تین طلاق وینا بدعت و گناہ ہے۔ اور حضر تِ امام احمد بن صبل علیہ الرحمہ کا ایک قول یہ ہے کہ حرام ہے دوسرا قول یہ ہے حرام و گناہ نہیں۔سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضر تِ عبدالرحمٰن بن عوف ،امام تعمی اور سیدنا امام شافعی ملیم مالرحمہ کا یہ بی نظریہ ہے کہ ہر چند کہ یک دم تین طلاق دینا مستحب نہیں۔ مگر حرام و گناہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ عویم عجلانی نے اپنی بیوی سے لعال کیا اور حضور علیہ السلام کے حکم دینے سے وگناہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ عویم عجلانی نے اپنی بیوی سے لعال کیا اور حضور علیہ السلام کے حکم دینے سے بہلے بحضور نبوت عرض کی یارسول اللہ علیہ اب اگر میں اپنی بیوی کو اپنی پاس رکھوں تو میرا اسے زنا کی تہمت لگانا جموعہ ہوگا۔ چنا نچھ انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور عویم عجلانی کے یک دم تین طلاق دینے پر حضور علیہ کا انکار منقول نہیں۔

۲۔ اور حضرتِ امام احمد بن خنبل رضی الله تعالی عنه کا دوسرا قول بیہ ہے کہ بیک وقت نین طلاق دینا بدعت وحرام ہے۔ امیر المونین حضرتِ عمر رضی الله تعالی عنه حضرتِ ابن مسعود، حضرتِ ابن علی عنهم کا بھی بیہ کی حضرتِ ابن عمر، سیدناامام مالک اور سراج امت سیدناامام افظم ابو حنیفہ رضی الله تعالی عنهم کا بھی بیہ کی نظریہ ہے۔ (المغنی جلد کے ۱۸۰۳)

 کرتے۔ ٹانیا برسیل تنزل وہ اس کی تاویل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے دور نبوی علیہ وعہد صدیقی میں لوگ تاکید کی نیت سے تین بارطلاق دیتے تھے۔ بعد میں حضرت عمر کے دور میں تین طلاق کی نیت سے دینے گئے۔ حضرت عمر نے ان کی نیات کے مطابق تین طلاق کو تین قرار دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد نبوت کے کسی معمول کو بدلانہیں بلکہ اس کو نافذ کیا جو حدیث رسول علیہ سے اللہ تعالی عنہ نے عہد نبوت کے کسی معمول کو بدلانہیں بلکہ اس کو نافذ کیا جو حدیث رسول علیہ سے منابعہ خاب خاب کی میں ثابت ہے۔ چنانچ ترفذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت رکانہ نے حضور اگرم علیہ ہے جس کا تم نے ارادہ کیا یعنی ''ایک فیل تن ہوگی کو طلاق البتہ دی ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا یہ وہی ہے جس کا تم نے ارادہ کیا یعنی ''ایک طلاق'' (ترفذی) ''طلاق بت' کے متعلق تفصیل بحث آئندہ صفحون میں آر ہی ہے۔ طلاق' (ترفذی) ''طلاق بت' کے متعلق تفصیل بحث آئندہ صفحون میں آر ہی ہے۔

یہاں یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا حضرتِ رکانہ سے طلاق کی تعداد کا دریافت کرنا اور انہوں نے جولفظ'' بتہ'' سے ایک طلاق کی نیت کی ،اس پرفتم لینا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ مجلس واحد سے تین طلاقیں موثر ونا فذہوجاتی ہیں۔ یعنی اگر حضرتِ رکانہ لفظ'' بتہ'' سے تین طلاق کی نیت کرتے۔ تو پھرتین طلاق ہی نافذوواقع ہوجاتیں۔

صدیث مسند احمد ابن تیمیہ اور ان کے ہم نوا حدیث منداحہ سے بھی استدلال

کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو حضورعلیہ السلام نے انہیں ایک طلاق
قرار دیا اور انہیں رجوع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ (منداحمہ) اولاً تو منداحمہ میں صحیح احادیث کوجع
کرنے کا التزام نہیں کیا گیا اس میں ضعف حسن صحیح ہرتم کی احادیث موجود ہیں۔ اس لیے منداحمہ کو صحاح ستہ میں شار نہیں کیا جاتا۔ ٹانیا بیحدیث سے جہاس کی سند کا ایک راوی ابن اسحاق مجروح اور دوسراراوی داؤ داس سے بھی زیادہ ضعف ہے۔ جیسا کہ ابن جوزی نے اس بات کی تضریح کی ہے۔ (احکام العمل المستداهیہ ج ۲سا ۱۵) امام جساس نے اس حدیث کا ''دمکر'' ہونا بیان کیا ہے۔ (احکام القرآن ج اس کی شرک کیا ہے۔ (احکام القرآن ج اس کی شرک کیا ہے۔ (احکام القرآن ج اس کی اساء الرجال میں محمد بن اسحاق کو کذاب قرار دیا گیا ہے۔

مغالطہ یا غلط استدلال: ابنِ تیمیہ اور ان کے ہم نوا قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت ۲۲۹ سے بیاستدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں ایسے طریقہ سے طلاق دینا قرآن کے خلاف ہے۔ عدت گزرنے سے پہلے رجوع کاحق باقی رہے اور بیک وقت تین طلاق دینا قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے تین طلاق کو ایک قرار دیا جائے۔

مخضر جواب یہ ہے کہ قرآن نے طلاق دینے کا احس طریقہ بیان کیااور قرآن کی کسی آیت

طلاق دے دیں تو وہ تین طلاق ہی واقع ہوں گی۔

کے حضرت سہل بن سعیدرضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرتِ عویمر نے حضور نی حقایقہ نے ان تین طلاقوں نی کریم علیقہ کے سامنے تین طلاقوں دے دیں (فانفذہ) تورسول اللہ علیقہ نے ان تین طلاقوں کو نافذ کر دیا (ابوداؤ دجلداص ۳۰۱) اس حدیث میں اس مرکی بالکل واضح طور پرتصری ہے کہ حضرتِ عویم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں اور آپ نے ان تعین طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ یہ بھی واضح ہوا کہ عہد رسالت میں ایک مجلس میں دی گئیں تین طلاقوں کا ایک ہونا معمول نہ تھا۔حضور علیہ السلام تین کو تین طلاق ہی قرار دے کرنافذ فرماتے تھے۔

ایک ہوں موں مراہیہ کا خلاصہ ہے کہ سید ناامام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اپنی کہ سعید بن غفلہ کی روایت کا خلاصہ ہے کہ سید ناامام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اپنی بیوی عائشہ حشمیہ سے ناراض ہوکر کیک دم تین طلاق وے دیں جتی کہ اس کی عدت پوری ہوگئی۔ حضرتِ امام حسن نے اپنی مطلقہ بیوی کا بقیہ مہراور دس ہزار کا صدقہ قاصد کے ذریعہ بھیجا۔ تو اس نے کہا مجھے اپنی مطلقہ بیوی کا بقیہ مہراور دس ہزار کا صدقہ قاصد کے ذریعہ بھیجا۔ تو اس نے کہا مجھے اپنی مطلقہ بیوی کا بقیہ مہراور دس ہونے والے محبوب سے تھوڑا سامان ملاہے۔ جب حضرتِ امام حسن علیہ السلام کو یہ بات پہنچی تو آپ نے جدا ہونے والے محبوب سے تھوڑا سامان ملاہے۔ جب حضرتِ امام حسن علیہ السلام کو یہ بات پہنچی تو آپ نے آپ بدیدہ ہوکر فر ما یا اگر میں نے اپنے نا نا جان سے بیصدیث نہ تن ہوتی کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں خواہ الگ الگ طہروں میں یا یک دم دیں تو وہ عورت اپنے شوہر کے لیے اس وقت کی حال نہیں ہوتی جب تک وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ (راج عتہا) تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (بیتی جدے ملائے میں دیں جو میں اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ (راج عتہا) تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (بیتی جدے میں اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ (راج عتہا) تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (بیتی جدے میں ور بیتی جدے میں اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ (راج عتہا) تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (بیتی جدے میں اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ (راج عتہا) تو میں اس سے رہوع کے اس اس سے رہوع کر لیتا۔ (بیتی جدے میں اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ (راج عتہا) تو میں اس سے رہوع کر لیتا۔ (بیتی جدے میں اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ (راج عتہا) تو میں اس سے رہوع کر لیتا۔ (بیتی جدے کہ دور کو میں اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ اس سے رہوع کے سے اس سے دی خواہ اس سے دی خواہ اس سے دور اس سے دور اس سے دی خواہ اس سے دی خواہ اس سے دی خواہ اس سے دی خواہ سے دور اس سے دی خواہ سے دی خواہ اس سے دور اس سے دی خواہ سے دیں میں سے دی خواہ سے دی خواہ سے دیں میں سے دیں سے دیں سے دی سے دی خواہ سے دیں میں سے دیں سے دیں سے دی میں سے دیں سے دی خواہ سے دیں سے دیں سے دی سے دیں سے دیں

تر بیں۔ ( میں جدے ۱۰۱۷) حلالہ کیا ہے؟:اس حدیث سے صرح طور پر واضح ہوا کہ بیک وقت دی گئیں تین طلاقیں نافذہ ہوجاتی ہیں اور بیر کہ''مطلقہ ٹلا ثۂ' کوسابق شوہر سے حلال ہونے کی شرط بیہ ہے وہ عورت کسی دوسر شے خص سے با قاعدہ نکاح صحیح کرے۔

آئمہاس امر پرمتفق ہیں کہ بیک وقت تین طلاق دے دیں تو واقع و نا فذہ وجائیں گی۔ کیونکہ کسی فعل و عمل کا ناجائز اور گناہ ہونااس فعل کی تا ثیر کوئیس رو کتا۔ طلاق کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کروتوڑنے کی تا ثیر رکھی ہے۔ ازروئے لغت بھی اس لفظ کے معنی نکاح کی گرہ کو کھو لنے، ترک کرنے اور چھوڑ دیے کے ہیں۔ طلاق کا تعلق مردوں سے ہے اور عدت کا تعلق عور توں سے ہے۔ (تاج العروس)

۳۰ قرآن مجید میں غیر مدخولہ کوطلاق دینے کا (سورہ احزاب آیت ۳۹) میں ذکر ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے جب تم مسلمان عور تول سے نکاح کرو۔ (شُمَّ طَلَّقُتُمُو ُهُنَّ ) پھران کومقار بت سے پہلے طلاق دے دو۔ تو ان عور تول پر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کوعام رکھا ہے۔خواہ بیک وقت تین طلاق دی جا کیں یا الگ الگ طلاق دی جائے۔تو جس فعل کو اللہ تعالیٰ نے مطلق وعام رکھا ہے اسے توضیح احادیث سے بھی مقید اور خاص نہیں کیا جا سکتا۔ چہ جائیکہ پچھلوگوں کی غیر معصوم آراء اور غیر متندا قوال سے اسے مقید کیا جائے۔

۵۔ اور عقل بھی یہ ہی چاہتی ہے کہ ایک عاقل بالغ انسان اپنے اختیار سے (تین) کاعدد استعال کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں (ایک) اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ کاغذات رجٹری میں قیمت مکان تین لاکھ لکھی ہواور رجٹر ارکے ہاں رجٹری کے موقع پرخریداریہ کے کہ بے شک کھا تو تین لاکھ ہے گر ایک لاکھ دوں گا کیونکہ یک دم تین کا قرار ایک ہوتا ہے۔ کیار جٹر ارخریدار کی یہ بات سلیم کر لے گا؟

۲- محمود بن لبیدگی روایت کامضمون بیہ ہے کہ بحضور نبوی علیہ بیالیت یا طلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں تو حضور علیہ فصہ ہے کھڑے ہو گئے۔ اور فر مایا میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کو کھیل بنایا جارہا ہے۔ (نسائی ۲۰۲ ص ۱۸۱) اس حدیث ہو اضح ہوا کہ عہد رسالت میں بیک وقت دی گئی تین طلاقیں ایک نہیں قراریاتی تھیں۔ اگر تین طلاقوں سے ایک طلاق مراد لینے کاعہد رسالت میں معمول ہوتا۔ تو حضورا قدس علیہ اس قدر ناراض کیوں ہوتے۔ کیون ہوتے دی گئی تین طلاقیں بھی ایک طلاق کے مترادف ہیں تو وہ حکما کیوں ہوتے۔ کیونکہ اگر بیک وقت دی گئیں تین طلاقیں بھی ایک طلاق کے مترادف ہیں تو وہ حکما سنت قراریا ئیں گی۔ اس پر حضورا قدس علیہ ناراض کیے ہو سے ہیں؟ پس حضور کے ناراض ہونے کی وجہ صرف بیہ ہے کہ طلاق دینے والے نے سنت طریقہ اختیار نہ کرکے گناہ کا ارتکاب کیا اور بیہ بی حجہ ہوراہاسنت کا مسلک ہے کہ بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا بدعت اور گناہ ہے لیک وقت تین طلاق دینا ہو تھوں کی سند

اس کیے ہر مسلمان کو چا ہے کہ اگرا سے طلاق دین ہی پڑجائے تو دویا ایک طلاق رجعی دے۔ تین طلاق ہر گزنہ دے کیونکہ اگر کوئی شخص یا عورت قطعی طور پر علیحدگی ہی چا ہتے ہیں تو وہ ایک یا دورجعی طلاق ہر گزنہ دے کیونکہ اگر کوئی شخص یا عورت کی طلاق دے کر رجوع نہ کرے عدت گزرنے کے طلاق سے پورا کرسکتا ہے وہ اس طرح کہ رجعی طلاق دے کر رجوع نہ کرے عدت گرنے کے بعد طلاق رجعی بائن ہوجائے گی۔ اب شوہرعورت کی اجازت کی اجازت کی بغیر نکاح اس سے نہیں کرسکتا۔ اورعورت کوازروئے شرع اجازت مل جاتی ہے کہ اپنی مرضی سے جس سے جا ہے نکاح کرلے اس اورعورت میں شوہر بھی مطلقہ عورت کو اپنے ساتھ نکاح کرنے پرمجوز نہیں کرسکتا۔ اس کیے جب بھی طلاق دورجعی دو۔ تین طلاق کیدہ علیحدہ تین طہر میں طلاق دے کر تعلق کو قطعی طور پرختم طلاق دورجعی دو۔ تین طلاق کیدہ علیحدہ تین طہر میں طلاق دورجعی دو۔ تین طلاق کیدہ علیحدہ تین طہر میں طلاق دورجعی دو۔ تین طلاق کیدہ علیحدہ تین طرح میں ایک کے دور تین طلاق کیدہ کیا تھی دورجعی دو۔ تین طلاق کیدہ علیکہ میں علیکہ دورجعی دو۔ تین طلاق کیدہ علیکہ میں علیکہ میں علیکہ کیا تھی کو کر سے کہ کا سے جب بھی مطلق کی دو۔ تین طلاق کیدہ علی میں طلاق دورجعی دو۔ تین طلاق کیدہ علیکہ میں علیکہ میں طلاق دورجعی دو۔ تین طلاق کیدہ میں علیکہ دورجعی دو۔ تین طلاق کیدہ میں طلاق کیدہ کو تعلق کو

يك دم تين طلاق دين والے كے ليے سزا كاتقرر:

را کا مبدا کا اللہ تعالی عندسرزنش کے طو • غور فرمائیے۔ علامہ ابنِ قدامہ خبلی فرماتے ہیں کہ حضرتِ عمرض اللہ تعالی عندسرزنش کے طو پرطلاق دینے والے کوخوب مارتے پٹتے تو تھے مگراس نے جوتین طلاق دیں ہیں ان کوایک خہیں قرا

ریے ہے۔

البتہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل اور حضور اقد س اللہ تعالیہ کے اس ارشاد کی روشہ البتہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل اور حضور اقد س اللہ عنہ کے اس ارشاد کی روشہ عیں ایک دم تین طلاق دینے والے کے لیے تعزیری قانون بنائے۔ تا کہ ظالم کوظم سے رو کئے کے ۔

یک دم تین طلاق دینے والے کے لیے تعزیری قانون بنائے میں بیشرط ملحوظ خاطر و تنی چاہیے کہ یک دم تا کوئی صورت تو پیدا ہو۔ مگر تعزیری قانون بنائے میں بیشرط ملحوظ خاطر و تنی چاہیے کہ یک دم تا طلاق کو ایک طلاق نے قرار دیا جائے۔

میں والیب میں سے رہیں ہے۔ جسیا کہ عائلی قانون بنانے والوں نے بید فعہ گھڑی ہے کہ''طلاق نوے دن کے بعد موثر ہو جس کا مطلب میہ ہوا کہ اگر کوئی کیم دسمبر کوگالی دے اور مخاطب ناراض ہو، تو اس سے کہا جائے ابھی نارا نہ ہوجائے۔گالی تو نوے دن کے بعد موثر ہوگی جب نوے دن گزر جائیں تو پھر آپ ناراض ہو بہر حال بیا یک ایساضا بطہ ہے جو شرعاً اور عقلاً نہ صرف غلط بلکہ صفحکہ خیز بھی ہے۔ و انوارامام اعظم

قرآن نے سابق شوہر کے لیے مطلقہ ثلاثہ کو حلال ہونے کے لیے حتی تنکع زوجا غیسرہ کی شرط لگائی ہے۔ اور حضورا قدس علیہ نے واضح اور صرت کے لفظوں میں نکاح کا مطلب و معنی قربت کو قرار دیا ہے جیسا کہ بخاری شریف کی مذکورہ بالا حدیث میں اس کا ذکر ہے۔

تین طلاق ہرگر نہ دو:

کس نے جرکیا ہے کہ شوہر سابق سے نکاح کرو؟: خواتین پاکتان جودانشور اور کیل بھی کہلاتی ہیں۔ نے اخبارات میں جو بیانات شائع کرائے ہیں اول تو زیادہ تربدز بانی الزام تراشی پر شمل ہیں گرسب کا مرکزی خیال وہی ہے جوعاصمہ جہاگیر اور مسلم لیگ نوازگروپ ہے متعلق خاتون مہناز رفیع کا ہے لیعنی ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بیوی ہی طلاق کاظلم سیم اور حلالہ کی سزا بھی ای کو ملے۔ مختر جواب ہے ہے کہ عورت کو حلالہ کی سزا بھی تی وار سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے پر جرکس نے کیا ہے؟ نہ قرآن وسنت نے نہ صحابہ وتا بعین نے نہ آئمہ دین اور علاء اسلام نے حق کہ آج کے علاء کرام جنہیں آپ گالیاں دیتی ہیں انہوں نے بھی کی بھی مطلقہ خاتون کو مجبور نہیں کیا کہ کردینے والے" فام شوہر سے دوبارہ رفاقت کی تمنا،خود مطلقہ خاتون ہی کرتی ہے ۔ کوئی اس کو مجبور منہیں کردینے والے" فالم شوہر سے دوبارہ رفاقت کی تمنا،خود مطلقہ خاتون ہی کرتی ہے ۔ کوئی اس کو مجبور منہیں کردینے والے" نظام شوہر سے دوبارہ رفاقت کی تمنا،خود مطلقہ خاتون ہی کرتی ہے ۔ کوئی اس کو مجبور منہیں کردینے والے" کی خاتو کہ کورت اپنے خاوند کی رفاقت کے لیے قرآن کی ہدایت کہ سے جاتی اور قبول منہیں کر لیتی ہو آئی ضابطہ معاذ اللہ ظلم ہے تو خواتین کیوں اسے اختیار کرتی ہیں۔

\*\*\*

انوارامام اعظم

اگرطلاق نوے دن کے بعد موثر ہوتی ہے جیسا کہ عائلی آرڈنینس کی دفعہ میں مذکور ہے تو ایسی عقل شکن دفعہ کو ماننے والے کو چاہیے کہ وہ نکاح کے موثر ہونے کے لیے نوے دن کی قیدلگادیں کہ نکاح کے بعد ہر خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نوے دن تک اپنی بیوی کو نہ اپنے گھر لے جائے اور نہ اس کے قریب ہوتا کہ اس نوے دن کے عرصے میں شوہر کے'' نیک یابد'' ہونے کا پتا چل جائے۔ اور نکاح سے قبل جو اس نے سز باغ دکھائے ہیں اس کی ضحے پوزیشن اور حقیقت واضح طور پر مکشف نکاح سے قبل جو اس نے سز باغ دکھائے ہیں اس کی ضحے پوزیشن اور حقیقت واضح طور پر مکشف ہوجائے۔

نج صاحب کے فیصلہ کے فیصلہ کے لطا کف اخبارِ جنگ لا ہور ۵ جنوری ۱۹۹۱ء میں جے صاحب کے فیصلہ کا جومتن شاکع ہوا ہے۔ وہ لطا کف وظرا کف کا ملخوبہ بھی ہے اوران کی فقہی بصیرت اور مطالعہ کی کی کا آئینہ دار بھی۔ وہ نہ تو اجماع کی تعریف جانتے ہیں اور نہ آئمہ اربعہ المبنت کے اتفاق کی پوزیش وحیثیت کو بجھتے ہیں۔ حالا نکہ اہلِ علم جانتے ہیں کہ اگر کسی مسئلہ میں واقعی اجماع قائم ہوجائے تو بعد کے چندلوگوں کے اختلاف سے ''اجماع'' کی ثقابت اور جیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نجے صاحب نے اپنے فیصلہ میں کھا۔ حضورا کرم علیا ہی کہ دیث کی روسے حاللہ کرنے اور حلالہ کے لیے کہنے والے بے غیرت دونوں پراللہ کی لعنت اورام واقعہ بیہ ہے کہ اس مضمون میں سرے سے کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ نجے صاحب نے اپنی جہالت کی بنا پر نبی علیہ السلام پر افتراء باندھا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جو میری ذات کی طرف کسی ایسی بات کی نبیت کرے جو میں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جو میری ذات کی طرف کسی ایسی بات کی نبیت کرے جو میں خوائیں ہی وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنائے۔ نجے صاحب بتا ئیں ؟ اور وہ حدیث میں نہیں ہیں۔ حدیث میں صرف خیصہ ہوں'' حلالہ کے لیے کہنے والے بے غیرت' میں جہنے حدیث میں نہیں ہیں۔ حدیث میں صرف بیت 'خلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر اللہ کی لعت'

اب حلالہ کے کہنے والے بے غیرت کے الفاظ خود بج صاحب نے اپی طرف سے گھڑے اور حضورا قدس علیقی کی ذات اقدس کی طرف منسوب کردیئے۔ جس بج کی ناخداخونی کا بی عالم ہواس کے فیصلہ کی دیا نت اور ثقابت کی کیا کیفیت ہوگی؟ افسوس وزارت قانون ایسے فرد کو بھی کرسی انصاف پر بھادیتی ہے جونہ تو علم حدیث اور فقہ کی مجھے رکھتا ہے اور نہ حدیث رسول کے عربی الفاظ کا صحیح ترجمہ کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے یو نہی بجے صاحب کا اپنے فیصلے میں جماعتِ اسلامی کے بانی مودودی صاحب کا اپنے فیصلے میں جماعتِ اسلامی کے بانی مودودی صاحب کے اس میں صلاحیت ہوتی ہے یو نہی بجے صاحب کا اپنے فیصلے میں جماعتِ اسلامی کے بانی مودودی صاحب کے متعلق بیتا تر دینا کہ وہ کی دم دی گئی تین طلاقوں کو ایک قر اردیتے تصفیل طاور جھوٹ ہے۔ صاحب کے متعلق بیتا تر دینا کہ وہ کیک تین طلاقوں کو ایک قر اردیتے تصفیل اور جھوٹ ہے۔ دو کیسے کا اس میں صاحب کے متعلق میتا تر دینا کہ وہ کیک تین طلاقوں کو ایک قر اردیتے تصفیل میں مدود دی صاحب کے متعلق میتا تر دینا کہ وہ کیک تین طلاقوں کو ایک قر اردیتے تصفیل میں مدود دی صاحب کے متعلق میتا تر دینا کہ وہ کے دم دی گئی تین طلاقوں کو ایک قر اردیتے تصفیل میں مدود دی صاحب کے متعلق میتا تر دینا کہ وہ کہ کے دم دی گئی تین طلاقوں کو ایک قر اردیتے تصفیل میں مدود کے متعلق میتا تر دینا کہ وہ کی گئی تین طلاقوں کو ایک کی متعلق میتا تر دینا کہ وہ کر دی کھی کر بران میں میں میں میں میں مدین کو تعلق میتا تر دینا کہ وہ کے دور دی سول کے دور کر کھی کر بران میتا کی میتا کی میتا کی میتا کر بران میتا کی میتا کر بران کے دور کی میتا کی میتا کی میتا کی میتا کی میتا کی میتا کر بران کے دور کی میتا کی میتا کی میتا کر بران کے دور کر کے دور کی کر بران کی میتا کر بران کی کر دینا کہ دور کی کر بران کی کر بران کی کر بران کر بران کے دور کر کر بران کی کر بران کی کر بران کر بران کر بران کی کر بران کر بران کی کر بران کی کر بران کی کر بران کر بران کر بران کر بران کی کر بران کر بران کر بران کر بران کی کر بران ک

# حيلهُ اسقاط كي شرعي حيثيت

فاضل جليل علامة بيل حضرت شيخ محمرصالح كمال حفى مكى رحمته الله عليه (١٣٣٣هه)

مخدوم اہلسنت ، شخ طریقت حضرتِ خواجہ ابوالخیر پیرمحمد عبداللہ جان صاحب مدظلہ العالی متحرک و بخسس شخصیت ہیں علمی کتب کی تلاش آپ کا مشغلہ ہے۔ آپ کی لائبر ری ایسے جواہر پاروں سے بھری ہوئی ہے عقابی نگاہ رکھتے ہیں لہذا علماء کو بھی گمانی کے گوشوں سے نکا لئے میں بڑی مہارت و فطانت رکھتے ہیں۔ زیر نظر کتا بچے بھی ان کے بحس کی ایک مثال ہے۔ اسقاط ایک امر مستحن ہے اسے ہمار نقہائے کرام نے اپنی کت میں تفصیل سے نقل کیا ہے۔ مگر اس رسالے میں بڑے ملل اور دل نشین انداز سے مصنف نے بیان کیا ہے۔ مسالہ اور کی ہیں اس زمانے میں مرمہ میں کھھا گیا آج اس کی تحریر پرنوے سال گزر چکے ہیں اس زمانے میں رسالہ اور کی اس مستحد ہوں کی جات کے علماء کی رسالہ پر تقریظات سے بھی یہ بات بقول مصنف عرب میں بلا اختلاف اسقاط کیا جاتا تھا۔ احناف کے علماء کی رسالہ پر تقریظات سے بھی یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ بیا جمال مسئلہ تھا اور احناف کا اس سے اختلاف نہیں تھا۔ رسالہ افغانستان میں پہنچا مگر پھر جو بھر چھروایا۔ ہمارے سامنے یہی لا ہور والانسخ ہے جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے رسالہ کے مطالعہ سے پہلے چند ضروری گذارشات کا مطالعہ ضروری ہے 'جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے رسالہ کے مطالعہ سے پہلے چند ضروری گذارشات کا مطالعہ ضروری ہے'

''اسقاط کیا ہے؟'': تفصلات تورسالہ میں درج ہیں' ہم نے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ایک مسلمان عمل علی عاجز ہوکر در بار خداوندی میں اپنی بے بی اور بے کسی کے ساتھ حاضر ہے' اس کا واسطہ رحمان ورجیم اور ستارو کریم سے ہاس کی رحمت مغفرت کے لیے تیار و مستعد ہے دریائے رحمت کو جوش میں آنے کے لیے کوئی حیلہ و بہانہ در کار ہے' بیر حیلہ مرحوم کے وارث اللہ کریم کی سرکار میں بڑی عاجزی سے پیش کرتے ہیں اور اللہ کریم کی رحمتِ عامہ و تامہ محض نظر کرم سے مغفرت فرمادیت ہے بیسا راعمل اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔

نماز وروزہ کا صدقہ قرآن وسنت سے ثابت ہے اور حیلہ کے لئے بھی قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں ہم تبرکا صرف سیدنا حضرت ِایوب علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔حضرت ِایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کوسولاٹھیاں مارنے کی قتم کھائی۔اللہ کریم نے سولاٹھی مارنے سے روک دیا اور حکم یہ ہوا کہ جھاڑ و لے کر انہیں مار دوقتم پوری ہوجائے گی۔ جھاڑ و میں سو تکھ سے زائد ہوتے ہیں اس طرح سولاٹھی ہوجائے گی اور قتم توڑنے سے آپ نے جائیں گے۔قرآن یاک کے الفاظ یہ ہیں۔

وَخُذُبِيَدِكَ ضِغُثافَاضُرِبُ بِهِ وَلَاتَحُنَثُ (پ ٢٣ ص آيت ٢٣)

انوارامام اعظم عصم المسام المس

ترجمہ: اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے ماردے اور قتم نہ توڑ مانظ فرمائیں کیا بی حیلہ نہیں ہے؟ اگر حیلہ ہے تو پھر فقہائے کرام کی بیرائے کتنی وقع ہے کہ صرف وہ حیلہ شرعاً ممنئ ہے جس سے حرام حلال ہوجائے یا شریعت میں کوئی ناپندیدہ بات پسندیدہ بن جائے۔ اسقاط کے حیلہ میں نہتو کوئی حلال شے حرام ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ناپسندیدہ شرع ممل ہوا ہے بیتو صرف اور صرف اللہ کریم کی الا انہاء رحمتوں کا سہارا لے کرایک بے بس انسان کی جان چھڑانے کے لیے ایک حیلہ کیا گیا جس کا شرعی جواز موجودے۔

سر کارعرش و قارعلیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔

من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته

جوابے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے اللہ کریم اس کی حاجتیں پوری فرما تا ہے۔

ہم نے کوشش کی کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی سے اللہ کریم عذاب دور فرمادے۔ال حدیث پاک کی رو

الله كريم مارى بھى مغفرت فرماد يوبياس ذات عالى سے بعير نيس ہے۔

فقہائے اسلام کی رائے: اگر ہم فقہائے کرام کی آرافقل کرنے لگیں کہ والیمال تو اب اوراسقاط کے بارے میں کس تفصیل ہے اپنی کتب میں لکھ بچھے ہیں تو بیرسالہ ایک ضخیم کتاب میں تہ ہوجائے گا۔ اصحاب فکر سے التماس ہے کہ ہدا بی جلداول کتاب الحج سے بیصل ضرور ملاحظہ فر مالیں۔ جم کاعنوان' بساب الحج عن الغیر'' ہے پتا چل جائے گا کہ چاروں امام ایصالی تو اب پر متفق ہیں دوسر سے لفوں میں پوری امت کا یہی مذہب ہے اگر دو چارلوگ ہم سے کٹ گئے ہیں تو آسمیں ملت کا کیا قصور ہے؟ کیا پوری ملت ان کے بیس تو آسمیں ملت کا کیا قصور ہے؟ کیا پوری ملت ان کے بیس تو اسمیں ملت کا کیا قصور ہے کو گراہ ہوگا کا بی جو قر آن وسنت کو چھوڑ کر محض عقل یا صرف تعصب وعناد کے سہارے پورل است کو اپنے سے کے اللہ میں میں اس کے سیارے پورل است کو اپنے اسمیال میں است کی سے سے کہ بھولے گا نا

ہدایہ شریف کی اس علمی بحث اور بیاسقاط کا مسئلہ آپ در مختار شامی الا شباہ والظائر مراتی الفلاح و فقاوی الرہنے فقاوی برہنے فقاوی عامیکیری بحرالرائق فقاوی قاضی خان عینی شرح کنز الا فائق جامع الرموزاورد یگر فقہی کتب سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ائے عظیم فقہاء نے جس مسئلہ کو ثابت و مدل سمجھا ہے اسے چھاملاح ناپیندلوگوں کے اسے ناجائز کیسے ثابت کیا جاسکے گا۔

ان علمائے ملت کے فرآوئی ہی ملت کا سرمایہ ہیں۔'' بقلم خود محققین'' کی ان کے ہاہنے کوئی علمی اورفکری وقعت نہیں۔رسالہ ہذا کا اصل نام (القول المختصر فی بیان الاسقاط) آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔ والسلام

مذرجهم: فقيرسيدمحدذا كرحسين شاه راولپنڈي

ب انوارامام اعظم مراح المرام اعظم مراح المرام المر

یقین رکھتے ہیں اور اقر ارعمل کرتے ہیں۔ اسقاط کی وصیت بھی قدیم زمانے سے اس لیے جاری وساری ہے کیونکہ ذمہ ہے براء ت کی منفعت اس ہے متوقع ہے یہ بھی اس امت پراللہ کریم کافضل واحسان ہے (کہ وہ وات اقد سہاری عاجز اند مسائی کو قبول فرما کررتم وکرم کردیتی ہے) میں نے دیکھا کہ خصوصی انداز سے اس عمل وات علامہ مجمد علا والدین ابن علامہ ابن عابدین کے اور کسی صاحب نے کچھ نہیں لکھا یہ علامہ وہی ہیں جنہوں نے در مختار پر شہرہ آ فاق حاشیہ لکھا ہے۔ انہوں نے اسقاط کے موضوع پر ایک رسالہ بنام صنة المسجلیل جہوں نے در مختار پر شہرہ آ فاق حاشیہ لکھا ہے۔ انہوں نے اسقاط کے موضوع پر ایک رسالہ بنام صنة المسجلیل لیسے ان استفاظ ما علی اللہ مقد من کشیر و قلیل کلحا اللہ کریم انہیں اس تالیف پر جزائے خبرعطافر مائے مگر بیر رسالہ اہلی علم کے سواباتی لوگوں کی شمجھ سے بالا ہے۔ میں نے اسے اس طرح آ سان کریکی کوشش کی ہے تا کہ مرحوم نے خودرسالے میں یہ لکھ دیا تھا کہ اگر کسی جزکی وضاحت ضروری ہوتو وہ کرکے اللہ کریم سے طلب وعطا مرحوم نے خودرسالے میں یہ لکھ دیا تھا کہ اگر کسی جزکی وضاحت ضروری ہوتو وہ کرکے اللہ کریم سے طلب وعطا کی جائے۔ میں نے پھر اپنا میرسالہ اس بھی اور ایک مقدے دومقصدوں اور خاتمہ پر اسے مرتب کردیا۔ اللہ کریم سے ابتداء وانتها کے سین ہونے کی التماس کرتا ہوں۔

مقد مد: مقد مدیس اس عمل کی اصل و دلیل ذکر کروں گا۔ تو اصل ملاحظہ ہوا مام نسائی نے حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے موقو فا روایت بیان فرمائی ہے کہ'' کوئی شخص کسی دوسر ہے خص کی طرف سے نہ روز ہے رکھے اور نہ ہی کوئی کسی اور کی طرف سے نماز پڑھے ہاں ولی (مرنے والے کی طرف سے) کھانا ویدے۔ یہ عبارت منہ قالب لے کے مصنف نے اپنے مطبوعہ رسالہ کے صفحة تھ پنقل فرما کرار شاد فرمایا کہ صحیحین (بخاری وسلم) میں بھی حضرتِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے انہوں نے فرمایا ایک شخص نہی کریم عظیم کے مدمت میں آیا اور عرض کیا میری والدہ فوت ہوگئی ہیں ان کے ذمے مہینے کے روز سے تھے کیا نبی کریم عظیم کے موز ہے رکھوں۔ یہ نن کرسر کا رعلیہ السلام نے فرمایا اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا۔ اس نے جوا با عرض کیا جی ہاں سرکا رعلیہ السلام نے فرمایا آگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تو اسے حدیث منسوخ ہے کیونکہ راوی (ابنِ عباس) کا فتو کی (جو ابتداء میں بذر لیدامام نسائی مروی ہے) اپنی روایت کے خلاف ہوتو یہاس کا ناسخ ہوتا ہے صاحب منہ المجلیل کی عبارت ختم ہوئی۔

ابن ججر کا ارشاد: حافظ ابنِ جحرنے اپنی کتاب مخضر نصب الرابیمیں ارشاد فرمایا کہ بیصدیث کہ کوئی کی ابنی ججر کا ارشاد: حافظ ابنِ جحرنے اپنی کتاب مخضر نصب الرابیمیں ارشاد فرع کہیں بھی نہیں پائی ۔ اسے کی طرف سے روزہ ندر کھے اور نہ کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔'' میں نے مرفوع کہیں بھی نہیں پائی ۔ اسے عبدالرزاق رحمت الله علیہ یا فرطوں میں ذکر کر کے مزید میں الله تعالی عنہا سے ان الله علیہ یا کہ در کے مزید سے الفاظ نقل کیے ہیں'' اگر تو نے (کسی کی طرف سے بھے کھی کرنا ہے'' تو اس کی طرف سے صدقہ یا ہدیددے دے''

نوٹ: شیخ صالح کمال حنی کلی علیہ الرحمۃ نے امام احمد رضا بریلوی کی کتابیں الدولۃ المکیہ 'حسام الحرمین' اور علامہ غلام دشکیر قصوری کی کتاب تقدیس الوکیل (مطبوعہ لا ہور) پرزور دار تقاریظ رقم فر مائی تھیں جو کہ دیدنی ہیں۔ (راشدی)

القول المختصر فی بیان الاسقاط: بیرساله نماز اور روزے کے اسقاط کے مل کے لیے بطور دلیل ہے اہلِ انصاف کے لیے مفید ہے بیمل اسقاط احناف کے ہاں مشہور ہے۔ مؤلف

فاضل عالم' کامل استاذ' شہرہ آ فاق علمائے مکہ مکرمہ میں قائد' حضرتِ علامہ شخ محمد کمال حنی ہیں جو پہلے عالی مقام احناف کے مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں مدرس خطیب اور امام ہیں آپ مرحوم علامہ محقق فہامنہ مدقق شخ صدیق کمال کے صاحبز اور ہے ہیں' اللہ تعالی دونوں کے علوم سے مسلمانوں کونفع عطافر مائے اور دونوں کے ارشاد سے حضور سید المرسلین علیہ السلام کے دین کوشان وشوکت ارزانی فرمائے۔

معلوم کرناچا ہے کہ رسالہ القول المختصر جس کے اوپر اوصاف بیان ہو چکے ہیں سب اہلِ اسلام کے لیے بڑا مفید اور نافع ہے لیکن یہ رسالہ ملک افغانستان میں کمیاب تھا۔ اس لیے میں نے حقیر سرا پاتفصیر مولوی ولی محمد جندی قندھاری اس کی بہت جبحتو کی آخر کاریہ مجھے فضیلت پناہ 'مجمع الکمالات عبدالا حداخند زادہ صاحب ولد عبدالخالق اختار زادہ صاحب مرحوم امام وخطیب جامع مبحد کنہہ کے پاس مل گیامیں نے آنجناب سے طباعت کے لیے یہ رسالہ مانگ لیاتا کہ اس کا فائدہ سارے افغانستان کو ملے آنجناب نے بغیر کسی عذر کے رسالہ عطافر مادیا۔ آنہیں اللہ کریم جزائے خیر عطافر مائے۔ صابر الیکٹرک پریس لا ہور مین ریلوں روڈ میں بااہتمام منتی شیر عالم چھیا اور مولوی ولی محمد نے قندھارے شائع کیا۔ ماہ جوز ا ۱۳۵۸ھ

بسم الله الرحس الرحيم

سب تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے اہلِ سنت کو مذا ہب اربعہ کی اتباع و پیروی کی توفیق مرحت فرمائی اور مذا ہب اربعہ کا اتباع و پیروی کی توفیق مرحت فرمائی اور مذا ہب اربعہ اوران کے تبعین کے ذریعے دین محمدی کو آباد وشاداب کیا۔ صلوۃ و سلام ہمارے آتا و مولا حضرت محمد مصطفے عظیمی اورائے جلیل القدر صحابہ کرام اورائلِ بیت عظام پر ہواوران حضرات پر بھی جو زمانے کے شکسل میں حسن عمل کے ساتھ ان کے تابع و پیروکار ہیں۔

حمد وصلوۃ کے بعدیہ ایک مخضر رسالہ ہے جس کا نام میں نے القول المخضر رکھا ہے اہلِ انساف کے لیے میں نے مفید دلائل نماز اور روزہ کے مل اسقاط کے لیے اس میں جمع کردیئے ہیں۔ بیمل اسقاط احناف کے ہاں مشہور ہے۔ جے سلف سے خلف قبول کرتے رہے ہیں۔ موافق ومخالف سب اسے مرغوب یاتے ہیں اور اس پر

اورموطاء میں ہےاورابومصعب مالک سے روایت کرتے ہیں کہانہیں یہ بات پیچی ہے کہ یہ حضر ت ابن عمر رضی الله تعالى عنها نے ذکر فرمایاام منسائی نے سیجے سند سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے ایسی ہی روایت كركے يہذائد الفاظ نقل كيے ہيں۔ "كين اس كى طرف سے ہردن كے بدلے ايك مد (دوكلو) گندم دے

دے۔ "ملخصاً ابن حجر کی عبارت ختم ہوئی۔ مصنف الجو هو النقبی کی تحقیق: جو ہرنتی میں ہے کہ امام نسائی نے سنن میں ارشادفر مایا ہمیں محد بن اعلی نے حدیث بنائی انہیں یزید بن زریع نے بنایایزید نے حجاج احوال سے روایت کی حجاج نے ایوب بن موی سے اور انہوں نے عطاء بن الی رباح سے سنا انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها کوفر ماتے سنا کہ' کوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور نہ کوئی کسی کی طرف سے روز ہ رکھے' لیکن اس کی طرف سے ہرون کے بدلے ایک مُد ( دوکلو ) گندم دے دے۔ بیسند صحیحین ( بخاری ومسلم ) کی شرائط کے مطابق سیجے ہے صرف ابن عبدالاعلیٰ امام سلم کی شرط کے مطابق سیج کے معیار پر ہیں۔جو ہرتقی کی عبارت ختم ہوئی۔

مفتى صاحب كى ايني رائے: ہوسكتا ہے كہ منة البجليل كے مصنف نے جوروايت سنن نسائي سے لی ہے وہ اور روایت ہو (اور جو ہرتق کے مصنف کی دوسری روایت ہو ) بیتو واضح بات ہے کہ ایسا جملہ راوی ا پی طرف سے بیان نہیں کرسکتا تو اس کا حکم بھی نبی علیہ السلام سے روایت ہونے پرکوئی مرفوع حدیث کا ہوگا۔ بیارشاد کہاس کا ولی اسکی طرف سے طعام دے نماز اور روزے دونوں کے لیے ہے۔ بیاب صریح اور واضح نص ہے کہ نماز اور روزہ دونوں کے لیے کھانا دینا چاہیے جب نص شرعی آجائے تو ہمارے نز دیک اس کی مخالفت معتبرنہیں ہوتی 'اس کی وضاحت درمختار میں موجود ہے لہذا ہے کہنا کہ غیر ولی اگراپنے مال سے کھانا دے دیے تو وہ کافی نہیں ہے جب کہ وہ میت کی طرف سے ادا کردے چھے نہیں ہے بلکہ بیکافی ووافی ہے اس کی دلیل میہ ہے کہ اگراجنبی این مال سے میت کی طرف سے لوگوں کواس کا قرض ادا کردے تو وہ کافی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم کا قرض کیوں اجنبی کے مال سے ادانہ ہوگا بندہ تو محتاج ہے اور الله کریم جل مجدہ عنی ہے۔ (جب محتاج کی ادالیکی ہوجاتی ہے توعنی کی بطریق اولی ہوجائے گی)۔ (مترجم)

ہاں اگروہ میت کے مال سے بیادا نیکی کررہاہے تو پھر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ اجنبی کومیت کے مال میں تصرف کاحق نہیں تصرف کاحق صرف وصی کو یا وارث کو ہے۔ جب حقیقت سے ہتو مذہب کی کتابوں میں جہاں بھی لفظ ولی آیا ہے وہ لفظ حدیث سے تبرک کے طور پرلیا گیا ہے اس کا مطلب پنہیں ہے کہ ولی کے بغیر کوئی اور طعام نہیں دے سکتالہذا اجنبی تبرعاً میت کی طرف سے کھانا دے سکتا ہے یہی فتوی ہے فقیہہ انتفس حضرت حسن شرنبلالی اورعلامه حضرت اساعیل نابلسی کا (والدگرامی حضرت عبدالغنی نابلسی )ان کی اتباع حضرت

و. انوارامام اعظم عصور المرامام اعظم معرور المرامام اعظم معرور المرامام اعظم معرور المرامام اعظم معرور المرامام

علامططاوی نے فرمائی ہے۔ انہی کے قول پڑامت نے عمل کیا ہے لہذااس تحقیق سے وہ ساری بحث ساقط ہوگئ جومنة البحليل كمصنف فرمائي بي بحث ان كى كتاب ديكهي جاسكتي بوفقهاء ككام میں تو فیق ممکن ہے۔اگر کوئی قائل میکہتا ہے کہ جب لفظ ولی کی قید ہے تو غیر ولی سے احتر از مقصود ہے یعنی غیر ولی ادالیکی نہ کرے تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب بیلیا جائے کہ غیر ولی میت کے مال سے ادالیکی نہ کرے دوسرا گروہ جو کہنا تھا کہ جائز ہے۔اس کا مطلب بیہوگا کہانے مال سے غیرولی دے تو جائز ہے اس تشریح و تاویل ہے دونوں نظریوں میں اختلاف ختم ہوگیا اب کلام ایک ہوگیا اور مقصود پورا ہوگیا۔موافقت بہر حال تفریق سے بہتر ہے اسقاط پر جو مل سلسل جاری ہے وہ اس موافقت کی خود تائید کرتا ہے تائید یوں ہے کہ مال کی وہ مقدارجس پراسقاط کا دور چلتا ہے وہ وصی یا وارث کی موجودگی میں ہوتا ہے اور بیلوگ دوسرے کی ملکیت میں بید چیز دیتے ہیں وہ مورآ گےوالے کی ملکیت میں دے دیتا ہے۔ بیا گلاشخص اجنبی ہے یا پھرجس مال کی وصیت ہوتی ہاور جتنا کچھوصی یاوارث اندازہ لگا کراسقاط کراتا ہے اسے وصی ولی یاوکیل بذات خوتقسیم کرتا ہے اور میت کے مال میں اس اندازے ہے کہیں بھی اجنبی کوتصرف کاحق نہیں ملتا۔اس عمل کے لیے بیاصل ہی ہم نے مقرر کررکھا ہے اور اس کے ساتھ احتیاط ندکور بھی ہے جواس عمل کے لیے دلیل ظنی ہے اس طرح اہلِ مذہب کی کتب میں مطابقت بیدا ہوجاتی ہے خواہ وہ متون ہیں یاشروح حواشی ہیں یااصول وفروع اور فتاوی ہیں سب ہی اس کا ذکر بھی فرماتے ہیں اسے نظر استحسان سے بھی دیکھتے ہیں سب کی دلیل وہی حدیث ہے جوہم ذکر کرآئے بیں بیسب آئمہ پاکیزہ وشفاف شریعت کے امین ہیں خصوصاً خاتم احققین اور رئیس احقیقین حضرت علامہ کمال بن مام تومرتباجتهاد برفائز بين اس عوه بات بهي واضح موكى جومنة الجليل كمصنف في تير اور چو تھے صحیفے میں مواخذہ کے طور پر پیش کی ہے۔

حضرت امام محدنے نماز کے فدید پراپی تعلیق میں فرمایا کہ یہ جواز کا مسئلہ ہیں بلکہ قبولیت ربانی کامسئلہ ہے اسی پراکشر فقہاء کا قول منی ہے لیکن ہم قومحض قبولیت کی امیر فصل ربانی سے رکھے بیٹھے ہیں یہاں استحسان سے مراد بھی احسان مطلق ہے جو ندکورہ حدیث کی وجہ سے قیاس جلی کے مقابل میں آگیا ہے جیسا کہ آپ اوپرد کھ اورسن چکے ہیں۔ مذہب میں یہ بات تو تحقیقاً ثابت ہے کہ صحابی کی تقلید واجب ہے اور اسکے مقابل قیاس کولاز ما وجهورٌ دياجا تا ہے غور وفکر فرمايئے ان كتب اصول كى طرف رجوع سيجيَّ والله اعلم

مقصداق ن: آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ شرعی درہم چودہ قیراط کا ہوتا ہے اور ہرایک قیراط جو کے پانچے دانوں کے برابر ہوتا ہے اب ایک درہم میں ستر جو کے دانے ہوں گے عرفی درہم سے یہ چھ جوزا کدوزن رکھتا ہے کیونکہ عرفی درہم سولہ قیراط ہوتا ہے۔اور ہر قیراط میں چارجو ہوتے ہیں توایک عرفی درہم میں چونسٹھ جو ہوئے

ملکت کرائے اور پھر آپ کواس کا مالک بنادے۔ضروری بات بیہ کہ یہ ملکیت سیجے شرعی انداز ہے ہو۔اب
اے تھیلی میں ڈال دیں اور ۱ فقیروں پراسے گھمایا جائے دی سے زائد ہوں تو حرج نہیں دی سے کم نہیں ہونے چاہئیں۔ کیونکہ کفارہ میمین (قتم کے کفارے میں) دیں مسکین ہی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہرایک کوآپ یوں مخاطب کریں ''میں نے آپ کواس چیز کا مالک بنایا اس نماز اور روزے کے بدلے میں جوفلاں بن فلال کے ذمہ قرض تھے۔ بین کروہ فقیر کم میں نے بی قبول کیا۔ پھروہ تھیلی لے کراپنے پاس محفوظ کر کے اپنی ملکیت میں لے کرآپ کو ہمبہ کردی۔ آپ جواہا کہدریں میں لے کرآپ کو ہمبہ کردی۔ آپ جواہا کہدریں میں نے قبول کراپی حفاظت میں کرلیں۔ پھردوہارہ آپ تھیلی اس کی ملکیت میں دیں وہ ا

اسی طرح قبضے میں کرے آپ کو پھرواپس کردے اس طرح معاملہ چاتیا رہے اگر تھیلی میں ایک سال کے کفارے کے بارے میں مال ہوگا تو ہر دفعہ ایسا کرنے سے ایک سال کا کفارہ ہوجائے گا اگر دس دفعہ اسے مالک بنائیں گے تو دس سال کا کفارہ ادا ہوجائے گا۔اگر مال آ دھے سال کا تھیلی میں تھا تو پانچ سال کی نماز وں اور روزوں کا

کفارہ ہوجائے گا۔ اگر فقیردس ہیں اور ہرایک پردس دفعہ لی مذکور کیا ہے توایک سوسالوں کی نماز وں اور روز وں کا تھا تو پیچاس سالوں کا کفارہ ادا ہوجائے گا۔ (۱۰ ×۱۰=۱۰۰) اورا گر خیلی میں مال اس سے کم وہیش ہے تواسے

کھا تو پچائی سانوں کا تھارہ ادا ہوجائے ہ۔ رہ ۱۷۸۔ ۱۸۰۰۔ ۱۸۰۰ و کیاں میں ایک سے آغاز کرلیں تب بھی جائز ہے۔ ای پر قیاس کرلیں اگر آپ روزوں کونمازوں ہے الگ کرلیں اور کسی ایک ہے آغاز کرلیں تب بھی جائز ہے

وسرے کا بعد میں کرلیں۔

باقی اعمال کا استفاط: جب نماز اور روزوں کاعمل اسقاط کممل ہو گیا اور آپ کی خواہش ہے کہ میت کے ذمہ ہے باقی اشیاء کاعمل اسقاط بھی کرلیں مثلاً اس کے ذمہ قربانیاں 'نذرین صدقات فطر (اپنے اور اپنے فرمہیں آنے والے لوگوں) روزہ توڑنے کا کفارہ 'ظہار کا کفارہ 'زکوۃ وتلاوت کے تجدے باتی ہیں توان کا اسقاط بھی فرض نمازوں کی طرح ہی کرنا ہوگا۔ ہر سجدہ تلاوت کا نصف صاع گندم ہوگا۔ وہ نوافل جوتو ڑدیے اور پھران کی قضانہیں کی عشر و خراج دوران جے حرم کی کوئی جنایت (جرم) یا احرام کا کوئی قصور 'قتل خطاکا کفارہ واجب نفقہ (خرچ) مال کفارے 'نذر والاصدقہ 'نذری اعتکاف والا روزہ 'طواف کی دور کعتیں' ایسے انسانوں کے حقوق جو نامعلوم ہیں اور ای طرح کے باقی مالی حقوق باقی ہیں (مطلب سے ہان سب حقوق ہیں سے پچھوتی اس کے ذمہ باقی ہیں۔ خطلی دس فقیروں پر گھمائی جائے جیسا کہ ضرورت ہوا ہے ایک دور فعہ یا در فور سے کم پر گھمائی جائے جیسا کہ ضرورت ہوا ہے ایک دور فعہ یا اور نذروں اور دیگر باتوں کے اسقاط کے لیے۔ پھرا کی کا میں نے یہ آپ کی ملک کیا فلاں آدمی کی قربانیوں اور نذروں اور دیگر باتوں کے اسقاط کے لیے۔ پھرا کی کیا گھمائی جائے کا ملک کیا فلاں آدمی کی قربانیوں وی فقیروں پر اس طرح گھومائے ہردور میں دس آدمی ہونے جائیس اسے آئی دفعہ سے گھمایا جائے کہ مگان

۔ تو شرعی درہم سے جوستر جوتھا چھ جو کم ہوگئے چھ جو ڈیڑھ قیراط عرفی ہوتا ہے۔اب شرعی درہم اور عرفی درہم میں • فرق ڈیڑھ عرفی ہوگا۔دوقیراط نہیں ہے۔

مثقال شرعی : مثقال شرعی بیس قیراط ہے ہر قیراط پانچ جو کا ہے لہذا مثقال شرعی میں سوجو ہوں گے۔ مثقال عرفی چوبیں قیراط کا ہوتا ہے اور ہر قیراط میں چار جو ہوتے ہیں لہذا مثقال عرفی میں چھیانو ہے جو ہوں گے اب مثقال شرعی اور مثقال عرفی میں چار جو کا فرق ہوگا۔ اور چار جو ایک قیراط عرفی ہوتا ہے۔ اب اگر صاع ایک ہزار چالیس درہم ہوگا اور اسکا نصف پانچ ساع ایک ہزار ایک سوساڑ ھے بنتیس درہم ہوگا اور اسکا نصف پانچ سوپو نے انہتر درہم ہوگا۔ اس میں معتبر کی کیلہ (ھاپ) ہوگا 'کیلہ سے مراد دواقمہ (ایک ماپ کا نام ہیں) یہ آٹھ سودرہم عُرفی ہیں بیشری نصف صاع سے کچھا و پر ہے۔ یہاں منہ المجلسل میں سہو ولغزش ہے انہوں نے صاع نوسودس درہم عُرفی فی قرار دیا ہے اور شرعی وعرفی میں فرق دو قیراط اور مثقال شرعی وعرفی میں فرق چار قیراط قرار دیا ہے۔ اس بات کی لاز ما احتیاط ہونی چاہیے۔

طریقت مملِ استفاط: اب آپ جونماز اور دوزے کاعملِ اسقاط کرنا چاہیں تو آپ میت کی عمر کودیکھیں اگر وہ عورت ہے تو بچین کا دورنو سال نکال دیں اورا گر مرد ہے تو بارہ سال نکال دیں اگر اس کی عمر معلوم نہیں ہے تو گمان غالب سے اندازہ لگالیں اگر اس طرح بھی پتانہ چل سکے تو زیادہ عرصہ کو شار کریں کیونکہ احتیاط اس میں ہے بھر ہر نماز کے لیے ایک کیلہ اور ہر دوزے کے لیے بھی یہی وزن لیں دن اور دات میں چھنمازیں شار کریں وزچھے ہیں کیونکہ وہ بھی عملی فرض ہی ہیں ایک ماہ کے ایک سواسی کیلر (۲۷۳ =۱۸۰) ہوں گے۔

اب بات ربی روزوں کی تو رمضان کے پورے مہینے کے تیں کیا۔ (نی یوم ایک کیا۔ کے حماب سے ہوں گے۔ یہ نصف اردب ہے (پورااردب ساٹھ کیا۔ کا ہے) کیا۔ ہمارے دو کلوبیں) جب ایک ماہ کے تین اردب بندری ہوئے تو سال کے بارہ ضرب بین کے حماب سے چھیس اردب ہوں گے اب اگر ہم اردب کی قیمت مشلاً ہیں ریال ہوگی یہ تو سال کی نمازوں کی قیمت مشلاً ہیں ریال ہوگی یہ تو سال کی نمازوں کی بات تھی اب روزوں کا نصف اس میں شامل کریں جس کی قیمت مشلاً دس ریال ہے اب سال کا اسقاط (بات تھی اب روزوں کا نصف اس میں شامل کریں جس کی قیمت مشلاً دس ریال ہے اب سال کا اسقاط (نوب اور روزوں کا ملاکر) سات سوئیں ریال ہوگا تمل ای طرح ہونا چا ہے اگر چہ متعلقہ میت اپنی نمازوں کا استفاط بین ہے۔ اب متعارف دور کے لیے آپ میت کے ولی سے اس کے وصی سے وارث یا تبرع و نیکی کرنے استفاط میں ہے۔ اب متعارف دور کے لیے آپ میت کے ولی سے اس کے وصی سے وارث یا تبرع و نیکی کرنے والے اجنبی سے درہم' زیورات یا سامان اس مقدار میں لے لیں گے جو ندکورہ بالاحیاب و مبلغ کے مطابق ہوا گر وہ اس کی اپنی ملکیت ہے تو پہلے وہ اس سے اپنی وہ اس کی اپنی ملکیت ہے تو وہ وہ وہ تو آپ کو اس کا مالک بنادے آگر کی اور کی ملکیت ہے تو پہلے وہ اس سے اپنی وہ اس کی اپنی ملکیت ہے تو وہ وہ وہ تو آپ کو اس کا مالک بنادے آگر کی اور کی ملکیت ہے تو پہلے وہ اس سے اپنی

کی باقی ماندہ نماز وں اورروز وں کے لیے تو کافی نہ ہو (لہذ اضروری ہے کہ اسقاط کاممل کیا جائے) نماز اور روزه میت کے حقوق میں سب ہے اہم ہیں اور ان دونوں میں بھی نمازیں زیادہ ہوتی ہیں لہذا ان کا اسقاط کثرت ہے ہونا جا ہے۔فقیروہ ہم جس کے پاس اتنامال نہ ہوجس سے فطرانہ لازم ہوتا ہے۔ملک میں دینے والے کی بات جب تک پوری نہ ہوجائے قبول کرنے میں جلدی ہر گزنہ کی جائے۔ اس طرح (میں نے قبول کیا) کے جب ملک میں دینے والے کی بات پوری ہوجائے 'پوری طرح قبول کرنے کے بعد آگے ملکیت میں دیں اور تملیک وقبولیت میں تھوڑ اوقفہ ضروری ہونا چاہے اور وہ مال قبول کرتے وقت اچھی طرح پکڑ لینا چاہے۔جو پچھیلی میں ہے اس سے مرادادائیگی وہبہے جو مالک کی طرف سے ال رہا ہے کسی اور یاکسی شریکِ محفل کی طرف نے ہیں ہے۔ بیضروری ہے کہ جب تھیلی ایک دوسرے کودے رہے ہوں تو اے مسخری و نداق کا ہرگز انداز نه دیں بلکه هنیقتهٔ دوسرے کواس کا مالک بنانامقصود ہو۔ صرف حیلہ سازی نه ہو۔ تملیک و تملک کا پوری طرح صحت کے ساتھ خیال رکھا جائے۔اس بات کی رعایت رکھی جائے کہ فقیر کا دل نہ ٹوٹے اور اے خوش دلی حاصل ہو کہ اس نے میت کی ذمہ داری سے اسے بری کرنے میں مدد دی ہے۔ تھیلی میں قراآن پاک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (اگر تقدّس اورعظمتِ قر آن کو پیش نظرر کھتے ہوئے تبرکاً قر آن پاک کوبطورِ شفیع ساتھ رکھ لیاجائے توشر عاکوئی حرج نہیں ہے ) یہ عوام کی بات ہے فقیر کو یوں نہ کہاجائے کیا تونے اسے فلال کے ذمہ جو کچھ ہے اس کے بدلے میں قبول کیا ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب استفہام ہوگا کہ کیا قبول کیا ہے یا نہیں؟ استفہام کی صورت میں پھرتملیک نہیں ہوسکے گی۔

ایک اور بات پر مطلع ہونا بھی بے حد ضروری ہے کہ کفارہ فطر (روزہ توڑنے) اور ظہار میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینا ضروری ہے تو بیعد دضروری ہے جس طرح قتم کے کفارے میں دس کا عدد متعین ہے۔ ہر فقیر کو آدھا صاع (دوکلوگندم یااس کی قیمت دینی ہوگی اب اگردس فقراء برکئی دفعہ تھی گھمائی جائے اور (مثلاً چودفعہ کھما کرساٹھ کا عدد پورا کرلیا جائے) تو اسقاط کے لیے کافی نہ ہوگی ہاں کفارہ قل ہوتو پھرکئی دفعہ تھی گھمانا کافی ہور ہے گا کیونکہ یہاں کھاناروزے کابدل ہے اور تعداد شرط نہیں۔

خاتمہ: الله كريم ہم تھے ہے سن خاتمہ كى التجاكرتے ہيں۔

عتاقہ کے بیان میں: حضرتِ علامه علاؤالدین نے اپنے ندکورہ بالارسالہ (منۃ البحلیل) میں یول ارشاد فرمایا ہے ''انسان کو چاہیے کہ لوگوں میں مشہور عتاقہ ہے بھی غفلت نہ برتے (اور میت کے لیے بھی کرے) عتاقہ سے مرادسورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں بہت می احادیث مروی ہے ان میں سے یہ حدیث امام احمد نے اپنی مندمیں ذکر فرمائی ہے۔ حضرتِ معاذبن انس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت علیہ تعلیم عدیث امام احمد نے اپنی مندمیں ذکر فرمائی ہے۔ حضرتِ معاذبن انس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت علیہ تعلیم اللہ تعالی عنہ نبی رحمت علیہ تعلیم اللہ تعالی عنہ نبی رحمت علیہ تعلیم تعلی

عالب کے مطابق میت پرجتنی قسمیں ہوں سب کا کفارہ ہوجائے بلکہ اس کی قسموں سے زائد کا کفارہ ہوجائے۔
امام محمد فرماتے ہیں کہ سب قسمیں ایک قسم میں داخل ہوں گی لہذا دیں مسکینوں پر اس طرح ایک دفعہ گھمانا ہی کافی ہور ہے گا۔امام محمد کی بیروایت مینة المجلیل کے مصنف نے اس سند سے بیان کی ہے۔مصنف اپنی اللہ سند سے بیان کی ہے۔مصنف اپنی کہ والد سے وہ علامہ مقدی سے وہ بغیہ سے وہ شہاب الائم کہ سے روایت کرتے ہیں۔شہاب الائم فرماتے ہیں کہ مصنفِ اصل نے اس بات کو اختیار کیا ہے علامہ قبمتانی نے المنیہ سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے امام احمد کا بھی یہی مصنفِ اصل نے اس بات کو اختیار کیا ہے علامہ قبر اللہ کریم اس میں امراد میں امراد میں امراد میں امت کے لیے بروی رحمت ہے۔ (یعنی اللہ کریم ایس کے ایس ارشاد میں امت کے لیے بروی رحمت ہے۔ (یعنی اللہ کریم ایس کے ایس ارشاد میں امت کے لیے بروی رحمت ہے۔ (یعنی اللہ کریم ایس کے میں اس کی رحمت و مہر بانی ہے )۔

د وسرا مقصد: به بات ضروري ہے كەفقراء ميں كوئى بچۀ كوئى مجنون كوئى مخبوط الحواس اوركوئى ايساغنى جو نصابِ فطرانہ کا مالک ہو کوئی غلام (خواہ مدبر ہی کیوں نہ ہو )اور کوئی کا فرنہ ہو۔اگر میت نے وصیت کی ہے توبیہ اسقاط کا مال میت کے مال کے ثلث (تیسرا حصہ ) ہے ہونا جا ہے اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے اور وارث یا کسی اجنبی نے اپنے مال سے اسقاط کرایا ہے تو جائز ہے جبیبا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔اگر کسی نے زندگی میں ہی ا پنی نماز وں کا فدید دیا تو جائز نہیں ہے۔ ہاں اگریشخ فانی ( بے حد بوڑھا جوروزہ نہ رکھ سکے ) اپنی زندگی میں روزوں کا فندیہ دے توبیہ جائز ہے۔اس اسقاط پر بھروسہ کر کے نمازیں چھوڑ دینا قطعاً جائز نہیں ہے اس طرح قضا پر بھی اعتماد کر کے وقت کے اندر نمازیں ادا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ادااور قضامیں اسقاط پر بھروسہ کر کے ستی و تساہل بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔اگروصیت اسقاط کی کردی ہے تب بھی قضانماز وں کو پڑھنا ضروری ہے اگر قضا نہیں کرے گا تو گنا ہگار ہوگا۔اگروہ ایبا کرے (اسقاط پر بھروسہ کرکے نمازیں چھوڑ دے یا قضانہ کرے) تو کیا پھراسقاط جائز ہوگا ؟ بعض فقہاء کے کلام میں اشارہ ہے کہ پھراسقاط جائز نہیں ہے کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اسقاط جائز ہوگا۔مناسب یہی ہے کہ دفن سے پہلے اسقاط کیا جائے اگر چہ بعد میں بھی جائز ہے جب دور کامل ختم ہوجائے اور مال آخری دور میں آخری فقیر کول جائے تو وہ فقیر مال اس کے حوالے کردے جس نے بیال ان کی ملک میں دیا تھا(موصی یا دارث) اگر وہ فقیریا فقراء میں ہے کوئی اور فقیریہ مال واپس نہ کرے تو امام طحاوی کا • ارشاد ہے کہ وہ اسکے قبضے میں چلاجائے گالیکن اس کے لیے بیمناسب نہیں ہے کیونکہ وہ طلب تو اب اور نیگی و تقویٰ میں اپنے ایک بھائی (میت) کی اعانت کے لیے اس گروہ میں شامل ہوا تھا۔ وصی وارث یا ان دونوں کا و کیل میت کے وصیت والے اس مال کواس طرح دور مکمل کرنے کے بعد فقراء پر تقشیم کر دے۔'نیت بیکرے کہ ہم فقیر کونصف صاع گندم یااس سے زائد طعام کے طور پر دے رہاہے۔ ہرنماز سے نصف صاع اور ہرایک روزے سے نصف صاع گندم ہوگی۔ میرمال میت کے وصیت سے ہوگا کیکن میت جتنے مال کی وصیت کرتا ہے غالبًا وہ اس

اس کی طباعت مطبع ماجد سیمیں مکہ محفوظ محلّہ قرارہ فلق میں ہوئی مطبع اپنے رب سے معافی کے طلب گار محد ماجد کردی کی (الله کریم اس پراپنی وافی نعتوں اور سلسل نواز شوں کی فراوانی فرمائے۔ آمین) کی ملکیت ہے۔ بدرساله مبارک خادم الحرمین اکثریفین آل عثان کے گلِ سرسیدمولانا سلطان محمد ارشاد خان خامس ابن مرحوم سلطان غازی مولا ناعبدالمجیدخان ) کے عہدِ حکومت میں ہوا۔اللّہ کریم ان پر فتح کی جاوریں ڈالیں اور ان کے عدل سے سب بشارتیں دینے والوں اور اللہ کریم سے ڈرانے والوں میں سب سے افضل (حضور نبی مکرم

و الله ) کی شریعت کی تائید فرمائیں۔ لقر يظ ا: اس رساله ركتكر علم ك قائد فضيات عجمند على حامل عالم وفاضل مكه مرمه مين عالى مقام احناف کرام کے مفتی مولانا شیخ عبدالله سراج حنفی کی نے یوں تقریظ تحریفر مائی۔

سب تعریفیں الله کریم کاحق ہیں جس نے علماء کوشرف عطافر مایا اور اپنے لیے سعادت مند بندوں کوچن لیا بیلوگ بڑے عقلمند ہیں۔ان کے دلوں میں معارف کا سورج اورعوارف کا جاند طلوع ہوا تو وہ مخلوق کے لیے روشن دیے بن گئے۔اللّٰہ کریم نے ان پر سعادت کے ڈول ڈالے اور امداد کے بادل برسائے تو وہ اللّٰہ کے بندوں کے ہادی بن گئے۔ کدوین اسلام کی ہدایت عام کریں۔اللد کریم نے ان لوگوں کو ہدایت وارشاد کا مرکز بنایا وہ مراد اسلام کے مطابق رکھنے لگے اوران کی تحریروں میں بے حدیجتگی ہے وہ لوگوں کے لیے او نیچے پہاڑوں جیسے مینار ا بن گئے اور مشکلات کے پردے انہوں نے کھول دیئے۔ مقفل دروازے بھی واکردیئے ان باکمال حضرات نے لوگوں کے دلوں سے وہموں کے پردے ہٹادئے۔

میں اللہ سبحان کی اس کے فضل اور مزید بخشیشوں پرالی حمد و ثناء کرتا ہوں جومہینوں 'سالوں اور زمانوں پر حاوی ہو۔اوراللہ کریم کاسب نعمتوں پراس طرح کاشکراداکر تا ہوں جوساعات ٔ را توں اور دنوں کے گزرنے میں ملسل جاری رہے۔ میں لا الدالا اللہ کی الیی گواہی دیتا ہوں جس کے ذریعے مجھے قیامت اور اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہوتے وقت فلاح 'فوزاور کامیالی ونجات ملے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ جمارے آقا حضرتِ محمصطفے علیہ اللہ کریم کے خصوص بندے اور رسول وحبیب و خلیل ہیں وہ اندھیروں میں شمع نور و ہدایت ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جس سے اللّٰد کریم خیر کا ارادہ فرما تا ہے اسے دین کی سمجھ عطافر ماتا ہے۔ میں مقدس جملہ تو آپ کے لیے سرکار علیہ وعلیٰ واصحابہ تابعیہ کی طرف ا سے کافی ووافی بشارت ہے جب تک کہ کور غرفراتے رہیں گے۔

بعداز حمدوثناء واضح ہوا کہ سی مقدار کاعلم بھی عظیم فخر ہے اور اصحاب علم کو عالی مرتبت شرف حاصل ہے کہ ال کا مقام رفیع ہے۔ عالم کے رائے پر بے حدموانع ہوتے ہیں اور مشاغل تھکا دیتے ہیں عظیم المرتبت علاء کے ے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو تخض گیارہ دفعہ قل هواللہ احد (سورہُ اخلاص) پڑھتا ہے اللہ تعالی اسکے لیے جنب میں گھر بنا تا ہے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پھرتو یارسول اللہ علیہ ہم بہت ہے گھر بنالیں گے۔سرکار علیہ نے فرمایا اللہ کریم اس سے بھی بہت عظیم اور بہت مقدس ہے۔دوسری حدیث طبرانی نے فردوں دیلمی سے نقل فرمائی ہے کہ سید کا ئنات علیہ نے فرمایا جو تخص نماز میں پااس سے باہر سود فعہ قل ہو الله احديرٌ هتا ہےجہم سے اس كى برات الله كريم لكھ ديتا ہے۔ بيحديث شاہد ہے۔

علامه بزارنے حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه ہے مرفوعاً پیرحدیث نقل کی ہے کہ جو تخص ایک لاکھ دفعة آل ہواللہ احدیرٌ هتا ہے تو وہ اپنی جان اللہ تعالی نے خرید لیتا ہے اور اللہ کریم کی طرف ہے آسانوں اور زمین میں منا دی ندا کرتا ہے کہ سنوفلاں شخص اللہ تعالی کاعتیق (آزاد کردہ) ہے اگر اس ہے کسی نے کچھ لینا ہے اور اس پر کسی کا کوئی حق ہے تو اب وہ اللہ کریم سے وصول کرلے۔''مصنف کتاب مزید فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری عمر میں اس شخص نے بہ تعداد پوری کر لی یا خالص نیت سے اس کے لیے اور لوگوں نے ( مرنے کے بعد) پڑھ دیا۔ اہلِ شریعت اور اہلِ طریقت (صوفیہ کرام) کاعمل اس بات پر ہے کہ ایسی احادیث میں عمومیت ہوتی ہے اور کسی مخصوص آ دمی سے بیفرامین مخصوص نہیں ہوتے۔ دونوں فریقوں (اصحابِ شریعت واصحابِ طریقت) نے تخصیص کے بغیر حدیث استخارہ پڑمل کیا ہے اس طرح لوگ اس حدیث پڑمل پیرارہے ہیں کہ میت کے **لیخ**ستر دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے اور اس عوامی عمل کوعلاء نے نظر تحسین سے دیکھا ہے مصنف فر ماتے ہیں سے روایت موجود ہے کہ جوکلمہ طیبہ سر ہزار دفعہ پڑھتا ہے جہنم سے نجات پاتا ہے۔''مصنف نے پھراپنے رسالہ میں لاالهالاالله( كاتبليل ) كہنے كى فضيلت پراحاديث نقل فر مائى ہيں وہ سب كومعلوم ہونى چاہيے۔

میں اس رسالے میں یہی کچھلکھنا جا ہتا تھا (جو کمل ہوگیا ) اللہ کریم سے عرض ہے کہ وہ اس کے نفع کو دوام بخشیں اوراسے خالص اپنی ذات کے لیے شرف قبول سے نوازیں۔ بے شک اسے اس بات پر قدرت حاصل ہے اور دعاً وہی قبول فرمانے والا ہے۔اللہ کریم ہملا ہے آتا ومولا حضرت محمصطفے علیہ اور آپ کی اولادو اصحاب پرصلوۃ وسلام بھیج جب تک کہذکر کرنے والے ذات حق کا ذکر کریں اور غافل جب تک اس ذکر خیر ے غافل رہیں اس رسالہ کی تحریر سے میں ۱۲ رہیج الاول سے ساتھ میں فارغ ہوا۔اس رسالہ جلیلہ جس کا حجم تو و مخضر ہے لیکن اس میں علم کی فراوانی ہے اور نفع عام ہے۔

مصنفه حضرت ِشِنخ استاذ فاضل مستغنى عن الالقاب علامه محمرصا لح كمال مكى حنفى كي طباعت ہے ١٢ر بيج الاول <u>۲۷ اس کے فوائد ہمہ پہلوقریب اللہ کا شکر ہے کہ اس سے مقصد کی تکمیل ہوئی۔اس کے فوائد ہمہ پہلوقریب الفہم ہیں )۔</u> جب سامنے آئے تو اس کے حجم کو قلیل نہ سمجھ تمہاری زندگی کی قتم اس میں بہت سارے پاکیزہ مطالب ہیں آگئے

حمہ ہاس ذات کی جس نے شریعت مطہرہ کے حاملین کی گردنوں کوشرف کے زیوروں سے مزین فرمایا۔

مثر یعت کے جائن رعمل کے لیے انہیں آ مادہ فرمایا تو وہ اسلاف کے منا قب ومفاخت میٹنے لگ گئے۔ میں گواہی دیتا

ہوں کہ وہ ہی قابلی عبادت ہے واحد ولاشریک ہے زمین وآسان کا خالق ہا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے

ہوں کہ وہ ہی قابلی عبادت ہے واحد ولاشریم کے بندہ خاص ہیں آپ کا ہی ارشاد ہے کہ علماء انبیاء کرام کے وارث

ہیں۔اللّٰد آپ پڑآ گی ال اور صحابہ پر درود بھیجے جن کے دلوں کو اللّٰد نے اپنی معرفت ہے بھر دیا تو وہ ارشاد وا فادہ

کے ذریعے آپ کی خدمت میں لگ گئے میں ایس صلوقا اور ایساسلام پیش کرتا ہوں جن کے ذریعے ہم بھی ان

لوگوں کی لڑی میں پرود یے جائیں جن کے لیے ارشاد ربانی ہے کہ''ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھائی ہے

دس میں لگا تا راضا فہ ہے''۔اس کے بعد ہمارے مولا ہمارے شخ عامل عالم' فاضل کا ال اس رسالے کے مؤلف

جس میں لگا تا راضا فہ ہے''۔اس کے بعد ہمارے مولا ہمارے شخ عامل عالم' فاضل کا ال اس رسالے کے مؤلف

ز اپنے افادات میں بہت عمدگی پیدا کی بید سالہ ایک حسین دہن کی طرح نرالا اور اس کے انداز سے سورج بھی مشرمندہ ہے اس میں ایسے مطالب ہیں جو ہر د کھنے والے کی آئی کھو جلا بخشتے ہیں اور ہر خبر دارکے دل کو مشاش اور رفتی عطافر ماتے ہیں۔اللّٰد کر یم مسلمانوں کی طرف سے انہیں جزائے خبر عطافر مائے اور ہر شر اور نقصان سے انہیں مخوظ رکھ' دارین میں ان کے سب مقاصد پورے فرمائے ہمیں اس رسالے سے ای طرح فائدہ ہوجو انہیں میں مقاصد کورے فرمائے ہمیں اس رسالے سے ای طرح فائدہ ہوجو انہیں۔

اصولی کتب ہے ہوتا ہے۔ خادم طلبۂ خواستگار مغفرت حقیر اسعد بن احمد دہان نے اسے کھا۔ لقر بطام : مرجع تحقیق' معتمد تدقیق' عصر حاضر کے واحد ویگانہ ماہر فنون' اور یکتا عالم مجتهد' شخ عبدالرحمٰن تقر بطام : مرجع تحقیق' معتمد تدقیق' عصر حاضر کے واحد ویگانہ ماہر فنون' اور یکتا عالم مجتهد' شخ عبدالرحمٰن

و ہان نے یوں تقریظ تحریفر مائی۔

ر با سب تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے اپنے پُنے ہوئے بندوں میں سے پچھلوگوں کواس شریعت کی سب تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے اپنے پُنے ہوئے بندوں میں سے پچھلوگوں کواس شریعت کی حفاظت حمایت کی تو فیق دی۔ اوران کی سیاہی کو شہداء کے خون کے برابر قرار دیا۔ شریعت کے قلعوں کی پختگی کی حفاظت کے لیے اوران کے لیے وسیع اجراور نرالی بھلائیاں جاری فرمائیں۔ انہوں نے درست چیزیں بھی بیان کیں۔ اوران خطاؤں کو بھی واضح کیا جو چیٹیل میدانوں میں سراب کی طرح تھیں۔ دروداور سلام ہمارے آ قاحضرت محمد اوران خطاؤں کو بھی واضح کیا جو چیٹیل میدانوں میں سراب کی طرح تھیں۔ دروداور سلام ہوجو سننے اورا طاعت کرنے والی جانیں رکھتے ہیں۔

بھی صلوۃ وسلام ہوجو سننے اورا طاعت کرنے والی جانیں رکھتے ہیں۔

بعد ازجر وصلوۃ واضح ہو میں اس رسالہ شریف پر مطلع ہوا۔ میں نے اس کی اعلیٰ تقلیں اور لطیف عبارات بعد ازجر وصلوۃ واضح ہو میں اس رسالہ شریف پر مطلع ہوا۔ میں نے اس کی اعلیٰ تقلیں اور لطیف عبارات ریکھیں۔ میں نے دیکھا کہ بیصرف دوآ تھوں کے لیے ٹھنڈک ہے اور بیروہ رسالہ ہے جب اس کی خیرو برکت ظاہر ہوگی تو کان اس کی طرف جھیں گے۔ اور ایسا بھلا کیوں نہ ہوجب کہ اس کے جمع کرنے والے ہمارے مولا

-----

قدم راوعلم پر ثابت رہتے ہیں ان عظیم لوگوں کا کتاا کرام ہے اور ان کی قیادت کتی عظیم ہے ہیں ہوئے ہیں محدود کرم والے لوگ ہیں جن لوگوں پر نظرعنایت پڑی ہے اور ہدایت ان کی طرف سبقت کر کے آئی ہے اور علوم ومعارف نے اپنی باگ ان کے حوالے کی ہے اور مفاخر نے اپنی طاقت ان کے سامنے ڈال دی ہے۔ معالی وفضائل نے اپنی کمال ان پر کممل کیا ہے ایسے لوگوں میں اس شاندار رسالے کے جامع عالی مقام عالم ویشخ 'بے مثل فاضل فضائل صفات کے جامع امام مفاخر و فواضل کے مشتملات پر حاوی 'نقل و تحقیق میں عالی مرتب تو تحریر و تحقیق میں مفائل منام 'قائداور بے حدثہم ذکاء والے (حضرت محمصالے کمال حقی) ہیں۔ انہوں نے اپنے افادات میں بہما 'عالم علامہ قائداور بے حدثہم ذکاء والے (حضرت محمصالے کمال حقی) ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق کو درج کے حدثمدگی کا اظہار فرمایا ہے اور اچھی طرح کھا ہے انہوں نے ندہب کی معتبر کتب کے مطابق اپنی تحقیق کو درج کتاب کتاب فرمایا ہے۔ اسلاف سے لے کر آج تک حرمین شریفین کے علاء اس پر متفق ہیں علاء میں آج تک اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کریم مصنف کو جز ائے خیر عطافر مائے ہمیں اور آئہیں حضور مصطفے علیہ السلام مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کریم مصنف کو جز ائے خیر عطافر مائے ہمیں اور آئہیں حضور مصطفے علیہ السلام مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کریم مصنف کو جز ائے خیر عطافر مائے ہمیں اور آئہیں حضور مصطفے علیہ السلام کے جھنڈ ہے کے نیچے جگد دے ہمار ااور ان کا خاتمہ بہت حسین ہو۔ آمین اللہ مم آمین .

الله كريم كے فقير شريعت وطريقت كے خادم عبدالله بن عبدالرحمٰن سراج حنفي مفتى مكه مكرمه حمد وصلو ة وسلام كياس وقت الے لكھا۔

تَقَر بِيْطِ ؟: دائر ، علوم ك مركز ، منطق ومفهوم ك محور عالم عامل كامل وتجربه كارزابد علام محقق فهام عدقق استاذ حضرت شخ احمد الوالخير مير داد حفى كل في الني تقريظ مين ارشاد فرمايا ـ

الله واحد مستحق حمد ہے اور صلوٰ ۃ وسلام اس ذات اقد س پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کی آل و اصحاب پر بھی صلوۃ و سلام جنہوں نے آپ کے باز ومضبوط کئے۔

حمد وصلوۃ کے بعداس رسالہ کے مصنف نے اپنی تحریمیں بہت عمدگی سے فدہب کی معتبر کتابوں کے مطابق تحقیق فرمائی۔ حرمین شریفین کے پہلے اور پچھلے علاء بغیر کسی اختلاف کے اس عمل پرمتفق ہیں۔ اللہ کریم مصنف کو بہترین جزاعطا فرمائے اور جمیں جنت کے قریب فرمائے۔ ہمارے سب مقاصداس جستی واقد س کے مرتبہ وجاہ سے بورے ہوں جوظیم المرتبت بھی ہیں اور انہیاء ورسل کے خاتم بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

ا پنے رب کے فقیرا پنے گناہ کے اسیر خادم علم احمد ابوالخیر بن عبد الله میر داد (الله دونوں کے ساتھ ہو) نے

تقر بیط سا: عالم عامل مرشد کامل متقی و فاضل استادشخ اسعد دہان حنفی کی نے یوں لکھا۔ یقیناً شاداب ترین چیز جس کے الفاظ کے موتیوں سے کاغذات کے صفحات مزین ہیں اور پسندیدہ ترین شے جس سے اعلیٰ و نفیس جانیں انس و چاہت کاسروریاتی ہیں۔ از:الشيخ عاشق اللي برني مترجم: مولا ناعبدالحميد مدني (راولپندي)

آپ کے تلافدہ:

ا ما ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے تلافہ و بکثرت تھے۔ شخصالحی نے بیان کیا کہ آپ کے بعد کس امام پراہے اوگ منفق نہیں ہوئے جتنے آپ پر منفق ہوئے۔ (عقود الجمان ص١٨٣)

سیخ صالحی نے اپنی کتاب کے پانچویں باب میں مکهٔ مدینهٔ دمشق بھرہ اور جزیرہ وغیرہ ممالک سے تعلق ر کھنے والے بعض اُن تلامٰدہ کا تذکرہ کیا جنہوں نے امام اعظم سے حدیث اور فقہ میں اکتسابِ علم کیا۔ پینخ صالحی نے مزید کہا کہ میں نے امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے معروف تلا نمہ ہ آٹھ سوتک خودشار کیے اوراُن کے اسا تِقصیل سے ذکر کیے۔ (عقود الجمان ص ۱۵۸ تا ۱۵۸)

ا ما على بن سلطان محمد القارى رحمته الله عليه نے اپنى كتاب (مناقب امام اعظم) ميں آپ كے تلا فدہ كے نام ذکر کیے جن کی تعداد ڈیڑھ سو کے لگ بھگ ہے ۔ پھرامام علی بن سلطان محمد القاری نے آخر میں کہا کہ'' مناقب کردری'' سے اختصار کے ساتھ ہم نے یہی لکھا ہے اور امام کردری نے آخر میں کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ الله علیہ کے تلا فدہ سات سوتیس ہیں جو مختلف علاقوں کے مشائخ اور زمانے کے مشاہیر ہیں۔ان کی سعی و مُبد ہمارے لیے مشعلِ راه بني الله تعالى انهيں بروز قيامت جزائے خيرے نوازے . (آمين)

(ذيل جواهر المضيه ص١٥٥ تا ٥٥٦)

امام خلف بن ابوب نے کہا کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ مے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مجرصحابہ کرام رضی الله تعالى عنهم اجمعين تك بچرتا بعينِ عظام رحمته الله عليهم اجمعين تك اور پھرامام ابوحنيفه اور آپ كے اصحاب تك پہنچا۔اب کسی کی مرضی پند کرے یا ناپند (تاریخ بغداد ۱۳۱۳)

امام بخاری نے انتقال فر مایا تو نوے ہزارشا گر دمحدث چھوڑے اور سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عندنے انقال فرمایا توایک ہزار مجہدین ایے شاگر دچھوڑ ہے۔ محدث ہوناعلم کا پہلازیند ہے اور مجہد ہونا آخری منزل ـ (ملفوظات اعلى حضرت)

#### امام ابو بوسف انصاري رحمته الله عليه

ابلِ عراق کے فقیدعلامہ امام قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری کوفی امام ابوحنیفہ رحمته الله علیه کے تلافدہ میں سے ہیں۔امام قاضی ابو پوسف نے ہشام بن عروہ ابواسحاق شیبانی عطابن سائب اور ان کے

ہارے شیخ 'بےمثال عالم شہرہ آفاق فاضل اپنے زمانے کے نعمان (امام اعظم) اور اپنے دور کے یعقوب (امام ابو پوسف ) ہیں۔اللہ کریم انہیں بہترین جزادے اوراعلی ترین ثواب سے نوازے۔ قیامت کے دن ہمارا اوران كاانجام بهترين مو-حسين مو-آمين ثم آمين

طلبه كاخادم احسان كا اميد وارعبد الرحلن بن احمد د بان - القريط كان على القريط تحرير ما كان معنى عالم اور مجتهد فاصل شخ درويش بن حسن مجيمي كل في يول تقريط تحرير ما كل -

سب تعریقیں اس ذات اقدس کی ہیں جس نے طویل زمانے میں شریعت محمدی کی تائید فرمائی اور شہرہ آفاق علاء كے قلموں كے نيزوں سے ملتِ حنفيه كى مددكى درودوسلام اس بستى پر جو بمارے ليےسب سے اشرف وسيله جیں۔جن کا نام نا می حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم ہے اور آپ کی فضائل والی آل اور صحابہ پر بھی سلام ہو۔

اس کے بعد یقیناً اس رسالہ کے مصنف فاضل جلیل نے بہت عمدگی سے ہاتھ نہ آنے والے علوم کی باریکیاں اورلطیف مطالب کے قلاوے جمع فرمادیئے۔ مجھےاپنی عمر کی قتم بیوہ تالیف ہے جس پرعلاء کوفخر ہے۔ چاہیے کیمل کرنے والے ایسے ہی کام کریں اللہ کریم انہیں بہترین جزادے ہمیں اورانہیں جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے ہم میں سے ہرایک کا خاتمہ بالخیر ہو۔اس ذات اقدس کے وسلے سے جوسب نبیوں کے خاتم ہیں۔ اللهان يراوران كي آل اور صحابه كرام برصلوة وسلام بيعيج-

عاجز فقیر نبی امی کی شفاعت کے طلبگار درولیش بن حسن جیمی کمی (الله دونوں کومعاف فرمائے ) نے لکھا۔ آ مین ثم آ مین

كتاب النورين ميں ہے كہ جوابي ہاتھ ميں قبرى مٹى لے كراس پرسورة القدرسات دفعہ پڑھ كے قبر ميں ڈال دیتاہے تواس قبر دالے کوعذاب نہیں ہوتا۔ (طحاوی)

میت کے دفن ہونے کے لیے جوآ دمی موجود ہواس کے لیے مستحب ہے کہا پنے دونوں ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہے تین اوک بھرے اور میت کے سرکی طرف اے ہونا چاہیے۔ پہلا اوک ڈالتے ہوئے کہے۔ مِسنُهَا خَلَقُنا كُم " (اسمنى سے ہم نے تهمیں پیدا کیا) دوسرااوک ڈالے تو کیج وَفِیْهَا نُعِیدُدُ کُمُ (ای میں ہم تمہیں پلٹادیں گے) تیسرااوک ڈالے تو کے'' وَمِنْهانُخُو جُکُمْ تَارَةً اُنُونِ (اورای ہے ہم مہیں ایک دفعہ پھر نالس کے)

#### $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$

و انوارامام اعظم عصم سوال کیا گیاتو آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ حدیث کا اتباع کرنے والے تھے۔اور پھرامام محد بن حسن کی بابت پوچھا گیا تو کہا کہ اُن میں سب سے زیادہ مسائل اخذ کرنے کا ملکہ تھا۔ پھرامام زُفر کے متعلق رائے پوچھی گئی تو کہا

کەأن میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے امام زفرتھے۔ (۱۲ریخ بندار۱۲۰۱۳) طلحه بن محد نے کہا کہ قاضی ابو یوسف معروف شخصیت اور صاحبِ فضیات تھے آپ امام ابوحنیفدر متداللہ علیہ کے شاگر داورا پنے ہم عصر لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہہ تھے۔ آپ کے معاصرین میں سے کوئی بھی آپ رسبقت ند لے سکا۔ آپ علم وحکمت کی انتہا پر تھے اور صاحب جاہ وحثم تھے۔ امام ابوحنیف رحمت الله علیہ کے مذہب پراصولِ فقد کی کتب سب سے پہلے آ پ ہی نے کھیں آ پ نے مسائل کی تشہیر بڑے غور وخوض کے بعد کی اور امام

ابوصنیفدر متدالله علیه کے علم کوز مین کے کونے تک پھیلایا۔ (۱۳۵/۱۳۶) محمد بن ساعة نے کہا کہ عہد ہ قضا قبول کرنے کے بعد قاضی ابو بوسف روز اند وسور تعتیس نوافل اداکر تے

تقے۔ (ارخ بغداد ۱۲۵/۲۵۵)

محد بن صباح نے کہا کہ قاضی ابو بوسف بڑے صالح مخص تصاور بکثر ت روزہ رکھا کرتے تھے۔ (كتاب الثقات لابن حيان ٢٣٢/٤)

اسلام میں قاضی ابو یوسف سب سے پہلے قاضی القصاة (چفجسٹس) کے ظیم عہدے پرفائز ہوئے

# امام محمد بن حسن بن فرقد الشيباني رحمته الله عليه

مقام واسط میں آپ کی والا دت ہوئی اور کوفد میں پرورش پائی اور یہاں ہی امام ابوحنیفدر حمت الله علیه معربن كدام اورسفيان تورى سے اكتسابِ علم كيا۔ اى طرح آپ نے امام مالك بن انس جوموطاء كے مصنف ہیں اورآ پان کے راویوں میں سے ہیں ابوعمر اوز اعی اور قاضی ابویوسف سے حدیث روایت کی اور ان حضرات سے بکثرت آپ نے استفادہ کیا آپ جب بغداد میں تشریف لائے تو لوگ مختلف متوں سے المرآئے اورآپ سے حدیث وفقہ میں استفادہ کیا۔ چنانچہآپ سے محمد بن ادریس شافعی ابوسلیمان جوز جانی اور ابوعبید قاسم حمهم الله تعالى وغيره جليل القدرائمة فن حديث بين استفاده كيا- (ماديخ بعداد ١٧٢/٢)

امام محد بن حسن نے کہا کہ میرے والدمحرم نے تیس ہزار درہم بطور ترکہ چھوڑے بیدرہ ہزار درہم میں نے علم نحواور شعر پرصرف کیے اور پندرہ ہزارہی جدیث وفقہ پرخرج کیے . (تاریج بنداد ۱۷۳/۳) يكل بن معين ني امام محمد عامع صغير المري بنداد المراب الدار المراب الماري ا مام قاضی ابو پوسف کے بعد عراق میں ریاست فقہ آپ پرختم ہوجاتی ہے۔ آپ سے آئمہ نے علمِ فقا

طبقات سے استفادہ کیا' جب کہ فقیہ محد بن حسن' امام احمد بن عنبل ، بشر بن ولید کی کی بن معین علی بن جعد علی بن مسلم طوی عمر و بن ابوعمر واوران کے علاوہ بہت سے لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا۔

علم کی طلب میں ملیے بڑھے جب کہ آپ کے والدِ ماجد نہایت نادار ومفلس تھے۔امام ابوخنیفہ رحمتہ اللہ عليه نے کئی سال امام قاضی ابو پوسف کی دیچھ بھال کی۔

عباس نے ابنِ معین سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ امام قاضی ابویوسف صاحبِ حدیث اور صاحبِ سُمَّت بروك تھے۔ (تذكرة الحفاظ للامام ذهبي ص ٢٩٠١)

ابنِ حبان نے کتاب المنقات میں بیان کیا کہ جارے اُستاد قاضی ابوسف بڑے محاط آ دمی تھے۔

(تذكرة الحفاظ للامام ذهبي ص ٢٣٥. ٢

قاضی ابو یوسف فقیہ عالم اور حافظ الحدیث مشہور تھے۔ آپ جب بھی کسی محدث کے یاس حاضر ہوتے تو بچاس ساٹھ احادیث یادتھیں۔ بچاس ساٹھ احادیث یاد کر کے اٹھتے اور پھران سے لوگوں کوفیض یاب کرتے تقرآب كوبكثرت احاديث يادتهيل - (الانتقاء لابن عبدالبرص ١٤٢)

ا ما احمد بن حنبل رحمته الله عليه نے كہا كه ابتداء ميں جب مجھے طلب حديث كاشوق بيدا مواتو ميں قاضي ابولوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بعداز ال ہم نے طلب حدیث کیا پھراورلوگوں سے بھی حدیث روایت کی۔

داؤد بن رشید نے کہا کہ اگر قاضی ابو پوسف کے سوا امام ابو صنیفہ رحمتہ الله علیه کا کوئی بھی شاگر دنہ ہوتا ا جب مج امام ابوحنیفدر حمته الله علیه کوآپ پر باقی لوگول کے مقابلہ میں فخر ہوتا. (خسن النفاضي ص ١٥)

قاضی ابو یوسف نے امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں سترہ سال گزارے۔ دن چڑھے آپ سوائے بیاری کے امام ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ سے کسی لمح بھی جدانہ ہوتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کا صاحبزادہ فوت ہوا تو آپ اس کی جہیز و تدفین میں شامل نہ ہوئے اور بیکام اپنے عزیز وا قارب کے حوالے کر دیا۔ بایں سبب كهمين امام ابوحنيفه رحمته الله عليه سے كسى الى بات كى ساعت سے محروم نه ہوجاؤں جس كا ہميشه افسوس رم د الحسن التقاضي ص ٩ اور ١١)

ہلال بن يحيى نے كہا كدامام قاضى ابويوسف تفيير مغازى اورايام عرب كے حافظ تھے۔ جب كدفقة تو آپ كااوني ساعلم تھا۔ (ماريخ بعداد ٢٣١/١٣)

یجیٰ بن خالد نے کہا کہ ہمارے ہاں قاضی ابو یوسف تشریف لائے آپ کا ادنیٰ ساعلم فقہ کا تھا کہ جس

كتب سےدووسيع كمرے بحرجانيں۔ رحسن التفاضي. ص ١٥)

ا یک شخص نے امام شافعی رحمته الله علیہ کے شاگر دامام مؤ فی سے امام ابو حنیفہ رحمته الله علیہ کے متعلق بوجھا تو آپ نے جواب دیا کہ امام ابوطنیفہ رحمتہ علیہ الله فقہاء کے سروار تھے۔ پھر آپ سے قاضی ابو پوسف کے متعلق انوارامام اعظم عصور المام اعظم

امام محمد بن حسن کے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ امام محمد بن حسن شب وروز قر آن کا تیسرا حصہ تلاوت كرلياكرتے تھے۔آپ متعلق حكايات بيان كى كئى ہيں كرآ پنہايت وانش مند كامل العقل صاحبِ شرافت اوركثير أكلاوت تجه\_ (مناقب ابي حنيفه و صاحبيه للحافظ ذهبي ص ٥٩)

امام کسائی اور امام محد بن حسن ہارون الرشید کے ہمراہ مقام رے کی طرف عاز م سفر ہوئے. ہر دوائمہ ک ایک ہی دن رہتے میں وفات ہوگئ تو ہارون الرشید نے کہا کہ آج لغت اور فقہ دفن ہو گئے ہیں .(۲ر ﷺ ۱۸۲۱مار)

امام زُفر بن هذيل رحمته الله عليه ( + 11 a ..... 10 a)

آپ کا اسم گرامی زُفر بن ھذکیل بن قیس بھری ہے۔امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ آپ کا بے حداحتر ام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیمیر اابیاشا گردہے جس میں قیاس کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔ (فوائد البهية في تراجم الحنيفه ص20)

ابنِ معین اور ابونعیم نے کہا کہ امام زُفر قابلِ اعتماد اور مختاط شخصیت کے مالک تصاور ابوعمر نے کہا کہ امام رُف صاحب دانش وبينش اوردينداروصاحبِ تقوى شخص تقيآ پنن حديث مين قابلِ اعتماد تقے۔

(جواهر المضية/٢٣٣)

ابراہیم بن سلیمان نے کہا کہ جب ہم امام زُفر کی محفل میں ہوتے تو ہماری جرأت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے دنیا داری کی باتیں کریں لیکن جب کوئی ایسا کر لیتا تو آپ محفل کو ہیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ ابنِ مبارک نے کہا کہ امام زُفر کہتے ہیں ہم صحابی کے قول کے مقابلے میں رائے کو معتبر نہیں سمجھتے۔ چنانچ جب صحابی کا قول مل جائے تو ہم رائے کو چھوڑ دیتے ہیں۔

وكيع نے كہا كمام أو فرى محفل كيسوا ميں نے سى محفل سے بھى زيادہ نفع نہيں پايا۔ فضل بن وُكين نے كہا كەجب امام ابوحنيفەر حمته الله عليه كا وصال ہوا توميں نے امام زُفر كى مجلس اختيار کرلی اس لیے کہ آپ امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے تلافدہ میں سے زیادہ فقیہ اور صاحب تقوی تھے لہذا میں نے

آپ ہے علم کا وافر حصہ پایا۔

حسن بن زیاد نے کہا کہ امام زفر اور امام داؤد طائی آپس میں بھائی بھائی تھے۔داؤد طائی نے فقہ سے ناطرتو ژكرز بدوتقوى اختيار كرليا كيكن امام زفرمين بيدونون صفتين جمع موكئين-

محدین وہب نے کہا کہ امام زُفر محدثین میں سے تھے۔اور آپ اُن دس محدثین میں سے ایک تھے۔ جنبول نے كتابيس مدون كيس - (ذيل جواهر المضية ٥٣١٢٥٢)

公公公公公

و انوارامام اعظم المسام المسام

حاصل کر کے بہت ی کتابیں لکھیں آپ دنیا کے ذبین لوگوں میں سے تھے۔

(مناقب ابي حنيفه و صاحبيه للحافظ ذهبي ص ٥٠)

امام محد کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے دروازے تک تین سال تک حاضری دیتار ہااور تھک گیا۔ آپ کہا كرتے تھے كميں نے امام مالك سے سات سواحاديث سے بھى زيادہ تن ہيں۔ (عاري بندار ١٥٢/١)

امام شافعی رحت الله علیہ نے کہا کہ میں نے امام محد بن حسن سے زیادہ قرآن کا عالم نہیں دیکھا۔ اگر میں یول کہول کہ قرآن محمد بن حسن کی زبان میں نازل ہوا تو آپ کی فصاحت کی وجہ ہے ایسا کہدسکتا ہوں ایک اور روایت امام شافعی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے امام محربن حسن سے زیادہ دانشمند خف کوئی نہیں دیکھا۔

امام محد شافعی رحمته الله علیه بی نے کہا کہ میں نے امام محمد بن حسن سے ایک اُونٹ کے وزن کے برابر کتابوں کاعلم حاصل کیا۔ مزید کہا کہ لوگوں میں مجھے فقہ کے حوالے سے سب سے زیادہ امام محمد بن حسن پراعتماد

يُوَيطبى في بيان كياكهام شافعي رحمته الله عليه في كهاكه الله تعالى في صول علم مين و وشخصيات سے ميرى مدوفر ماكى علم حديث مين ابن عينيه ساورعلم فقدمين امام محد بن حسن رضى الله تعالى عنهما س

(ذيل جواهر المضيه ص ٥٢٧)

محدث دیلمی نے بیان کیا کہ امام شافعی رحمت الله علیه کہتے ہیں میں امام محد بن حسن کی خدمت میں دی سال تک رہااہر آپ کی باتوں سے میں نے ایک اونٹ کے وزن جتنی کتابوں کاعلم حاصل کیا۔ اگر آپ اپنے علم كمعيار كمطابق مم سے بات كرتے تو مار برول كاوپر ساكر رجاتى -آپ مارى فيم كمعيارك ا مطابق ہم سے بات كرتے تھے۔ (ذيل جواهر المصبه ص ٥٢٨)

ا مام شافعی رحمته الله علیہ نے ہی مزید کہا کہ میں نے امام محمد بن حسن کے علاوہ جس کسی کے ساتھ بھی بحث ومباحث کیاتواس کے چرے کے تیوربدل گئے۔ رواد یع بعداد ۱۷۷/۲)

ا مام احمد بن خنبل رحمته الله عليه نے کہا کہ اگر کسی مسئلہ کے متعلق تین شخصیات کے اقوال پیش کردیے جاتے ہیں تو کسی کو بھی ان سے مخالفت کی جرأت نہ پڑتی تھی۔ یو چھا گیا وہ مخصیتیں کون ہیں؟ تو کہا کہ وہ امام الوصنيفة امام قاضى ابو يوسف اورامام محد بن حسن رحمهم الله تعالى بين كيونكه امام ابوصنيفه لوگون مين سب سے زياده قیاس کرنے کی بصیرت رکھتے تھے۔امام قاضی ابو یوسف آ ٹارِ صحابہ رضی الله عنهم کا زیادہ فہم رکھتے تھے۔اورامام محمد ین حسن لوگول میں سب سے زیادہ عربی زبان کے ماہر تھے۔ (الناب المعانی ٢٠٠١/١)

ابراہیم حربی نے کہا کہ میں نے امام احد بن حلبل رحمتداللہ علیہ سے یو چھا کہ آ یے فی مشکل مسائل کہاں سے سیکھے ہیں تو کہنے لگے کہ امام محمد بن حسن کی کتابول سے سیکھے ہیں۔ (اری بغداد الادعاء)

میں پابندی کے ساتھ مسلسل حاضری دیتے رہے حتی کہ ایک مرتبدان کے ایک بچہ کی وفات ہوگئ تو اس کے وفن میں بھی اس لیے شریک نہ ہوئے کہ امام ابو حذیفہ کی مجلس کی حاضری کا ناغہ نہ ہوجائے بیچے کہ فن کا انظام اعز ہ واقرباءاور پڑوسیوں پرچھوڑ ااورخودحضرت ِامام کی مجلس میں حاضر ہوئے۔

حضرت امام ابولیسف بڑے عبادت گزار بھی تھے، قاضی القصاۃ کی ذمہ داریوں کے باوجودروز انہ دوسو ر کعت نفل نماز بڑھا کرتے تھے اور روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے۔

حضرت امام ابو یوسف انصار مدینہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ کے پرداداسعد بن بحیرہ صحابی تصان کو سعد بن حبة بھی کہاجاتا ہے (حبتہ والدہ کانام تھا) انہوں نے وہ خندق میں شریک ہو کر جنگ میں خوب حصدلیااس وقت نوعم تھے۔حضوراقدس علیہ نے جود یکھا کہ بری دلیری کے ساتھ جنگ کررہے ہیں توان کوبلا کردریافت فرمایا کدانے و جوان تم کون ہو؟ ،عرض کیا میں سعد بن صبحہ ہوں ، آپ نے دعا دی کداللہ تیرا نصيب مبارك فرمائ اورساته مى قريب آن كاحكم فرمايا - جب وه قريب آئ توان كيمر برباته بهيرا-(كتاب الاستيعاب، ازعلامه ابن عبدالبرمالكي رحمته الله عليه)

حضرت امام ابوبوسف فرماتے تھے کہ حضور اقدی علیہ نے جو ہمارے پر دادا کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا میں اس کی برکت خاندان بحرمیں محسوں کرتا ہوں۔

میسعد بن بحیره کوفد میں مقیم ہو گئے تھے، وہیں انہوں نے وفات پائی، اوران کی سل کوفد میں آبادرہی جن میں ایک بڑے ہونہار ابو یوسف پیدا ہوئے جنہوں نے مشرق ومغرب کوعلم سے جردیا۔

داؤد بن رشید کا قول ہے کہ اگر صرف آبو پوسف ہی امام ابو صنیفہ کے شاگر دہوتے تو ان کو فخر کے لیے یہی ایک تلمیذ (شاگرد) کافی تھامیں جب امام ابو پوسف کولمی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہوں تو ایبامعلوم ہوتا ہے جیے سامنے سمندر ہاں سے لپ بھر کھر کر ذکال رہے ہیں۔

ا مام ابو پوسف کے مزید حالات کا بیان پھر بھی ہی، اب اس وقت آ ہیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنه کی وصيتوں كوسامنے لائيں اوران پۇوركريں جوكداس بيان كامقصد ب

حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عندكي وصيتيس

وصیت نمبرا: پہلے علم طلب کرو،اس کے بعد حلال مال جمع کرو، پھر شادی کرو، کیونکہ اگر تحصیل علم کے ز مانہ میں مال طلب کرنے میں لگ گئے تو طلبِ علم سے عاجز ہوجاؤ گے،اور مال تم کو دنیا کی چیزیں خریدنے دعوت دے گا اور پھرتم دنیا میں لگ جاؤ گے نیز اس بات ہے بھی پر ہیز کرو کہ تحصیل علم ہے پہلے عورتوں میں مشغول ہوجاؤ،اگراییا کرو گے تو تمہاراوقت ضائع ہوگا اور بچوں کی ساری ذمدداریاں جمع ہوجا کیں گی اوراہل

#### حضرت امام اعظم ابوحنيفه رضى الله تعالىءندكي وصيتيس

از:علامة قاضى غلام محمودصاحب بزاروى رحمته الله عليه

حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه نے جو وصیتیں ایخ مخصوص شاگر د قاضی القصاۃ حضرت امام ابویوسف رحمته الله علیه کوفر ما کی تھیں وہ یہاں درج کی جاتی ہیں۔جن کوفقیہہ اعظم شیخ زین الدین ابن مجیم (صاحب بحرالرائق) نے اپنی کتاب 'الاشباہ والنظائو ''(مطبوعہ کراچی) کے آخر میں صفحہ ۲۱ کے پرذ کرفر مایا ہے۔ یا در ہے کہ علامہ این جیم موصوف کی ولا دت ۹۲۲ صاور وفات و ۹۴ صیل ہوئی ہے اور امام ابو یوسف کی ولا دت مطابق قول مشهور ١٣ اليووفات ١٨ اجداورامام اعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه كى ولا دت ٨٠ جداور وصال ما و

امام اعظم کی پیشنگوئی:امام ابو یوسف نے بیان فرمایا کہ جب میراباب فوت ہوگیا تو میں صغیرین تھا میری والدہ مجھ کوایک وهو بی کے پاس کام کیفے کے لیے کے جارہی تھیں کدراستہ میں میں نے امام ابوصنیف کا حلقہ مجلس دیکھااور وہاں جا کر بیٹھ گیاماں مجھ کو چینجی تھی لیکن میں وہاں سے نہ اٹھتا تھا۔ آخر میری مال نے حضرت امام سے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور بیاڑ کا بیتم ہے میں سوت کات کر گزارہ کرتی ہوں معلوم نہیں آپ نے اس سے کیا کہا ہے کہ اب جہاں میں اسے لے جانا چاہتی ہوں پنہیں جاتا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اسے یہاں ہی رہنے دے بیکم پڑھے گا اور عنقریب فیروزہ کے شاہی صحن میں پستے کا فالودہ پینے گا۔ امام ابو پوسف فرماتے ہیں کہ جب مجھے قضادی گئی تو میں ایک دن فیروزہ کے شاہی صحن میں ہارون رشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ خلیفہ کے ملازم فالودہ لائے اور خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ فالودہ پیواور بیفالودہ اس فتم کا ہے کہ ہروفت ایسا تیار نہیں کیا جاتا۔ میں یہ بات س کرمسکرا دیا خلیفہ نے مسکرانے کی وجہ دریافت کی تو میں نے اس کو بیتمام قصہ سنا کرامام صاحب کی کرامت وفراست ظاہر کی۔

حفزت امام ابو یوسف رحمته الله علیه حفرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه کے سب سے بڑے اور سب ے زیادہ مشہور شاگر در شید تھے حدیث اور فقہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے، حضرتِ امام احمد بن حنبل رحمت الله علیہ ان کے تلافدہ (شاگردوں) میں سے ہیں، جنہوں نے ان سے تین سال تک علم حاصل کیا۔ آپ نہ صرف قاضی تھے بلکہ قاضی القصاة (چیف جسٹس) تھے، اور اس لقب سے سب سے پہلے آب ہی مشہور ہوئے ۔خلفاء بن عباس میں سے مہدی ، ہادی اور ہارون الرشید کے عہد میں قضاء کی خدمت انجام دی اور ٢٢ هے لے کراپنی وفات تک برابر قاضی رہے۔

حفزت امام ابويوسف رحمته الله عليه ستره سال تك حضرت إمام اعظم رضى الله تعالى عند كي خدمت اقدس

وصیت نمبر • ا: تنهائی میں الله تعالی سے ای طرح تعلق رکھوجیا کہ علانی طور پرسب کے سامنے الله تعالی تے علق رکھتے ہو (خلوت وجلوت میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو، اور وجہ اس کی سے ہے کیلم کے تقاضے اس وقت تک صحیح طور پر پور نے ہیں ہوتے جب تک ظاہراور باطن علم کے مطابق نہ ہو) وصیت نمبراا: زیادہ بننے سے پر ہیز کرنا کیونکہ بیدل کومر دہ کر دیتا ہے۔

وصیت نمبر ۱۲: عورتوں کے ساتھ زیادہ گفتگونہ کرنااوران کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کی کثرت نہ کرنا،

کیونکہ اس ہے بھی دل مردہ ہوجا تاہے۔

وصيت نمبر ١٠ اپني رفتار مين سكون اوراطمينان اختيار كرنا اورايخ كامون مين جلدي مت كرنا-وصيت نمبر ١١: جو تخص تم كو يتي سے آوازد اس كى بكاركى طرف متوجه مت ہونا، كونكه يتي سے جانوروں کوآ وازدی جاتی ہے۔

وصيت نمبرها: جبتم تفتكوكروتو چيخ و پکارزياده نه كرواورا بني آ واز بلندنه كرو-وصیت نمبر ۱۱: اینفس کے لیے سکون کے لیے اختیار کرواعضاء اور جوارح کو کم ہے کم حرکت

دو، تا کہ لوگوں کے نز دیکے تہاری شان ومتانت اور شجیدگی ثابت ہوجائے۔

وصیت تمبر کا: لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے اللہ تعالی کا ذکر زیادہ کیا کروتا کہ لوگ تم ہے ذکر كرناتيكهين (اورتمهارا كثرت ذكرد كيهركوه ذكركي كثرت كرنے لگيس)

وصیت نمبر ۱۸: نمازوں کے بعدا پے لیے پچھ ور دمقرر کرلوجس میں تم قر آن شریف کی تلاوت کیا کر اورالله تعالی کاذ کر کرو،اوراس نے جوشان صبر کی تم کودی ہے جونعمت عطافر مادی ہے،اس پراس کاشکرادا کرو۔ وصيت نمبر 19: اينفس كي نگراني كرو (تاكهوه گنامون اورلايعنى كامون مين مشغول نه موجائے) وصیت نمبر۲۰: اپنے دنیاوی حالات اور تمام امور میں جن میں تم لگے ہوئے ہو مطمئن نہ ہوجاؤ اور ب مستجھوکہ میری زندگی ٹھیک گزر رہی ہے،نفس اور شیطان سے اندیشہ کرتے رہو،اورا پنے احوال اورا عمال کا جا لیتے رہو، کیونکہ اللہ تعالی ان تمام مشاغل وامور کے بارے میں سوال فرمانے والا ہے جن میں لگے ہوئے ہو۔ وصيت نمبر ۲۱: تم اپنفس كوعام مسلمانوں ميں شار كرو، بإن جوتمهارا خاص فن ہے يعنى علم (اس ب

ا یی مخصوص ذمه داری کا احساس رکھو)

وصيت نمبر٢٢: خطاوُل ميں لوگوں كا إتباع نه كرو بلكہ بحج اور درست كاموں ميں ان كا اتباع كرو (

عیال کی کثرت ہوگی، لہذاتم ان کی حاجتوں کے پورا کرنے میں لگےرہو گے اور علم اور مال دونوں سے رہ جاؤ

وصیت بمبرا: ایسے وقت طلب علم میں مشغول ہونا جب کہتمہاری جوانی کا ابتدائی دوراور تمہارادل( علم کےعلاوہ دوسرے کامول سے ) فارغ ہو،اس کے بعد مال طلب کرنا تا کتھوڑ ابہت جمع ہوجائے۔ (محصیل مال اور اہلِ وعیال کے اشتغال سے پہلے علم حاصل کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے دلجمعی نہیں رہتی۔اوراولا داوراہلِ وعیال کی کثرت دل کوتشویش میں ڈالتی ہے) جب مال جمع کرلوتو نکاح کرلواوراپی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا وہی طریقہ اختیار کر وجومیں نے بیان کیا۔

وصیت تمبر ۳: تم اللہ سے ڈرنے کو اور امانت ادا کرنے کو اور تمام عوام وخواص کی خیرخواہی کو لازم

وصیت تمبر ایارویداختیارنه کروجس سے لوگوں کی ذات ہو۔ لوگوں کی عزت کرواورلوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اور ملنا جلنا زیادہ نہ کرو، الا میہ کہ وہ تمہارے رہے سہنے اور ملنے جلنے کو پیند کریں، اوران کے ملنے جلنے کے مقابلہ میں تم ان کومسائل بتاؤ تا کہ ان میں جو کوئی شخص اہلِ علم ہووہ علم میں مشغول ہوجائے اور جو شخص ابلِ علم سے نہ ہو (اورمسائل کے ذکر کو پیندنہ کرے وہ) تم سے بیچ اور تبہارے او پر ناراض بھی نہ ہو بلکہ تبہارے یا س بھی نہ بھکے ( کیونکہ جے علم نہیں اور علم کا ذوق بھی نہیں وہ اہلِ علم کے پاس اٹھنا بیٹھنا پیند نہیں کرتا)

وصیت تمبر ۵: اگرتم دس سال بھی بغیر خوراک اور بغیر کسب معاش رہ جاؤ تب بھی علم کی جانب سے روگردانی نہ کرنا کیونکہ اگرتم نے (علم ہے) اعراض کیا تو تمہاری روزی تنگ ہوجائے گی جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد

وَمَنُ أَعْرَضَ عَنُ ذِكْرُى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا (ب١١ طآيت١٢)

ترجمہ: اورجس نے میری یادے منہ پھیرا توبے شک اس کے لیے تلگ زندگانی ہے.

وصیت تمبر ۲: عوام میں سے اور بازاری لوگوں میں سے جو تحض تمہارے ساتھ جھگڑا کرے تم اس سے مت جھڑنا، اگرایا کرو گے تو تمہاری آبروجاتی زہے گا۔

وصیت تمبر ک: اور حق بات بیان کرتے وقت کسی کی جاہ وحشمت کی پرواہ نہ کرنا اگر چہوہ بادشاہ ہو۔ وصیت تمبر ۸: تههارے علاوہ جولوگ عبادات میں مشغول رہتے ہیں تم اپنے نفس کوان کی عبادات ے زیادہ عبادت میں مشغول کرو، جب تک نفس دوسروں سے بڑھ کرعبادت نہ کرے تم اپنے نفس سے راضی نہ

ایی مروت کوتمام امور میں محفوظ رکھنا۔

ا پی سروت و میں اور سوس دور سوس اور کا کا کوغنی رکھنا اور لوگوں کے سامنے اپنے بارے میں بیے ظاہر کرنا کہ تم وصیت نمبر سوس : ہمیشہ اپنے دل کوغنی رکھنا اور لوگوں کے سامنے اپنے بارے میں خنی ہونے کوظاہر کرنا اور تنگ دی ظاہر نہ حریص نہیں ہو، اور دنیا کی رغبت نہیں رکھتے ہو ( بلکہ ) اپنے بارے میں غنی ہونے کوظاہر کرنا اور تنگ دی ظاہر نہ ہونے دینا اگر چے تنگدی ہو۔

وصیت نمبر ۱۳۸: ایسے لوگوں کی مجالسِ ذکر میں مت حاضر ہونا جوسنتِ نبوی کے خلاف نے رنگ

ڈھنگ ظاہر کرتے ہوں۔

وصيت نمبر ٣٩ : عوام كسامن ندانسون مسراؤ-

وصيت تمبروهم : بازارول مين زياده نه جاؤ ..

وسیت براس باراروں میں جو بوڑھ لوگ ہیں ان کے ساتھ راستہ کے درمیان مت چانا، کیونکہ اگران وصیت نمبر اس بھی جو بوڑھ لوگ ہیں ان کے ساتھ راستہ کے درمیان مت چانا، کیونکہ اگران کواپنے آگے کروگے تو اس سے تمہارے ملم کی حثیت گرے گی، اور اگران کو چیچھے کروگے تو اس سے تمہاری حثیت گرے گی، کیونکہ بوڑھوں کی عزت نہ کر ناار شادات نبویہ کے خلاف ہے۔ حضور اکرم علیقے کا فرمان ہے کہ جو تخص ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر حم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وصیت نمبر ۲۲ براستوں میں مت بیٹھنا، اگرتم کواس کی ضرورت ہو (کہ گھر کے علاوہ کی جگہ ہیٹھو) تو

مسجدتين بيثه جانا-

وصيت نمبر ١٩٧٠: دوكان رمت بينهنا-

وصيت نمبر ٢٨ : بازارول مين معجدول مين مت كهانات

و سیت جرا ۱۰ باداروں میں جورہ کا ہوں ان سے اور جولوگ پانی بلاتے بھرتے ہیں ان کے وصیت نمبر ۲۵٪ راستوں میں جو سبلیں لگی ہوں ،ان سے اور جولوگ پانی بلاتے بھرتے ہیں ان کے ہاتھوں سے پانی مت بینا ( کیونکہ سبلوں پر ہرطرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جواہلِ علم کی کی کوئی حیثیت نہیں انوارامام اعظم علم المسام المس

ہےامورانظامیدئناوی مرادیں)

وصیت نمبر ۲۳: جب مجیس معلوم ہو کہ فلال شخص اچھا آ دی نہیں ہے تواس کی برائی کا تذکرہ نہ کرنا بلکہ اس کے اندر کوئی خیر تلاش کر لینا اور اس کا تذکرہ اس خیر کے ساتھ کرنا، ہاں دینی معاملات میں اس کے شرکا تذکرہ کردینا چاہیے(لیعنی جس شخص کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ وہ علانیہ طور پر شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، تولوگوں کے سامنے اس کا ذکر کردو، کہ اس کا پیطریقہ گناہ گاری کا ہے) تا کہلوگ اس کا اتباع نہ کریں اور اس سے بچیں، حدیث شریف میں ہے کہ فاجر کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کردو، تا کہلوگ اس سے نیک میں۔

وصیت نمبر ۲۲: جب کسی ایسے شخص میں دین خلل دیکھوجود نیاوی اعتبارے صاحبِ جاہ اور صاحبِ مرتبہ ہوتواس کی (بھی) خرابی کا تذکرہ کر دواوراس کی جاہ اور بڑائی کی کوئی پر واہ نہ کر و کیونکہ اللہ عز وجل تمہارا مدد گار ہوگا اور اپنے دین کی مد فر مائے گا۔ جب تم ہمت کر کے ایک مرتبہ ایسا کر گزرو گے تو لوگ تم سے ڈریں گے اور کوئی شخص بھی تمہارے سامنے اور تمہارے شہر میں دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات ظاہر کرنے کی جرأت نہ کر ہے گا۔

وصیت نمبر ۲۵: موت کو یاد کرواوراستادوں کے لیے ان سب لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، جن سے تم نے دین حاصل کیا ہے۔

وصيت تمبر ٢١: بميشةرآن كريم كى تلاوت كرتے رہو۔

وصیت نمبر ۲۲: قبرون اورمشائخ کی اورمبارک مقامات کی کثرت سے زیارت کیا کرو۔ وصیت نمبر ۲۸: اہلِ ہواء بد مذہب اور بدکر دارلوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرنا ہاں مگریہ کردین کی

طرف دعوت دینے اور صراط متقیم بتانے کے لیےان کے پاس جانا پڑے۔

وصیت نمبر۲۹: جوکوئی بات اپنے پڑوی کی (یا قابلِ اظہار) دیکھوتو اس کی پردہ بوشی کرو، کیونکہ بید

تہمارے پاس امانت ہے (اور پڑوی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے پوشیدہ حالات بھی ظاہر نہ کرو)

وصیت نمبر وسن : جو شخص تم ہے کی بھی چیز میں مشورہ طلب کر بے تو اس کو وہ مشورہ دو جس کے بارے میں تم کو یقین ہوکہ بیہ مشورہ تم کو اللہ تعالی کے قریب کردے گا ( یعنی وہ مشورہ دو جو تمہار بے نزد یک بالکل درست ہواس میں کسی قتم کی مشورہ لینے والے کے حق میں بدخواہی نہ ہو، جس میں اس کا فائدہ ہووہی مشورہ دو)
وصیت نمبر اسن بخیل بننے سے گریز کرنا، کیونکہ بخیل آ دمی رسوا ہوجا تا ہے

ویت برا ۱۳ با یا جے حریر رہ بیادی اور ندایی باتیں کرنا جولوگوں کو چکر میں ڈالنے والی ہوں، بلکہ

انوارامام اعظم وصیت نمبر ۲۵: اس بات سے پر ہیز کرنا کہ سابقہ بیٹیوں اور بیٹوں والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ الی عورت اپنامال اپنی اولاد کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھتی رہے گی ، اور ساتھ ہی تمہارا مال بھی چرائے گی اور سابقہ اولاد پرخرچ کرے گی اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ اسے اپنی اولاد ( دوسرے ہر فرد کے مقابلہ میں اور ) تیرے مقابلہ

وصيت تمبر ٥٥: دويويول كوايك كرمين جمع ندكرنا-

وصیت نمبر ۵۱: اوراس وقت تک نکاح مت کرناجب تک اپنے بارے میں پیلین ند ہوجائے کہتم اس کی تمام ضرور بات پوری کرسکو گے۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين

**ት** 

انوارامام اعظم اسم مدر المرام المطلم المرام المطلم

سجھتے اور جولوگ پانی بلاتے پھرتے ہیں وہ بھی سب ہی کوایک ہی چھڑی سے ہا تکتے ہیں، عالم اور غیر عالم میں کوئی فرق نہیں کرتے)

وصيت نمبر ٢٧٦: ديباكے كيڑے اورزيوراورريشم كى انواع واقسام استعال نه كرنا كيونكه ان كا استعال تجھ کوتکبر میں ڈال دےگا۔

وصیت ممبر کم: اپنے گھر میں بوی کے ساتھ بستر میں ہوتے ہوئے زیادہ بات نہ کرنا، بس اتنی ہی جتني تخفي ضرورت ہو۔

وصيت نمبر ٢٨ : بيوى كاجهونااوراس كو باتهداگانازياده ندكرنا-

وصیت نمبر ۹۷ : بیوی کے قریب مت ہوجانا مگر اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ سے خیر طلب

وصیت تمبر • ۵: دوسروں کی عورتوں کا تذکرہ اپنی بیوی کے سامنے نہ کرنا ، کیونکہ اگر تونے ایسا کیا تووہ تجھ سے بے تکلفی میں بات کرنے لگے گی ،اورممکن ہے کہ غیر مردوں کاذکراس کی زبان پرآ جائے (جو تیرے لیے باعث نا گواری ہوگا)

وصیت تمبرا ۵: جہاں تک ممکن ہوایی عورت سے نکاح مت کرنا جس کا پہلے کوئی شو ہررہا ہویا جس کا باپ اور ماں موجود ہویااس کے پہلے شوہر سے کوئی بیٹا، بیٹی ہو ہاں اگریہ ہوسکتا ہو کہ اس کے اقرباء میں سے اس کے پاس تمہارے علاوہ کوئی داخل نہ ہوتو اس سے نکاح کرنے میں چندال مضا کقہ نہیں (اس کا مطلب قطع رحمی كرنانېيى بلكه مطلب يه بے كدان لوگول كاكثرت سے آنا جانا نه مونا چاہيے )، اور وجداس مدايت كى يہ بے كه عورت جب بیسہ والی ہوتی ہے (اوراس کا باپ اس کے پاس آتا جاتا ہے ) تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو بچھاس کے پاس مال ہے وہ میراہے،اس کوبطور رعایت کے دیا ہواہے جب وہ ایسا کھے گا تو کشیدگی پیدا ہوگی اور زندگی کا

وصیت تمبر ۵۲: جہاں تک ممکن ہوتم اپنی بیوی کے والدین کے گھر نہ جانا (شرعی ضرورتیں بہرحال

وصیت نمبر۵۳ : اس پرتم بھی راضی نہ ہونا کہ سرال میں بیوی کے ساتھ رہے لگو، اگر ایسا کرو گے تو وہ لوگ تمہارے مالوں کو لے لیں گے، اور تمہارے (مال کے وصول کرنے کے ) بارے میں بہت زیادہ لالج میں پڑیں گے، اور ماں باپ کے گھر رہتے ہوئے عورت تمہاری مرضی کے مطابق اخلاق وعادات اختیار نہ

#### امام الائمه امام ابوحنيفه

از خلیل احمدرانا (جهانیان منڈی خانیوال)

سیدنا امام عظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنه، امام الائمه سراج الامه، رئیس الفقهاء والمه جتهدین ،سیدالا ولیاء ،مبشر مصطفیٰ، وُعاء مرتضےٰ، الغرض نبوت اور صحابیت کے بعد کسی انسان میں جس قد رفضائل ومحاسن پائے جاسکتے ہیں، آپ ان تمام اوصاف کے جامع اور رہنما تھے۔

حضر تعلی المجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی ، جب حضور علیہ نے اس سورت کی آیت میں "
حاضر تھے، ای مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی ، جب حضور علیہ نے اس سورت کی آیت مین "
واخوریُنَ مِنْهُمُ لَمَّا یَلْحَقُو ابھِمُ " تلاوت فر مائی تو حاضرین نے عرض کیایارسول اللہ علیہ ہے
"آخرین" کون لوگ ہیں، حضور علیہ نے سکوت فر مایا، حاضرین کے بار بارسوال کرنے پر حضور علیہ نے سکوت فر مایا، حاضرین کے بار بارسوال کرنے پر حضور علیہ نے سکوت فر مایا، حاضرین کے بار بارسوال کرنے پر حضور علیہ نے سکمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر دستِ اقدس رکھ کرفر مایا! اگرایمان شریاستارہ کی بلندی پر بھی ہوگا تو ان کی قوم کے کچھلوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے کرآئیں گے۔ (تغیر مظہری، بناری و

حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عنه ي توسل

علامہ شخ شہاب الدین احمد بن جرکی رحمته الله علیه (التوفی سے وہ) اپنی کتاب "الخیرات الحسان" کی فصل پنیتیس (۳۵) میں لکھتے ہیں کہ۔

'' ہمیشہ سے علاءاور اہلِ حاجت کا بیطریقہ رہا کہ وہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کرتے اور ان کے وسلے سے حاجت روائی جائے اور اس ذریعہ سے کامیابی کا عتقادر کھتے اور منہ

انوارامام اعظم اعظم انتخام می محتدالله علیه جب بغداد میں فروش سے ،فرمایا کرتے سے کہ میں امام انگی مراد پاتے ہیں،امام شافعی رحمته الله علیه جب بغداد میں فروش سے ،فرمایا کرتے سے کہ میں امام ابوحنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور آپ کی قبر کی زیارت کرتا ہوں، اور جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں دور کعت نماز پڑھ کرآپ کی قبر مبارک کے پاس جا کر الله تعالی سے دعا کرتا ہوں تو میری

حاجت فوراً پوری ہوجاتی ہے۔'(الخرات الحمان ١٧٧ مطور التنول (زی) النظاء)

حصرتِ امام شافعی رضی اللہ تعالی عند کے علم وضل اور تقویٰ کا کیا کہنا ہے۔ سبحان اللہ! مگر آج

کل ایک ایسی جاہل قوم پیدا ہوئی ہے جوامام شافعی علیہ الرحمتہ کے اس فعل پڑمل کرنے والوں کوقبر پرست

کتے ہیں ہم ان کی اس زیادتی کا معاملہ روزِ محشر اللہ کریم پر چھوڑتے ہیں۔

قصیدة النعمان: حضرت امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عند نے بارگاہ رسالت میں جو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، اس سے آپ کے عقیدہ کے مطابق سید عالم علی کے مالک و مخار، نورِ جسم، حاضر و ناظر، حاجت روا، مشکل کشا، باعث تخلیق ارض و ساء سیدا نبیاء، شافع روزِ جزااور تمام مخلوقات کے آقاومولے اور ملجاء و ماوئی ہونے پر واضح روشنی پڑتی ہے، اس قصیدہ مبارکہ کے تربین (۵۳) اشعار ہیں بعض خشک لوگ اس قصیدہ کی نبیت امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عند سے تسلیم نہیں کرتے گر الحمد لله کفر ٹوٹا خدا خدا کرکے، دیو بندی مکتبہ فکر کے مشہور مدر سددار العلوم حقانیا کوڑہ خبک (صوبہ سرحد) کے ایک فاضل مولوی عبدالقیوم حقانی نے اپنی کتاب '' امام اعظم ابو حنیفه کے حیرت انگیز واقعات 'کے صفح ۸۵ میرالی صیدہ کے سولہ اشعار نقل کیے ہیں اور ساتھ ترجمہ بھی ' حیرت انگیز واقعات 'کے صفح ۸۵ میرالی و رہندی مدیرالی اکوڑہ خبک (پیثاور) نے لکھا ہے۔

(عبدالقيوم تفاني 'امام عظم ابوصنيف كے حيرت آنگيز واقعات مطبوعه اكوژ و خنگ (پيتاور) ١٩٨٨ يس ٨٣٦٢)

ا ما م اعظم رضی اللہ تعالی عنه: بعض لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کوامام اعظم نہیں مانتے اور نہ کھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم تو فقط حضور علیہ ہیں، ان لوگوں سے بعید نہیں عنقریب بیلوگ حکومت سے بھی مطالبہ کردیں کہ بانی پاکتان قائد اعظم محم علی جناح کو کتابوں اور اخبارات میں قائد اعظم نہ کھا جائے۔

اورا خبارات یک فائدا سے معظم جائے۔ انگی جہالت کی انتہا ہے ہے کہ انہوں نے اپنے مولوی نذیر حسین دہلوی کو متعدد کتابوں میں'' رشی الکل'' لکھا ہے۔(احسان الٰہی ظہیر،البریلویہ(عربی)مطبوعہ لا ہورص۳۷) تو کیااس سے میراد ہے کہ مولوی نذیر حسین دہلوی معاذ اللہ حضور نبی کریم علیلتے کے بھی شیخ ہیں؟اگر جواب نفی میں ہے تو آئند انوارامام اعظم المسمون المسامات المساما

طرح وہ شریعت کا قلاوہ گلے سے اتار کر بے کا راورمہمل رہ جائے گا۔

اب غیرمقلدین خودانصاف کریں کفر آن وحدیث کے بچھنے میں آئمہ جہتدین سے ہماری کیانبدت ہے ان بے چاروں کوتو عربی بھی صحیح طرح سے نہیں آتی قر آن وحدیث کافہم تو دور کی بات ہے لہذا غصہ اور ضِد کوچھوڑ کر حضرتِ شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحم کا کہنا مان لیں اور امام اعظم الوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی تقلید کرلیں۔

\*\*\*

Block of the Thin is the light of the

انواراًمام اعظم

لقب امام اعظم يرجهي اعتراض نهكري-

جاتا ہے، اگر کسی کو یقین نہ ہوتو بغداد (عراق) میں جاکر یا کسی عزیز سے جود ہاں رہتا ہو پتہ کر کے تسلی کر سکتے ہیں۔

(مجموعلى ظهوري مضمون سفرسعادت، ما منامه منهاج القرآن لا مور شاره اكتوبر ۱۹۸۸ء ص ۲۸۸)

بعض لوگ آئمہ کرام کی تقلید ہے تو انکار کرتے ہیں مگر ابن تیمیہ، ابنِ قیم اور قاضی شوکانی کے اقوال کی تقلید کرتے ہیں، چنانچ نواب وحیدالزمان غیر مقلد لکھتے ہیں۔

''ہمارے اہلِ حدیث بھائیوں نے ابنِ تیمیہ اور ابنِ قیم اور شوکا نی اور شاہ و لی اللہ صاحب اور مولوی اساعیل صاحب شہید نور اللہ مرقد ہم کو دین کا ٹھیکے دار بنار کھا ہے، جہاں کسی مسلمان نے ان بزرگوں کے خلاف کسی قول کواختیار کیا، بس اس کے پیچھے پڑگئے برا بھلا کہنے لگے۔

بھائیو! ذراغورتو کرواورانصاف کرو، جب تم نے ابوحنیفہ اور شافعی کی تقلید جھوڑی، تو ابنِ تیمیہ اور ابنِ قیم اور شوکانی جوان سے بہت متاخر ہیں، ان کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟

(محم عبدالحليم چشتی، حيات وحيدالزبال بحواله وحيداللغات مطبوعه نور محركتب خانه كرا چي۲۰۱)

حضرت ِشاه ولى الله محدث د بلوى رحمته الله عليه كا فيصله: حضرت ِشاه ولى الله فرمات بين \_

فاذا كان جاهل في بلاد الهند اوبلاد ماوراء النهر وليس هناك عالم شافعي ولامالكي ولا حنبلي ولا كتاب من كتب هذا المذهب وجب عليه ان يقلد المذهب ابى حنيفة ويحرم عليه ان يخرج من مذهبه لا نه حينئذ يجلع ربقة الشريعه ويبقى سدا مهملا (شاه ولي الله معدث دملوي ، الانصاف (عربي) مطبوعه مكتبه البشيق استبول تركي ص ٢٢)

ترجمہ: جب ہندوستان اور ماوراءالنہر(تا جکستان، از بکستان وغیرہ) کے شہروں میں کوئی بے علم شخص ہواور وہاں کوئی شافعی ، مالکی ، حنبلی عالم نہ ہواور ان مذاہب کی کوئی کتاب بھی نہ ہوتو اس پر امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تقلید واجب ہے اور اس پر حرام ہے کہ امام کے مذہب کو ترک کرے، کیونکہ اس

----

ا پاایا الک سریفدر نفاہ اور دیے بات میں ماہ کا معمد کے بیا اور احکام دین کوانہی میں منحصر بجھتے ہیں، اور احکام دین کوانہی میں منحصر بجھتے ہیں، اور اپنی معلومات کے سوادوسری چیز کی نفی کرتے ہیں اور جوان کے نزدیک ثابت نہیں ہے اس کا انکار کردیتے ہیں، ہزار افسوس کے خشک تعصب پر، فقہ کے بانی ابو حذیفہ ہیں اور لوگوں نے فقہ کے بین چوتھائی کردیتے ہیں، ہزار افسوس کے خشک تعصب پر، فقہ کے بانی ابو حذیفہ ہیں اور لوگوں نے فقہ کے بین چوتھائی کوان کے لیے مسلم رکھا ہے الح ۔ ( محوبات شریف متو بنرہ دوم ۲۳۵۲۲۲ مطبور کرا ہی)

(س) حضرت شيخ عبرالحق محدث والوي رحمته الله عليفر مات يي -

بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ امام شافعی کا ندہب موافق حدیث کے ہے اور ان کے ندہب میں عدیث کی پیروی زیادہ ہے اور امام ابو حنیفہ کے ندہب کا مدار رائے اور اجتہاد پر ہے۔ سویہ کلام محض غلط حدیث کی پیروی زیادہ ہے اور امام ابو حنیفہ کے ندہب کا مدار رائے اور اجتہاد پر ہے۔ سویہ کلام محض غلط اور صرت کے نادانی ہے کیونکہ کتاب اللہ، احاد بیث رسول اللہ اور اقوال صحابہ کا جاننا اور یادر کھنا اجتہاد میں شرط ہے اور بغیر ان کے اجتہاد کے اجتہاد کے اجتہاد کے اجتہاد پر مقدم اور سابق اور بہت علماء و مجتہدین کے نزد یک ثابت اور تمام امت کا مقبول ہے تو پھر اس گمان فاسد کا کوئی محل نہیں۔ (شرعہ نراسان د)

(٧) حضرت ِشاه ولى الله محدث وبلوى رحمة الله عليه فرماتے ميں:

'' مجھے رسول اللہ علیہ نے بتلایا کہ فدہب خفی میں ایک بہترین طریقہ ہے اوروہ بہت موافق ہے اس طریقہ ہے اوروہ بہت موافق ہے اس طریقہ سنونہ کے جو کہ مدون کیا گیا بخاری اوراس کے اصحاب کے زمانہ میں' (فیوض الحرمین) امام ابوضیفہ اپنے زمانے میں سب سے اعلم تھے، یہاں تک کہ امام شافعی نے کہا کہ' سب لوگ فقہ میں ابوضیفہ کے عیال ہیں۔' (عقد العبد)

(۵) شیخ الاسلام امام احمد رضامحدث بریلوی رحمته الله علیفر ماتے ہیں

امام اعظم رحمته الله عليه وامام ابويوسف سردارانِ ابلِ كشف ومشاهده بين - (ناري رنوي) شافعی ، مالک، احمد، امام حنيف چار باغ امامت پدلا كھول سلام انوارامام اعظم

# حضرت دا تا گنج بخش علیه الرحمه کی امام اعظم سے عقیدت

از خلیل احمد رانا (خانیوال)

"كشف الحج ب" مين لكهت بين ، حضرت يكي بن معاذرازى رحمته الله عليه في التي بين :

كه مين نے نبى كريم علي كونواب مين ديكھا، مين نے عرض كيايار سول الله علي أنس أنس اطلب ك؟ قَالَ عند عَلَم ابى حنيفة " يارسول الله علي الله الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله علي الله على ا

ابوحنیفہ کے جھنڈے کے پاس'

اور میں (یعنی سیدنا سیخ بخش علی بن عثان جلابی) ملک شام میں سیدنا حضرتِ بلال حبثی رضی اللہ تعالی عندمو ذن مسجد نبوی علی کے روغہ پاک کے سر بانے سویا ہوا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکر مہ میں ہوں اور حضور نبی کریم علی ہے۔ ایک بزرگ کوآغوش میں لیے ہیں جس طرح والدین اپنے بچوں کوا بی شفقتِ آغوش میں لے بیت جس طرح والدین اپنے بچوں کوا بی شفقتِ آغوش میں لے لیتے ہیں، باب بی شیبہ سے داخل ہورہے ہیں، میں نے دوڑ کر حضور علی ہونے کیا ہے اقدس کی پشت کو بوسہ دیا، میں متبجب و جبران تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ حضور علی اللہ اپنی مجرانہ شان سے میری باطنی جالت اور دل کی پریشانی پراطلاع ہوگئی حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی مجرانہ شان سے میری باطنی جالت اور دل کی پریشانی پراطلاع ہوگئی حضور علیہ السلام نے فرمایا دیتے ہمارا امام ہے'' جو تمہارے ہی ملک کے ہیں، لیعنی امام ابو صنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں مجھے اس خواب سے اپنے ملک کے لوگوں سے بوئی ام میں باقی وقائم ہیں کیونکہ سیدنا امام ان بزرگوں میں سے ہیں جن محلی اوصاف فانی اور شرعی احکام میں باقی وقائم ہیں کیونکہ ان کو لے جانے والے خود نجی کریم علی ہیں۔ (کف الحج بر (حزم) میں ۱۵ میں باقی وقائم ہیں کیونکہ ان کو لے جانے والے خود نجی کریم علی ہیں۔ (کف الحج بر (حزم) میں ۱۵ میں باقی وقائم ہیں کیونکہ ان کو لے جانے والے خود نجی کریم علی ہیں۔ (کف الحج بر (حزم) میں ۱۵ میں باقی وقائم ہیں کیونکہ ان کو لے جانے والے خود نجی کریم علی مقابقہ ہیں۔ (کف الحج بر (حزم) میں ۱۵ میں باقی وقائم ہیں کیونکہ ان کو لے جانے والے خود نجی کریم علی ہیں۔ (کف الحج بر (حزم) میں ۱۵ میں باقی وقائم ہیں کیونک کی سے میں باقی وقائم ہیں باقی وقائم ہیں کیونک کی دیگر کی بیات کیونک کی کھور کیا کہ کونک کیا کہ کی دو کہ کیا کہ کونک کی کی دونک کی دیا کے دونک کی کھور کی کی کھور کی کی دونک کی کھور کی کے دونک کی کھور کی کھور کی کی کھور کی کی دونک کی کھور کے دونک کے دونک کی کونک کی کھور کے دونک کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دونک کی کھور کے دونک کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دونک کی کھور کے دونک کی کھور کی کھور کے دونک کی کھور کی کھور کی کھور کے دونک کی کھور کے دونک کے دونک کے دونک کی کھور کے دونک کے دونک کے دونک کی کھور کے دونک کی کھور کے دونک کی کھور کے دونک کے دونک کے دونک کے

(۲) حضرت مجد دالف ثانی رحمته الله علیه فرمات بین: حضرت امام ابوحنیفه کوئی رحمته الله علیه پربیزگاری اورتقوی کی برکت اورسنت کی متابعت کی دولت سے اجتهاد اوراسنباط کے نہایت بلند درجه پر پہنچ کچے ہیں که دوسرے لوگ اس کے بیجھنے سے بھی قاصر ہیں اور دقتِ معانی کی وجه سے ان کے اجتهادات کو کتاب وسنت کے مخالف سیجھتے ہیں اور ان کو اور ان کے اصحاب کو'' اصحاب الرائے'' کہتے ہیں اور ریسب پچھان کے علم اور درایت کی حقیقت اور ان کے نہم پر مطلع نہ ہونے کی وجہ الرائے'' کہتے ہیں اور امام شافعی رحمته الله علیه نے اشارون سے ان کی فقاہت کی دفت کو معلوم کیا اور کہا'' تمام فقہاء ابو حنیفه کے عیال (اولاد) ہیں''افسوں ان قاصر نظروں کی جماعت پر کہا پنے قصور کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

### امام اعظم ابوحنيفه

پیارا جارا رہبر امامِ اعظم ابوحنیف سير دين نبي كا اختر امام أعظم البحنيف خدا کے بندوں پہ حصر کیا ہے نہ دیکھا پھم فلک نے ابتک تمهارا ثانى تمهارا بمسر امام أعظم ابوحنيف قتم ہے دور قر میں شہرہ تیری فقاہت کا جار سو ہے تری فضیات کا ذکر گھر امام اعظم ابوحنیفہ امام مالک امام حنبل بخاری و شافعی مقرر مثالِ الجم بیں تو ہے خاور امامِ اعظم ابوطنیفہ الث دیا تخت نجد جس نے جہاں میں آکر بروز روثن ہے حبیب شفیع محشر امام اعظم ابوحنیفہ اشاروں سے مہرو ماہ دونوں بتارہے ہیں چمک چمک کر ہے چرخ دین نبی کا محور امام اعظم ابوصنیفہ تری بدولت ہوا منور رسول اکرم کا دین ایسا ے چیم خورشید دہر ششدر امام اعظم ابوحنیفہ کلام حق کے سمجھنے والے صدیث قدی کے تکتہ وال ہو خدا کی رحمت مدام تم پر امام اعظم ابوحنیف جلا کے کردے گا فاک خواجہ ہر اک نجدی کے دل جگر کو ترے فضائل سا سا کر امام اعظم ابوصیفہ

#### امام اعظم کے دربارمیں نامورشعراء کرام کا نذرانه عقیدت



#### بین حنفی سب خواجگان چشتی از ما جزاده علم الدین علمی قادری کراچی

سلام وحمت ہو تم یہ بے حد، امام اعظم ابو حنیفہ ہے تم پ نازال سے دین احمد، امام اعظم ابو حنیفہ اے سی حفی بنانے والے ، عقائد حق بنانے والے ہے زندہ بے شک تمہارا مرقد، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں حنفی سب خواجگان چشتی، جو ہے تمہارا ہے وہ بہتتی نه وه رکھے گا عقائد بد، امام اعظم ابو حنیفہ تہارے ندہب میں اصفیاء ہیں ،تمہارے ندہب میں اولیاء ہیں کہ ہے سے مذہب راہ محد، امام اعظم ابو حنیفہ نبی کے خلفاء کا نور سنت، نبی کے اولاد کی محبت ے '' حنفی ندہب '' کاخاص مقصد، امام اعظم ابو حنیف نی کی امت کے مرد وزن سب ، تمہارا ہی جائے ہیں مدہب نہیں حسد اس میں اور کچھ کد، امام اعظم ابو حنیفہ دعا ہے "علمی" قادری کی ، عطا ہو توفیق پیروی کی ہو سی حفی مجھی نہ مرتد، امام اعظم ابو حنیفہ

수수수수수

#### الله كى خاص رحمت ازمولا نااحد حسين قاسم الحيدري

ہیں حق تعالیٰ کی خاص رحت امام اعظم ابو حنیفہ الله الله بي شان حفرت امام اعظم ابو حنيفه ہے مقتضائے قرآن وسنت امام اعظم ابو حنیفہ تهاری صورت تهاری سیرت امام اعظم ابو حنیفه ہے نور افشال تمہاری طلعت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں آپ بے شک سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ قرآن وسنت کے رازمخفی تمہارے صدقے ہوئے نمایاں تمهارے صدقے ملی بدایت امام اعظم ابو حنیفہ تہارا فیضان تکتہ بنی ملے نہ اہل علم کو کیے ہیں آپ ابر بہار حکمت امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک ، امام شافعی، امام احمد بھی کررہے ہیں الله الله تمهاري مدحت امام أعظم ابو حنيفه تاقیامت رہے گی زندہ، رہے گی جاری ، رہے گی ساری تم نے کی ہے جو دین کی خدمت امام اعظم ابو حنیفہ ہوتم حبیب خدا کے پیارے، ہوتم نگاہ جہال کے تارے نہ تم سے پھر ہو بھلا عقیدت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں قاسم مضطرب بھی مشاق ہے تمہارے جمال رُخ کا عطا ہو اس کو بھی کسن صورت امام اعظم ابوحنیفہ

#### قطعة تاريخ

ازصابربراري

شاداب تاریخ طباعت

£ 1++1

كران ماييدحيات امام أعظم ابوحنيفه

- 1++1

مولف نیک مزاج صاحبز اده سیدزین العابدین راشدی

الممالع

کتاب بیقابل ستائش ہے حضرت زین راشدی کی بین اس میں اذکارخوش صفات امام اعظم الوحنیفہ ہوئی جو فکرسن طباعت تو آئی آواز غیب صابر "ہے جامع نیکو نسب حیات امام اعظم الوحنیف،"

£ 100

صابر براری کرا چی ۱۲ ـ اپریل ۲۰۰۱ء ۵۵۵۵۵۵

## سینه میں ہمار ہےجلوہ فکن انوارامام اعظم ہیں

از:حفرت صابر براری صاحب - کراچی

محبوب خدائ دو عالم دلدار امام اعظم بين صديق وعمر عثان وعلى عنحوار امام اعظم بين مخمور مے جام کوثر میخوار امام اعظم ہیں أقطأب جهال ، ابدال زمال سرشارامام اعظم بين مقبول حضور، شاه رسل ، منظور نگاه سرور كل اطوار امام اعظم بين كردار امام اعظم بين تقلیدہم ان کی کرتے ہیں،سب ہم کو"حفی" کہتے ہیں سینه میں ہمارے جلوہ قُلُن انوار امام اعظم ہیں ہے ان کے وہن میں آب وہن مجبوب خدائے برتر کا مشهور فقيه اعظم يول سركار امام اعظم بي بیں آپ محدث اور مفتی، ہیں عارف کامل اور ولی سرچشمه فضل وبُو د وسخا سركار امام اعظم بين اطراف جہاں میں تابانی ہان کے علوم انور کی بر كوشه عالم مين رخشال انوار امام اعظم بين محبوب خدا کے متوالے ہم ہیں حفی مسلک والے ہم ول سے فدائم پہ بخدا سرکار امام اعظم ہیں صآبری زباق سے مدح وثنا سنتے ہی محفل کہدائشی يغوث زمال كے شيدا بين، يمارامام اعظم بيں

\*\*\*

#### فضائل كالمجموعه

یہ اس کے فضائل کامجموعہ ہے

یہ ہے راشدی کادل آویز کام
مبارک یہ کوشش یہ ہے سعی خوب
مبارک یہ کوشش یہ ہے سعی خوب
مبراہیں گے اس کو خواص وعوام
بزرگانِ ملّت کے تذکار میں
وہ ہے محو روز وشب وضح وشام
متاب معلی کی تاریخ طبع
خوشی ہے کہی دفقش فیضِ امام''

طارق سلطانپوری ۱۵اپریل۲۰۰۱

公公公公公

#### <u>قطعه تاریخ</u> (مال طباعت)

متیج فکر بمحترم طارق سلطانپوری (حسن ابدال)

کتاب موسوم به انواراما م اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه ترتیب: حضرت صاحبزاده سیدمجدزین العابدین راشدی مدخله لاژ کانه (سنده) سال طباعت ۲۰۰۱ء سال طباعت ۱۳۲۲ه

#### "بهم عزوشرف افتخار"

وہ ہے زبرہ عارفانِ جلیل وہ ہے زبرہ عارفانِ جلیل وہ ہے قدوہ اولیائے کرام خصوصی نگاہ کرام اس پہ تھی شہ انبیاء کی ، علیہ السلام حقیقت کا آئینہ اس کا عمل صداقت سے لبریز اُس کا کلام قریب وبعید اس کا کھیلا ہے فیض

ييي أس كا پېنچا پيام

#### گلهائے عقیدت

امام ابوحنيفه حضرت نعمان بن ثابت رحمته الله عليه كحضور

از: ابوالطام فداحسين فدا (لامور)

ہیں نقش ونگار روئے نبی تحریر امام اعظم کی ہے ارض وسا میں گونج رہی تکبیر امام اعظم کی تائید جناب ایزد ہے تدبیر امام اعظم کی و کھی ہے سلاطیں نے چلتی شمشیر امام اعظم کی جس ظلمت خانهٔ دل بیر پڑی تنویر امام اعظم کی ہر جس نظر آتی ہے یہاں نخچیداام اعظم کی • تحرير امام اعظم كي، تقرير امام اعظم كي سبحان الله! ماشاء الله، تقدير امام اعظم كي ہے کوشک ملت وشرع ونی تعمیر امام اعظم کی لاریب بیال کرتے ہیں سب ہی تطہیر امام اعظم کی ہے محفل کون ومکان وزماں جا گیرامام اعظم کی جَو راندہ درگاہ کرتا ہے تحقیر امام اعظم کی

ا اِک عکس جمال فطرت ہے تصویر امام اعظم کی الله رے نطق روح قدس تقریر امام اعظم کی مرذ کر حدیث وقرآن ہے ہرفکر اساس ایمال ہے تصرُرُ تَعْ يدالهي اورقاطع بإطل، سيف زبال وه يقعهُ نور عشق بنا اور مهبط سر الوهيت مداح زباں سوئ کی ہوئی مختور ہے چشم زگس بھی ہے حق وصداقت کی مظہر مہمیز یے تکذیب وخطر مقبول خدائے واحد ہیں، محبوب رسولِ اکرم ہیں مين مظهر نور نبوت بھي، تزيمين حريم وحدت بھي ہے جن وبشر کا ذکر ہی کیا کہتے ہیں بیرحوروغلال تک الله رے اوج بخت رسا، بی ظلمت صاحب رشد وہدی ہے جابل وحاسد کورنظر اور دین سے بھی وہ بیگانہ

لعات جمال ماہِ عرب ہوں کیوں نہ فروزاں دل میں قدا ہے ۔ جمال ماہِ عرب ہوں کیوں نہ فروزاں دل میں قدا ہے میرے تصور میں ہر دم تصویر امام اعظم کی

#### ضيائے مصطفیٰ ہیں آپ

هكيم سيدخرم رياض رضوي

گلتان شریعت کے گل رنگیں ادا ہیں آپ چن زار طریقت کی بہار جانفزا ہیں آپ شبتان عبادت آپ کے دم سے فروزاں ہے جبیں روش ہے سجدول سے سرایا پُر ضیامیں آپ را سے بھی آگے آپ کے نقش قدم دیکھے بفیضِ مصطفیٰ اوج ثریا سے سوا ہیں آپ نگارستان عالم کی تھی زینت آپ کے وم سے بہارستان خولی کے نگار داربا ہیں آپ جنابِ ابن حنبل شافعی ہوں یا کہ مالک ہوگ ہیں خوشہ چیں تیرے شہا صدرالعلیٰ ہیں آپ ستاره قسمت خرم کا بهر حفرت اخر درخثال کیجئے آتا ضائے مصطفیٰ ہیں آپ

#### المنقبة النعمانيه

از مولا ناسید محمد امین علی نقوی قادری (فیصل آباد)

اردور جمه

حضرت ابوحنيفه مسلمانوں كامام بيں اولیائے کرام کے لیےروش چراغ ہیں آپ کااسم گرامی نعمان ہے آپ تمام علوم کے بإدشاه بين اورعكم وفضل والول مين يكتابين آپ اللہ تعالیٰ کے ولی، بیارے رسول مقبول ﷺ کے محبوب اورمومنول کےامیر ہیں آپسیدناام محمر باقر کے مرید باصفایی ابل عشق ومحبت كي مرادين آپام جعفرصاوق کے شاگردہیں تمام کاملوں سے عظیم ہیں آب اہل سنت کے مخدوم ہیں حاسدین کے لیےدروسر ہیں آب الل علم كى رہنمائى كرتے ہيں بخبرلوگوں كائز كيفرماتے ميں الله تعالى آپ كودنيا و آحرت ميں جزائے جير عطافر مائے آپ عاملین کتاب وسنت کوفائدہ پہنچارہے ہیں میں حب ونب کے لحاظ سے نقوی مول طریقت میں قادری مول میرے یقین میں آپ ہی نے اضافہ فر مایا ہے میں سی حنفی ہوں

مجھےآپ نے بہت کچھ عطافر مایا ہے

**ስስስስስ** 

امام المسلمين ابو حنيف سراج العارفين ابوحنيف هو النعمان سلطان العلوم ولحيد الفاضلين ابو حنيف ولسى السلِّسه مسحبوب السرسول اميسر السومسنيسن ابسو حسنيفسه مريد الباقر الحق الولى مراد العاشقين ابو حنيف له الاستاذ صادقنا الامام عظيم الكاملين ابوحنيف لاهل السنة المخدوم صدقاً صداع الحاسدين ابوحنيف بعون اللِّسه يهدى اهل علم يركى الغافلين ابو حنيف جــزاه الــلّــه فــى الـدارين خيــرا يفيد العاملين ابوحنيف انسا النقوى ثم القادرى ولسي زاد اليقيس ابو حنيف انسا السنسي والسحنفي حقساً وقد اتسى الاميس ابوحسف 

#### هرسمت ديكها هول انوار بوحنيفه

از ڈا کٹر سید ہلال جعفری

نوک قلم په رقصال اشعار بو حنيفه بر عو برس رہ بیل افکار بو حنیفه بر سمت دیکھا ہول انوار بوحنیفه الله رے بیه رنگ رُخیار بو حنیفه تھا آئینه کی مانند کردار بو حنیفه دامن بیس ایخ بجر لے انوار بوحنیفه سوبار(۱۰۰) اس کو ہوگا دیدار بو حنیفه اے کاش! بیس بھی ہوتا بیار بوحنیفه

دل میں مچل رہے ہیں تذکار بوطنیفہ
دنیا پہ کھل رہے ہیں اسرار بو حنیفہ
ہیں پردہ نظریہ ضوباریاں انہیں کی
گاشن مہک رہے ہیں کلیاں چنک رہی ہیں
پاکیزہ زندگی تھی بے داغ زندگی تھی
تاریکی لحدتک جائیں گے ساتھ ترے
تاریکی لحدتک جائیں گے ساتھ ترے
اک بار بو حنیفہ کہہ کر توکوئی دیکھے
اُن کے مریض غم کو دیکھا توہیں نے سوچا

کاسہ ہلآل کا ہے ، خیرات نور کی ملے تری عطا کے صدقے سرکار بوطنیفہ

نوٹ: کتاب کمپوزنگ کے آخری مراحل میں تھی کہ بیافسوں ناک خبرمحتر م سرور کیفی صاحب نے دی کہ ڈاکٹر سید ہلال جعفری اسلام آباد میں انتقال فرما گئے ''اناللہ واناالیہ راجعون' اللہ تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اوران کے لواحقین کو صبر جمیل پراُجرعظیم عطافرمائے۔ آمین (راشدی)

### امام اعظم ابوحنيفه رضى اللهءنه

از:مولانامحدالیاس عطارقادری صاحب (امیر دعوت اسلامی)

سراح أمت فقيه الخم، امام اعظم ابو حنيفه بکار تا ہے ہیہ کر عالم ، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں علم وتقویٰ کے آپ سنگم ، امام اعظم ابو حنیفہ نكالئ بهر نوح وآدم ، امام اعظم ابو حنيفه سبحى مسلمان بول منظم ، امام اعظم ابو حنيفه بیں نور کی بارشیں چھما چھم ، امام اعظم ابو حنیفہ كرول عمل سنتول بيه هر دم ، امام اعظم ابو حنيفه عطاہو مجھ کو مدینے کا غم ، امام اعظم ابو حنیفہ كرو كرم ببر غوث وعظم ، امام اعظم ابو حنيفه دُرود بره متارجول مين جردم ، امام اعظم ابو حنيف يرًا مقلد امام اعظم ، امام اعظم ابو حنيف ہوا تہارے ہے کون ہدم ، امام اعظم ابو حنیفہ بروز محشر بھی رکھنائے غم ، امام اعظم ابو حنیفہ كرم بو بهر رسول اكرم ، امام اعظم ابو حنيفه فِر شے لے کے چلے جہنم ، امام اعظم ابو حنیفہ دکھوں کا عطار کو دو عربم ، امام اعظم ابو حنیفہ

مو نائب سرور دوعالم ، امام اعظم ابو حنيفه ہے نام نعمان ابن ثابت ، ابوحنیفہ ہے اُن کی کنیت جوبے مثال آپ کا ہے تقویٰ ،توبے مثال ہے آپ کا فتویٰ ا گذے دلدل میں بھن گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھنس گیا ہوں کسد کی بیاری بوھ چلی ہے، اوائی آپس میں مفن گئی ہے پھر آتا بغداد میں بُلا کر ، وہ روضہ دکھلائے جہاں پر عطا بو خوف خدارا، دواُلفتِ مصطفى خدارا بری سخاوت کی دھوم مجی ہے، مُر ادمنہ ما نگی مل رہی ہے تمہارے در بار کا گدا ہوں ، میں سائلِ عشق مصطفے ہوں ا فضول گوئی کی نکلے عادت، مودور بے جاہنی کی خصلت ا با کا پہرا لگا ہوا ہے ، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے شہا عدو کا سِتم ہے پیم، مدد کوآؤ امام اعظم نه جیتے جی کوئی آئے آفت، میں قبر میں بھی رہوں سلامت مُرول شها زير سبز گنبد ، هو مدفن آقا بقيع عُرفد ہوئی شہا فردِ جرم عائد، بچا بھنسا ورنہ اب مقلد جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل ، ہزار فکریں ہیں سومسائل

444 Till 444

حضرت سیدناامام اعظم ابوصنیفه رضی الله تعالی عنه کی سیرت و شخصیت کے مختلف گوشوں اور فقه حنفی کے متعلق اہم ومفید مقالات کوتر تیب دیا گیا ہے اور ہرمقام ہرروایت باحوالہ درج کی گئی ہے۔اس کے باوجود بعض اہم کتب کے اساء درج کئے جارہے ہیں۔

امام صدرالائمة موفق بن احمد كلى متوفى <u>٨٧٥</u> هـ،

مترجم علامه فيض احمداويسي

امام عظم ابوحنیفه امام عظم ابوحنیفه متار فن متر حمعاله فن

مترجم علامه فیض احمداویسی مدخله علامه حافظ الدین محمدالمعروف این بزار کردری ۸۲۲ ه

(٢)مقامات امام اعظم

(ابوحنيفهٔ مالك شافعي )امام ابوعمرحا فظابن عبدالبرمغربي ٢٢٠٠هـ

(٣)الانتتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء

علامه سراج الدين ابوحفص عمر الغزنوى سيمير

(٣) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الامام البحنيفة

امام حافظ شهاب الدين ابن جحر كى شافعي عم وه

(۵) الخيرات الحسان في مناقب البي صنيفة العمان

امام جلال الدين سيوطى شافعى الهجير

(٢) تبيين الصحيفه في مناقب الامام الب صنيفه

امام محربن يوسف الصالحي الدشقي شافعي عموه

(2) عُقو دالجُمان في منا قب الامام الاعظم

مطبوعه مكتبه الايمان المدينة المنوره امام سيدم تضي زبيدي مصرك ٢٠٥١ ه

(٨)عقو دالجوا هرالمضيه في ادله مذهب الامام الب حنيفه

حافظ ابوعبد الله محمر ذهبي مهي

(٩) منا قب الأمام البي حديقة وصاحبيه

شيخ مسين بن على صميري المسيده

(١٠) اخبار الي حنيف وصاحبيه

عاإمه عبدالقا درقريشي مصري

(١١) الجوابرالمضية في تراجم الحسنيفة

شخ الهندعبدالحق محدث دهلوی متونی <u>۵۲ نیاه .</u> شخه سی سر مدر بر

(۱۲) فتح المنان في تائيد فد هب العمان (۱۳) ابوهنيفه بطل الحرية والمشائخ في الاسلام

شخ عبدالحكيم جندى مصرى

(١٣) مناقب الامام الأعظم

امام ملاعلی قاری کمی متوفی ۱۳۰۰ اه

ا (١٥) طبقات الحفيه

امام ملاعلی قاری محکی متونی <u>سمان</u>ه ه علامه ذهبی متونی <u>۴۸ ی</u>ه

(١١) تذكرة الحفاظ

علامهٔ نقیر محرجهه کی متونی س<u>ساا</u>ه نته جهار ب

(١٤) حدائق حفيه

علامه نقير محجمتكمي متونى سيساه

(١٨) سيف الصارم تنكر شان الامام الأعظم

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

مولا ناابوالحينات عبدالحي كلصنوي عليه الرحمه متوفى والعاه تتمس الائمهامام سرحسي ووسم جه امام ابوجعفراحمد بن محمطحاوي اسيه علامه ابوالحسنات سيرعبد اللدشاه محدث دكن ٢٨٨ ١٣٨ مطبور فريد بك اسال ملك العلماء علامة ظفرالدين محدث بهاري ٢٨٢٥ ه ڈاکٹر حنیفہ رضی مطبوعه آزاد کشمیر ڈاکٹر محمی مصری علامه سيرمحوداحدرضوي متوفي ١٩١٩ ه علامه غلام جيلاني ميرتقي متوفى وواله مفتى شريف الحق امجدى متوفى المساه مولوي احدرضا بجنوري مولا ناسيرعبدالغفورامرتسري امام عبدالرحمٰن رازي مناظراحس گيلاني مولا ناحبيب الرحمٰن شرواني ڈاکٹر محمد اللہ مولا نامحدشريف محدث كونلوى عليه الرحمة متوفى 1901ء مولا نامحدشر بف محدث كوثلوي على بالرحمة متو في 1901ء مولا نامحمرا نورمگھالوی يروفيسرغلام مصطفى مجددي صاحبزاده سيرنصيرالدين نصير گيلاني گولژوي غلام مصطفي مصطفوي شخ عاشق الهي برني مترجم عبدالحميد مدنى مطبوعه راولينذي علامة عبدالرزاق بهتر الوي راولينثري

علامها بوالحن زيدفاروقي عليهالرحمة

عليل احدرانا (خانيوال) ·

انجينتر محبوب البي رضوي

 انوارامام اعظم (٣٣) التعليق الممجدعلي موطا محمد (٥٥) المبوطشرح الكافي (١٠٥ جلد) (۴۲) طحاوی شریف (٣٤) زُعاجة المصانيح ( ۴۸) مجمح البھاري ( ٢٩ ( حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اوران كي فقه (٥٠) فليفه شريعت الاسلام (۵۱) فيوض الباري شرح فيح البخاري ا (۵۲) بشيرالقاري شرح فيح البخاري (۵۳) نزهة القارى شرح فيح البخاري (۵۴) انوارالباری شرح محیح ابخاری (۵۵) الجرح على البخاري (٥٢) بيان خطامحمر بن اساعيل البخاري في التاريخ (۵۷) امام ابوحنیفه کی سیای زندگی (۵۸) امام ابوحنیفه اوران کے ناقدین (٥٩) امام ابوحنيفه كى تدوين قانون اسلامى (٢٠) فقه والفقيه (۱۱)خفی نماز (۱۲) فقد تفی کے اسا سی قواعد (۲۳) امام اعظم کے عقائد (۲۲) امام اعظم ابوحنیفه اوران کاطرز استدلال (١٥) امام اعظم ابوحنيفها ورعشق رسول مثليث (۲۲) آ مان علم وحكمت كے روشن ستارے ا (٦٤) امام اعظم ابوحنیفه اور فقه حفی

(۱۸) امام اعظم کے جیرت آگیز فیلے

(40) سراج الامدامام اعظم ابوحنيفه نعمان

(٢٩) حضرت امام اعظم ابوطنيف يصحضرت داتاتن بخش كاعقيدت

نواب حبيب الرحمٰن شرواني شخ محدز اهد كوثرى مصرى اساه شخ محدزاهد كوثرى مصرى اسساه مخدوم عبداللطيف بن مخدوم محمد باشم مطوى مطبوعه كراجي ا191ء مولا ناعبدالرشيدنعماني امام احدرضاخان حفى محدشاه بريلوي متونى وبهساه امام احدرضاخان حفى محدشاه بريلوي متونى وبهساره أمام احدرضاخان حفى محدشاه بريلوي متوفى مسياه علامه محمدا بوزهره مصري سابق شيخ جامعة الازهر يروفيسرنور بخش توكلي متوفى كالسامطبوع ١٩١٧ء علامها بوالحن زيدفاروقي دهلوي عليهالرحمة مولا نااحر على محدث سهار نيوري متوفى ١٢٩٤ه مرتبه ميال جميل احمد شرقبوري مولوي محملي كاندهلوي مولا ناغلام رسول سعيدي شيخ حسين خليمي مطبوعه التنبول تركي مترجم اردو دوست محدثاكر علامها بوالمويد محدخوارزي ١٥٥٠ ه امام جلال الدين سيوطي متوفي ااق ج امام على قارى مكى متوفى ١٠١٠ ١٥ مولا نامحرحس حنق تبهلي ٩٠٠٠ ١ امام محمر بن حسن شيباني ٩ ١٨ه

شيخ ابوالمظفر عيسي ١٢٢٧ ه (١٩) الرعلى الي بكرالخطيب البغدادي (۲۰) تبره برتاریخ خطیب بغدادی (٢١)السهم المصيب في كبدالخطيب (٢٢) تانيب الخطيب (٢٣) النكة الطريقة في التحدث عن ردا بن الى شيبه (۲۴) ذب زبابات الدراسات (٢٥) مكانة الى صنيفة في الحديث (٢٦) الفضل الموهمي في معنى اذ اصح الحديث فحو مذهبي (٢٧)اليسوف الحسنيفه على عائب الى حنيفه (٢٨) جمل ثناءالائمة على علم سراح الامه (۲۹) ابوحنیفه حیاته وعصره آراوفقه ٣٠) الاقوال الصحيح في جواب الجرح على ابي حنيفه (m) سوائے بہاامام اعظم (٣٢) دفع الوسواس في بعض الناس (٣٣) تذكره حضرت امام ابوحنيفه (٣١٧) امام اعظم اورعلم الحديث (٣٥) تذكرة المحدثين (۳۷) دي سني ياته (انگريزي) (٣٤) معدامام اعظم (٣٨) عامع مسانيدالا مام الأعظم (٣٩) التعليقات المنيفه على مندالامام البي حنيفه (۴۰) مندالانام شرح مندالامام (ام) تنسيق النظام في مندالانام ۲۲) موطالهام محد شخ الحديث علامه محمعلى نورى عليه الرحمة متوفى ١٨٨ إه ٣٣) كشف المغطاء شرح الموطا

( انوارامام اعظم

### علامه راشدي صاحب كي مطبوعه اورغير مطبوعة تصانيف (مندهي)

(١)عيدميلاد، نبي كن شرعى حثيت

(٢) پيارے مصطفیٰ علیه الله کی شفاعت

(٣)رفع يدين آخر كيول؟

(۴) قرآنی عقیده

(۵)سیدناصدیق اکبرکامسلک مبارک

(۲) تفسيرآيت الكرى

(۷)اقیمواالصلوة

(٨) قلم جوبادشاه (امام احمد رضابريلوي)

(٩) سوانح امام المسلمين (امام اعظم البوحنيف)

(۱۰)روشن صبح (شان حضرت امام حسین اورر دیشیعت )

(۱۱) امروفی جواصلی روپ تاریخ

اردوتصانیف (۱) حیات امام اہل سنت مطبوعہ ۱۹۹۰ء

(۲)سندھ کے دوسلک

(٣)ملمانو! نبك اورايك بوجاؤ!

(۴) آفآب ولايت (حضرت روز ب دهنی)

(۵) شهبازولایت (حضرت شهبازقلندر)

(٢) زين الواعظين

(٧)زين الوظائف

(٨) برصغير کي نه جي تحريکين

(٩) آ فآب نبوت (سيرت طيبه)

(١٠) سنده ميں اہل سنت اور شيعت ايک جائز ہ

(۱۱) قاسم ولايت

(۱۲) شهنشاه ولايت (پيران پيردشگير)

مولانالهام الدين قادرى سيالكوفى عليه الرحمة المملا علامه غلام دشكير قسورى عليه الرحمة متوفى ١٣١٥ه ها علامه غلام دشكير قسورى عليه الرحمة متوفى ١٣١٥ه ها علامه غلام دشكير قسورى عليه الرحمة متوفى ١٣١٥ه علامه محر شريف محدث وطوى متوفى ١٩٥١ء مولانا الحاج محمد يوسف نوشابى عليه الرحمة متوفى ١٣٦١ه علامه نظام الدين ملتانى عليه الرحمة عليه عليه الرحمة عليه الرحم

علامه عبدالعلى آسى مدراسى عليه الرحمة متونى سيساره المامه علامه برو فيسرسيدا حد على شاه بنالوى عليه الرحمة متوفى سيساره المعلم المام فقارشاد متوفى الاستعلامه وافظ احسان الحق قادرى عليه الرحمة (فيصل آبادى) المام فدوم محمد باشم شخصوى عليه الرحمة مقتى محمد باشم شخصوى عليه الرحمة مقتى محمد المبراتيم قادرى (سكهر) مقتى محمد المبراتيم قادرى (سكهر) مقتى محلال الدين احمد المجدى عليه الرحمة (اندًا)

مولا نامنصور على مرادة بادى كمنو

انوارامام اعظم

(١١) نفرة الحق المعروف به تينج نغمانيه بركردن وبابيه

(4٢)عدة البيان في اعلان منا قب العماني

(۷۳) ظفرالمقلدين

(٧٨) عروة المقلدين

(۷۵) صداقت مذہب نعمانی

(٤٦) صداقت الاحناف

(۷۷) فيضان اعظم ترجمه منظوم قصيده امام اعظم

(4٨) سيف النعمان على ابل الطغيان

(49) جرعة ملين درحلق غيرمقلدين

(٨٠) ظل الغمام في عدم جواز الفاتحه خلف الإمام

(۸۱) رساله عدم جواز رفع يدين وآمين بالحمر

(٨٢) رسالية مين بالخفا

(٨٣) الفتح المبين في كشف مكائد غير المقلدين

(۸۴)سيف المقلدين

(٨٥) ديوس المقلدين

(٨٢) نُصرة المقلدين جواب انطفر المبين

(٨٤) انقارالحق في رومعيارالحق

(۸۸) فقة حنق وفيا وي عالمگيري پراعتر اضات كاعلمي محاسبه

(٨٩) كشف الرين في مئلدر فع اليدين

(٩٠) تين طلاقوں کی شرعی حیثیت

(٩١) امطار الحق في ردمعيار الحق

(۹۲)غیرمقلدوں کے فریب

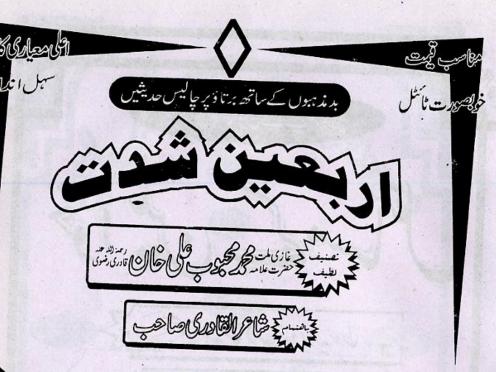

ك من حضو مثالِقة كانماز مين كفار ومشركيين برلعنت كرنا

﴿ علاء بنی اسرائیل گناه گاروں کے جلسوں میں بیٹے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ﴿ بدند ہبوں کے جلسوں وغیرہ شریک ہونے والے کا حالی بروز قیامت کیا ہوگا؟ ﴿ نجد سے زلز لے ، فتنے ظاہر ہوں گے اور شیطان کا سینگ نکلے گا۔ ﴿ امام ابن سیرین نے بدند ہبوں سے قرآن وحدیث سننے سے انکار کردیا

> بالقابل من كيث عسكرى بارك تصل دارالعلوم فوشيه يونيور كي رود كرا في 4910584-4926110 (9221)

انوارامام اعظم

(۱۳)مسلمان عورت

(۱۴)عقیدت کے پھول (انتخاب کلام)

(١٥)زين الايمان (ردِغيرمقلدين)

(١٦) مقالات راشدي

(١٤) شهباز خطابت (مولانا بُلْبُلِ سنده)

(۱۸) اسلام اورجهاد

(١٩) انوارامام اعظم ابوحنيفه

(۲۰) انوارعلاءابل سنت (صوبه سنده جلداوّل)

(۲۱) جماعت اسلامی صحافت کی نظر میں (تبیں سالہ اخباری کننگ ومضامین کے آئینے میں فکرِ مودودی کا مطالعہ)

(٢٢)زين العرفان

(۲۳) سندهی نعتبه شاعری کا جائزه

(۲۴)شهكارولايت (شاه عبدالطيف بهشائي احوال وافكار)

(۲۵) قصيده برده اورعلماء سنده

(٢٦) قصيره غوثيه اورعلماء سنده

(۲۷) شیخ عبدالحق محدث دہلوی اورعلاء سندھ

(۲۹)م نے کے بعدزندگی

(٣٠) تحريك بالاكوث پرايك نظر

(۳۱)اصلی کون؟

(۳۲) اسلام اورسیاست

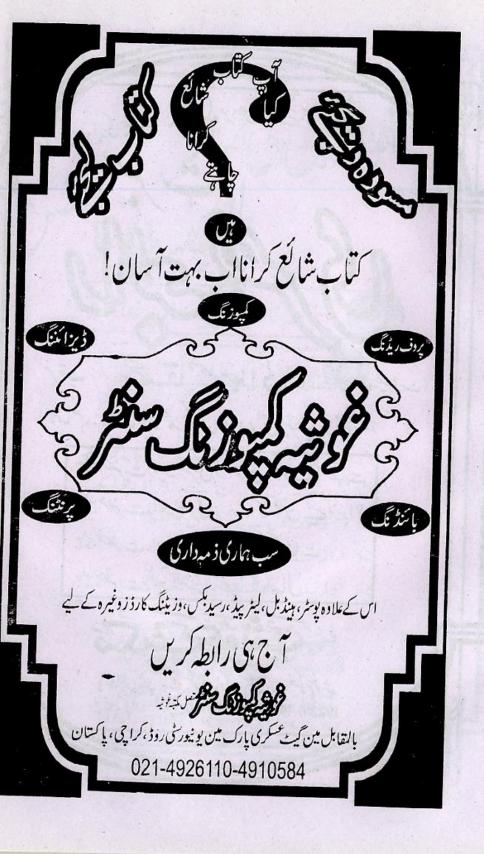

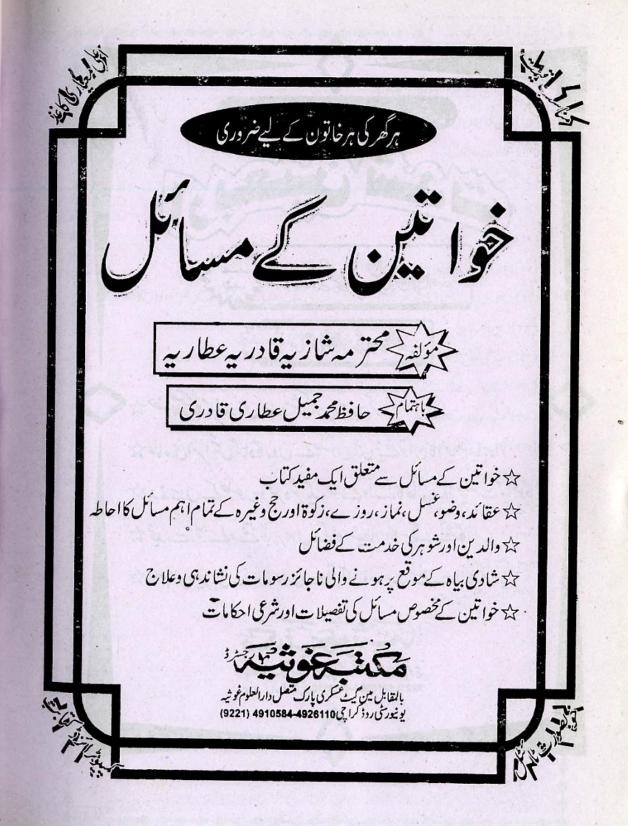

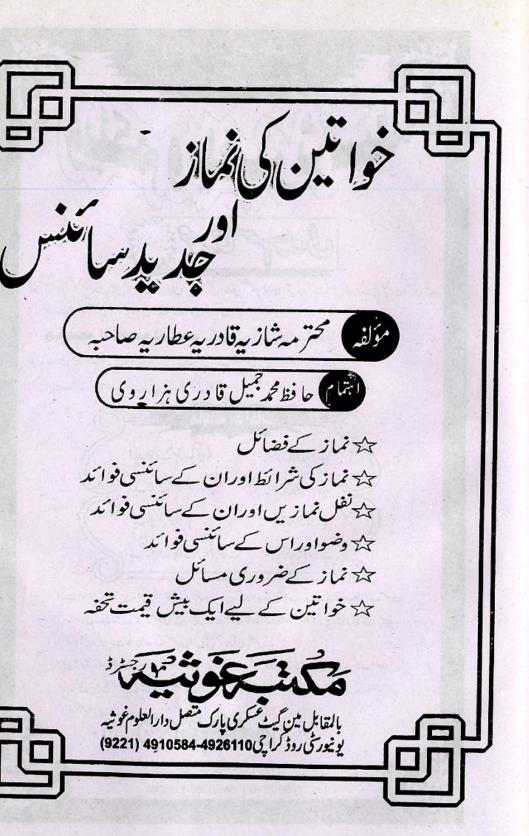

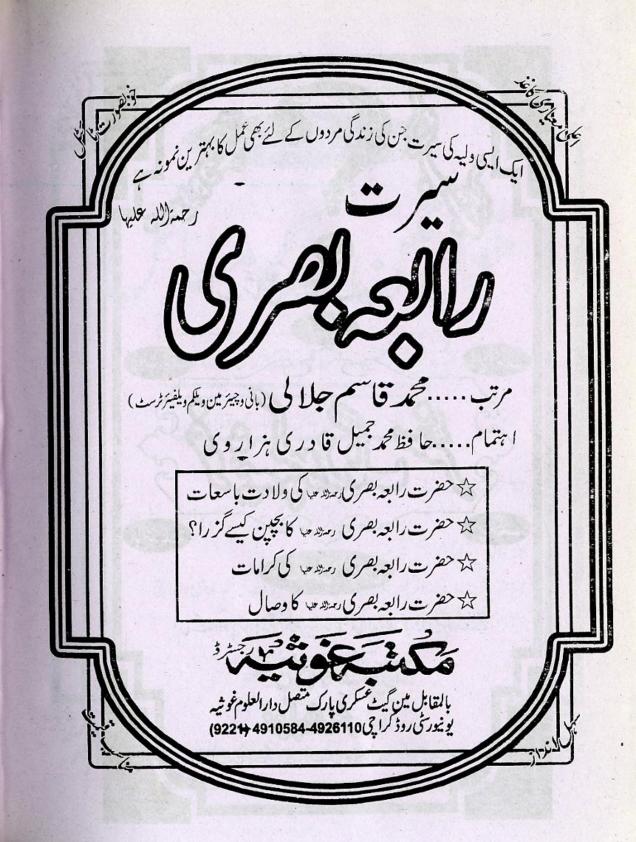



